

رسائل

مخرت والماكم الين فالدوني آليادي

الإيالي اللهالي الهالي المالي ال

جلد٢٢

عَالِمُلْ مَجُلِسً فَيَظِحُ مُنْ لِلْ مَحَالِسُ فَيَظِحُ مُنْ لِلْ مُحَالِسٌ فَيَظِحُ مُنْ لِلْهُ مُعَالِسً فَ

مفوری باغ روڈ · ملتان - فون : 4514122

www.besturdubooks:wordpress.com

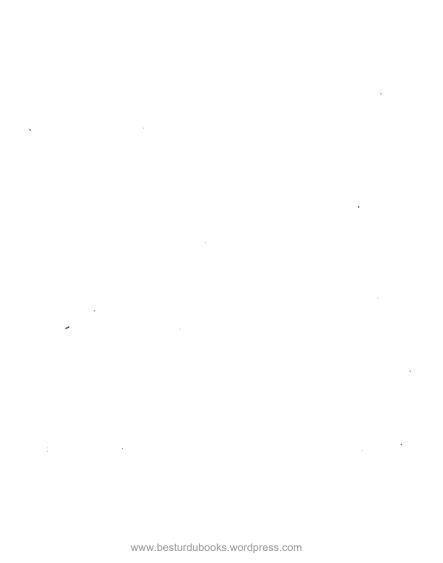

بسمالله الرطن الرحيم عرض مرتنب

لیجیے احتساب قا دیا نیت کی جلد ۲۳ پیش خدمت ہے ۔ وزیر آباد کے مولانا محمد شفیع خالد ( ایم ۔ الیس خالد وزیر آبادی )نے رو قا دیا نیت پر جا رکتا ہیں شا کع کیس .

ا۔ صحیفۂ تقدیر (جواحساب کی جلد۲۲ پرمشمل ہے)

۲۔ نوبت مرزار

۳ - تصویرمرزا ـ

سم \_ نو شتهُ غيب \_

مؤخر الذكر تينوں كتابيں احتساب قاديانيت كى اس جلد (٢٣ ويں) ميں شامل ہيں۔ يوں محض الله رب العزت كے فضل وكرم سے مولانا وزير آبادى مرحوم كے مجموعہ تصانیف ردقادیانیت كے كام سے فارغ ہو گئے۔فلحمد الله

افسوس ہے کہ کئی بار ارا دہ کیا لیکن پھیل ارا دہ نہ ہو پائی کہ وزیر آباد جا کر مصنف مرحوم کے حالات زندگی حاصل کر پاتے جو یہاں شریک اشاعت ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے توفیق رفیق فرمائی تو انشاء اللہ العزیز حالات زندگی معلوم کر کے ما ہنا مہلولاک ملتان میں مستقل مضمون شائع کرنے کی سعا دت حاصل کریں میں مستقل مضمون شائع کرنے کی سعا دت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ان خد مات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ کو این بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آمین! بحرمہ نبی الکریم۔

فقیرالله وسایا مه صفر ۱۳۲۸ ه ۱۲ فروری ۲۰۰۸ء



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### التماس!

خاکسار نے نوبت مرزا نے پہلے ایک کتاب موسومہ بہ''نوشتہ غیب''لکعی تھی۔جس بیس مرزاغلام احمد قادیانی آنجمانی کے مشہور رسوائے عالم آسانی نکاح کا زندہ فوٹو معہ پر لطف ورنگین سواخ حیات، دککش مزاحیہ مضامین کا پاکیزہ تسلسل ایک ایسے مؤثر ودککش پیرایہ میں بطرز ناول بیان کیا گیا تھا جوآ ہے اپنی نظیر ہے۔

بھد اللہ اس پرطول وعرض ہندوستان سے خراج محسین ومرحبا کے پھول پچھا در ہوئے اورخصوصاً علیائے کرام نے اس کو بے حد پہندفر مایا اور معز زیدیران نے ریو بوز کئے۔

مجھے افسون ہے کہ میں وہ تمام عقیدت کے پھول طوالت کی وجہ سے پیش نہیں کرسکا۔ ہاں چندا یک تبرکا ان پا کیزہ خیالات سے بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ ہاتی ان تمام حضرات سے جن کے نام نامی واسم گرامی ذیل میں درج ہیں معانی کا خواستگار ہوں کہ وہ مجھے مجبور سجھتے ہوئے معاف فرما کیں گے اور رہیمی وعدہ کرتا ہوں کہ افشاہ اللہ عنقریب نوشتہ غیب دور جدید میں طبع ہونے والا ہے۔ اس میں رہے بھی بوری کردی جائے گی۔

ا..... مش العلماء جناب مولا نامولوي الشرف على تغانويٌّ

٢ ..... مولانا حبيب الرحن لدهيا لوي

٣ .... مولا ناعبدالحنان لا موريّ

الم المرابراتيم ميرسيالكوفي

٥ ..... مولا ناابوالوفا ثناء الله امرتسري

۲ ..... مولانا حبيب الله كلرك نبرٌ

٤ ..... مولانا ابوسعيد محمد شفيع صدر مدرس مبتم مدرسه سراح العلوم سركودها

٨..... مولا ناغلام محر خطيب جامع خيردين امرتسر

٩ ..... مولاناغلام مرشدٌلا مور

جناب حضرت پیرسید مهرعلی شأه سجاده نشین کولژه شریف

مولانا ناظمٌ مدرسة تقويت الايمان في تعليم القرآن بهاو ليور ......# مولا ناعبدالرحن خطيب حامع الل حديث صدرراولينذي .....12 الحاج مولا ناحا فظعنايت الله ّجامع مجرات ۳ا.... ولا ناسيد حبيب أيْه يترسياست لا مور .....1 مولا ناعبدالجيدًا يُريرا خبارمسلمان سومدره ۵۱....۵ مولاناغلام حسين مرياخبارالمغير حفرت كيليانواله ۲۱.... يدمرجر بيره روزنامهاحسان لأمور ےا....ا مولا نامحمرالد سُّ خطيب جامع وزيرآ بإد ۸۱....

خاكسار! ايم\_الس\_خالدوزيرآ بادي

فاضل اجل عالم بے بدل جناب مولا نامولوی شبیر احمد صاحب عثاقی ا شخ النفسیر والحدیث دیو بند کا ارشاد

بعدسلام منون، آ ککہ خط اور دو کسنے نوشتہ غیب کے پہنچے منون فر مایا ش آ ج کل بخت عدیم الفرصت ہوں ۔ اس لئے جواب خط میں تا خیر ہوئی ۔ نوشتہ غیب کو چند مقامات سے مطالعہ کیا

جڑا کم اللہ خیرا۔ بزی مفیداور دلچسپ کتاب کعمی ہے۔ ایک مرتبہ شروع کردی جائے تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ وقیق علمی بحثوں سے زائداس طرح کے رسائل کی اشاعت سے نفع پہنچ سکتا ہے۔ حِق تعالیٰ مزید ہمت اور تو فیق ارز انی فرمائے اور آپ کے رسائل کو مقبول بنائے۔

ب علامه عمر، فاضل بے بدل جناب مولا نااحر سعید دہلویؒ

ناظم جمعيت العلماء مندد بلي كاارشاد

السلام علیم! میں نے آپ کی کتاب نوشتہ غیب بعض بعض مقامات سے پڑھی۔ مجھے افسوں ہے کہ بعض مشامات سے پڑھی۔ مجھے افسوں ہے کہ بعض مشافل کے باعث تمام کتاب کا مطالعہ نہ کرسکا۔ جس قدر ش نے اس کتاب کو پڑھا ہوں کہ قادیا نیوں کے رد ش بہترین کتاب ہے۔ زبان اور استدلال کے اعتبار سے الی مجھی ہوئی تصنیف میری نظر سے کم گزری ہے۔ خدا تعالی نوشتہ غیب کی فیب سے امداد فرمائے اور آپ کی کتاب کو عام متبولیت حاصل ہواور روح القدس کی جانب سے فیب کی تا کید کی تا کید کی تا کید کی تا کید کی خدمت کی سب سے بڑی خدمت کی ہے کہ تا کیدی خدمت کی کی تا کیدی کے استیصال میں پوری سی کی جائے۔

## مولا نامحدمبارك حسين محمودي ناظم دهيخ الحديث مير محدكاارشاد

کتاب نوشتہ غیب آج کی ڈاک میں پنجی۔ آپ نے مرزا قادیانی کا کذب بہتر طریقہ سے ثابت کرتے ہوئے واس کی ڈیش گوئیوں کو ایسے صحیح دلائل اور اکمشاف حقائق سے بے نقاب کردیا ہے کہ جسے برخض سجھ سکے گا اور اس کے (مرزا قادیانی) دجال اور کذاب ہونے میں کی وخک ہاتی نہیں رہے گا۔مسلمانوں کا سحح معنوں میں کوئی نظام نہیں ہے۔ بلکہ ہر مقام پر متعدد انجمنیں نئی ہوئی قیں اور ان میں سے کوئی کام کردی میں اور کوئی نہیں۔ میں نے آپ کا نوازش نامہ انجمن تبلیغ کے سیکرٹری کو دیا ہے وہ اس میں سے اور کوئی نہیں۔ میں اور میں جس کے اور شن ہی جی کا اور شن میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی جیلہ کو تحول فر مائے۔

جناب مولا ناغلام بحيك نيرتك جزل سيرثى

معتدعموى جمعيت مركز يتبليغ الاسلام انباله كاارشاد

آپ کامطبوعة وازش نامه ایک نسخه کتاب نوشته غیب کانچا - کتاب کی خوبی میس شک نهیں اوراس تتم کی کتابیں جس قدر زیادہ شائع ہوں مفید ہوں گی ۔

> فاضل اجل، عالم بے بدل جناب مولا ناسیداحمر ً سمس العلماء ہند جامع مسجد شاہی دیل کاار شاد

کرم فرمائے بندہ!السلام علیم در حمۃ اللہ!اق آ پ کا حکر بیم ض کرتا ہوں کہ آپ نے

کاب نوشۃ غیب ارسال فرما کر مجھے ممنون فرمایا۔ ہیں نے اس کو تقریباً تمام د کمال مطالعہ کرلیا۔

مرزا قادیانی کے ابتدائی حالات مجھے ذاتی طور پرخود معلوم ہیں۔اس لئے میں دقوق کے ساتھہ کہہ
سکتا ہوں کہ جو آپ نے اپنی کتاب نوشۃ غیب میں لکھے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہیں۔اس
کتاب کے متعلق میری مختفر رائے ہیہ کہ یہ کتاب اس خوبی اور تحقیق ووائل کے ساتھ کھی گئی

ہے کہ اگر اس کو بنظر انصاف و تا مل اور نفسانیت و تحصب سے علیحہ ہ ہو کر محض تحقیق میں کے خیال
سے مرزائی صاحبان ہی مطالعہ فرما کی تو یقینا راہ متنقیم پر آ جا کیں سے کہ ہو مقصد اصلی ہے کہ وہ کر مقصد اصلی ہے کہ وہ کو گئی تا کہ جومقصد اصلی ہے کہ وہ کو گئی راہ را کئی تا کہ جومقصد اصلی ہے کہ وہ کو گئی راہ راست پر آ جا کیں وہ حاصل ہو۔والسلام!

### جناب مولا ناحسين محريث الحديث فيروز بورجها ؤنى كاارشاد

آپ کی کتاب نوشتہ غیب کہتی میں نے اس کتاب کوشر دع ہے آخر تک بغور پڑھا۔
بے ساختہ آپ کے لئے دل سے دعا وَلَکی ہے۔ اللہ کرے دور قلم اور زیادہ، پیش کوئی نکاح محمدی
پیم کوجس لطیف اور دکش پیرائے میں بیان کیا ہے ہے آپ کا بی حق تھا۔ ایس کا راز تو آ بدمرداں
چیس کنند۔ بیں یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو بشر طیکہ تعصب نے
اس کوا عمانہ کردیا ہووہ ضروراس حقیقت کا قائل ہوجائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے جملہ
دھاوی میں جمو نے تھے۔ بیس صاحب دولت حضرات کی خدمت میں پرزورسفارش کرتا ہوں کہ دو
اس کتاب کومرزائی دوستوں میں مفت تقسیم کریں۔ انشاء اللہ تو اب عظیم حاصل ہوگا۔ ختم نبوت اور
دھوئی نبوت مرزا پر جو بحث آپ نے کی ہے۔ اگر چوشقر ہے۔ مگرجامع اس قدر ہے کہ واقعی آپ
خدریا کوکوزہ میں بند کردیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو بڑائے خبردے اور خدمت اسلام کی مزید تو فیل

### فخرسادات جناب محمد ابوالقاسمٌ صاحب سیف صدر آل انڈیا المحدیث بنارس کاارشاد

جناب کی کتاب نوشتہ غیب جواپنے ہاب میں بینظیر کتاب ہے موصول ہوئی۔ سرسری نظر ساری کتاب پر ڈال لی۔ زبان پر بے ساختہ مرحبا وجزاک اللہ کا جملہ آتار ہا۔ حتیق قادیان کی حقیقت آپ نے خوب ہی کھوئی ہے۔ اگر نوشتہ غیب کی بابت بیر من کیا جائے کہ اس کا مطالعہ تردید مرزائیت کے لئے دوسری کتابوں سے بے نیاز کردیتا ہے تو اس میں مبالغہ مطلق نہ ہوگا۔ ورحقیقت کتاب نہ کورا کیک جامع کتاب ہے۔ اس امر میں آپ کی کا وشیں قابل داداور ہا عشم مد شکر بید ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی خدمت کو تبول فر مائے۔ اس کی اشاعت کے لئے کا نی موری تعنیف پر دیگی نظر ایوں میں اس کا تذکرہ کیا کروں گا۔ انشاء اللہ اپنی دوسری تعنیف نوبت مرزاتیار ہونے پر ضرور جمیجیں ممنون ہوں گا۔

### جناب مولا ناعبدالغي سهار نپوري ممالوي كورداسپوركاارشاد

السلام علیم! میں نے جناب کے مرسلہ بدوشتہ غیب کے دستے اور بھالے کو اوّل آخر سے دیکھا بھالا حرب قادیانی میں برحربہ ماشاء اللہ خوب کافی وافی ہے۔اس صنعت کا جدید حربہ کس نے تیار کیا۔الی شدید شیطانی جنگ میں سیف اور حربہ کی ضرورت ہے خالد برائے کفر عرب سیف سے عیاں خالد دریآ بادی سیف کفر قادیاں فالد بن جناب مولانا مولوی احمطی لا ہورگ فخر ملت ناظم المجمن خدام الدین لا ہورکا ارشاد

بندہ نے نوشتہ غیب کا مقامات مدیدہ سے نہایت ہی خور سے مطالعہ کیا۔انشاء اللہ تعالی مسلمانوں کو فتنہ د جالیت ہی نے افتار سے بھانے کا کفیل ہے اور مرزائیوں کو کفر مرزائیت سے تائب بنانے اور دائرہ اسلام میں سیخی کر لانے کے لئے حبل مثن ہے۔علاوہ اس کے مرزائیت کے قلعہ پر کولہ باری کرنے کے لئے ایک زبروست تو پخانہ ہے۔ خدا تعالی حضرت مصنف کی اس سی بلیغ کو تجول فرمائے اور اسے ان کی نجات دارین کا ذریعہ بنائے۔ آئین یا الدالعالمین!

### زبدة الاماثل والافاضل يفخ الاسلام

جناب مولاناسيدمهدى حسن صفتى رائد هير كاارشاد

آپ کی کتاب نوشتہ غیب پیٹی اوراس کے مطالعہ سے محظوظ ہوا۔ واقعی بہت ہی ہمل طریق سے نکاح قاویانی کو طشت ازبام کیا ہے۔ زبان پیرائی ولچپ ایسا کہ ہر شخص اس کو پڑھے بغیر نہ چھوڑے اللہ تعالی آپ کو مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے اور اس کے ذریعہ مراہوں کی ہدایت کرے۔ آئین میں حتی الوسع دوستوں کو اس طرف متوجہ کروںگا۔ قلوب خدائے تعالی کے قبعہ قدرت میں ہیں۔ وعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ کی تالیفات کو تبولیت عامہ بخشے۔

### فاضل اجل جناب مولانا قامنی محمطاتی خطیب مسجد سنهری لا مور کاارشاد

آپ کا ارسال کردہ رسالہ نوشتہ فیب پہنچ گیا۔ احتر نے مطالعہ کیا طبیعت میں از حد بیثا شت پیدا ہوگی۔ تی چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتا ہی رہوں۔ میری نظر سے بہت سے رسالے مخر رہے۔ مگر میں نے ایسا جامع اور مدلل رسالہ بھی نہیں ویکھا۔ میں مصنف کی اس کوشش کی واد دیتا ہوا اس پاک لا بزال کا شکر یہ کرتا ہول کہ اے رب العالمین اب بھی تیری مخلوق میں الیک ہتیاں موجود میں جو باطل کا مقابلہ بخو لی کرتے ہیں اور خصوصاً اس فرقے مرزائیہ کے لئے الی ہی ایک جامع کما ب ہونی چاہتے تاکہ ان کا ناطقہ بند کردیا جاوے۔ جھے امید ہے کہ

اگر دوسرا ایڈیشن نوبت مرزا تیار ہوتو بندہ کوفراموش نہفر مائیں کے ضرور بالعفرور بندے کے پاس ایک نسخ بھیجیں کے اور میں اس بات میں کوشاں ہوں کدا شاعت میں توسیع ہواور آپ کا باز دمضبوط کر دیا جائے۔

### جناب حضرت مولا نامولوی محمرعبدالعزیرٌ شیخ الحدیث وناظم مدرسها نوارالعلوم گوجرا نواله کاارشاد

آپ کا ہدیہ سنیہ وعطیہ موصول ہوکر موجب بہجت دسرور ہوا۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خمر عطاء کرے کہ آپ نے خدمت اسلام ٹی اپنی ہمت صرف کر کے گروہ نا ہجار کے خسران کا سامان بہم پہنچادیا۔اس جگہ انشاء اللہ آپ کی کتاب نے متعلق مناسب عرض کیا جادے گا۔ اپنی وعاؤں سے یا دفر ماتے رہا کریں۔

### فخرسادات بلبل پنجاب جناب ابوالحسنات سيدمحمراحمد قادريًّ خطيب مسجد وزيرخان لا مور کاارشاد

جناب کا موّلفرنوشته غیب میں نے پڑھا۔مطالعہ نے جھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ الیک دلیس طرز میں ابھی تک شائد تروید مرزائیت نہیں کی گئی۔طرز تحریم منمون نگاری اور جوابات الزامی کانسلس نہایت یا کیزہ ہے۔

علامه زمان مفتى دورال شيخ الاسلام حعرت مولانا محد كفايت الله معدر مدرسين مدرسه امينيه وصدر جمعيت العلماء مندد ولى كاارشاد

کورور میں کا باوشہ فیب پیٹی تھی۔ جھے افسوں ہے کداس کے متعلق اظہار رائے بیل فیر معمولی تاخیر ہوئی۔ جھے افسوں ہے کداس کے متعلق اظہار رائے بیل فیر معمولی تاخیر ہوئی۔ جیری مشغولی اور ضروریات بیس انہاک پر نظر رکھتے ہوئے معاف فرمائیں۔ کتاب جس نیک مقصد ہے تھی گئی ہے وہ آج کل مسلمانان ہند کے لئے نہایت اہم وارفع ہے۔ فرقہ منالہ مرزائیہ نے مسلمانوں کو ذہبی، معاشرتی سیای گمرابی بیس جٹلا کرنے کے تمام ذرائع اختیار کرد کے بیں اور طرح کے دام وجزویر بچھار کے بیں۔ آپ نے نوشہ فیب کتام ذرائع اختیار کرد کے بیل اور طرح کے دہل وہ کہاں کا شکار ہونے سے بچانے کا مبارک انظام کیا ہے۔ اس کا اجر جزیل بارگاہ رب العزة جل شاشہ ہے آپ کو ملے گا فقیر کی مخلصا نہ دعا ہے کہ دانشہ تعالی آپ کی سعی مشکور فرمائے اور نوشہ فیب کو تقویت عامہ عطاء کرے اور مسلمانان ہند

کومرزائیت کی تاریکیوں سے نکالنے اور راہ حق وصواب ان پرمکشف کرنے کے لئے نوشتہ غیب کو آفتاب ہدایت بنا کرنو رافکن کرے۔ آمین!

# فخر ملت والدين جناب مولانا مولوي محمد الدين فخر ملت خطيب جامع مليه وزيرة بإدكا ارشاد

"هذه عجالة نافعة وعلالة بائعة تروى بها غليل طالبى البرهان وتشفى بها عليل امراض القاديان ، طالعته كرة بعد كرة ومرة بعد مرة لكن لا علي سبيل الاستيعاب بل علي سبيل الارتجال فوجد ته مصفانا لكدورة الخرافات المرزائية وكيد الكيد انية لا سيمالا هل الانگيزية ولله درالمصنف حيث اتى بالدار المكنونية وهذا اخردعوانا وان الحمدالله رب العالمين ، آمين ثم آمين!"

عالم بِمِثنِل جناب مولانا مولوی محمد اساعیل می سیرٹری آل انڈیا تنظیم اہل حدیث پنجاب کو جرانو الہ کا ارشاد

نوشترغیب جسته جسته مقامات سے دیکھا گیا۔ جناب کے ماحول کے لحاظ سے بہترین چیز ہے۔ جناب کی جبتی قابل محسین ہے۔اللہم زوفر وامید ہے کفتش دانی لقش اوّل سے بر حکر ہوگا اور بید مشغلہ بھی دیریا ہوگا۔

علامه عصر جناب مولانا مولوی سید محد مرتضیٰ حسن چاند پوریؓ طوطی مندناظم مدرسه اسلامی عربیدا مدادییم راد آباد بوپی کاارشاد

میں نے بعض مقامات سے نوشتہ غیب مولفدایم ایس خالد وزیرا ہادی کو دیکھا بہت مفید کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیرعنایت فرمائے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کتاب کو خریدیں اور دوسروں کو اس کے مضامین سنائیں۔ خریدیں اور دوسروں کو اس کے مضامین سنائیں۔ مسلمانوں کو اس فرقہ مرزائیہ کی رد کی طرف بوری توجہ فرمانی چاہئے۔ ہندوستان میں اسلام کے لئے بطاہراس فتنہ سے زیادہ کوئی فتنہ قائل توجہ ہیں ہے۔ خداوند عالم جل وعلاء شانہ کافضل ہے کہ اب بہت مسلمان اس طرف متوجہ ہو مجھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مسامی جمیلہ کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کونعی ہدا ہے۔ فرمائے۔ آئین!

### . جناب مولانا مولوی عبدالرحلی خطیب جامع بازار دالی وزیر آباد کاارشاد

"بسم الله الرحمن الرحيم · الحمدلة وكفي وسلام على عباده الـذيـن اصطفعُ ١٠ اما بعد! فاني طالعت الكتاب المستطاب الموسوم بنوشته غيب من تناليف الحب الذكي التقي النقي الملقب بالخالد فوجدته كتابالا يايته الباطل من بين يده ولا من خلفه ومجموعاً من المسائل الواقعية لا يجترى الجاهل الاندلسي ولا لدمشقي على رده وقدحه ولا يحوم المتجدد ولا المتبنى حول حريمه وفصيله وأور أقاجامعة لله لا مل والبراهين وسطور احباوية على انكشاف حقيقة الدجال الذمي ادعى النبوة في القاديان واطال لسانه على ذوى الاديان وخرف النصوص القطعية الدالة على حيات عيسى ابن مريم وختم النبوة على سيد المرسلين عليهما التصلوة والسلام امام المكان والزمان فيذل عما غالامة مسايهم الجميلة في ترديد ذلك الشقى شكرالله سعيهم باالقلم والبيان فسلك اخى الخالد مسلكهم الا انه رحج التسهل في ضبط المسائل لفهم العوام واختار الارتباط بين مضامين الكتاب نشاط الخواف وجمع اقوال المتبنى جميلة بيدانه اوضح النكاح السماوي الذي عليه مدار دائرة النبوة الكاذبة لتنكشف الحقيقة على وجهها فالرجاء من ناظري الكتاب أن يوسعوا اشاعة وتبليغه ويعينوا على طياعته الثانية وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين''

### نذرعقيدت

یارب تو رحیی ورسول تو رحیم صد فیکر که آمرم به میان دو رحیم

 نامدار محرمصطفے احمد مجتبے خاتم النهین و کافۃ للناس وروف الرحیم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہا برکت میں خلوص نیت وصفور قلب کے ساتھ بطور ہدیہ پیش کرتا ہے۔

عُر تبول انتد زے عزوشرف

أيم\_الس\_خالد

مصنف: نوشته غیب،نوبت مرزا،تصور مرزا

بسم الله الرحمن الرحيم!

### حمه بارى تعالى جل شانه

تمام حمد ستائش اورخوبیاں اس خالق دو جہاں اور مالک کون ومکاں اور زاق انس و جہاں اور مالک کون ومکاں اور زاق انس و جہان کو مزاوار ہیں۔ جس نے کا نکات عالم کو کن کے ایک لفظ سے پیدا کیا اور اس کی ربوبیت فرمائی اور بے ستون آسان بنائے اور ستاروں سے زینت و کے کراپی عاجز مخلوق پر احسان عظیم فرمایا۔ تاکہ وہ اس کے جمیا تک پن سے محفوظ رہیں اور بیساوی فوج شیاطین کو کست اور حساب میں مدد کے لئے بھی بنی اور قمر کو ضیاواس لئے دی کہ پھل بھیں اور اس سے کشماس ومشماس حاصل کریں اور سورج کو اس لئے منور کیا تاکہ نظام عالم کی بقاء رہے اور اجناس بڑھیں اور کھیں اور توان صحت قائم رہے۔

اے خدائے لایزال تونے زمین کی بناپانی پر کمی اور پانی کو قلزم سنی کانا خدا بنایا۔ اے بے مثال ہستی و بندیر محکستی تونے وحق و بہائم، چریم و بریم، شجر و جر دریا و نالے، معد نیات و باتات اور جمادات پیدا کیس اور ان پر تصرف کے لئے انسان کو پیدا کر کے اشرف الخلوقات کا خطاب دیا۔ مولا بیشادار اب اور ان میں رنگ برنگ کے پھول اور کھل ، بیآ بشاراور ان میں محکس یا نی اور اس کا راگ تیری عظمت کا بعد دیتا ہے۔

اے ظاہر وہاطن کے جانے والے آتا۔ یہ کو ہسار ومرغزار، یہ چٹانیں و پہاڑا وران کی سر بلند چوٹیاں اوران پر سنر وسفید بگڑیاں۔ تیری قدرت کا تماشہ ہیں۔اے نظام عالم کی رہوبیت کرنے والے حسن، تواپی خلوق ہے بھی عافل نہیں ہوتا اور تواس نفے کیڑے کو جوصدف میں تیری توحید کے گن گاتا ہے اور پھر میں جو تیرے راگ الا پتا ہے سنتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ مولا تیری جلالیت کے پرتو سے پہاڑوں کے سینے شق ہوئے اور ان سے ندیاں تیری وصدت کا تران گاتی ہوئی رواں ہوئیں۔اے اور عمل رمگ وہو ہے اور

تیری سے وصدت سے گل لالہ ،سرخ رو ہے اور نرگس بیمار تیرے ہی انتظار بیں محوجتج ہے اور غینچ چنگ کرموز ون ہوئے اور پچھٹریوں کی کٹوریاں شبنم پھولوں کے دضو کولا کیں گل سوس چینیلی ،گل نرگس وجو ہی ، میہ موتیا و بیلا ، بیگنارومکھیہ گلاب کی اقتدا کیں مقتدی ہوئے اور تیری ثناء بیس تر انے ترنم سے گانے میں محوجوئے سرونے مجرادیا اور بلبل ناشاد شاوجوئی کے بوتر ہو ہوسے اور پیپیما تو تو سے وحدت کے تر انول میں محوجوئے اور قمری نے حق حق کینے سے دکھا کرتیری تو حید کا پیغام ہا دصیا کودیا۔ جواٹھکیلیاں کرتی ہوئی بہتہ بہتہ اور شاخ شاخ کو سر در کرئی۔

اے پاک پروردگار تیری ذات از فی وابدی ہے۔ تو نے مردہ زمین کورحت کے بادلوں سے زندہ کیا اور تیری ذات از فی وابدی ہے۔ تو نے مردہ زمین کورحت کے بادلوں سے زندہ کیا اور تیر نے ورکی اد فی کی وہ تیلی کی شکل میں کوندتی ہے اور جو نگا ہوں کو فیرہ وہ کی جد و کی ہے۔ اے خالق حقیقی تو نے اپنی حمد و کبریا فی کے لئے لا تعداد ملائک نور سے ، جان کو نار سے ، انس کو مٹی سے پیدا کیا۔ پرند و چرند، شجر و ججر تیری حمد و تعریف میں رطب البیان میں اور زمین و آسان کی باگ تیرے قبد کر رحیط ہے اور ہے۔ جس کو تو ایک وم میں فناہ کرنے اور نی بسانے پر قادر ہے۔ تیرا نور زمانہ بحر پر محیط ہے اور تھے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

# كالدخاتم أنبين فللط

درفشائی نے تیری قطروں کو دریا کردیا ول کو روش کردیا آکھوں کو بیٹا کردیا ت

خوش نصیب بھی وہ ساعت جور بھا الا ڈل میں آئی۔ جس میں ایک نور الا زوال گوہر بے مثال ایک بیش قیمت لعل، ایک انمول جوہر، ایک نور علیٰ نور ہیرا۔ جس کی بے شل روشی سے شم وقر بخل ہوکر ما ندہوئے۔ جس کی ابدی وسر مدی خوشہو پرعبر وکستوری فداہو کیں اور جس کی معطر و دل آویز خوشہو کے تقمد ق میں پھولوں کورعنائی ملی۔ جس کی زبان فیض ترجمان نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے جو کرہ ارض پرلہریں اور موجیس مار کردنیا کو سراب کر گئے اور جس کے حسن لا جواب سے فردوس کی حوریں شرمندہ ہوئے۔ جاند کی چیشانی عرق ریز اور سال کے دوریں کی حوریں شرماندہ ہوئے۔ جاندگی چیشانی عرق ریز اور جس کے ویدگی تقمدیق میں آہوکو بے مثال آئی تھیں ملیس اور جس کے ویدگی تقمدیق میں آہوکو بے مثال آئی تھیں ملیس اور جس کے اطلاق حمیدہ سے دنیا نے تہذیب سیمی اور جس کے اطلاق حمیدہ سے دنیا نے تہذیب سیمی اور جس کے داخل وانصاف نے توشیرواں جس کے درم کے درم کے درم کے درم کے درم کے دوری کے درم کے درم کے دوری کے درم ک

کو مات کیا اورجس کا ایک عالم مدر خوال ہوا۔ جس کے مبارک عہد ہیں شیر وہری نے ایک گھاٹ پر پانی ہیا۔ جس کی شاوت کے صدقے ہیں بزاروں حاتم ہے اور جس کی شجاعت ہیں ران کا نے اور جس کی شجاعت ہیں ران ہیں ہے اور جس کی شخاوب ہوئے۔ جس کے رعب وجاہ وجلال سے قیعر وکسری کے لازہ بہ اندام ہوئے اور تشر ہے جہ ان منور ہوا اور ظلمتیں کا فور ہو ہیں۔ حضور سرور دو عالم ملک ہے گئے سب سے بوی فعت و مرت ثابت ہوا۔ شب دیجور نے کروٹ بدلی اور سپیدہ می نمودار ہوا۔ طائزان خوش الحان اس درنایاب واز لی ہوا۔ شب دیجور نے کروٹ بدلی اور سپیدہ می نمودار ہوا۔ طائزان خوش الحان اس درنایاب واز لی بھی عبداللہ کی تشریف آوری کا مر دوگانے ہی تحویہ ہوئے۔ بادمبانے مبارک بادکا پیغام دیا اور سب سے پہلے کمری وہ آگھ کہ کو حدا کے بیغام سے سرعوں ہوکر خون سے کرے نمرود کی دو ایس سب سے پہلے کمری وہ آگھ کہ وہ دی ہوئے وہوں ہوگھ کے سرد ہوا۔ حضرت ابرا ہیم کے دنیا ہی سب سے پہلے کمری وہ آگھ کو حدد کے بیغام سے سرعوں ہوگھ توں سے کرے ساتھ کو در دور ایوار آگھوں پدر کھے ملائکہ کی دو قوج کے ساتھ کو در کو رکھ کے اور میں سنجا لے آئم منہ کے در دور ایوار فوج سے ساتھ کو در کی ماتھ کو در کی میان کی ایس نیا ہوئی ای میں سنجا لے آئم منہ کے در دور ایوار پر میتیں پر ساتی اور تو ریف کے گن گاتی ہوئی نازل ہوئی۔ کس نے کیا خوب کہا ہے۔

بغایت شان زیبائی بصد اند از یکائی امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی

مبارک باد کا غلغائیم میج نے گایا۔ سبز سبز ڈالیاں فرط محبت سے گلو گیر ہوئیں اور پتے نے خوش آ مدید کہا بشارت سے جھوٹا کے لباس میں باب نبوت کو بند کرتی ہوئی جلوہ افروز ہوئی۔ طاغوتی طاقتیں شرک و بت پرستی کو تاراج کرتی ہوئیں رحم وکرم ، عفوو حلم ، خلوص وصداقت کی رحمانی طاقتوں کے آئے مرگوں ہوئیں۔ شیطان معدا بنی ذریت کے پہاڑوں کو بھا تم بھاگ دوڑ ااور دھاڑیں بار مارکررویا۔ زمین وآسان اس جلوہ سجانی سے مسرور ہوئے اور مبارک بادی کا تراندگا با

خود خارمہ کدرت نازاں ہے ہرچشم تماشا جمراں ہے

اس مصحف عضر خالی پر یہ نقش ونگار اللہ اللہ

اس مصحف عضر خالی پر یہ نقش ونگار اللہ اللہ

اسے عبداللہ کے دریتیم تیری پیدائش مبارک، تیرا تشریف لانا رحمت۔ اے

انسانیت کا سبق یاد کرانے والے آقا۔ اے قلزم ہستی میں خلق ومروت کے دریا بہا دینے
والے داتا۔ اے کفر وضلالت کوخس وخاشاک کی طرح بہادینے والے مولا۔ اے اخوت

ھنووکرم کی مجسم تصویر، ہمارالا کھ لا کھ سلام آپ پراور آپ کی آل پر۔ نغمہ ہے تیرا دکش اکبر مضمون ہے تیرا پاکیزہ وتر بلبل کے ترانے صل علی مچولوں کی لطافت کیا کہنا

### انعام بارى تعالى

اللہ تعالی بزرگ و برتر کا ہرار ہزارا حسان ہے۔ جس نے ہماری رشد و ہدایت وفلاح وبہود کے لئے ، ہمارے نیک و بدے سمجھانے کی خاطر ،ہمیں قعر فدلت میں گرنے سے بچانے کی خاطر ،ہمیں قعر فدلت میں گرنے سے بچانے کی خاطر ،وحوق و بہائم کو انسان بنانے کے لئے ،خواب گراں سے بیدار کرنے کو ،ہماری سوئی قسمت کے جگانے کو ۔ہمیں اپنا بندہ بنانے کی خاطر اور نارجہنم سے بچانے کی خاطر \_قرآن ناطق کو جس کا اسم گرامی ہی تحریف کیا گیا ہے ۔رحمت عالم کے لباس میں عفو وحلم کے پیکر میں ۔رحم وکرم کی تصویر میں ۔ اخوت و محبت کے قالب میں ۔ اکساری وتو اضع کے جسے میں ۔فقر و غنا کے ڈھانچ میں ۔ مساوات کاعلم و بے کر قران صامت بیش قیمت محیفہ دے کر ۔جس کی ضیاباری آ بدار موتوں سے بالاتر ہاورجس کی معطر ودل آ ویز مہک میں جو شرمایا ہے۔

وہ قوانین ازل کا قاسم، ونیم پوش و بوریہ تھین نبی جورسولوں کا سرتاج اور نبوت کا عاقب ہوااور جس کی ضیا پاٹی سے جہال مستخیر ہوااور سراج المنیر کہلایا۔ جس کے مقدس احکام آب زرسے صغید ہر ہر ہمیشہ درخشاں دہیں گے۔

کیا۔ خداوند گواہ رہیو میں نے تیرے احکام تیری عاجز تلوق کو پہنچاد ہیئے۔ اس کے بعد فر مایا یامعشر انسلمین تم میں جوحاضر ہیں وہ س لیں اور جوعائب ہیں انہیں پہنچادیا جائے۔

یٹر بی محبوب خدا کا تھم ہے کہ میرے نام لیواوئی ہو سکتے ہیں اور جنت کی صانت انہیں ہی مل سکتے ہیں اور جنت کی صانت انہیں ہی مل سکتی ہے جن کا نصب العین ہیں ہو۔

اس آیت کریمہ پی اللہ تعالیٰ نے ایک عام تھم ایسادیا جس کی تعیل کرنے والوں کا نام مؤمن قرار دیا۔

مبارک ہیں وہ جنہیں آقائے زمان ،سیدالمحصوشین ،سرکار مدین ہیں کا بیام آق تک یاد ہے اور وہ اس پر دل وجان سے فدا اور علی پرا ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جورسولوں کی عزت وحرمت پر کث مرتے ہیں اور دامن رسالت پر آئج نہ آنے سے اپنے جنت الفرووں کی زینت کو دوبالا کرتے ہیں۔

بنا کروند خوش رسے به خاک وخون غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقان یاک طینت را

فرقان حميد شامد ہے۔

"ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياه ولكن لا تشعرون (البقرة: ١٥٠) "الى بميل ملمان رهيواوراى پرخاتر كيور مولا بميل يوقي ت و كه بم تير عين في بردل وجان عندا بول اوران كاحكام كوجوتيرى جانب عنازل بوك ين حرز جان بناتي اوران كي خدمت پفدا بول - آمين يسارب العالمين آمين!

خدا کے پندیدہ وین کے قائداعظم سیدالم سلین المالی و ات گرای کا اتمیازی نشان ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی احکام اللی وقافو قانازل ہوئے وہ صرف کا بیشکل میں بی نہیں رہے بلکہ اس پاکوں کے پاک اور خاصوں کے خاص محبوب خدا نے اسے بذات خود عملی جامہ پہنا کر ونیا جہاں پراحسان عظیم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے چدہ سوہرس پیشتر کا مسلمان جو حضوطات کی حیات طیب کا ناظر تھا اور آج کے مسلمان میں جس کے سامنے آبی نصامت نے 'لقد کان لکم حیات طیب کا ناظر تھا اور آج کے مسلمان میں جس کے سامنے آبی سامن میں رنگ میں رنگیں ہیں ،اور میں اسلام کی صدافت ہے۔ اگراحکام صرف کا بیشکی کیا۔ ایک بی رنگ میں رنگ میں تکمین ہیں ،اور میں اسلام کی صدافت ہے۔ اگراحکام صرف کا بیشکیل میں بی ہوتے اور اس کے ساتھ عمل نہ ہوتا تو آج سے دورو بدل ہو کہ تو بعی ، رودر کو پال یا مین الملک ، ہے سکھ بہاوروں کے ذور قلم یا تحریف سے درو بدل ہو کرا یک بھیا تک اور تا قابل تبول لائے عمل بن جاتا ہی جو تکہ مشیت ایز دی کو یہ منظور تھا کہ اس کا لپندیدہ وین پھولے ، بوجے ، بوجے ، برح ہواور اس کے شاواب شجر برو مندو تومند ہوں اور حواوث زمانہ کی جو تی میٹر دوں سے محفوظ رہیں اور زہت بخش پھول اور کلیاں جہاں کو معظر کرتی رہیں۔ یہی وجہ تھی جو وانا للہ لہ حافظ ون (حجر دور) )''

اور یمی وجہ تھی کہ حضور نصیات ما ب اللہ نے ایک ایک حکم کی عملی تغییر بذات خود فرمائی۔ حضو علی نصیر بذات خود فرمائی۔ حضو علی نصیح کی ایک ایک حکم کی عملی تغییر بذات خود فرمائی۔ حضو علی نصی کے در دشتندہ ستارے کی طرح آب وتاب سے اب تک دمک رہا ہے کہ مجھے کو یونس بن می پر فضیات ایسے دمگ میں مت دو کدان کی تحقیر ہو۔ کیونکہ میں سب خدا کے برگزیدہ رسول ایک ہی چشمہ سے سیراب ہوکر ایک ہی پاک مقصد لے کر خلق خدا کی ہدایت کے لئے اپنے اوقت میں معوث ہوئے۔ چنانچ فرمان رسالت ملاحظ فرمائیں۔

لعبد أن يقول أنى خير من يونس أبن متى (مسلم ٢ ص ٢٠٠٠ باب من فضائل يونس، بخدادى ج ١ ص ٢٠٤٨ ، باب من فضائل يونس، بخدادى ج ١ ص ٤٨٦ ، ٤٨٠ بساب وإن يونس لمن المرسلين) " (ايو بريرة سر دوايت باس ني كهارسول الشفائلة ني فر مايا كى فض كويري نيم كدير كهارسول الشفائلة ني فر مايا كى فض كويري نيم كدير كهارسول الشفائلة ني فر مايا كى فض كويري نيم كارس كهارسول الشفائلة المنافقة المنافقة

توبين انبياء عليهم السلام

ذیل پی بم کرش قادیان ، سیلمد ٹانی ، مرز اغلام احمد قادیانی کی کتابوں سے چندا پیے اقتباسات پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اس قادیانی مراتی نبوت کے ہاتھوں خدا کے وہ نہایت ہی محبوب پیامبر جومعسومیت کے نبع ، صدافت کے شغراد سے اور جوا خلاق کی کئت نے دنیائے جہاں کی غلامی معصیت سوز اور اطاعت جنت کی ضائت ہے اور جوا خلاق کا نئات نے دنیائے جہاں کی فلاح و بہود کے لئے امن وسلامتی کو برسر افتد ارکرنے کی خاطر عدل وانصاف، عنو وطم ، عبت فلاح و بہود کے لئے امن وسلامتی کو برسر افتد ارکرنے کی خاطر عدل وانصاف ہو کو کرنے کو برسر افتد ارکرنے کی خاطر عدل وانصاف ہو کہا ت کے کو کرنے کو بربت تو حید کے خم کنڈھانے کو ایسے بہترین ساتی وصدت مبعوث فرمائے جن کے مقد س نام پر دہتی دنیا تک کے سعید الفطرت انسان سلام دورود تیسے تر ہیں گے مگر آ ہی ا

چودھویں صدی میں پنجاب کے خطے میں ایک الی ہستی بھی پیدا ہوئی جو در ماندگی و مفلی کا شکار ہو کر جو در ماندگی و مفلی کا شکار ہو کر جد دوقت کے لباس میں بتدریج ترتی کرتی ہوئی خدائی مراتب کی دعویدار ہوئی۔ چکر کاشنے والے آسان اور گروش کرنے والی زمین نے اتنے چکر نہ کائے ہوں کے اور رنگ بدلنے والے گرگٹ نے یوں رنگ نہ بدلے ہوں مے جس قدر'' خاکسار پیپر منٹ' کے الہامی نے جدت دکھلائی۔

گورداسپور کے ضلع قادیان جیسی غیر معروف بہتی میں ایک لاکا مرزا غلام مرتضے کے ہاں پیدا ہوا جو سندھی بیگ کے نام سے منسوب ہو کر غلام احمد کہلایا۔ان حعزت کا دعویٰ ہے کہ میں تمام اولیاء، اقطاب، ابدال اور خدا کے پیاروں سے مرتبہ و وجاہت میں بلند تر ہوں اور ان کی حقیقت مرے سامنے پانی مجرتی ہے۔ تمام معصومیت کے سرچشم یا خدا کے برگزیدہ رسول میرے چیں اور اگر پیرائن میں چھے پیسے بیل ۔اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام بھے پر بارش کی طرح برس رہے جیں اور اگر پیرائن میں جھے پیار ان کے جا کی تو ان سے ایک ہزار نبیوں کی نبوت فابت ہو سکتی ہے۔ تمام انبیائے عظام ایک مردہ وجود کی طرح سے میری آ مدے وہ شاداب وگر ار ہوا۔ میں آ دم ہوں، میں نامکل اور برگ وہارے میں آ دم ہوں، میں نامکل اور برگ وہارے سے بہرہ تھا۔ میری آ مدے وہ شاداب وگر ار ہوا۔ میں آ دم ہوں، میں

شيث مون، مين نوح وابراميم مون، مين يعقوب مون، مين موي مون، مين عيسي مون، مين محمد موں، میں احمد موں، میں کرشن موں، رو در کو بال مون، میں آ مین الملک ہے سکھ بہا در موں، میں آ ربول کا بادشاه بول، بین صور بول، بین مظفر ومنصور بول، بین تھم بول، بین محدث بول، بین خدا کا پہلوان ہوں، نبیوں کےلباس میں ۔غرضیکہ میں مجوب مرکب انبیاء ہوں۔ میرے لئے ہزار ہانہیں لا کھوں نشان آسان نے دکھلائے۔ ہزاروں معجز ے زمین نے پیش کئے۔ خدامیری مدو کے لئے ایک سپائی کی حیثیت سے تیز تکوار لئے کھڑا ہے۔ وہ میرے منکر کے لئے طاعونی کیڑے یال کر جاری زمین کی طرف آرہا ہے۔ وہ میری عرش پرتعریف کرتا ہے اور سندر کی طرح موجزنی كرتاب وه جھے ہے بى اس سے بول اس نے مجھے يہ كى كہا كدا و جو بھى جا ہے كرہم نے تحدويش دياميرا خدانماز پر حتاب اور روزه ركحتاب جاكتاب اورسوتا ب مير عفدا كانام لاش ہے۔ یوں تو میرانام "مرزا" خدا کاسب سے بڑا نام ہے اور کہا جاتا ہے ای لئے مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صغت دی گئی۔ میں نوح ہوں اور خدا کی قتم میں غالب ہوں اور عنقریب میری شان طاہر ہوجائے گی اور ہرائیک ہلاک ہوگا۔ ہاں وہی بیچے گا جومیری کشتی میں بیٹھ کیا اور اس قوم کی جڑکاٹ دی جائے گی جو جھے پرائیان ندلائے۔ میں ہی رحمۃ اللعالمین مول۔میراخدا اونچے آسانوں کا بنانے والا ہے۔اس نے جھے کو بیمی وحی کی کداے مرزا کہددےاے تمام جہال كولوكو! ين تم سب ك لئ خداك طرف سے رسول بن كرآيا موں اور ين تو بس قرآن بى كى طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو پھے قرآن سے ظاہر ہوا اور قرآن شریف خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں اور بیر مکالمہ جو مجھ سے ہوتا ہے یقین ہے اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کا فر ہوجاؤں اور میری آخرت تباہ ہوجائے۔وہ کلام جومیرے ہر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفناب اور اس کی روشنی کو دیکھ کرکوئی شکٹ نہیں کرسکتا جو الله تعالى كي طرف سے مجھ برنازل موتا ہے اور ميں اس پراييا بى ايمان لاتا موں رجيسا كه خداكى كماب پراور مجھے يہ بھى كہا كيا كەاب سردارتو مرسلين سے باورتو سيدهى راه پر ہے اور ہم نے تههیں کوژ دیا اور رات کے تعوژے حصہ میں سر کرائی۔ مجھے سیمی بتلایا گیا کہ خداعرش پر تیری حمد كرتاب اورتيرى طرف چلاآتا به اورميراقدم اس مناره يرب جهال تمام بلنديال ختم بيل اور مجھےوہ چیزعنایت ہوئی جودنیا بیں کسی دوسرے انسان کو نیددی گئی اور مجھے میے بھی کہا گیا اے مرزا تو علم کاشہرہےاورمیرا خدایہ بھی کہتاہے کہ میں اسباب کے ساتھ اچا تک تیرے پاس آؤل گا۔خطا کروں گااور بھلائی کروں گااوراس نے مجھے رہیجی کہا کداے مرزاہم نے بچھے تمام جہاں کے لئے

رحمت بنا کرجیجااور مرامر تبداس کلام سے جانچو۔ آسان سے کی تخت اترے گرمیراتخت سب سے
اور بچھایا گیا ورمیری پاسداری خدایوں فر با تا ہے کہ مرزاجس پرتو تا راض اس پر بیس تا راض ہوں
اور خدا نے جھے کو آدم بنایا اور بھے کو وہ سب چیزیں بخش دیں جوابوالبشر آدم کو دیں تھیں اور میر سے
اور خدا نے جھے کو آدم بنایا اور بھے کو وہ سب چیزیں بخش دیں جوابوالبشر آدم کو دیں تھیں اور میر سے
بعد کوئی کا مل انسان ماں کے پییٹ سے نہ لکے گا اور بھے کو خاتم انہیں اور سیدالمرسلین کا بروزینایا اور
جھے پید خطاب دیا کہ لل کہ والا مرل ایعنی سب تیر سے لئے اور تیر سے تھم کے لئے اور گر جھے پیدا
کرنا مشیت این دی کو نہ مطلوب ہوتا تو بید دنیا اور اس کے اسباب پیدا ہی نہ کے جاتے ۔ بلکد دنیا تو
گی ہے بہاں تک کہا گیا لو لاک لما خلقت الا فلاک لینی اس مرز ااگر تو نہ ہوتا تو بیس آسانوں کو
پیدائی نہ کرتا اور چندا کی عربی الہام ہیہ ہوئے۔" انست منی بمنز لة ولدی ، انت منی بمنز لة
تو حیدی و تفریدی ، انت اسمی الا علیٰ ، انت منی بمنز لة ولدی ، انت من ماہ
ناوھ میں فشل ، سرک سری ، ظہور ک ظہوری ، لا تخف انک انت الا علیٰ ،
ناوھ میں فشل ، سرک سری می نجات کا اچارہ وارا ور جنت کا تھی بدار ہوں اور وہی اس میں جاسکتے
انسا امرک اذا اردت شیداً ان تقول له کن فیکون ، انت منی بمنز لة او لادی "
ہیں جو بھی پر ایمان لا کیں ۔ کونکہ جو بھی کوئیں مات وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانا ۔ پھر وہ مو می میں اسکا ہے۔
کو کر ہوسکا ہے۔

''یسقبسلسنی ویصدقنی الاذریت البغایا''مجھکوہرایک تبول کرتاہے اورمیری تعدیق کرتاہے ہاں حرام ذاوے مجھے تبول ٹہیں کرتے۔(آئیز کمالات) حصرت عیسلی علیہ السلام سے حق میں

.....

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء من ١٠ بزرائن ج١٥ من ١٥ من ١٠ البلاء من ١٠ بزرائن ج١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٥ من ١٠ من ٢٠ من ١٠ من ١٥ من ١٠ من ١٠

ملکدان کی تو تعریف میں مرزا قادیانی نے بہت پھی لکھا ہے۔ ہاں یہ بازاری روایات بیوع کو جو عیمائیوں کا خدااورابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس کے متعلق قر آن شریف خاموث ہے الزای رنگ میں اور وہ ممی محملات کی حمایت میں پیش کیا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ بیسب افسانے دجل دینے کورّا شے مجے ہیں۔ورندمرزا قادیانی کے زاویہ نگاہ میں سیح، بیوع اورعیسی طیالسلام ایک ہی مبارک ستی کے نام تھے۔اس کے ثبوت میں وہی مرز اقادیانی خوداقر ارکرتے ہیں جیسا کہ ہم نے مندرجہ بالا آٹھ حوالوں سے ثابت کیا۔صاحب فراست وعلم کے لئے اس میں ایک نقط چی کیا جاتا ہے وہ سے کہ مرزا قادیانی کی وحی ضرورت اور موقعہ کل اور خواہشات نفسانی كے مطابق آیا كرتی تھی ليعني مرزا قادياني بيانداز كرليا كرتے تھے كەمىراروئے تخن اس وقت كون ہے۔جہاں غریب یا دری مقابل ہوئے۔ یارہ کی ڈگری جوش میں آئی اور یانی پی لی کرکوسٹا شروع کیا اور جب جنابہ ملکہ وقت سے خطاب ہوا تو آپ ڈر کے مارے برف ہوئے اور آپ کو کویا رخم آ عمیا۔ پھر ملک تعریفوں کے بل باند منے اور مشتر کہ جائیداد کی یا جدی ورافت کی تشبیهات دیے۔ نظلی بات جویادر کھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ آپ مراق کی وجہ سے مجبور ومعذور تھے۔ آپ ك كلام من تناقض بهت بإياجاتا ہے۔ دراصل آپ كويا وہيں رہا كرتا تھا كه پہلے كيا لكھا اوراب كيا

سے قادیانی کی جائتی بھیرواشنتی قادیان کی خوش کلامی جس سے واضح طور پر مثمل مسیح کی زبان سے اعجازی شیر بی چیتی ہے۔ و کھیے لی کیا یہی وہ الہامی نمونہ ہے جس کے متعلق آپ نے فرماياتماك "يسا احمد فاضت الرحمة على شفتيك "(برابين احمدي حمد چبارم ص ١٥٥ ماشيه خزائن جام ١١٧) يعني الم مرزاتير يهونول سے شيريني تي ہے۔ اگر يمي شيري ہے تو مهر يائی كر كے اس كو تحفوظ ركھئے - كيونكد سيكام كى چيزكسى آڑے وقت ميں داشتہ آيد بكار ثابت ہوگى اور

مفیل سیج بی کے کام آئے گی۔

عجب ثم العجب كه دعوى مثيل من اورمنيح كاخا كه اليها بعيا تك تعينچا كه شرافت و شجيدگ شرم کی اوڑھنی لئے جیکے ہے رخصت ہوئی اور حیانے مندڈ ھانپ لیا۔اب سوال تو بیہ ہے کہ ل کفر كفرنباشد كيمصداق أكربيه باتيل نعوذ بالله سيح عليه السلام بيل بقول مرزا بيل تومثيل مسيح بيل بعي بدرجه اتم ضرور ہوں گی اور اصل ہے کہیں زیادہ تب ہی تو مثیل سے کہا جاسکیا ہے۔ جب کہ بید اوصاف ان میں پائے جا کمی اورامت مرزائیکا بیکہنا کہ بیوع کوگالیاں دیں کئیں عجب معتملہ خیز معالمہ ہے۔ دنیا کی فلاح وبہبود کے لئے کم وہیں ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ مبعوث

فخف میرے ہاتھ سے جام ہے گاجو مجھے دیا گیاہے وہ ہر گزنہیں مرے گا۔'' (ازالهاومام ص بخزائن جرسوم ۱۰۴) ه ...... " بمحص م اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر میج ا بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھے ہے ظاہر ہورہے ہیں وہ ہرگز دکھلانہ سکتا <u>۔''</u> (حقیقت الوی ص ۱۳۸ نز ائن ج ۲۲ ص ۱۵۲) اینک منم که حسب بثارات آمدم عينى كجاست تابنهد يابه منبرم (ازالداد بام م ۱۵۸ نزائن جسام ۱۸۰) ۔۔۔۔۔ ''دہ خدا جومریم کے بیٹے کے دل پراٹرا تھادی میرے دل میں بھی اترا ہے۔ مرانی جل میں اس سے زیادہ۔" (حقیقت الوحی مسهم ۲۷ بززائن ج ۲۲م ۲۸۹) " تم كتبح موسى كلمة الله بم كمتع بين بمين خداني اس بمي زياده (اخبار بدر مرزوم رح ١٩٠٥ من انمبر عن الملفوظات جرم ٩٣٠) ''ایسے نایاک خیال اور متکبراور داست بازوں کے دغمن کوایک بھلا مانس آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکداسے نی قرار دیں۔'' (منيمه انجام آئتم م ۴ حاشيه فزائن ج ۱۱ م ۲۹۳) "آپ (عیسیٰعلیدالسلام) کاخاندان بھی نہایت یاک اورمطبر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجودظہور پذیر (ضميرانجام أتحم ص عهاشيه بزائن ج ١١ص ٢٩١) "بیتووبی بات ہوئی کہ جیبا کہ ایک شریر مکارنے جس میں سراسر پیوع (مميرانجام ٱلمقمِ ٥ عاشيه بزائن ج١١ص ٢٨٩) "مریم کابیٹا کشلیا کے بیٹے (راچیدر) سے پچھزیا دے نہیں رکھتا۔" (معمدانجام آعمم ص ١٣ حاشيه بخزائن ٢١١ص ١١١) ۱۱۰۰۰۰۰۰ "معیلی علیه السلام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا یرانی مادت کی وجہے۔'' ( کشتی نوح ص ۹۵ ہنز ائن ج ۱۹س ۵ ۲ )

" ایک از کی پرعاشق ہو گیا تھا بازاری عورت سے عطر ملوا تا تھا۔ " (الحكم ۲۱ رفر ورى ۱۹۰۳ء، ملفوظات ج ۱۳س۱ ۱۳۷) ۵ا...... "آ پ کائنجر بول کے ساتھ میلان اور صحبت بھی شایداتی وجہ سے ہو کہ جدى مناسبت درميان ب ورندكونى پرميز گارانسان ايك جوان كنجرى كوبيموقعنيس د يسكنا كدوه اس کے سریر تایاک ہاتھ دگا و ہے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سریر ملے سیجھے سمجھ لیں كايباآ دى كس جال جلن كا موسكا بي-" (ضيمانجام آعم ص عاشيه خزائن جااص ٢٩١) '' خداا یے مخص کودوبارہ دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا (دافع البلام ١٥ اخزائن ج١٨ ص٢٣٥) كوتباه كيامو\_'' ۱۷ ..... "" ب كوكاليال دين اور بدزباني كرنے كى اكثر عادت تقى دادنى ادنىٰ ادنىٰ بات من عصرة جاتا تفارابي نفس كوجذبات سروك نبيل سكة تف مرمير يزوية بك إيك . يرحركت جائے افسوى نہيں كونكرآ بو كاليال ديتے تھاور يبودى باتھ سے كسر نكال لياكرتے تھے۔ بیجی یا در ہے کہ آ ب کوسی قدر جھوٹ بو لنے کی بھی عادت تھی۔" (معميرانجام آئقم ص٥ حاشيه بخزائن ج١١ص ٢٨٩) ۱۸ ..... "ورمانده انسان کی پیش گوئیال کیا تھیں۔ صرف یبی که زلز لے آئي ك\_قطرين ك\_لزائيال مول كى ..... نادان اسرائيلى في السي معمولى باتول كابيش (معمیدانجام آنهم مس، جزائن ج ااص ۲۸۸) محوتی کیوں نام رکھا۔'' " آ پ کی عقل بہت موثی تھی ۔ آ پ جاہل عور توں اورعوام الناس کی طرح مرگی کو بیاری نبین سجھتے تھے۔ بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔'' (ضميمية نحام آتخم ص ٤ بخزائن ج ١١ص ٩ ٢٨) ۲۰ ..... "ننهایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جوانجیل کامغر کہلاتی ب مبود یوں کی کتاب طالمودے چرا کر تکھاہاور پھرایا ظاہر کیا کہ کویا بدمیری تعلیم ہے۔'' (منميرانجام آتحم م ٢ حاشيه بخزائن ج ١١ص ٢٩٠) الم .... " " آپ کاایک یمودی استادها جس سے آپ نے تورات کوسبقا سبقا پڑھا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ یاتو قدرت نے آپ کوزیر کی ہے پچھ حصہ نبیں دیا تھااور یا استاد کی شرارت ہے کاس نے آپ کوسادہ لوح رکھا۔" (منمير إنهام آئمتم ص ٢ حاشيه بخزائن خ ١١ص ٢٩٠)

۲۲ ...... ''آ پ علمی اور عملی تو کل میں بہت کیج تھے ای وجہ ہے آ پ ایک مرتبہ شیطان کے پیچے پیچے چلے مجئے۔'' (مغميمه انجام آتهم ص ۲ حاشيه بخزائن ج١١ص • ٢٩) ۲۳ ..... "ایک فاضل یا دری فرماتے ہیں کرآپ کو اپنی تمام زندگی بیس تین مرتبد شیطانی الہام ہوا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ ای الہام سے خدا کے منکر ہونے کے لئے بھی تیار (ضميرانجام آمقم ص ٢ حاشيه بخزائن ج ١١ص ٢٩٠) ہو مھئے۔'' ٢٢ .... "آپ كى انبيس حركات سے آپ كے حقیقى بھائى آپ سے خت ناراض رجے تھے۔ان کو یقین تھا کہ آپ کے دہاغ میں ضرور پچھ خلل ہے اور ہمیشہ جا ہے تھے کہ کی شفاخانه من آب كابا قاعده علاج مو" (ضيمانجام آتقم ص احاشيه بزائن جاام ١٩٠٠) "عیسائول نے بہت ہے آپ کے معرات کھے ہیں گرح اس اسے كرة پ كوئى مجر ونيس بوااوراى دن سے آپ نے مجر و ماتلنے والوں كوكندى كاليال ويں اور ان کوحرام کار اور حرام کی اولا دخمبرایا .. ای روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ جایا کہ معجزه ما تك كرحرام كاراورحرام كي اولا دبنين \_' (ضيمه انجام آنتم ص ٧ ماشيه بززائن ج١١٥٠) " عابة تما كروه الى لاف وكذاف ساين زبان كوبيائ اوراى كبل بات پر قائم رہے کہ میری باوشاہت دنیا کی باوشاہت نہیں ۔ مرنفسانی جذبات کی وجہ سے مبرند کر سکے اورا بے پہلے پہلو میں ٹاکا می و کھ کرایک اور جال اختیار کی اور چر جب باغی ہونے کے شبہ میں پکڑے مکئے تو پھراپیے تئیں بغاوت کے الزام سے بیچنے کے لئے وہی پہلا پہلوا فتیار کیا دعویٰ خدائی کااور پھر بہ چال بازیاں جائے تجب ہے۔" (ضمرانجام تعقم ص ١٦ بزائن جاام ایساً) ۲۷..... "ساری رات آنگھوں میں رور وکر نکالی پھر بھی دعاء منظور ندہوئی۔ ایلی اللي كہتے جان دى۔ باپ كو پچھ بھى رحم ندآيا۔ اكثر چيش كوئياں يورى ند ہوئيں مجزات برتالاب نے دھبہ لگایا۔ فقیموں نے پکڑااورخوب پکڑا۔ پچھ پیش نہ گئی۔ایلیاء کی تأ ویل میں پچھ عمدہ جواب بن نہ پڑااور ہیں گوئی کوآپ نے ظاہرالفاظ میں پورا کرنے کے لئے ایلیاء کوزندہ کر کے دکھلا ندسکا ا درلماسبقتنی کهه کر بصدحسرت اس عالم کوچپوژاا یسے خدا ؤں سے تو ہندوؤں کارامچند رہی اچپاہے جس نے جیتے جی راون سے اپنابدلہ لے لیا۔ " (نورالقرآن ص ۲۵ حاشیہ نزائن ج م ۲۵ م ۲۸ ...... " جس نے خودا قرار کیا کہ میں نیک نہیں جس نے شراب خوری اور قمار بازی کھلےطور پر دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا جائز رکھ کر بلکہ آپ ایک بدکار کنجری ہے اپنے سر پر

حرام کی کمائی کا تیل ڈلوا کراوراس کو بیموقعہ دے کر کہ وہ اس کے بدن سے بدن لگاوے۔ اپنی **تمام امت کواجازت دے دی کہان باتوں میں کوئی بات بھی حرام نہیں۔''** (ضميمه انحام آئقم ص ٣٨ ،خزائن ج ااص ٣٨ ) ۲۹ ..... الكين من كى راست بازى اين زماند كراست بازول سے بوهكر ثابت نہیں ہوئی۔ بلکہ بچیٰ جی کواس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور مجمی نہیں سنا گیا کر کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال ہے اس کے سر پرعطر ملا تھایا ہاتھوں اور اینے سر کے بالول سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بےتعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس دجہ ب خدانة قرآن من يجي كانام صور ركها مرميح كانام ندركها - كونكداي قصاس كانام ركف (دافع البلاوم، ماشيه بنزائن ج٨اص ٢٢٠) ہے الع ہتے۔'' " یوع (لین عیسیٰ علیه السلام) نے ایک تجری کو بغل میں لیا اور عطر ( نورالقرآن م م ملخص بنزائن ج ٥٩ م ٩٨٩) "مسے کی راست بازی اینے زمانے کے راست بازوں سے بوھ کر (دافع البلاوس ، خزائن ج ۱۸ص ۲۲۰) ۳۲ ..... " دمسيح كابن باپ پيدا بونا ميري نگاه مين کچه عجوبه بات نبيس برسات کے موسم میں باہر جاکر دیکھئے کتنے کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ بیداموتے ہیں۔'' (جُنگ مقدس ٩٨ المخص بخزائن ج٢ من ٢٨)

۳۳ ..... "معزت مسيح بدايت توحيد اور دين استقامتوں كو دلوں بيس قائم كرنے (ازاله اوبام ص• اسماشيه بخزائن ج سم ۲۵۸) می قریب قریب ناکام رہے۔'' ٣٢٠ .... "ايك دفعة معزت عيسى عليه السلام زمين يرآئ تصفواس كانتيجه بيهواكه کئی کروژمشرک دنیا میں ہو گئے۔ دوبارہ آ کروہ دنیا میں کیا بنا نمیں کے کہلوگ ان کے آئے کے

(بدرورش ٤٠٠ ١٩ م ، لمفوطات ج ١٩ ص ٢٣٣٧) ۳۵..... "دمسیح کا حال چلن کیا تھا ایک کھاؤ پوشرانی ندز اہد نہ عابد نہ حق کا پرستار

متکبرخود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' ( مکتوبات احدیدج ساص ۲۴،۲۳)

"افسوس ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں غلطیاں ہیں۔ان کی نظیر کسی اور نبی میں یا کی نہیں جاتی۔شاید خدائی کے لئے ریجمی ایک شرط ہوگی۔ مرہم کہ سکتے ہیں کہ ان کے بہت سے غلط اجتہادوں اور غلط پیش کو یکوں کی وجہ سے ان کی پیغیری مشتبہ ہوگئی ہے۔ ہرگز نہیں۔''

د افجاز احمدی میں ۲۵ ہز ان جام میں ۱۳۵ ہز ان جام میں ۱۳۵ ہز ان جام میں ۱۳۵ ہو یا کہ دیر کے ساتھ کی شب کوروغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کی اور ایک بیاری کا علاج کیا ہو۔ مگر آپ کی بدسمتی سے ای زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان خلاج ہوتے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں مے۔ اس تالاب سے آپ کے بھر ہوا ہوتو وہ مجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب نے مہتر کے ہاتھ میں سوائے مروفر یب کے پہنیس تھا۔''
تالاب نے فیصلہ کردیا کہ اگر آپ سے کوئی مجزہ بھی خلاج ہوا ہوتو وہ مجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس

(ضميرانجام آئمتم ص عراشيه خزائن ج ااص ٢٩١)

۳۸ ...... "در یمی یا در ہے کہ آپ کو کسی قدر جموث بولنے کی بھی عادت تھی۔جن جن بیش کو کو ل کا پی ذات کے متعلق پایا جاتا آپ نے فرمایا ہے۔ان کتابوں میں ان کا نام ونشان مبیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اور وں کے حق میں تعیس۔جو آپ کے تولدسے پہلے بوری ہو گئیں۔"

(مغيمه انجام آنخم ص۵ حاشيه فزائن ج١١ص ٢٨٩)

۳۹ ...... '' ہائے کس کے آگے ہد ماتم لے جا کیں ۔ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پرجمو فی تکلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کوحل کر سکے۔''

(اعازاحري صيرا برزائن ج١٩ص١١١)

(ازالدادهام ص٩٠٦، فزائن چهس ٢٥٨، ٢٥٨)

مسيح، يبوع بيسي عليهالسلام كريم وفورس الناسان

ایک بی مخص کے تین نام اظہر من الفنس ہیں۔

ا...... '' ڈونی بیوع میح کوخدا جانتا ہے۔ مگر میں اس کوایک بندہ عاجز مگر نبی ''

جانباہوں۔''

کرکے بودم مراکر دی بشر من عجب تراز میح بے پدر

(ازالداومام ص ٤٧٤، فزائن جسم ٢٩٨)

| سے " دجن نبول کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دونی ہیں۔ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔ دوسرے سے ابن مریم جن کوعیسی اور             |
| <b>يوع بحي كيتة بيں _''</b> (توضيح الرام ص م بزائن ج سم ٥٠)                                        |
| س "'اس (خدا) نے مجھے اس بات پراطلاع دی ہے کہ در حقیقت بیوع مسیح                                    |
| فدا کے نہایت بیارے اور نیک بندول میں سے ہاوران میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ                     |
| ہیں اوران میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سابیہ کے پنچے رکھتا            |
| ہے۔'' (تخذ قیصر پیص ۲۰ نزائن ج ۱م ۲۷)                                                              |
| « بست « جس قدرعيسائيول كوحفرت يسوع مي سي محبت كرنے كا دعوىٰ ہے وہى                                 |
| دعوی مسلمانوں کو بھی ہے۔ مویا آنجناب کا وجودعیسائیوں اورمسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیدادی          |
| طرح ہے۔'' (تخد قیصر پیم ۲۳ بخز ائن ج ۱م ۱۷۵)                                                       |
| ۲ ۲ اس جگه يبوديول كوتول كوتر جيح دية بين جو كهته بين كه يسوع                                      |
| لین عیسیٰ ،حضرت موئ علیہم السلام کے بعد عین چودھویں صدی میں مدعی نبوت ہوا تھا۔''                   |
| (ضیمه براین احدیدحصه پنجمص ۱۸۸ حاشیه مز ائن ج۱۲ص ۳۵۹)                                              |
| المستعمل عليه السلام جويبوع اورجيزس بايوزآ صف كے نام ہے بھى                                        |
| مشهورین بیان کامزار ہے۔'' (رازحقیقت ص۱۹، نزائن ج۱۳مل ۱۷)                                           |
| ٨ "وه ني جو مارے ني الله سے چه سوبرس يبلے كررا ہے وه بكر كر يوز                                    |
| آ مف بننا نہایت قرین قیاس ہے۔ کیونکہ جبکہ یبوع کے لفظ کو انگریزی میں بھی جیزس بنالیا ہے تو         |
| ارز ان مف مل جيزس سے چھوزيادہ تغيرتين " (راز حقيقت ص ١٥ ماشيد بنزائن ج٣١ص ١٦٧)                     |
| ناظرین کرام! میں نے جالیس حوالے مرزا قادیانی کی اپنی کتابوں سے ایسے پیش کئے                        |
| میں جن میں نہایت واضح طور پرمسیح علیه السلام پراو باشانه اور سوقیا نه تصلے اور بازاری باتوں کو بزی |
| فرخ دلی سے استعال کیا گیا ہے۔امت مرز انٹیاس کا بدجواب دیا کرتی ہے کہ بدالزامی جواب                 |
| ہیں جومرزا قادیانی نے عیسائیوں کو دیئے اوران کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے نہیں        |
| www.besturdubooks.wordpress.com                                                                    |
|                                                                                                    |

ہوئے۔ مرفر قان حمید نے صرف بچیس سے ہمارا تعارف کرایا۔ اب کیا ہم دوسروں کوگالیاں دیں اور وہ بھی بلاسو ہے سمجے۔ چاند پر فاک جمو نکنے سے اپنی پیشانی پر ہی پڑتی ہے۔ مرزا قادیانی کرش کو نبی کہتے ہیں۔ صالا نکہ قرآن کریم یہاں بھی فاموش ہے۔ پھر ذراان کے ق میں بھی تو ایک فراخ دلی سے کام لیا ہوتا۔ مرچونکہ جانے سے کہاس کا نتیجہ تلخ ہوگا۔ اس لئے کہیں اہل ہود چھٹی کا وورد منہ یا دولا میں۔ فاموش رے اور برسنے کا نام نہیں لیا۔ بلکہ جموئی با تیس یہاں تک کہ مرکار مدید میں ایسان تک کہ مرکار مدید میں ایسا برسے کہی تو میں کے حق میں ایسا برسے کہا اور اور بھی اس کے حق میں ایسا برسے کہی تو میں جے قرآن صامت و جیھا فی الدنیا والا خرد قرار دیا ہے۔

گلوں سے کی سارے گلفن میں آگ البی کہاں جائے بلبل غریب

حالانکدمغالطددی سے قطع نظر کرتے ہوئے مندرجد ذیل حوالہ جات سے معاملہ روز روثن کی طرح عیاق ہے۔ نہ یہاں کی شاہد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور کی۔حیلہ طرازی کی حاجت کونکہ جب کہ مرزا آنجمانی کے نقط نگاہ میں علیہ السلام سے اور یسوع ایک ہی مبارک ہتی کے نام ہیں تو کی باتونی کی لن تر انیاں اور دجل آمیزیاں چہ عنی دار د قاعدہ کلیہ ہے کہ آ دمی اپنے قول وقعل سےخود پکڑا جاتا ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی کو بیٹسلیم ہے کہ میں نے عمراً مسیح علیہ ، السلائم کو گالیاں دیں تو اب باتی کون می بات الیمی ہے۔جس کو جھانا جائے۔ کاش امت مرزائیہ تعصب کی عینک سے بے نیاز ہوکران کو پڑھےاور پھررسول اکرم اللے کی وہ صحیح حدیث جسِ میں مركارم يعلقه فرمايات بدألكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم (مشكوة ص٣٢، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "الرموي عليه السلام يحي آجاكين اورتم ان کی اتباع کرواورمیری پیروی چھوڑ دوتو البنته ضرور گمراہ ہو جاؤ۔ دیکھے اور قرآن ناطق کے بعد قر آن صامت کے حکم پر بلاچون و چرا سرتسلیم کوخم کرتا ہوا شیطانی جوئے کو تار تار کرتا ہوا رحمانی جوازيب كلوكر عــ "آمنا بالله وملتكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (بقرة:٢٨٥)" ﴿ ایمان لائے ہم الله تعالى براور فرشتوں براور كمابوں اس كى براور رسولوں اس كے برنہيں فرق کرتے ہم درمیان پنجبروں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کے سنا ہم نے حکم اور اطاعت کی۔ ہمیں بخش دے اے رب ہارے، اور تیری طرف ہی ہم نے مجر جاتا ہے۔ ﴾

### مرزا قادياني كامسلمهاصول

"مجله اصولوں کے جن پر مجمع قائم کیا گیا ہے۔ ایک بدے کہ خدانے مجمع اطلاع دی کدونیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت ند ہب مجیل گئے ہیں اوراستحکام پکڑ گئے ہیں اورا یک حصد ونيا برمحيط بين اورايك عمريا كنع بين اورايك زماندان يركز ركيا بهان مين سے كوئى مذہب بھى اپنى اصلیت کی رو سے جھوٹانہیں اور ندان نبیوں میں کوئی ٹی جھوٹا ہے۔''

(تخفه قيصريه من منزائن ج١٦م ٢٥٢)

"اس قاعدہ کے لحاظ ہے ہمیں جا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کوعزت کی نگاہ ہے دیکھیں اوراس کوسیاسمجھیں ۔جنہوں نے کسی ز مانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا پھر وہ دعویٰ اس کا جڑ پکڑ گیا اوران كاندېب د نياييس کپيل کيا اوراستحکام پکڙ کيا اورا يک عمريا کيا۔''

(تخذقيصرييص۵ بزائن ج ۱۲ص ۲۵۸)

## آ خرى فيصله كسى نبي كو گالى مت دو

تخذقيمريه مِن تحريفر ماتے ميں كه:

''اگر جمیں کسی ندہب کی تعلیم پر اعتراض ہوتو ہمیں نہیں جا ہے کہ اس ندہب کے نبی کی عزت برحملہ کریں اور نہ ہی کہ اس کو ہر ہے لفظ سے یا د کریں۔ بلکہ جا ہے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستور انعمل پر اعتراض کریں اور یقین رکھیں کہ وہ نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف ہے کر دڑیا انسانوں میں عزت باعمیا اور صد ہا برسوں ہے اس کی قبولیت چلی آتی ہے یہی پختہ دلیل اس ک منجانب الله ہونے کی ہے۔اگروہ خدا کامقبول نیہوتا تواس قدرعزت نہ یا تا۔''

(تخذقيمه پيش ٨ نزائن ج١٦ ص٢٦٠)

اس انو کھی منطق اور نرا لے اصول ہے امت مرز الی کوتمام وہ اویان ماننے جاہئیں جن ہے آئے دن طرح طرح کی چھٹر خانیاں رہتی ہیں۔مثلاً عیسائی ،سکھ،اہل ہنوداور بقول مرزایہ بہت مدت کے مذہب ہیں اور ان کے لاکھوں کروڑوں پیرو کار ہیں۔ اس لئے ان کے ریفار مر ہے ہیں اور بقیہ مجوی ، کمبر، زرتشتی ، بہائی اور ہزاروں مذہب جن کے پیرو کارایک مدت سے ان کو ہے ہیں رہ۔ یہ شلیم کر مچکے ہیں تمام حق پر ہیں۔ سامہ معقل

ودانش بباید گریست

امت مرزائيه سے ايك سوال

مسيح قاوياني كنونهالوا تنهارام صحكه خيز بودااصول كيسلى عليدالسلام كي شان ميس كوكي

تو بین آ میز کلمنہیں کہا گیا۔ بلکہ بیوع کو کہا گیا ہے۔ اس پر ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً حواس درست کردے۔ مہر بانی کر کے سینہ پر ہاتھ رکھ کرسنیں اور جواب کا یارا ہوتو نو ازش ہوگی۔ وہ بیہ کہ مرز اغلام احمد قادیانی کو متنبی قادیان یا مسلمہ ٹانی وغیرہ خطابات سے اگر کوئی صاحب خفا بھی ہوں تو اس کے جواب میں اگر میہ کہ دیا جائے کہ مرز اغلام احمد کو گالیاں نیس دیں گئیں۔ بلکہ متنبی قادیان کو دیں جیں تو آپ کو پھوا عمر اض تو نہ ہوگا اور کیا اس جواب پر آپ کو یقین آ جائے گا کہ مرز اقادیانی کو خاطب نہیں کیا گیا بلکسی اور کو۔

ہارے خیال میں یقینا آپ مرزا قادیا نی کوئی تصور کریں گے اور بیہ موہوم جواب زیادہ زخوں پر نمک پاشی کرے گا اور آپ ضرور کہد دیں گے کہ تو جموٹا ہے اور اس پر بردل و بدشعار بھی ہے۔ کیوں ایک تو تو نے گالیاں دیں اور عمداً دیں اور اب قانون شکنجہ یا حکومت کی سخت گیری سے مرعوب ہو کر جموث کا مرتکب ہور ہا ہے اور چونکہ بیر غیر کی آ کھے کو تکا ہے۔ اس لیے ضرور کھنے گا۔ کاش اپنی آ کھے کا شہتے بھی دکھلائی دیتا۔ حالا نکہ تمہارے مرزا تو وہ تھے جنہوں نے کوئی بات الی نہیں کی جو ذو معنی نہ ہواور اپنے کئے کی سزا خود تجویز نہ فر مائی ہو۔ گرشاید قول ہو تعالمیٰ یقولون مالا یفعلون مرزا قادیا نی کے لئے بی مختص ہے۔ خود بی تعلم دیتے ہیں کہ کی نے کہ کو برانہ کہواور گالیاں من کے دعا دیتا ہوں کا بھی اعادہ کرتے ہیں اور پھر مما ثلت تا مدے بھی دعویدار ہیں۔ گر افسوس گالیاں بھی وہ دیں کہ تھنو کی بھٹیاریاں استاد ما نیں اور ہاراری روایات کاریکار ڈات ہوجائے افسوس تو یہ ہے کہ وہ جس اولوالعزم ہستی کو پانی پی ٹی کر کوں رہے ہیں۔ اس سے متعدد دفعہ ملاقات بھی کر بھٹے ہیں۔ پھر خدا معلوم کہ تو از دن د ماغ خواہ کواہ کوں در بھی ہر مہم ہواجا تا ہے۔

مسے بھیٹروں کے لئے وہ طاقات کا نقشہ بھی ہم ہی پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ بیشن عقیدت کے غلام سوائے ہیں اور بیہ بھی یاد عقیدت کے غلام سوائے ہر بات پر واہ واہ اور آ منا کہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور بیہ بھی یاد ولائے دیتے ہیں کہ اس وقت ملکہ وقت سے خطاب ہوا ہے اس لئے پارہ کی ڈگری دمبر کے آخری اوقات میں ہے اور ڈر ہے کہ کہیں نبوت کا قصر ملکہ معظمہ کے ایک اشارہ پر بنیا دول سے نہ مسارکر دیا جائے۔

مرزاآ نجمانی کی سیح علیهالسلام سے ملاقات

قادیانی (تحد تصریص ۲۲،۲۲، خزائن ج۱۲ ص۱۷،۲۷۳) برفر ماتے ہیں کہ:

"فدا کی عجیب باتوں سے جو مجھے لی ہیں ایک میکی ہے جو میں نے مین بیداری میں

چوکشی بیداری کہلاتی ہے بیوع میں ہے کی دفعہ ملاقات کی اوراس ہے ہاتیں کر کے اس کے اصل دو گوئی اور تعلیم کا حال دریافت کیا۔ بیدا کی بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت بیوع میں ان چندعقا کد ہے جو کفارہ اور مثلیث اور ابنیت ہے۔ ایسے منظر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افتراء ہے جوان پر کیا گیا ہے وہ یہی ہے ۔۔۔۔ بیس جانتا ہوں کہ جو پھوآج کی عیسائیت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ بید حضرت بیوع میں کی حقیق تعلیم نہیں جھے یعین ہے کہ اگر حضرت میں دنیا میں مجھے یعین ہے کہ اگر حضرت میں دنیا میں مجھے اور وہ اس تعلیم کوشنا خت بھی نہ کر کئے ۔''

مرزا آنجمانی قادیانی باوجود به که سی علیه السلام سے متعدد دفعہ بیداری بیس ملاتی ہوئے اور انہیں مثلیث داہنیت سے متعفر پایا۔ پھر کس لئے ان کے حق بیس ان کے خاندان کے حق بیل بازاری روایات استعمال کیس اور اگر لاعلمی اور تالائعتی سے اس کا اعادہ بھی ہوگیا تھا تو ملا قات کے بعد کیوں نہ اس کی تر دید کی کہ مہوا و تااراد ہ کیے بلذت کناہ اور تا قابل عنوعصیاں ہوا۔ جس سے نوے کروڑ فرزندان مثلیث کے دل مجروح ہو گئے اور گورنمنٹ برطانیہ کی دل محمل ہوئی اور عاراروں میں شار ہوا۔ اس لئے میں اپنے پالیس کروڑ مسلمانوں کے دلوں پرنمک پاشی ہوئی اور غداروں میں شار ہوا۔ اس لئے میں اپنے میں اپنے میں اب

مگر افسوس ایسانہیں کیا گیا۔ بلکہ معاملہ بھی کے بعد عمد آوارادۃ اس غلط وطیرے پر ڈٹے رہے۔ حالانکہ اس کی سزا کے لئے جہنم کانی نہیں۔ کاش گورنمنٹ فرض شناسا ہوتی۔ گر ہارے خیال میں ایک دیہاتی سمجھ کر باز پر نہیں کی یا ایک مراقی سمجھ کر خاموش رہنے کو ترجج دی گئی۔اب اپنے کئے کی سزابھی خود ہی تجویز فرماتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں۔

چہ ولاورست وزد کہ بکف چراغ وارد قرمسا ، فریر کا

مرزاآ نجهانی مسیلمه ثانی کاسرکلر

''پس ایسے عقیدے والے لوگ جوقو موں کے نبیوں کو کا ذب قرار دے کر برا کہتے رہتے ہیں۔ ہمیشصلح کاری اورامن کے دشن ہوتے ہیں۔ کیونکہ قوموں کے بزرگوں کو گالیاں تکالنا اس سے بڑھ کرفتنہ انگیز اور کوئی بات نہیں۔ بسااو قات انسان مرنا بھی پسند کرتا ہے۔ مگر نہیں جا ہتا کہاس کے پیٹیواکو براکہا جائے۔''

(تخذ قیصریں ۸ ہزائن ج ۱۲س ۲۹۰)

ووسراسر ككر

جن لغزشوں کا انبیاءعلیہ السلام کی نسبت خداتعالی نے ذکر فرمایا ہے۔جیسا کہ آدم

عليه السلام كاوانه كهانا \_ المرتحقير كى راه سان كاذكركيا جائة ويموجب كفراورسلب ايمان ہے-"

(برابین احدید حصد پنجم ص اے بخز ائن ج ۱ م ص ۹۹)

مرزائد اسینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تمہارے مرزا آنجمانی نے جوبیہ بلذت گناہ کئے اور طرح طرح کے افتراء جوڑے اور بے پرکے بہتان ترافے۔ ان کی کیا وجہ تھی۔ حالانکہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت بیوع مسیح خداتعالی کے سیح پیغبر ہیں اور فرزندان تثلیث جو کچھ مجمی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے اور حضرت یسوع اس سے قطعاً بری الذمہ ہیں اور عیسائی تعلیم کی وجہ سے حضرت بیوع پر اعتراض کرنا ان کی اہانت ہے اور انبیا علیم السلام کی

ا ہانت و تحقیر موجب کفراور سلب ایمان ہے۔

ان حالات کی روشی میں مرزا قادیانی کا فرزندان تثلیث کے مسیح کو کالیاں دینا اور ا د ہاشاندر دایات استعال کرنا اور پا در یوں کی غلط تعلیم کوسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اور سلب ایمان کا بھینی باعث ہے اور ایسے انسان کے لئے جوان روایات کا مرتکب ہورب کعبہ کے ہاں حتی وعدہ ہے کہ وہ ابدالآ ہا دیک جہنم میں جلنار ہے گا۔

چنگیان اور گدکدیان

مرزا قادیانی کا اقرار کہ میں نے سے علیہ السلام کوعمدا محالیاں ویں۔ (میرانجام آتھم ص ٨ حاشيه بخزائن ج١١ص٢٩١) يرفر مات بي كه:

'' کہ ہمیں پادر یوں کے بیوع اوراس کے چال چلن سے پکی غرض نہتی۔انہوں نے ناحق جارے نی میلانے کوگالیاں دے کر ہمیں آ مادہ کیا کہان کے بیوع کا پچھ تعور اسا حال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ ای پلید نالائق فتح مسے نے اپنے خط میں جومیرے نام بھیجا ہے۔ آ تخضرت علی کوزانی لکھاہے اوراس کے علاوہ بہت گالیاں دیں ہیں۔ پس اس طرح اس نامراد خبیث فرقد نے جومردہ پرست ہیں ہمیں اس بات کے لئے مجبور کردیا ہے کہ ہم بھی ان کے بیوع کے سی قدرحالات تکھیں۔''

پھر (ضمیمانجام آتھم ص9 ماٹیہ ہزائن جاام ۲۹۲) پرتحریر کرتے ہیں کہ:

" پادری اب بھی اپنی پالیس بدل دیں اور عبد کر لیس کر آئندہ ہارے نی اللہ کو گالیان نبیس نکالیس کے تو ہم بھی عہد کریں مے کہ آئندہ زم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی۔ ورنہ جو کچو کہیں مے اس کا جواب میں مے ۔''

کاش پنجابی نبی کوییمعلوم موتا کهاسلامی تعلیم اس کی برگز اجازت نبیس دیتی کهاگر کسی

پادری نے ناوانی اور کمینگی سے اس پاکوں کے پاک پر کوئی بہتان لگایا یا کسی اور سفیہا نہ فعل کا ادرکاب کیا تو اس کے جواب میں سے علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا جائے۔ یہ ایک ایسا قلط اصول ہے جس کا خیال کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ اس میں سے علیہ السلام کا کیا قصور ہے۔ کاش مرزا قادیانی میں فیرت ایمانی ہوتی تو گالیاں دینے کی بجائے پادری فتح سے دودو ہاتھ کرتے۔ نہ یہ کہ اپنے ہی ایک معموم پیٹیمبر کے حق میں بے تقط سناتے۔ اگر پادری موصوف نے سرور کا کنات کو گالیاں دے کر جنم کو نہ کراپنے خسران کا سامان بھم پہنچایا تو کیامرزا قادیانی نے سے علیہ السلام کو گالیاں دے کر جنم کو نہ خریدا؟ یقیناً دونوں نے خدلان وخسران حاصل کیا۔

حالانکه مرزا قادیانی بھی اس غلط وطیرہ کوسیح طریق نہ سیحتے ہوئے ایسے مرتکب کے حق میں سفیہا نہ اور جاہلا نہ حرکت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی اس کے حق میں ایک اور سرکلر امت کے نام دیتے ہیں۔

## مرزا قادیانی کاسر کرامت مرزایه کے نام

'' واضح ہو کہ کی خص کے ایک کارڈ کے ذریعہ جھے اطلاع ملی ہے کہ بعض ناوان آدمی ہوا ہے تئی میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ حضرت امام حسین کی نسبت سی کلمات منہ پرلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین ہوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی پزید سے بیعت نہیں کی باغی تھا اور پزید تی پر تھا۔ لعمۃ اللہ علی الکاؤ بین مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ سے ایسے ضبیف الفاظ نظیے ہوں۔ مگر ساتھ اس کے میرے دل ہیں یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ چونکہ اکر شیعہ نے اپنے ورد تمرے اور لعن طعن میں مجھے بھی شریک کرلیا ہے اس لئے کچھ تجب نہیں کہ کسی ناوان بے تمیز نے سے بیاں کہ بعض جاال مان کسی عیسائی کی بدز بانی کے مقابل پر جوآ تخصرت علیات کہہ دی ہو۔ جیسا کہ بعض جاال مملمان کسی عیسائی کی بدز بانی کے مقابل پر جوآ تخصرت علیات کے کھورت میں کسی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیال لام کی نسبت کچھ خت الفاظ کہد دیتے ہیں۔'' (مجموعہ اشتہارات عاص ۲۳۰ میں۔''

مرزا قادیانی اس عبارت میں صاف صاف بلائسی ایج بیج کے غیرمبہم الفاظ میں شیعہ اورعیسائی کے مقابل حضرت امام حسین اورعیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سخت کلامی سفیہا نہ کلام اور جاہلانہ حرکت قرار دیتے ہیں۔اب سوال تو صرف یہ ہے کہ کیا مرزا قادیانی اس خود ساختہ اصول کے تحت میں آگئے یا بیچ مجھے۔یقیناس کا جواب اثبات میں ہوگیا۔

قارئين كرام! اب أيك اورلطف بيان مرزا قادياني كالملاحظة فرما كين \_ جس مين

مرزا قادیانی کی دورگل چال دجل کی بعثی میں ابال کھاتی ہوئی گورنمنٹ برطانیہ کے حضور میں جال بلب نظر آتی ہے۔

ه ن اور فراخ حوصلگی کو کام میں لاتے ہیں۔معاملہ کی تہ کو دیکھیں انشاء الله شیطانی جو امنثوں سیندوں میں از نہاء الله شیطانی جو امنثوں سیکنڈوں میں از نہ جائے تو خالد نام نہیں۔مرزائید!

جھ ما مشاق زمانے میں نہ باؤ کے کہیں گرچہ ڈموٹھ و کے چراخ رخ زیا لے کر حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجز اندرخواست

مرزاغلام احمد قادیانی آنجهانی نے مورخد ۲۵ رخبر ۱۸۹۹ء کو ایک درخواست بعنوان مندرجه بالاکھی تھی۔ جس کوآپ نے اپنی مایئر تاز کتاب ' تریاق القلوب' کے آخیر میں بطور (خمیمہ نمبر اس بزائن ج۱م ، ۲۹ ، ۲۹ ) نقل کیا جوحسب ذیل ہے۔ ملاحظ فرماویں:

''میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادر یوں اور عیسائیوں مشز یوں کی تحریز ہارت بخت ہوگی اور حداعتدال سے بڑھ کی اور بالخسول پر چہ نورانشاں میں جوایک عیسائی اخبار رلد ھیانہ سے لکتا ہے۔ نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مؤلفین نے ہمارے نہائی کے کہ بیخص ڈاکو تھا، چور تھا، زنا کار اور صد ہا پر چوں میں بیشائع کیا کہ بیخص اپنی لڑکی پر ..... تھا اور بایں ہم جموثا تھا اور لوث ماراور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے الی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشردل میں پیدا ہوا کہ مباوا مسلمانوں کے دل پر جوایک جوش رکھنے والی توم ہے ان کلمات کا کوئی خت اشتعال دیے والا ااثر

پیدا ہو۔ تب میں نے ان جوشول کو شنڈ اکرنے کے لئے اپنی سیح اور یاک نیت سے یہی مناسب سمجا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لئے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کاکسی قدر سختی ہے جواب دیا جائے تا سرلیج انتخب انسانوں کے جوش فرد ہو جائیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیدا نہ ہو۔تب میں نے بمقابل ایس کتابوں کے جن میں کمال بختی سے بدزبانی کی گئی تھی۔ چند ایس كابين ككيس جن مين كسي قدر بالقابل تخت تقى \_ كيونكه مير \_ كانشنس نے قطعي طور پر مجھے فتو كى ويا كماسلام ميل بهت سے وحشانہ جوش والے آ دى موجود جيں۔ان كى غيض وغضب كى آمك بجمانے کے لئے بیطرین کانی ہوگا۔ کوئکہ عوض ومعاوضہ کے بعد کوئی گلہ باتی نہیں رہتا۔ سوب میری پیش بنی کی تدبیر صحیح نکلی اوران کتابوں کا بیاثر ہوا کہ ہزار ہامسلمان جو یا دری عماد الدین ، وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے۔ یک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے ۔ کیونکہ انسان کی بی عادت ہے کہ جب بخت الفاظ کے مقابل پراس کاعوض و ک**ی**ہ لیتا ہے تو اس کاوہ جوش نہیں رہتا۔ بایں ہمد میری تحریر یا در بول کے مقابل پر بہت زم تھی۔ کویا پچھ بھی نبت نتی ۔ ہاری محن گورنمنٹ خوب مجھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہر گزنہیں ہوسکا کہ اگر کوئی یادری ہمارے رسول النھافیہ کوگالی دیتو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دورھ کے ساتھ ہی بیاڑ پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اینے نجام اللہ سے محبت رکھتے ہیں ویہا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں تو سمی مسلّمان کا پیروصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کواس حد تک پہنچائے۔جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتاہے اورمسلمانوں میں بیالیہ عمدہ سیرت ہے جوفخر کرنے کے لائق ہے۔ وہ تمام نبیوں کو جو آ مخضرت الله سي بهلي مو ي بيل ايك عزت كي نكاه ، و يكفته بين اور حضرت مي عليه السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تغییر کے لئے اس جگہ پر موقعہ نہیں ۔ سوجھ سے پادر یوں کے مقابل جو پچے وقوع میں آیا ہے کہ حکمت عملی سے بعن وحثی مسلمانوں کوخوش كيا كميا باوريس دعوى سے كہتا ہوں كہ ميں تمام سلمانوں ميں سے اوّل درجد كا خيرخواه كورنمنث انگریزی کا ہوں۔ ( چپٹم بدور خالد ) کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ کا بنادیا ب\_اوّل ..... والدمرحوم كارْس ووم .... كورنمنث عاليد كاحمانول في سوم .... خدا تعالی کے الہام نے۔'( بھی یاک تثیث ہے خالد)

فنافی الگورنمنٹ نبی کی قوت ایمانی ملاحظہ فرمائیں۔جس پر دانہ رسالت کو تمع پیاری ہو اور وہ اس پر نثار ہو جائے تو مرز اتا دیانی کی درگاہ سے وحثی کا خطاب پائے۔ یہ ہے عشق محمد ی کا نمونداور محبت رسول کا میچ فوٹو اور پر جوگالیاں میچ علیہ السلام کودی گئیں ہیں پیمبت رسول اور عشق محمد میں نہیں بلکہ نمک خواری اور غلامی حکومت سے جوش میں کہ کہیں وحثی مسلمان حکومت سے دست وگر بیاں نہ ہوجا کیں اور میں چونکہ پرانا نمک خوار اور قد کی غلام تھا اس لئے مناسب سمجھا کہ میچ علیہ السلام کوگالیاں دے دے کر معاملہ برابر کردوں اور اس طرح سے مسلمانوں کے ارمانوں کومٹادوں تا کہ بقول محض ہیکہ:

باغباں بھی خوش رہے رامنی رہے صیاد بھی

م کورنمنٹ سے خطاب اور مربے اور سندات خوشنو دی ال جائیں اور جی حضور یوں میں اوّل نمبر کا ٹو دی شار کیا جاؤں اور مسلمانوں سے چندہ کی رفتار نہ ٹوئے اور جاہلوں سے خرائے جسین بھی حاصل ہوجائے کہ جارے مرزا قادیانی گورنمنٹ برطانیہ سے نہیں ڈرتے اور اس کا یہوت ہے کہ ان کے نبی کو پانی پی پی کرکوسا گیا ہے۔ اور بس یوں سجھ کہ عیسا تیوں کے چھے چھڑ اوسیے ہیں۔

> ہم بھی قاتل ہیں تیری نیز تکیوں کے یادرہے۔ اوزمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

اصل میں مرزا قادیانی کی حقیقت کوان کے مریدنہیں سمجھے کہ وہ کیا تھے اور ایسا کرنے سے ان کا کیا مقصد تھا۔

مرزا قادیانی ایک موقد شناس آدی سے اور وہ ہراس ڈھانچ میں ڈھل جایا کرتے سے ہیں۔ جس کا وقت مقتضی ہو۔ ندائہیں اس میں پکھ عارفتی اور ندہی وہ اس کو معیوب خیال کرتے سے مثال کے طور پرمحدث وہ بنے مجد دکا چولا انہوں نے پہنا۔ نبوت کے سرود الا ہے اس پر بس فہیں ۔ عینی بنے یہاں تک ہی ہوتا تو پہھ مضا گقہ ندتھا۔ جب وقت نے تقاضا کیا تو مریم کے روپ میں بھی آ دھیکے طبقہ نسواں کے تمام وہ مرسطے مثلاً حیض ونفاس سے دو چار ہوئے ۔ پردہ میں نشو ونما انہوں نے پائی ۔ دس ماہ تک وہ حاملہ رہے ۔ دردزہ میں دیدارعام انہوں نے دیا اور ان کے بلا خرچا ندسا ہفتا وسالہ سفیدر لیش بچے جنا اور بیتمام مشکل مرسطے مطے کرنے کے بعد یعنی اس کے بلا خرچا ندسا ہفتا وہ احد ہی رہے نہا فاصل دہ ہوئے مربیدان باصفا کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالئے نہائی جمع خرج کرکے تمام ڈگریاں قلمبند کرتے ہوئے مربیدان باصفا کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالئے کے لئے نبی اللہ کے لباس میں موجود ہوئے۔

اصل میں بات درون پردہ کھیادر ہی تھی۔جس کی حقیقت ناظرین کرام پرہم واضح کرتے ہیں۔

سرکار مدیعتی نے آج سے ساڑھے تیراں سوسال پہلے پیش کوئی فرمائی تھی کہ "لاتقوم الساعة حتیٰ یہ خرج ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی فلمن قباله فاقتلوه ومن قتل منهم احد افله الجنة (کنز العمال ج١٤ ص١٩٩٠ محدیث نمبر ٣٨٣٧٦) "رسول التعالی نے فرمایا کینیں قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہوں گئیں دجال پر جھوٹے ہرایک ان میں سے دعوی نبوت کرے گا۔ پس جوفض یہ کے کہ میں نمی ہوں اس کوئل کردو۔ جوفض ان میں سے کی کوئل کرے گاس کے لئے جنت ہے۔

فغيلت مسيح عليه السلام ازروئ قرآن شريف

الله تعالیٰ جل جلاله وعمٌ نواله فرقان حید پس ارشا وفرماتے ہیں کہ سے ابن مریم کس مرتب کا نسان اور ماری بارگاہ پس کس سیادت کا مالک تھا۔

ذیل میں وہ چندایک آیات فرقان حمید سے قارئین کرام کے پیش کی جاتی ہیں اور فیملدائل علم وصاحب فراست پرچھوڑ اجاتا ہے۔ازراہ انصاف غور فرما کیں اور مقابلہ کر کے ایمان کی کموٹی پر پڑھیں کہ خداکا وہ نہایت ہی محبوب پیامبر جس کی عزت رب کعبہ کے دربار میں ہے اور جس کی شہادت کلام پاک میں آب زرسے تھی ہوئی روزروشن کی طرح عیاں ہے۔ گرآ ہ افسوس شہرہ چیٹم اپنی کور باطنی کی وجہ سے یا د ماغی عدم توازن کے سبب سے اگر ندد کھرسکے یا نہ مجھ سکے تو مہرتاہاں کا کیا تصور ہے یاکس کی خبارت اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ چاند پر تعویکنے سے اپنا منہ ہی غلیظ موتا ہے۔ جاند کی تاہائی میں کب فرق آتا ہے۔

ہادی برق ، رصت کردگار کو دیکم ہوا کہ میرے حبیب باللہ اپن امت کوفر مادیجے کہ کم عقلی وجہالت میں مشرکین کے بتوں کو بھی جوان کے زعم باطل میں ان کے معبود ہیں۔ برا نہ کہا جائے کیونکہ وہ اس کے جواب میں تہارے معبود برق کو تعصب اور کور باطنی کی ہجہ سے برا کہیں گے۔ اللہ اللہ کیس کے جواب میں ہوا کرتے ہو ہرعیاں نیس ہوا کرتے۔ جیسا کہ گر بنے والے برسا نہیں کرتے۔

مشک آنست کہ کود بوید نہ کہ عطار بگوید مگذریوں میں لعل پنہال نہیں رہتے کیاا چھا ہوتا کہ خدائے برگزیدوں کی تحقیر کرنے کی بجائے اسپنے اخلاق ومحاس احسن طریق سے بیال کئے جاتے نہ کہ معصوبین کی میکڑیاں اچھالی جاتیں گرافسوس!

ای سعادت بزور بازو نیست تاند بخشده بخشده

"اذ قالت الملتكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين قالت رب اني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مايشاء اذ اقضى امرا فانما يقول له لن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتورة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بياية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بساذن الله وابرى الاكمه والابرص واحسى الموتى باذن الله وانبئكم بماتاكلون وما تدخرون في بيوتكم ، ان في ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين ، ومصدقالما بين يدى من التورة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ، ان الله ربي وربكم فاعبدوه

هذا صراط مستقيم (آل عمران:٥٥ تنا٥٠) " ﴿ جب فرشتول نے مریم سے کہا اے مریم مرف خدا کے علم سے ایک اڑکا تمہار سابطن سے پیدا ہوگا۔خداتم کواینے اس علم کی خوشخری دیتا باوراس كانام موكاعيلي مح ابن مريم ، ونيااورآخرت دونول مين ردداراورخدا كمقرب بندول ے ایک مقرب بندہ اور جمولے میں اور ادھیزعمر کا ہوکرلوگوں کے ساتھ بکساں کلام کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ کہا مریم نے اے پروردگار میرے ہال کیے اڑکا ہوسکتا ہے۔ مالانكه بحكونوسى مردنے جيوا تك بمي نہيں الله تعالى نے فرمايا اى طرح بوكا الله جو جا بتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کوکرنا تھان لیتا ہے توبس اے فرمادیتا ہے کہ مواور وہ موجاتا ہے اور خدا تبهارے بیٹے عیسی کوتمام کتب آسانی اور عقل کی ہاتیں اور خاص کرتورات اور انجیل سب پچھ سکھادے گا اور وہ ہمارا پیغبر ہوگا۔ جس کوہم نی اسرائیل کی طرف مبعوث کریں سے اور وہ ان سے کہیں مے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لینی معجزے لے کرآیا ہوں اور مجھ کوخدا نے بیقدرت دی ہے کہ میں تمہارے اطمینان قلب کے لئے مٹی سے پرعد کی شکل ساایک جانور بناؤں پھراس میں پھونک ماروں اور وہ خدا کے حکم سے اڑنے گئے اور خدا ہی کے حکم سے مادر زاد ائدهوں اور کوڑھیوں کو بھلا چنگا اور مردوں کوزندہ کردوں اور جو پچیتم کھا کرآ ڈاور جو پچھتم نے ایسے ممروں میں چمپار کھا ہے وہ سبتم کو بتا دوں۔ اگرتم میں ایک ایمان کی ملاحیت ہے تو بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے قدرت خدا کی بڑی نشائی ہے اور ہاں تورات جومیرے زمانہ میں موجود ہے میں اس کی تقید این کرنا ہوں اور میرے پیٹمبر بنا کر بھیجنے سے ایک بیہ بھی غرض ہے کہ بعض چیزیں جوتم پرحرام ہیں خدا کے حکم ہے ان کوتمہارے لئے حلال کردوں اور زبانی دعویٰ ہے نہیں بلکہ تمبارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزے لے کرآیا ہوں ۔ تو خداے ڈرواور میرا کها مانو\_بے فنک اللہ ہی میر ایروردگار ہےاورو ہی تمہارا پروردگار ہے تو اس کی عبادت کرو کہ يى نحات كاسيد هاراسته- 4

یں جات کا سیر مان میں کا استے ہے۔ بھی جات کا سیری علیہ السلام کی شان میں کلام مجید تواتر سے جوت ہیں گام جید تواتر سے جوت ہیں کرتا ہے۔ مگران سب آیات کریمہ کا کیہ جاجع کرنا اور پھران پرتبسرہ کرنا کارے داروا کی علیحہ وقتیم جم چاہتا ہے اور جارا اختصار اس کی اجازت نہیں ویتا اس لئے ہم مرف ان کے حوالوں پری اکتفا کرتے ہیں اور چندا کی اہم امور کی طرف قدر سے توجہ ناظرین کرام کومعا لم فہنی کے لئے ولاتے ہیں۔

گر قبول افتد زہے عزو شرف

مسيح عليه السلام كى وجابت وسيادت - إنعام واكرام ، علم وفعنل ، خوارق ومعجزات "ف جاء كم من الله نور وكتب مبين "من جابجاموتع بموتعمرة م ومطورين -الله الله جس کے مرتبہ وشان کے متعلق خود خلاق کا نتات شاہد ہواور جس کے آباواجدا داور خاندان رب كعبكامنظورنظرمو-"أن الله اصطفي آدم ونوحاً وال ابراهيم وال عمران على العالمين (آل عمران:٣٣) "اورجس كى والده ماجده مصر شهوديرآت ہے پیشتر خدا کی فرمانبر داری اورمتبول بندی قرار دی جا چکی مواور بے نیاز ما لک نے اسے اور اس كى ذريت كواين بناه يس حسب استدعا كيامورجيما كدوه فرما تائ أف قسسالست امرات عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني انك انت السعيع العليم (آل عمران: ٣٠) "اوروالدومريم كي ووا ظلم سي لبريز دعاجومعيد الغرت لوكول كے لئے مشعل ہدایت ہے۔ یعن 'وانسی اعیدنھا بك و ذریتھا من الشيطن الرجيم (آل عمدان:٣٦) ''الل علم وصاحب فراست بستيول سے فراموش تہيں ہوئی اورطر فدریر کہ برورش مثیت ایز دی نے حضرت زکر یاعلیہ السلام کی کفالت میں اور وہ بھی بیت المقدس میں نور علیٰ نور ہوئی۔ وہ کون ساایا خوش نعیب ہے جس کو جنت سے میوے اس فانی زندگی میں آتے ہوں اور جس کے ساتھ خدا کے فرستارہ فرشتے تکلم کرتے ہوں۔ چنانچہ فرقان حيد شام بي- " أذ قالت الملككة يمريم أن الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة (آل عبران:٤٥) "اور جن کی عفت مآنی اور بلندی مراتب کی زنده مواجی قرآن صامت یول بیان کرتا ہو۔''واذ قالت الملئكة يمريم إن الله أصطفعك وطهرك وأصطفك على نساء المعالمين (آل عمدان:٤١) "اورجس كواسية زمانة بجرى عورتون سافضل واطهركها كيا مواورجس كورب قدوس الى رحمت كالمدو حكمت بالغدس يول نواز ، "ومسريسم ابنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمت ربها وكتبه وكانت من القنتين (تحديم:١٧) "اورجس كمتعلق كريم جهال يفرما تامو

وجعل ابن مدیم ابن مریم اوراس کی مقدس مال خدا کنشانات بیس سے بیں اوران کے آرام کے لئے ہم نے اور نی فضاجس بیس شنڈ سے چشے متے عنایت کی۔

اورجس كاعفت وعترت كااعتراف رب قدير يول فرمائ "والتسى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنها وابنها آية للعالمين (انبياه: ٩١)"

فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنها وابنها ايه للعالمين (انبياه: ٩١)

مست عليه السلام كى پيدائش بى كود كير ليج ستار جهال ن اپى قدرت كاكرشمه اور
خالق بون كا جوت اور قادر بون كى دليل سيح كى اعجازى پيدائش شى پيش كى اور جب بد باطن
ي بود ن سوقيا نه اعتراض كة تو ايسا دندان شكن مدل جواب عنايت فر مايا كه كى بد بخت كوجواب كا
يارا بى ندر با اوراييا حوصله پست بواكم آج تك كوئى ان دلاكل كوتو ژنه كاراشاه بواسخ عليه السلام
كى بن باپ پيدائش بجماح به خيز نبيل - ابوالبشر آدم عليه السلام كى پيدائش كاچشم بهيرت سه
مطالعه كردكده مال اور باپ دونول سے به نياز شے - ارشاد بوان ان مشل عيسى عند الله
كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (آل عمران: ٩٠) "

خلاق کا تنات ہماری طرح بے دست و پائیس۔اسے ہماری طرح بودے سہارے اور کھے وسائل کی ضرورت نہیں۔اس کی ذات والا جارکی کی کھوم نہیں وہ کی کا تابع فر مان نہیں اوراس کے کمی فعل پر کوئی بو چینے والانہیں۔ وہ قادر مطلق اور عثار کل ہے وہ تمام جہان کی ربوبیت بلا معاوضہ فرما تا ہے۔وہ ہے کل دجال سرکش و متکبر پر بھی رخم کرتا اور روزی دیتا ہے۔ کوئی چیز اس سے بوشیدہ نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی اس اونی تلوق کو جو پھر اور صدف میں مقید و پنہاں ہے۔ نہیں بھولتا وہ بی بحق فرما تا ہے کہ ایک ان اور اور محدف میں مقید و پنہاں ہے۔ نہیں بھولتا وہ بی بحق فرما تا ہے کہ ایک ان کی بودے و ماغ اور اوندھی کھو پڑی والے گندے ماد سے کہ ناپاک قطرے کے بنائے ہوئے ویل انسان تیری بساط ہی کیا ہے کہ تو کا دخانہ الوہیت پری فوٹ و کا رخانہ الوہیت پری فوٹ و کیا وہ نہیں وہوا گئی ہم نے اپنی صدافت وواصدا نہیت پری اور کیا پیری کا شور ہا جیر آخل اور مادہ پر داشت، تیری عقل اور تیراشعور صرف اتی کی بات پر کہ کے لئے اس کوتما وزیا ہو کہ ایک نیا اور اس نشان کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ این مرم بین باپ سے پیدا ہوئے ایک نشان اعجاز بنایا اور اس نشان کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ بین باپ کیل کو آن واحد میں پر ہا داور آ ہا دکر نے پر قادر ہیں۔ چنا خی ارشادہ ہوتا ہے۔ ''ان جب کہ ہم تمام دنیا کو آن واحد میں پر ہا داور آ ہا دکر نے پر قادر ہیں۔ چنا خی ارشادہ ہوتا ہے۔ ''ان جب کہ ہم تمام دنیا کو آن واحد میں پر ہا داور آ ہا دکر نے پر قادر ہیں۔ چنا خی ارشادہ ہوتا ہوتا ہے۔ ''ان میں انہاں کا مشیت ایز دی سے بن باپ پیدا کرنا تو کیا بلکہ ہماری قد درت اس بات پر محیط ہے کہ تمام ویا تات کے لواذ مات کے صرف ایک لفظ ( کن ) کے فرمانے سے ایک لور ش

ہمسم کردیں اور آن واحد میں تمہاری طرح کی اور طوق پیدا کردیں اور ایسا کرنا تمہارے خیال میں بھی خیر کسے۔ میں بھی اس عیر محکن ہے گر ہارے لئے آسان تر اور خالق اور طوق میں بس یہی فرق ہے۔ مسیح علیہ السلام کا کودیش لکم کرنا بھی آیات اللہ میں سے ہواور اس میں ایک خاص فضل ربانی تھا اور مسلحت وقت یہی تھی۔ آگر عیسی علیہ السلام ان لوگوں کو جومریم علیہ السلام پرزبان طعن دراز کرتے تھے اور شدت سے پوچھے تھے۔" یساخت مدون ملکان ابول امر اسو و ما کسانت امل بغیا (مریم: ۲۸) "جواب شدیے اور مشیت این دی اس کی مقتضی شہوتی تو خل ق جہاں مریم کو یہ تعلیم نفر ما تا۔

"فاما تریس من البشر احد فقولی انی نذرت للرحمٰن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا (مریم: ۲۱) "پروردگارعالم کیم پس تفاکہ جب بیرعفیقد تائیہ بیچکو لے کر قوم پس آ وے گی تو لوگ اجد سے بیچکو کو پس و کیرکرسوال کریں گے اور مریم کے جواب سے کی کوکو پس و کیرکرسوال کریں گے اور مریم کے جواب سے کی کوکسی نہ ہوگ ۔ بلک زبان طعن وراز سے دراز تر ہوجائے گی۔ اس کے خفور جہال نے بی حکمت سکملائی کہ جب ایساونت آ ہے تو ای کلمۃ اللہ کی جانب اشارہ کر دیجو ۔" فسا شارت المیده "اور جب آ پ نے ایسا کیا تو قوم کے لوگ مارے غصے کے آپ سے باہر ہوکر کہنے گئے۔" قسال سالہ کیف سکلم من کان فی العہد صبیا (مریم: ۲۹) "گودی کا پچکس طرح ایسے اہم محالمہ کروشی ڈال سکے گا۔

مشیت ایردی ای بات پرمتعنی تمی کدمریم علیها السلام کی بریت ایسے احسن طریق پرکرائی جائے کہ بدیختوں کے مند پر بمیشہ بمیشہ کے لئے تالے لگ جائیں اور زچہ کے وامن عصمت پروحیہ باتی ندرہے۔ چنانچ اس سے بہتر اور کون ساطریقہ تما کہ زچہ کی عصمت مآئی معصوم بچے سے کرائی جائے۔ چنانچ ایسائی ہوا اور جب سے علیه السلام نے ان سے خطاب کیا کہ 'قسال انسی عبدالله ، اثنی الکتب و جعلنے نبیاً و جعلنے مبارکاً این ماکنت ، واوصنے بالصلوة والزکوة مادمت حیا ، وابراً بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً (مریم: ۳۲۱۳) ''

تو ایسامعلوم ہوتاہے کہ وہ محوجرت ہو گئے اور خداکی قدرت کا اعجازی نشان بجھ کراس عقیدہ سے باز آئے اور ابن مریم اور اس کی والدہ کو آیات الله قرار دے کرچنکے ہورہے۔ آتائے دو جہال ملک کا ارشاد ہے کہ تمن بچوں نے مال کی محود میں تکلم کیا۔ بدبخت نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کے نام لیوا وَسِ پرانتہائی مظالم تو ڑے۔ یہاں تک کہ جلتے ہوئے تیل بیں اہل اللہ کو صرف اس قصور کے بدلے بیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت

کول کرتے ہیں ڈالا گیا۔ عاشقان از لی خود ساختہ خدائی پر لعنت کرتے ہوئے جان جال

افرین کے پر دکر گئے۔ تمر بود معبود کی اطاعت تعلیم کرنا موت سے بدر سمجھ۔ ان ہی

ماشقان مولی بیں ایک عورت الی بھی تھی جس کی گود بیں ایک شیر خوار بچہ تھا اور جب اس سے

کہا گیا کہ نمر ودکو خدا ما لو ورنہ تیل بیں جلنے کے لئے تیار ہوجا دُ۔ مامتا کی ماری مال، بچہ کی صغر

من اور محبت اور ایمان کی حفاظت کے درمیان معلق ہوئی۔ بھی بچہ کی محبت عالب ہوتی اور

ایمان خطرے میں معلوم ہوتا اور بھی عشق اللی عالب آتا تو بچہ کی مفادقت سینہ جلاد ہی۔

فرضیکہ کہ چند لیمے وہ ای سوچ میں دوجارہوئے اور چونکہ اللہ ولی المؤمنین ہے اس لئے کریم

جہال نے ذرہ نوازی کی اور وہ بچہ یوں گویا ہوا والدہ محر مدیل میں جلنے سے مت خوف کرو

ور بھی کو چھاتی سے لگا کر اس میں اللہ کے نام پر کو د جاؤ۔ حور یں خلد میں وہ دیکھوتہا راکس ب

دوسرابچدوه بجس نے يوسف عليه السلام كى بريت برشهادت دى۔ 'وشهـــــــد شاهدا من اهلها (يوسف:٢٦) ''اورتيسرے سے ابن مريم ين ۔

مسیح علیه السلام کے مجزات وخوارق اور صد ہا واقعات از ظبر من انفتس ہیں اور چونکہ میرامضمون مسیلمہ ٹانی کی بدز ہانی کواز ظبر من انفتس کرنا ہے اس لئے صرف ایک اشارے پراکتفا کرتا ہوں۔

کیاموُمٹین کے لئے سی علیہالسلام کے تن پیل خل ق جہاں کو' و جیہا گفت الدنیا والاخرۃ و من المقربین (آل عدان: ٥٠) ''فرمانا کافی نہیں ہے اور ضرور ہے۔بس ہجی دعا ہے کہای رائخ مقیدہ پراستقامت رہے۔آ مین!

### وما ارسلنك الا رحمة اللعلمين

حضوراً قائے نامدار محرمصطف احر مجتبط الله اوردیگرانبیا علیم السلام میں باہم مناسبت کی مثال جوخل ق جہاں نے بیان فرمائی۔ اس میں ایک عجیب ولطیف جاذبیت اور ارفع شان ہے۔ ارشادہ وتا ہے کہ:''و مساار سلنك الارحمة اللعالمين (انبياه:۱۰۷)''یعنی اے محم من تمہیں تمام جہان کے لئے رصت بنا كر معیجا۔

یوں تو مرسلین من الله، الله تعالی کی برگزیدہ رسول ہیں اور وہ سبحی الله تعالی کی جناب ہیں اس کے لطف واحسان سے صاحب مراتب وصاحب وجاہت میں ان کے معصوم اور مقبول

ہ ہم ہونے میں کی سعیدالفطرت کو شک نہیں۔ ولیکن شپرہ چٹم کور باطنی سے طلوع آفاب اوراس کی درفشانی ہے مستنین ہونا تو کیا نامراد ہی رہا کرتے ہیں۔

خشک سالی میں جب محلوق جہاں اساک باراں کی وجہ سے چند قطروں کے لئے
آسان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کرکلیجہ تھام کررہ جاتی ہے اور خاور آفق کی تابانی سے
ہرداشت کا مادہ سلب ہوجاتا ہے۔ تو ہر تنفس کی گویا جان پربن جاتی ہے۔ طیورخوش الحان نو انجی
کوفراموش کئے ہوئے بہار کورو تے ہوئے حسرت آلود نگاہوں سے بچن کی ویرانی کو ویکھ کر
سینہ کوب ہو کر تھی نعمی چوئیں کھولے ہوئے فضائے آسان میں الحفیظ والا مان پکارا شمتے ہیں۔
سینہ کوب ہو کر خون کی بچھوتا جو سبز لباس میں ہمیشہ بلبوس رہا کرتا تھا۔ حریاں ہوجاتا ہے تو
رب قدیر کا عطاء کردہ وہ محلی بچھوتا جو سبز لباس میں ہمیشہ بلبوس رہا کرتا تھا۔ حریاں ہوجاتا ہے تو
بہائم کی جان دو بھر ہو جاتی ہے۔ غریب کسان کے لئے صبح وشام چوہیں گھنٹوں میں سوائے
محنت شاقہ کے اور پچھ سروکار نہیں ہوتا۔ گر پھر بھی ہریاول زردی کا میز بان رہتا ہے۔ الیک
حالت میں بھی بھی کنوؤس کا پانی بھی دوئی سے منہ موڑ لیتا ہے تو اشرف المخلوقات کی زیست
خطرے میں پڑ جاتی ہے۔

الی حالت میں جب کہ چیل اعثر وں کونہیں سبتی مخلوق خالق سے خلوص دل سے گڑ گڑا کررحم کی بھیک مآتکتی ہے۔

ستار جہاں کی ذرہ نوازی وکرم مستری ہے ایر رحمت کے دریا جوش میں آتے ہیں تو مغرب سے سیاہ سیاہ روئی کے گالے فضائے آسانی میں اڑتے افسر دہ دلوں کی کلفت مٹانے کونظر آتے ہیں۔ گر جب وہ جلوہ محبوبیت دیتے ہوئے معثوق کی طرح بے وفائی کرتے ہیں تو دیدوہ حسرت واکی وابی رہ جاتی ہیں اور وہ سرے گزرجاتے ہیں تو الل دہ دوسر حرقریہ کے کینوں سے محسرت واکی وابی رہ جال کی کریم جہاں کی کریم جہاں کی کریم ہیں تہ ہیں تو وہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ہاں خداکی رحمت نے ہمیں ڈھانے لیا۔

ای طرح قریة تربی پر رحمت کے بادل مبعوث ہوئے اور اہل قرید کوشاداب وگھزار بناتے گئے۔ گرید بارش انفرادی حیثیت سے ہوتی رہی اور جب خلاق کا کنات کی مشیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ مجموعی حیثیت سے ایک ایسا ابر رحمت بھی بھیجا جائے جو کافۃ للناس ہوتو رحمۃ اللعالمین کوآ فمآب مدینہ کے لباس میں مبعوث فرما کر دنیائے جہان کا قرید قرید، دہ دہ ، کونہ کو نہ اور چپ چپے سیراب و بامراد کردیا۔

اس عالم گیر بارش کے مستفیض دریا اور نہریں ابدالآ با د تک لہریں اور موجیس مار کر

بہتے رہیں گے ادر بھی خشک نہ ہوں گے۔ یہاں تک نظام دنیا مشیت ایز دی سے درہم برہم ہو وہائے۔اس لئے حضور ختی ما سیالیہ کوعا قب، حاشر، ماتی کے خطاب دے کرخاتم انہین کے پیارے لقب سے نواز ااور حضور میں نے خود خاتم کی تغییر لائبی بعدی سے کر کے باب فیوت کومسدود کر دیا۔

امت مرزائيه ين خطاب

ضميمه نبوت كي لعلم چيلومسيح قادياني كي جاهتي بعيثرو، خداراانعياف كرواورتعصب کی عینک سے بے نیاز ہو کر کہو کہ کیا آ قائے دو جہاں سرکار مدیر علاقت کے عل اور بروز کا بھی ثقاضا ہے کہآ ہے تا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔قرآن یاک کی تعلیم سے منہ موژ کر وامن شرافت تک سے کناروکش کی جائے کیا یمی مسلمان کی شان ہے کہ خدائے واحد کی تعلیم یا ک کے خلاف عمل ہو۔ بیارے نبی کے تھم پرلیک کی بجائے روگردانی کرتے ہوئے امرکونبی سے مبدل کردیا جائے۔ یو یقینامسلم کی شان کے بعید ہے۔خدا کے پہندیدہ دین اوراس کے مجوب کے نام لیوا کی توبیشان ہے جب کوئی تھم جا ہے وہ طبیعت اور خواہش کے کتنا ہی خلاف ہواس کے کانوں میں بڑجائے وہ اس پر لبیک کہتا ہوا بلاچون وجرا سرتسلیم خم کر دے اور عرض کرے۔ "سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير (البقرة:٥٨٥) "شيككها توجات مرسلین من الله کی تو قیر وعزت کو جز وایمان مجمو، اور عمل میه بو که بجائے تو قیر کے تحقیر کی جائے اور زبان طعن اس بیودگی سے کھولی جائے کہ نگام دینے سے بھی بندنہ ہو۔ کیا ایسا مخص مسلمانی کا دوریداراور نبوت کاعلمبردار موسکتا ہے۔ یا وہ مجددوقت کی برد ہا تک سکتا ہے؟ مرکز نہیں۔ مروہ مخض جس کےدل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت اس کی اپنی جان سے بدر جہازیادہ نہیں وہ مُمَّمَاكُ بِمِنْ سُرُّعِينَ انْسُنُ قِبَالَ قِبَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَيْرُالِهُ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليبه من والده وولده والناس اجمعين (بخاري ج١ ص٧، بـاب حب الرسول، مسلم ج ١ ص ٤٩، باب وجوب محبة رسول) ''الْسُّ عدوايت عاس نَح كها رمول التُعَلِّقَة نے فرمایاتم میں ہے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ اس کی اولا داور سب لوگوں سے زیادہ پیارانہ ہوجاؤں۔

اورطرفہ یہ کہ اخلاق بی معیار شرافت سے گر کر رذالت کے مرتبہ پر پہنچ چکا ہوا ورخوش کلامی، بدکلامی میں بدل چکی ہو۔ چنانچہ ہمارے اس دعوے حقہ کی تقیدیق خود مرزا قادیانی (ضرورت اہام م ۸، نزائن جسام ۴۷۸) پر کرتے ہیں۔ چھاتی پر ہاتھ رکھ کر پڑھوا ورا بمال کی کسوٹی رِركمواورايك وفعدز بان ساتا كهدوكه لعنة الله على الكاذبين ، آمين!"

" چونکدامامول کوطرح طرح کے اوباشوں اورسفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہاں لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اظلاقی قوت کا ہونا ضروری ہےتا ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ بینہایت قابلی شرم بات ہے کہ ایک فخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو امام الزمان کہلا کر ایم کی طبیعت کا آ دمی ہوکہ ادنی بات پر منہ میں جماگ آتا ہے۔ آسی سنلی بولی ہوتی ہیں ہوتی ہیں وہ کی طرح امام الزمان نہیں ہوسکا ۔ لہذا اس پر آ بت 'انك اعلیٰ خلق عطیم '' کا پورے طور پرصادتی آ جانا ضرور ہے۔''

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا پڑھواورشرم کے سمندر میں ڈوب مرو۔

توجين انبياء ليهم السلام

عل اور بروز کی قلابازیاں

منم میں زماں ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبے باشد

(ترياق القلوب مسهزائن ج٥١ص١٣١)

یں مجھی آ دم مجھی موئی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار دیشہ میں سید

(در مثمن م ۲۷ مرا بن احمد به حصه بنجم، نز ائن ۱۲۴ ص ۱۳۳)

زندہ شد ہر نبی یا آمدنم ہر رسولے نہاں یہ پیرا نہم (درنٹین ص۲۲، فاری ،نزول کسے ص1۰،فزائن ج۱۸ص۸۷۸)

ابن مریم کے ذکر کو بھوڑو اں سے بہتر غلام احمد ہے ( دافع البلاء ص ۲۰ بخزائن ج ۱۸ص ۲۳۰ ) اے فخر رسل قرب تو معلوم شد وي آمدة زراه دور آمدة (تر ماق القلوب ص ۲۲ فزائن ج۱۵ ص ۲۱۹) ایک منم که حسب بثارت آرمنم عيىلى كجا است تابنهد يابمنمرم (ازالهاد بام ص ۱۸ فززائن ج ۱۳ ص ۱۸) انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نه کمترم زکے (ور فین من ۱۷۱ مزول است ص ۹۹ بخز ائن ج ۱۸ص ۷۷۷) روضهٔ آدم که تفا وه ناکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کائل بجملہ برگ وبار (برامین احدید حصه پنجم ص ۱۱۳ فرزائن ج۱۲ ص ۱۲۳) مقام او مبین ازراه تحقیر

(البشر يٰ ج ٢ص ١٠٩، تذكر وص ٢٠٢ طبع سوم)

بدورانش رسولان ناز کردند

آخید واد است جر نبی راجام داد آل جام رامرا بنام (درفین س المارنزدل است ص ۹۹ فرزائن ج۱۸ س ۲۷۷)

.....!

آ دم نیز احم مختار در برم جلسهٔ ہمہ ابرار (درنثین ص المارز دل آمسے ص ۹۹، فزائن ج۱۸ ص ۲۷۷)

...1

زین قادیان اب محرّم ہے بچم خلق سے ارض حرم ہے

(در متین من ۵۰)

فخرر سل مانسك كي توبين

(حتیقت الوق م ۱۳۹ فرزائن ج ۲۲ م ۱۵ می اده کیاده ال بات کا جبوت دے سکتے ہیں کہ جس می کا کوئی اعتراض انہوں نے ان چیں گوئیوں کی نسبت یا کسی اجتہادی غلطی کی نسبت کیا ہے دوسرے انبیاء کی چیش گوئیوں بیں ان کی نظیر نہیں پائی جاتی ۔ کیا وہ نہیں جانے کہ لطع نظر دوسرے انبیاء کے خود ہمارے نجو میں ان کی نظیر نہیوں سے افضل واعلی اور خاتم الانبیاء ہے۔ اس قسم کی اجتہادی غلطی سے محفوظ نہیں رہے۔ کیا حد یہ کاسٹر اجتہادی غلطی نہ تھا۔ کیا کیا مہ اجر کوائی ہجرت کا مقام خیال کرنا اجتہادی غلطی نہ تھی کیا اور بھی اجتہادی غلطیاں نہ تھیں جن کا لکھنا تطویل ہے۔ کی اس اس قسم کے کمینے حملے جن کے دائرہ کے اندر آنخضرت مالے بھی آجاتے ہیں کی مسلمان کا کام نہیں۔ کہ کہ ان اور گوں کا کام ہے جودر حقیقت اسلام کے دشمن ہیں۔ ک

سن بیدان و و ن ہ کا ہے بودر بیت میں ہندا کے اشعار بہت کی نسلوں پر فخر کرنے والے پنجابی ناظرین کرام! کی خدمت میں چندا کیے اشعار بہت کی نسلوں پر فخر کرنے والے پنجابی ضمیمہ نبوت، ہے سکے بہاور قادیانی کے بیش کئے ہیں۔ جن سے واضح طور پر آپ کی نبوت لفاظی و جاہت سے کہا پر نی ہے اور کیوں نہ کیجے۔ جب کہ قادیان کا بلہ بقول مرز اارض حرم سے بھاری ہے اور بھاری میں کیوں نہ ہو جب کہ ایک غیر آباد بخرز مین جس میں زراعت پیدا ہونے سے درتی متنی میں ایک ہی وجود میں بطور تنائج ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ کا بروز مرز ا آنجمانی درتی متنی میں ایک ہی وجود میں بطور تنائج ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ کا بروز مرز ا آنجمانی

کے وجود میں حلول کر گیا اورای پربس نہیں ہوئی بلکہ اہل ہنوداور سکے قوم کے ریفار مربھی آ موجود ہوئے اور یہاں تک کہ وہ ابدی پیٹی فیدش سوتوں کو بیدار کرنے والاصور ( نرسنگا) بھی آ دھمکا اور یہ بھی اس بینی نیز شرس سوتوں کو بیدار کرنے والاصور ( نرسنگا) بھی آ وحمکا اور یہ بھی اس بینی بوئی بلکہ کان اللہ نزل من السماء بھی آ پہنچا۔ یعنی خود خدا آ سمان سے اتر آ یا اور یہ بھی اور بھی دخوار تر گیان وعرفان بھی دھٹرت صاحب کے وجود شی دخول کر گئے۔ : بسوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام ندا بہ کے ہادی اور ان کی خوبیاں ایک بی متعنف میں جمع ہوکر وہی کام جو بزاروں برس سے پائے تعمیل کو بھی رہا ہے اور جس کے پورا کرنے کے لئے بزاروں ہادیان برحق مبعوث ہوئے اور بقول مرزا پھر بھی وہ ناکھمل و ناتمام ہی رہا۔ ایک بی آ دی سرانجام دے کیوں پہلے بی اے مبعوث نہ کیا۔ تا کہ دنیا صراط منتقیم سے نہ بھنگتی اور یہ حضرت اسپے دیر سے آ نے کے خود اس معوث نہ کیا۔ تا کہ دنیا صراط منتقیم سے نہ بھنگتی اور یہ حضرت اسپے دیر سے آ نے کے خود اس معوث نہ کیا۔ تا کہ دنیا صراط منتقیم سے نہ بھنگتی اور یہ حضرت اسپے دیر سے آ نے کے خود معتن بیں۔ یہ معتن بیں۔

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدہ زراہ دور آمدہ

(ترياق القلوب ص٣٦ بنزائن ج١٥ص ٢١٩)

ہوا۔ ایک اور ایبا مشکل مرحلہ ہے جے سلجھانا کارے دارد۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کو مرزا قادیانی آنجمانی دوبارہ بھی آ جائیں توحل نہ کرسکیں۔اس لئے جومرزائی ایڑی چوٹی کا زور لاگا کر سلجھائے صحیح معنوں میں وہی مرزا قادیانی کا سچا مرید ہے۔وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک الہامی عبارت ایپنے لئے تجویز فرماتے ہیں۔

''انا انزلناه قریباً من القادیان وبالحق انزلناه وبالحق نزل و کان و عدالله مفعولا ''یینی م نام المرزا تجمع قادیان کریب اتارااور تی کساتھا تارااور ایک دن وعده الله کا پورامونا تھا۔ ( طخس ازالداد بام ماشیم ۲۳٪ ترائن جسم ۱۳۸)

اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی سندھی بیک صاحب ہی ہیں جو بعد میں نئی غلام احمہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ یا یہ کوئی اور صاحب ہیں جن کو قادیان کے قریب اتار کیا۔ چونکہ مرزا قادیانی نہ تو قادیان کے قریب اترے بلکہ خاص قادیان میں پیدا ہوئے۔ اب معالمہ قابل خوراور مشکل حل طلب یہ ہے کہ وہ کون تھا جو قادیان کے قریب اتار کیا۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہی ہیں تو یہ اور مشکل بنی کہ مرزا کا خداجس کا نام قادیانی اصطلاح میں بلاش ہے تو یہ کہ ہم نے قادیان کے قریب اتارااور تن کے ساتھ اتاراور تن کے ساتھ اتاراور تن کے ساتھ اتارا ہوں اور پھر وہی اس کے مصدات ہوں تو کہنا پڑے گا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے پیدا ہوں اور پھر وہی اس کے مصدات ہوں تو کہنا پڑے گا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے اور ایک اور شکل ایک ہے جو مرزا قادیانی کے ان تمام اشعار پر خطر سے جھیرتی ہوئی آئیس ردی کی توری میں گراد بی ہے اور جس سے یہ پیت چاتا ہے کہ مم صاحب کا توازن د ماغ صحیح ندتھا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ بھی تو فرماتے ہیں۔

ہست اوخیر الرسل خیر الانام ہر نبوت رابروشد افتیام

(در مثین ص۱۱۴، سراج منیرم ۹۳ فزائن ج ۱۴ ص ۹۵)

یعنی رسول اکرم الله فیداه ای وانی پرتمام نبوتیس ختم موچیس اور آپ کی بعثت پر باب نبوت مسد دوموگیا۔

ابسوال یہ ہے کہ اگر اس شعر کو کھے الد ماغ انسان سے منسوب کریں۔ کیونکہ یہ ایک رائخ عقیدہ کا اظہار ہے تو وہ تمام اشعار جن میں آپ تمام پیامبروں کے روپ میں دیدار عام دے رہے ہیں۔ غلطمعلوم ہوتے ہیں اوراگر کٹرت کوقلت پرترجیح دی جائے تو یہ شعر غلط محمر اغرض

مرزا کی زندگی اوراس کے واقعات ایسے ہیں کہ انہیں بھول تھلیاں کہنا از حدزیباہے۔مرزا قاویانی اثبات میں بیش بیش میں اور نفی میں آ گے آ کے ہیں فر ماتے ہیں میں نبی ہوں رسول ہوں اور ایسا نی ہوں جس سے ہزار نبی بن سکتے ہیں اور پھرخود ہی نفی فر ماتے ہیں کہ جھے کو بیرکب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کا فر ہو جا دَل اورمسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جا دَل اورمریدان یاو فا کے لئے اور بھی بخت حکم : ہے ہیں کہا ہے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوخدا سے ڈرواور مجھ کو نبی مت کہو۔ جھے کو نبی کہنے والے شیطان کی ذریت ہیں ۔ کوئم مشکل وگر نہ کوئم مشکل ۔اس طرح جوبھی د گوئی آپ نے کیا بعد میں یا دعز بزے محوموا اور نفی کر دی گئی۔ مثلاً مسیح موعود کا دعویٰ بڑے زور شور نے کیااور بعد میں اس کی نفی کر دی کہ جاہل اور کم فہم لوگ بیدخیال کرتے ہیں کہ میں نے سیح موعود کا دونی یا ہے۔ حالا نکد میں نے مثیل مسیح کا دعویٰ کیا ہے اور پھر مثیل مسیح کی الیمی ارز انی دکھلائی کہ اہل علم اورسلیم الطبع طبقه میں مثمل مسیح کی کچھ وقعت ہی ندر ہی ۔ کیونکداس کے متعلق مرزا قا دیانی نے عنادت بھی کچھا یہے ہی الفاظ میں کی فرماتے ہیں'' ہوسکتا ہے کہ میرے بعدا در دس ہزار مثیل مسیح مجی آ جائیں اور ہوسکتا ہے کہ ان میں کسی پر ظاہر الفاظ حدیث کے بھی صادق آ جائیں۔مگر اس زمانہ کے لئے میں ہی معمل میں موں ۔ ' محرآ ب نے فاری انسل ہونے کا اعلان کیا تو علا سے کرام نے اس کا ثبوت طلب کیا۔ کیونکہ دعوی بلا ولیل ہمیشہ باطل ہوا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا نبوت میرےالہام ہیں ادر پچھنہیں۔اس کے بعد آ پ نے چینی النسل ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا اوراس کے بعد فاطمی النسل ہونے کی بربھی ہائی۔ ایک ادر بھی معتحد خیز سئلہ ہے جے شاید حل تو کیا جھونا مجی کارے دارد۔ آپ فرماتے ہیں۔

> میں مجھی آ دم مجھی موئ مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیس ہیں میری بے شار

( درنتین ص ۲۷، برایین احدید حدیثجم ص ۱۰، فزائن ج۲۱ ص ۱۳۳)

اس شعرین تو کمال ہی کردیا پیشعر نیز ابراہیم ہوں، تک رہتا تو کچھ ٹھیک تھا۔ گریہ بہت ک سلیس کیابلا ہیں کیا میسی اللسب ہونے کا ثبوت دیا جار ہاہے۔ کیا بہت کی سلیس بھی قابل فخر وکڑت ہوا کرتی ہیں۔ ہماری بجھ میں تو پیشعر خاک بھی شآیا۔ بہت سرپٹکا آخراس نتیجہ پر پہنچا کہ قافیہ بندی کے لئے جو بچھ بھی ملانگالیا گیا۔ اگر بیشعر اس طرح ہوجا تا تو زیادہ موزوں تھا اور حضرت صاحب کے حسب خیال بھی ہوسکتا تھا۔ یں جمی آ دم جمی موی جمی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں ہیں روپ میرے بے شار

یااس طرح ہے بھی ہوسکا تھا کیونکہ تنائخ اسلام ٹس مردود ہے اور آپ نے ہندوازم کے رقی ہونے کا بھی دم ماراہے اور بیلوگ بھی تو تنائخ کے پورے پورے تاکل ہیں۔اس لئے بیہ شعر یوں موزوں معلوم ہوتا ہے۔

یں مجمی آرین کا راجہ ہوں مجمی رودرگویال نیز این الملک ہول شعبدے ہیں میرے بے شار

غرضیکہ مراق کی وجہ ہے آپ مجبور تھے معذور تھے اس لئے سلامت روی اور صحت الفاظ کے لئے اور وعدہ ایفائی اور عہد تھنی کے لئے اس بیاری کے بیار کا قصور تعوژ ابی ہوتا ہے۔ کیونکہ مراق مانع تغییم ہے۔۔

> ہم نشیں پوچھ نہ اس برم کا افسائد دکھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

ذیل میں ہم چندایک اورا سے حوالے پیش کرتے ہیں جن سے سامعلوم ہوگا کہ دیگر
انبیا علیہم السلام کے حق میں مرزا قادیانی نے کیا کیا گوہرافشانی کی، واقعات شاہد ہیں کہ خداکا
کوئی محبوب شاید ہی ابیایاتی رہا ہو۔ جس کی پکڑی مرزا قادیانی کے ہاتھوں ندا جھائی تی ہو۔ یہاں
علی کہ اس پاکول کے پاک اور خاصوں کے خاص آ فاب نبوت وامامت کی ذات بابر کات تک
بھی ندفی کی اور پھراس برتے پر خل اور بروز کے لئے ٹرانا محافت نہیں تو اور کیا ہے اور بیٹل اور
بروز کی رہ جو آئے دن مح خراش ہور ہی ہے کی بھی کوئی حقیقت ہے۔ اصطلاح عامد میں خل
سائے کو کہتے ہیں اور سایہ اصل کو چاہتا ہے اور جب اصل ہی خدا کی امانت ہو چکا اور رحت کردگار
نے ڈو حان پالے تو سایہ چہ متی وارواوراگر دوحانی طور پر خل کی ٹرالا ٹی بھی جائے تو وہ عمل واوصاف
نے ڈو حان پالے تو سایہ چہ متی وارواوراگر دوحانی طور پر خل کی ٹرالا ٹی بھی جائے تو وہ عمل واوساف
میر بھنے ہے۔ اب و یکھنا ہے کہ کیا مرزا قادیائی شن وہ اطوار واوساف پائے جاتے ہیں جو سرکار
میر بھنے میں تھیں۔ مثلاً جہا وجواعل کے گھڑ الحق کے لئے مشیت ایز دی سے شبنشاہ عالم بھی ہے نے بناہ جذب سے نام لیواؤں کو سرشار کردیا۔ چنا نچہ
بین اللہ کی عظمت کے لئے خودطواف کے اور امت کے ہراس فرد کو جواس کے خرج کی استطاعت
بیت اللہ کی عظمت کے لئے خودطواف کے اور امت کے ہراس فرد کو جواس کے خرج کی استطاعت
کرنے والے کو کن صرف واس لئے کہا کہ ہیں دنیاد میں چھڑ منہ کر کی جائے۔ وردنہ تجارت اور اس

کفروغ کے لئے جس قدر شوق آپ نے دلایا اس کی نذیر نہیں۔ بیصنور نتمی مآ بھالگتے ہی کے فرمان کا صدقہ تعا۔ جو کنتی کے دنوں بیس مٹی بحر صحافی تمام کا روباری حلقہ کے مالک تنے اوران کی المارت کا پیدان کے صدقات سے چاتا ہے کہ قط سالی بیس عبدالرحمٰن بن عوف جو آپ کا ایک بے امام تعانے ایک ہزاراونٹ معد غلہ کے راہ مولا بیس اپنے آتا کی خوشنودی کے لئے لٹا دیئے۔ محصیل اس واقعہ کی بول ہے۔

عبدالرطن بنعوف بیان کرتے ہیں کسدیندمنورہ اوراس کے ماحول میں ایک دفعہ خدا کی امانت کے واپس چلے جانے کے بعد از حد قحط پڑا۔ یہاں تک کہ مخلوق خدا مجوک سے بلبلا الی است میرے آتا ومولا کا خواب میں دیدار ہوا اور بیار شادمیرے کا نول نے سنا کہون ہے جوراہ مولا میں اہل بیڑ ب کو بھوک کی مصیبت سے نجات دلا کر جنت کی ضانت ہم سے لے۔ ممرا قافلہ جوشام کو بغرض تجارت گیا ہوا تھا۔ اس صبح واپس آیا جوایک ہزار اونٹوں پرمشمثل تھا۔ اونوں برگندم کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ میرے ملازم گندم کو لئے بیڑنی منڈی میں بغرض فروخت فروکش تھے اور بیویار بول کا بجوم ان کو حلقہ زن کئے ہوئے تھا کہ سالار قافلہ میرے مکان م معورہ اور اجازت کے لئے حاضر ہوااور عرض کیا کہ یاسیدی گندم کے بیویاری سات گنامنافع پر فلم لینا جاہتے ہیں تھے اچھی ہے وے دول یا اور کچھارشاد ہے؟ اس کے جواب میں میں نے اسے ً ميكها كدلينے والاتواس سے زيادہ تفع وے كرليتا كيا۔ وہ جيران مواكہ بيويارى توسمى آ<u>سكے تتم پ</u>ر بیکون کے کیا؟ اور کیا نفع دیا؟ تو ہم نے جواب دیا کہتر گنا اور کینے والا و محبوب بر دانی سکاللہ جو جنت كا دولها بنا اورجس نے دنیائے جہال كوتجارت سكھلائى۔سالار آقاكى دريادلى اور رسول ا کرم اللہ کی محبت ہے ایسی وابستی کو دیکھ کرعش عش کرا ٹھا اور عرض کیا اب میرے لئے کیا ارشاد ہوتو تھم ہوا کہ جا کا ورتمام راہ مولا میں غرباء میں تقسیم کر دو۔سالار کا بیان ہے کہ جب میں اس خدمت سے سبکدوش ہوا تو حاضر ہو کرعرض کیا کہ اونٹ کہاں بھیجوں تو ارشاد ہوا کہ اونٹ بھی راہ مولا می تقسیم کردو۔ سبحان الله ای رات آقائے جہان نے ایک دوسرے محالی کوشرف ملاقات مخشادہ بیان کرتے ہیں کے عرب وعجم کے مالک نورانی پوشاک پہنے تازی محوڑے برسوار جانے ک **جلدی ش**رمعروف تھے میں نے عرض کیا۔ آتا مدت ہے دیدار کا بیاسا تھا اور آتکھیں آپ اللہ کے رخ انورکود کیمنے کے لئے ترس رہی تھیں ۔ آج ذرہ نوازی ہوئی ۔ گریہ جلدی کیسی للہ چند لمجے آرام فرمائي توحضو ملينة في بلكاس تبسم فرمات بوئ ارشادكيا كم جمع ايك نهايت ضروري كام م بهت جلد پینچنا ہاس لئے رکنبیں سکتا۔ میں نے عرض کیا مولادہ ابیا کیا کام ہے تو آ پ اللَّه

نے فر مایا کہ عبدالرحمٰن کی سخاوت درگاہ ایز دی میں قبول ہوئی اور الله تعالیٰ اس پر راضی ہوا۔ آج جنت میں اس کے نکاح کی تقریب ہے۔اس لئے مجھے جلدی جانا ہے۔

حضورتمی مآ ب الله کے عامن اور اخلاق محیدہ اور اوصاف ستودہ شار ہی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی میر امیم مفعون ہے۔ میں تواس وقت صرف طل کی نقاب کوعریاں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سید المعصو مین آ فاآب مدیم الله کی مبارک سیرت سے صرف تین با تیں نمونتا پیش کی ہیں۔ جہاد فی سید المعصومین آ فاآب مدیم کی ایس مقدم رکھنا۔ اب ان ہی تین با توں پر مدی طل کو پر کھنا ہے اور آگر وہ اس معیار پر پورے اتریں تو ہمیں ان کی خودساختہ اصطلاح اور ضیمہ نبوت کے مانے میں عذر نہ ہوگا۔

مرزا قادياني كاجهادكوحرام قراردينا

''اور بارر کھوکہ (موجودہ) اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلٹیں ہے۔''

(اشتبار ٧٤ كن ١٩٠٤ م، مجموعه اشتبارات جسوص ٥٨١)

اس کی تقیدیق میں (میمہ تحذ کولزویوں ۲۶ نزائن جام ۷۷) پر چنگارے لے لے کر فرماتے ہیں کہ:

اب مچھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لے حرام ہے اب جنگ اور جدال

اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا نتویٰ نضول ہے

وشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو یہ رمکتا ہے اعتقاد

مسے قادیانی کی جامتی بھیڑو ہمہارے ہاں جوفرقان حمیدتانی س برکت کے لئے

پڑے رہتے ہیں۔ان میں جہادی آیات بھم ضمہ نبوت منسوخ قرار دی جا چکی ہیں یانہیں اور سور ہ تو بدوآل عمران کوتم نے ابھی تک حذف کیا ہے یانہیں۔ کیونکہ کذاب قادیان نے جہاد نی سبیل اللہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے حق میں بازاری الفاظ استعال کئے ہیں اور جہاد کواپنے

زادیہ لگاہ میں کلنگ کا ٹیکا شار کیا ہے۔اگریٹ کا قبیج آپ نے اب تک انجام نہیں دیا تو فورا ہی دواپ تشیخ چیمردد در مندمرزا قادیانی کا تھم برسر ہازار رسواہوگا اوراطاعت تھم کے بجانہ لانے میں تم کافر ہوجاؤ کے ۔ ہے کوئی سے کالال جومرزا قادیانی کی مری مٹی پراحسان کرتا ہوااس کار خیر میں سبقت کرے اورائی کار خیر میں سبقت کرے اورائی کے دارجہم خرید لے۔

نمبر:اجهاد في سبيل الله

افسوس مرزا قادیانی کی ساری زندگی اس مقدس فرض سے ناآشنا بلکہ کوری ہی رہی۔
کوارتو کیا سات انج کا چاتو و رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ تیرتو کیا تکلا کی صورت و کیفنا بھی گوارہ نہ کی اور
اگرید دونوں آلات ال بھی جاتے تو مشکل ہے ہے کہ وہ چلا بھی نہ سکتے تھے۔ کیونکہ قدرت نے پچھ
توابی ایسے دیئے تھے اور وہ بھی مضحل، دن میں سوسو بارتو صرف پیٹاب بی آتا تھا۔ آزار بند
جیشہ ڈھیلی ہی رہتی تھی اور سرورو کی وجہ سے اور مرات کی شدت سے سرچکرا تا بی رہتا تھا اور سب
جیشہ ڈھیلی ہی رہتی تھی اور سرور کی وجہ سے اور مرات کی شدت سے سرچکرا تا بی رہتا تھا اور سب
المرک ہونے یہ بھی نہ چیوٹا اور لطف ہے ہے کہ بیآسانی متلوحہ قرار دی جا بھی تھی اور اس کے لئے
مدم اپٹی گوئیاں بنائی گئیں اور پورا نہ ہونے کی صورت میں انہائی ذلالت کی ذمہ داری لیت

یتو حفرت صاحب کا اپناطرز عمل ہے۔ گرافسوں تو یہ ہے کہ رسول اکر مانکے تو جہاد کر گئر تھموریں

کے لئے بیٹھم دیں۔

"عن ابى سعيد الخذري قال سئل رسول الله تأليظ اى الناس افضل قال رجيل يجاهد فى سبيل الله قالوا ثم من قال ثم مؤمن شعب من الشعاب يتقى ربه ويدع الناس من شره ، هذا حديث حسن صحيح (ترمذى عاص ٢٩٠ باب ماجياه اى الناس افضل) "الى سعيد فذري مج بيل كمي في سفر رول اكرميك مي ساول كيا كمانياتون ش سافضل كون م توفر ما يا وه آدى سب سي بهتر م جو فذا كى راه ش جهادكر عبر من من عرض كياس كه بعد فرما يا وه مؤمن جوجواني ش فدا سي فرر ايا وه مؤمن جوجواني من فدا سي فرر اور دنيا سي بهلاني كرب

ذیل میں چندا کیے فرمان رسالت زادۃ ایمانا کے لئے اور پیش کئے جاتے ہیں۔ کملاحظ فرما کیں۔

''عن عبدالله بن عسروبن العاص أن النبي عَنَامَالُهُ قال القتل في سبيل الله يعلن الله يكفر كل شلى الا الدين (مسلم ٢٠ ص ١٣٥٠ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الاالدين) ''عَبدالله بن عمروبن عاص سروايت برسول الله الله في سفر مايا

الله تعالى كى راه يس قل موجانے سے سوائے قرض كے باتى سب كناه معاف موجاتے ميں۔

"عن انس قال قال رسول الله سَنَا لله الله الله الله الله الله اوروحة خير من الدنيا وما فيها (بخارى ج ١ ص ٣٩٦، باب الغدوة والروحة في سبيل الله، مسلم ج٢ ص ١٣٤) "الس عروايت باس نهارسول التعلقة نفر مايا الله تعالى كراه (يعني جهاد) عن ايك دن كي مجا ايك دن كي شام ساري ونياسة زياده بهتر ب-

رب قدوس كاوه پراز حكمت تحكم جوسر كاريد يتطبيعه كوموا تعاملا حظه كرير.

''یایها النبی جاهد الکفار والمنٰفقین واغلظ علیهم (توبه:۷۳)''اے میرےمجوبکفارومنافقین کے ساتھ جہادکرواوران پرکنی کرو۔

"الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عندالله واولئك هم الفاشزون ، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنّت لهم فيها نعيم مقيم ، خلدين فيها ابدا ، ان الله عنده اجر عظيم (توبه: ٢٠ تـ ٢٠) "وه لوگ جوايمان لائ اوردين كے لئے انہوں نے بحرت كاور ايخ جان وال سے اللہ كريت من جهاد كے وه لوگ اللہ كهاں درج من كي بر وحرين اور ين كے لئے انہوں الله كرين بي جومزل مقمود كوئة في والے بي اوران كا پروردگارا في مهريانى اور رضامندى سے ايسے باغوں من رہے كوئة فرى ويتا ہے جن من ان كودائى آ سائش من كى اور يلوگ ان باغوں من بيشہ بميشد بي كوشرى و يتا ہے جن من الله كا برا ذخره موجود ہے۔

یوں تو جہاد کے متعلق کتب احادیث میں علیحدہ باب بیں اور ان میں مینکٹروں فرمان مصطفوی اس پاک مقصد کے لئے موجود ہیں۔جس میں سط وشرح سے اس کے فضائل اورخو بیاں بیان کی گئی ہیں۔

ونیا بین زندہ رہنے کا حق صرف ای قوم کو ہے جواس پاک اصول کو لانحمل بنائے اور سختی ہے اس پر کاربندر ہے۔ مختی ہے اس پر کاربندر ہے۔ چشم بصیرت ہے اقوام عالم کا مشاہرہ کر کے دیکھ لوجو قوم بھی اس پاک جذبہ سے مرشار نہیں۔ وہ بودی اور ذلیل ہے یہاں تک کہاس کی عزت وناموں خطرے میں ہے اور وہ غلام کہلاتی ہے اور ای پربس نہیں۔ آزاد توم کے جلسوں میں انہیں رائے وینے یا شامل ہونے کا کو کی حق نہیں۔

یکی وہ مبارک جذبہ ہے جس کے تعدق میں بدوی عرب شہنشاہ عالم ہوئے۔ ہاں جادکا مجمع منہوم آگر تی ہوکر آپ کی مجمع میں شا و سے قتلك اذا قسمة ضيزى! فريضه جج فريضه جج

"فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذجاء ه اليس فى جهنم مثوى للكفرين · والذى جاء بالصدق وصدّق به اولئك هم المتقون · لهم ما يشاء ون عند ربهم ذالك جزاء والمحسنين (الزمر:٣٣،٣٢) "

مرزائیو! خدالتی کہنا کہ بیر آیات مرزا قادیائی کے کیسی حسب حال ہیں۔ سجان اللہ! مرزا قادیانی سلسلہ چل جانے کے بعد معمولی آ دی ندھے۔ بلکدایے آ ب کورکیس قادیان لکھا کرتے تھے اور خرج مجمی بدی فراخ ولی ہے کیا کرتے تھے مینئٹروں روپے تو کشتہ جات اور ستوری میں اٹھتے اور ٹا تک وائن بھی آئے دن آتی ہی رہتی کنگر خانہ کے تام پر ہزاروں کا مال آتا۔ دعا ئیں مول بکا کرتیں جو اُمراخریدا کرتے۔ براہین احمد بیکا چندہ پچاس جلدوں کا وعدہ کر کے ہزاروں روپیہ جمع کیااور پچاس کی بجائے یا تج بھی بزی مشکل سے دیں اور مریدان باو فاچندہ عام وخاص ہے بھی ہمیشہ کرم کیا ہی کرتے اور بہتی مقبرہ کی زمین کا روپیا کی ایک قبر کا ہزاروں تک آ جاتا اور یا فچ ہزار روپیتو آپ کورہن بالوفا کا لعرت جہاں بیگم سے دستیاب ہوا اورایسے سیفکڑوں واقعات طوالت کے ڈریے چھوڑتا ہواای پراکتفا مکرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کا ٹی امیر بن مجے تھے اور آپ کی امارت کا اندازہ اس ہے بھی ہوسکتا ہے کہ وکی اشتہارایا نظر نہیں آتاجس میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے ہزاروں روپیا انعام کا دعدہ نددیا جاچکا ہوا درتمام واقعات سے قطع تعلق کرتے ہوئے صرف مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کو پندرہ ہزار روپید کا وعدہ صرف اس بأت بريطورانعام ديا كميرى كتاب نزول سيح من ذير هسوپيش كوئيال تلسى بين-ان كوجموثا ثابت كرنے يربيرقم آب كے پيش كردى جائے كى مكرافسوس جب وہ قاديان تشريف لائے تورو پول کے عوض بلامبالغه ای قدر گالیاں دی کئیں اور گھر کی جارد یواری سے تکلنے کا یارا ہی نہ ہوا۔ مزا جی کی یارسائی دکھھ کی

تاویانی دجال کی ہرزہ سرائی دکھے لی

آپ کا ایک الہام بھی ہے کہ ہم مکہ ش مرین کے یامہ بند میں اور ایک اور جگر آپ نے بہ بھی فر مایا کہ میری قبرر دضم اطہر کے پاس ہوگی اور میں اس ش دفن کیا جا کا گا۔ بہ بیں آپ کی زندگی کے میچے میچ واقعات جو مختصراً عرض ہوئے گرافسوں انجام کیا ہوا کہ جج کی سعادت نصیب نہ ہوئی اور آپ کو بے نیل ومرام ملک عدم کوکوچ کرنا پڑا۔

دين كود نيا برمقدم ركهنا

اس من میں بھی آپ ماشاء اللہ فیل ہی رہے۔اس کا جُوت ہیں۔ کہ مرسل من اللہ کا پہلا فرض ہیں۔ کہ مرسل من اللہ کا پہلا فرض ہیں ہے کہ وہ تبلیغ حقد کے لئے تمام قو موں کو دعوت تن پہنچا دے خور تبلیغ کرے اور اعداء کے جورورنج سے۔ مگر مرز اقادیانی کو بیسعادت بھی نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے گورنمنٹ برطانیے کی مرت دستائش میں بہت ساوقت کھویا آپ کا اپنا بیان ہے۔

کہ''میری عمر کا بیشتر حصہ گور نمنٹ برطانیہ کی مدح وستائش میں گزرااور میں نے ان کی ضدمت کے لئے اپنی محبوب امت کو ابدی غلامی کی تعلیم دی اور میں نے یہاں تک کیا کہ غیر مما لک میں لا کھوں ٹریکٹ اور اشتہار وقا فو قابیع جاورا گران کی مجموعی حیثیت کا انداز و کیا جائے تو پچاس الماریاں بھی ان کے لئے تاکافی عی رہیں گی۔ (منہوم تریاق القلوب می ۱۵ میر حبیب اللہ والی افغانستان کو آپ نے نبوت کی دعوت دی۔ شاہی و ماغ سے دو لفظوں میں اشتیاق ملاقات کا جواب موصول ہوا۔ والی افغانستان نے لکھا ''ا بنجابیا'' مگر

مرزا قادیانی سرحدی کالے کالے پہاڑوں ہے یوں بھامے جیسے گدھے کے سرے سینگ اور پھر مدیریں ا

نام می نہایا۔

فی پی کمشر گورداسپوری ایک ہی ڈانٹ پرالی بودی تحریری شرطیں آپ نے منظور
کیس کہ آئندہ بیس کی کی مرگ اورغم ومصیبت کی چیش گوئیاں نہ کیا کروں گا اور نہ ہی کوئی خدا
سے ایک ایک کروں گا۔جس سے کی شخص کی ذلت یا مورد عمّاب اللی ہونے کا احمّال ہو۔ بلکہ
اگر الہام بھی کوئی ایسا ہوجس کا میہ مطلب ہو کہ فلال شخص مورد عمّاب اللی ہوگا تو بیس اس کو
افشا نہ کروں گا اور بیس کی کومباہلہ کے لئے بھی دعوت نہ دوں گا اور نہ ہی کی کو بر لے فنظوں
سے یادکروں گا۔غرضیکہ نبوت کا کاروبار چھوڈ کر بڑی مشکل سے یہ بلینی مرحلہ طے کر کے آرام
سے گھرکی جارد بواری میں بیٹے گئے۔

قرآ ن كريم شابد بكة مام انيا عليم السلام الى الى قومول كو ولا استدل كم

عليه من مالا أن أجرى الاعلى الله (هودَ ٢٩) "يعن العلومي التيلية رسالت برتم سال كا بحد بدلتيس جابرا بلكاس كاجروه وات كردگار عنايت كركاد

گرمرزا قادیانی کنگر خانہ کے نام پر بمبرزدگی کی آن پر، کتابوں کی شان پر، چندہ خام، چندہ خام، جندہ خام، چندہ خام، چندہ بیٹی مقبرہ، چندہ میں بیٹی مقبرہ، چندہ میں بیٹی مقبرہ، چندہ میں الانہ، چندہ بیٹی بیٹی مقبرہ، چندہ میں بیٹرہ بیٹی مقبرہ کان، چندہ میں جندہ بیٹرہ کے عنوان سے غریب امت کولو نیچ رہے۔
تغییر القرآن نے ض چندہ ہی چندہ کے عنوان سے غریب امت کولو نیچ رہے۔

کون سے نبی نے کل بنوائے۔ جن کوفیشن ایبل کو نج اور میزوں سے آ راستہ کیا اور جس قالین پاؤں کی شوکروں کی نظر کئے، قطع اور تصویریں دیواروں کے ساتھ آ ویزاں کئے۔ قد آ دم آ کینے لگوائے اور جیش قیمت پردوں سے دردازوں کو ڈھانپ دیا۔ قصر نبوت کو ایک نظر کیمنے سے شاہی ایوان کا دھو کہ ہوتا ہے۔ قادیان جس جاؤ اور امارت کی شان ویکھو، پوری ہادشاہی کا نقشہ نظر آ ئے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیس کے۔ محاسب خزاند دکھائی و سے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیس کے۔ محاسب خزاند دکھائی و سے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیس کے۔ محاسب خزاند دکھائی و سے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیس کے۔ محاسب خزاند دکھائی و سے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیس کے۔ محاسب خزاند دکھائی و سے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ سیکرٹری ملیس کے۔ محاسب خزاند دکھائی و سے گا۔ وہاں پر پرائیویٹ بیٹے بیش موجود گاہ نظر آ سے گا۔ وہاں ہورہی ہیں۔ امیر مرزائیہ طاقات کارے دارد ہے۔ نقیب وچاؤش موجود ہیں۔ غرضیکہ شاہی سلسلہ بھی پانی بحر تا نظر آ سے گا۔ وہور ماسیے کی نبی کی سیرت میں بھی الی بیش آ سے بول سکتی ہیں؟ ہرگز نبیں اور طرفہ ہیے کہ ابھی مرزا قادیائی غربت اور درویش کے بیا تھی آ سے بول سے تیں کہ دنیاوی محبت کا چولہ ہم رنگر آ تش کردیا۔ سبحان اللہ اگر نہ کیا ہوتا تو شاہان جہاں بہاں سے فیشن سیکھتے اور سبق لیے خل کی تصویر کے بعداصل کا بھی ملاحظہ کریں۔

سی سورے بعدا سی می ملاحظہ رہیں۔
ایسے ہی اور صد ہاوا قعات صغیر تاریخ پر قم ہیں۔ جن سے آپ کی تبلیغ کا پید چلنا ہے اور
ہی جو کتا ہیں سیاہ کردی گئی ہیں اور کولہو کے تل کی طرح ایک ہی چیز کا بار باراعا دہ کیا گیا ہے۔ ان ہیں
سوائے ان باتوں کے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرکئے ہیں سیح موجود ہوں۔ کلام مجید کے مجزات بحض
مسمریزم ہیں اور جا بجا اپنی تعریفوں کے بلی اور چندہ دہندگان کی فہرسیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت
اور الی ہی ہے معنی باتیں جن سے اہل اسلام کو پھر حاصل نہیں۔ بلکہ خیالات کو اور پراگندہ کرنے
والی بات بیش کرنے کے علاوہ اور کیا لکھا ہے اور ایسی کتابیں اسلامی دنیا کو کیا فاکمہ پہنچا سکتی ہیں
کوئی الی بات بیش کریں جس سے معلوم ہو کہ آپ کی وجہ سے اسلامی دنیا کو یہ فیض حاصل ہوا۔
مگریہ بات میں دعویٰ سے پیش کرتا ہوں کہ کوئی الی خوبی آپ نہ بتا اسکیں کے نہ بتا اسکیں سے۔

بہرحال ہمیں اصل اور فرع میں قاعدہ کلیہ کے مطابق ایک ہی چیز نظر آئی جا ہے۔ مثال کے طور پرشیشہ میں اپنی ہی شکل نظر آئی لازم لمزوم ہے۔ بید غیر ممکن ہے کہ زگلی کا فور وکھلائی دے۔

سردرکون ومکان الله کی روحانی فو توجمیں مرزا آنجمانی میں تطعاد کھیلا کی نہیں دی۔
آپ الله کی بعثت سے لاکھوں مشرکین اسلام کی چوکھٹ پر جام تو حید سے سرشار ہوئے اور مرزا
کی بعثت سے کروڑوں مسلمان کا فرطم رائے گئے۔ بیاجی اسلام نوازی ہوئی۔ گھر کے آدی ہی
کافروں کے زمرے میں شار ہوئے۔ فرقان حید توجمی موجود کی بعثت پر بیفر مائے۔ 'وان مسن
کافروں کے زمرے میں شار ہوئے۔ فرقان حید توجمی موجود کی بعثت پر بیفر مائے۔ 'وان مسن
اھل المکتاب الالیومنن به قبل موته (نسانه ۱۰) 'اورائل کتاب سے کوئی ایساباتی نہ
رہے گاجو سے موجود کی بعثت پر اپنی موت سے پہلے ایمان نہ لائے۔ گرافسوس عجیب عشق کا النااثر
نظا کے معداق نصار کی کالعدم کی بجائے ترتی کریں اوراس قدر ترتی کریں کہ جوفیمدی مردم
شاری میں دوسری اقوام سے زیادہ ہوں۔

قطع نظر دیگرمما لک کے صرف شلع گورداسپور میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کسر صلیب کی برکت سے حسب ذیل اعداد وشارتر فی کریں۔اپنے شلع کی بیدحالت ہوتو دوسروں کا اللہ ہی حافظ ہے۔مرزائیو! گوہوش سے سنواور پھوٹی آ تکھوں سے دیکھوکہ مرزا قادیانی کی بعثت اسلام نواز ہے بایسائی برور۔

ضلع گورداسپوریس ۱۹۸۱ء پی چیس صدعیسائیوں کی تعدادتی ۔ لیکن مرزا قادیانی کے عیسائیت کے ستون کوتو ڑنے ہے ۱۹۹۱ء پی چار ہزارچارسوا کہتر ہوئی اور جب آپ نے اپنی آخری زندگی بیس صلیب کوتو ڑنے کے لئے اپنے خداسے دعا کی تو دعاء کا الٹا اثر لکلا کہ ۱۹۱۱ء کی مردم شاری بیس شیس ہزار تین سو پنیسٹر تھی ۔ اس کے بعد خلیفہ نور دین کی کوشش و ہمت سے اور کسر صلیب کی وصیت پڑل کرتے ہوئے جوم زاآ نجمانی نے بوقت رصلت تاکیدا کی تعداد بالکل مسلیب کی وصیت پڑل کرتے ہوئے جوم زاآ نجمانی نے بوقت رصلت تاکیدا کی تعداد بالکل میں بیس ہزار آٹھ سو بیس میں ہوئی ۔ گویا مرزا قادیانی کی دعا کی برکت سے صرف آپ کے اپنے ضلع میں بیس برار چارسو تیس نفوس طقہ میں مقید ہوئے ۔ کیا کسر صلیب میں بیس برس کے عرصہ میں تیس ہزار چارسو تیس نفوس طقہ میں مقید ہوئے ۔ کیا کسر صلیب میں میں مالی جانورکا نام ہے۔

کوئی بھی کام سیحا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا بیتونساری نوازی ہوئی نہ کہ اسلام نوازی۔ کیا بھی مرزا قادیائی کا حسان ہے اور بھی مجدو کی شان ہے۔ انہی تجدید ہور بی ہے اور نہی اور مجتس نزول فرمار بی تیں کہ کھر کی سرزا قادیائی کی برکت سے نصاری کے غلام بن رہے ہیں۔ حالا نکہ مرزا قادیائی اپنی سول کا معیاری فرماتے ہیں۔

## ميعار صداقت ميح بقول مرزا آنجهاني

" طالب تن کے لئے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے ہے اس میدان کو اور ہوا ہوں یہ ہے کہ ہل عیسیٰ پرتی کے ستون کو تو ڈروں اور بجائے مثلیث کے توحید پھیلادوں۔ آنخضرت اللّیّة کی جلالت وعظمت وشان دنیا پرظام کردوں۔ پس جھے کروڑنشان مجھ کام مول اور یہ علت عائی ظہور میں ندآئے تو میں جموٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اگر اسلام کی جمایت میں وہ کام کردکھلایا جو سے موجودم مدی موجود کوکرنا جا ہے تھا تو پھر سے اور درا گر کھی نہ ہوا اور مرکمیا تو پھر سب لوگ کواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ والسلام! (البدر ۱۹ درجولائی ۱۹۰۲ وشلا کمتوبات احمدین ۲ درحد اقل سرالام)

کہ میں جھوٹا ہوں۔والسلام! (البدر ۱۹ رجولائی ۱۹۰۱ وشلہ کتوبات احمدید ۲۶ ، صداق ل ۱۹۳۷)

میخ قادیانی کی چیتی بھیڑو! خدار اانصاف کرد۔ تدبر سے کام لو۔ کیاتم میں صاحب
بھیرت کوئی نہیں رہا۔ کیا تہاری عقلوں کو گھاس چرنے ہے بھی فرصت بھی لمتی ہے؟ ہوش کی دوالو
اور دل کی آئھوں سے دیکھواور کئے گزرے ایمان کی کسوٹی پر پرکھواور کہو کہ مرزا کی آ مدس
میسائیت کا خاتمہ ہوگیا اور اب تہہیں کوئی عیسائی دکھائی نہیں دیتا۔ کیا دنیائے جہاں کے گربے
مجدوں میں مبدل ہوگے کیا پادر یوں کی کمی کمی صلیبیں تو ڑدی گئیں۔ کیا گھنٹوں اور ناقوس کی
مجدول میں مبدل ہوگے کیا پادر یوں کی کمی کمی صلیبیں تو ڑ دی گئیں۔ کیا گھنٹوں اور ناقوس کی
مجدول میں مبدل ہوگے کیا پادر یوں کی کمی کمی جنگ البراا نھا۔ کیا عیسیٰ برتی کا ستون نے وہن

ہے پرہا وجوا۔ سرجو سہ کیا سرجو

# آ فناب آمددلیل آ فناب

عهدمند نين كاايك واقعه

ہدردی کی آ تکمیں خون کے آنسوروتی ہیں اور محبت سے لبریز دل یا دمحبوب میں المبیوں ام محبوب میں المبیوں ام محبوب میں المبیوں ام محبوب میں المبیوں المبیون المبیو

ہوااور جس نے الل عالم کے سامنے اخوت ورحمت کی تصویر عملی رنگ بیس تھینچی اور عفوو کرم کے دریا بہائے اور علم وعرفان کی بارش کی۔

رُون الرحيم آقا كاوه رؤف الرحيم غلام جب تك رہا۔ مساوات كاعلمبر دار اور طلم واكسارى كا قاسم رہا۔ آخر رب كعبدى مشيت مقتمنى موئى اور ماه كالل كى روشى سے جہان مستفيد موكر جماً الفاتو و مراج المعير ابر رحمت كى آغوش شفقت من ذھاني ليا كيا۔

صفیر وہر پراس نیلی فام کے نیچ سب سے پہلا وہ مصدق جو خادم دین ہوا اور جس نے اسلام کے لئے رسول اکر مسلط کی شان کے لئے اپنا گھریار راہ مولا میں لٹایا اور مستعمل کپڑوں تک فرج کر کے درختوں کے بتوں سے تن ڈھانپا گیا اور شراب وصدت سے سرشار ہوکر اس کا ہور ہا اور غارتور ش رفتی اور اہتا ہو معیبت کا ساتھی ہوکر صدیق کے لقب سے ملقب ہوا۔ جب مسند خلافت پر صفور آقائے زمال اللّه کا غلام ہوا تو اپنی گخت جگرام المومنین عاکشہ صدیقت سب سے پہلے جوسوال کیا تھا وہ بیتھا کہ بٹی وہ تسلیم ورضا کا نورانی پیکر اور تیرے ایمان کا مالک تیرا پیاراشو ہر جو جنت کا دولہا بنا اور جس کے لب مبارک ہمیشہ بیدعا فر مایا کرتے ' السلم مالک تیرا پیاراشو ہر جو جنت کا دولہا بنا اور جس کے لب مبارک ہمیشہ بیدعا فر مایا کرتے ' السلم مالک تیرا پیاراشو ہر خو جنت کا دولہا بنا اور جس کے لب مبارک ہمیشہ بیدعا فر مایا کرتے ' اسلم میان مالی کرتے جو اب دیا گئا ہو گئا ہے معلول آسے تا ہو ہو گئا کہ میں نہ ہوتو آپ نے جواب دیا گئا ہو ہو گئا کہ میش نہ ہوتو آپ نے جواب دیا گئا ہو ہو گئی کہ دہ اس کو کیا کرتے۔ اور دامن کوہ کے شال کو تشریف لے جاتے ۔ بس اس سے نیا دہ نہیں جانی کہ دہ اس کو کیا کرتے۔

عاشق رسول الله کی دور بین نگایی حقیقت سے آشا ہو کی اور بوڑھے صدیق کی اور بوڑھے مدیق کی آئی سول میں آ نسو بحرآئے اور ول وفور بحب سے ترب اٹھا تو شوق طلب دامنگیر ہوا۔ حریرہ لیا اور اللہ کا نام لے کروامن کوہ کو چل دیا۔ راستہ بحر بنظر عمیق وہ بیسو پتے جارہ ہے تھے کہ وہ کون سا ایسا خوش نعیب ہے جس کی مہمانی میں آقائے دو جہال بنغس نعیس ہمیشہ میز بان رہے غرضیکہ جویندہ یا بندہ کے مصداق حصول مراوہ واتو ویکھا تاریک غارہ اور اس سے ایک خنیف می کرا ہنے کی آواز آرہی ہے۔ آب اندرواضل ہوئے تو ایک نجیف البدن بیار مشاہدہ کیا جو انتہائی کم وری کے باعث ہا تھا اور شاید موت کی آرزوشل دن کو کرگر ارز ہا تھا اور عدم صفائی کے باعث متعفن مادہ سے دمن عین کرا ہے کہاں شفقت و مہر بانی سے دمن عین کا راب خالی کرا ہے کہاں شفقت و مہر بانی سے دمن عین کرا ہے۔ ان کی کرا ہے کہاں شفقت و مہر بانی سے دمن عین کرا ہے۔ ان کا مراحد بق کے لئے میسدراہ نہ ہو سکا۔ آپ نے کمال شفقت و مہر بانی سے دمن عین کرا ہا۔

بیار نے ایک طویل سرد آه لی اورشدت تکلیف سے کراہ اٹھا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ دفور فر میا سے اس کا گلاکٹ گیا۔ تاہم بھڑ ائی ہوئی آه از سے بولائم نے ظلم کیا جھے بخت تکلیف ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا۔ '، جہال سے خدا نے اپنی رحمت کو اٹھالیا۔ کیا رحمت عالم عالم جاددانی کو مدهارے آہ تو میز بانی کو کیا جانے کہ دہ انیس الغرباء جومیز بان جہال ہوا۔ کس طرح سے تحیفوں کو ازارت آھ کس منہ سے بتاؤں اور کیسے کہول کہ دہ مجبوب یز دانی تعلیق پہلے اس لقم کو اپنے دہن مبارک سے گداز کرتے اور پھر میرے منہ میں کر ڈال دیتے ۔ افسوس اب رہنا بے سوداور جینا بے کہ مارک سے گداز کرتے اور پھر میرے منہ میں کر ڈال دیتے ۔ افسوس اب رہنا بے سوداور جینا بے کہ مارک سے گداز کرتے اور پھر میں کی منہ تھے ہوئی دین ہے۔ ان اس اب رہنا ہے سوداور جینا ہے۔

مبارات سے مدار سے اور پر حرصہ میں سرون دیے۔ اور بندسکیاں لیں اور جان جاں کارہوا۔ آہ خدا نے ضعیفوں کا مجاء چھین لیا۔ ایک سرو آہ کھینچی اور چندسسکیاں لیں اور جان جاں آئریں کے سپر دکردی غرضیک مرزا قادیانی کی بعثت اور عیسائیت کے ستون شکی کی بلند با تگ دعادی کی جدوجہد میں غریب مسلمانوں پرعرصہ حیات تنگ ہوا اور زیست مسلم کے لا لے بڑ مجے

دعادی کی جدوجہد میں غریب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا اور زیست سم لے لائے پڑتے اور جینا دو جہر ہوا۔ یہاں تک کہآزادا قوام کو تحکومیت کے دیواستبداد کے مہیب چنگل میں لانے کے لئے مسج پرزوں میں حرکت ہوئی اور ارباب بست و کشاونے انتہائی سوچ و بچار کے بعد مردیبار ترکی کا علاج فصد قرار دے کرنص مسلم پر کلہاڑا تجویز کیا۔

مسلمانوں پرآپ کی برکت سے قیامت صغرائی قائم ہوئی اور جہاں خدائے واحد کی پرسش ہوتی تھی اور پانچ وقت اوان کی جاتی تھی وہاں مثلث کے بوجاری تھنٹیاں بجانے گئے۔
سمرنا پہ مثلث کے مہیب بادل اس بے باک سے چھائے اورخون مسلم کی اس قدرارزانی ہوئی کہ بچ اور بوڑ ھے اس میں بہ گئے۔ ایک سمرنا کا بی رونانہیں طرابلس میں جو پچھ ہوا اس کے اعادہ کرنے کی تاب نہیں اور بلقان کا حشر اسلامی دنیا بھی فراموش نہ کرے گی۔ لاکھوں بے خانمال برباد ہوئے۔ ہزاروں کے مکان راکھ کا ڈھیر ہوئے۔ سینکٹر وں معصوم نیچ ماؤں کی آغوش سے جرا تھین کردکھلا دکھلا کو قبل کئے گئے۔ بیبیوں عصمت ما بعفیفہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی اور سینکٹر وں خدا کے مجبوب بندے لقہ اجل ہوئے اور سب سے زیادہ قابل افسوس بات سے ہے کہ اسلامی خدا کے مجبوب بندے لقہ اجل ہوئے اور سب سے زیادہ قابل افسوس بات سے ہے کہ اسلامی

گر اور کوئی دم رہی یوں ہی زمانے کی ہوا مٹ جائیں گی قبل سحر شام خلافت کی ضیا

مرزا قادیانی کا بیرزرین اصول یا معیار صدافت معلوم ہوتا ہے کسی نہایت ہی متبول گھڑی کا کہا ہوا ہے جس کی دنیا شاہر بنائی گئی ہے۔ چونکہ آپ بیسیٰ پرتی کے ستون کو www.besturdubooks.wordpress.com تو ڑنے کی بجائے استوار کرنے والے ثابت ہوئے ہیں۔اس لئے اہل عالم ان کوجموثوں کا جمعوثا کئے کے اہل عالم ان کوجموثوں کا حجموثا کئے کے لئے حق بچانب ہیں۔

### سيرت سركار مريعات كاليك ورق

آه وه شهنشای من فقیری كرنے والا آقاره و فقر كوغنا برتر جيح دينے والامولا و كليم يوث وبور پیشین نبی \_ ده تاج سکندری ہے کلاہ درولیٹی میں مست رہنے والا امین \_ دہ مجوکوں اور مختاجوں کا ميز بان، وه يتيمول اوربيكسول كا دالى جورا نثر ون اور بيوا دَل كا دهميراور مختاجون اوربيارون كالجاو ماديٰ تھا۔جس سے زیادہ علم وبرد باری کا نظارہ دنیا پھر بھی نہ دیکھ سکے گی۔جس سے بڑا سخی جہال بھی نہ پیدا کرسکے گا۔جس سے بڑا بہادر سنحدد ہر پر چرد کھنا نعیب نہ ہوگا۔ایے عیال کے لئے کون سے دینوی خزانے اور قعروباغات چھوڑ کررخصت ہوا۔ وہ دنیا میں شاہی حیثیت سے شاد کام وبا مداد جیا د نیانے اس کی غلامی کوخشتم جمااور قوموں نے اس کے اصول سینے سے لگائے۔وہ و فاوصد ق میں ڈوبا ہوا تھا اور اسے بھی ذاتی غرض کا خیال نہ آیا۔ لاکھوں ویٹاراس کے سامنے آئے۔ ہزاروں بیش قبت تحائف پیش ہوئے مگروہ رے شان بے نیازی اپنے لئے ایک حبر بھی ندر کھا۔ بلکہ حضو مالگاتھ کی رحمتی ایک عجیب شان جاذبیت رکھتی ہے۔ سرور کا نئات تا اللہ کا آخری وقت یا شم نبوت کی آ خری صبح کسی قصر میں نہیں ہوئی۔ بلکہ وہی ام المؤمنین عائشہ میدیقة کا حجرہ جس کی دیواروں میں سوراخ بدے ہوئے تنے اورمٹی کی بن ہوئی تھیں اور جہت مجور کے بتول سے اٹی ہوئی تھی آ ہ کیا بتاؤں شان پیفیری دیکھووہ آ قاجس کے نام لیوالا کھوں درہم زکوۃ نکالیں اور ہزار ہزار اونٹ معہ غلقر بان کریں اور یہ تھے کون، وہی عرب کے بدوجن کو پیٹ بحر کرروثی بہننے کو پیٹر ارینے کو جھونپرا مجی میسر نہ تھا۔ آ قائے نامدار محمصطف اللہ کی برکت ورحت سے رائع مسکون پر مکث کے مالک ادراستاد جہاں ہوئے ۔ مراہنا بیرمال ہے کہ بوقت رحلت مٹی کا دیا بھی موجود ندتھا۔ جوجلایا جاتا اور امت کی ماں روشنی میں ہرور جہال مالیاتھ کورخصت کرسکتی کسی نے کیا خوب کہا ہے ..

> قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا

یں دوسروں کے واسطے سیم وزر و کوہر اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چواہا بجما ہوا قصریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا تھجور کا تھر میں بچھا ہوا

آ قائے دو جہاں سرکار مدیع تعلیق کی سیرت کا پہلود نیا سے بے رہنیتی اور سکینی میں ووہا ہوا ہے۔ اور اپنے لئے کریم جہاں سے ہمیشہ پنجی ہوئے۔ اللی غریبوں میں رکھیواور انہیں میں لے جائیواور انہیں کے ساتھ حشر کیجھیو۔

ہمدردی کی آنکھیں خون کے آنسوروتی ہیں اور مجت سے لبریز ول یا دمجوب میں تڑپ تڑپ کڑپ کریے قرار ہوجا تا ہے۔ جب آتائے زمان ملک کی ایک دعاءیاد آتی ہے کیا عجیب دعاء ہے اللہ اللہ کے لئے وجد کا سال چیش کر دے گی۔ فرماتے ہیں اللی ایک دن بحوکار ہوں اور ایک دن کمانے کو بھوک میں تیرے سامنے گر گڑ اور تھھ سے مانکوں اور کھا کر کہ تیری حمدوثناء کروں۔

تمناہے کہ اک اک بال کی سوسو بلائیں لول

"عن أبى هريرة أن رسول الله متناه قال اللهم أجعل رزق ال محمد فوتا (مسند احمد عن عن ابو مرية أن العمرية عن العمر المتناه عن المارة المتناه عن المتناه عناه عن المتناه عناه عن المتناه عناه عن المتناه عناه عن المتناه عناه عن المتناه عن

ابظل اور بروز کے دعویدار کودیکھوتو ساری زندگی ان دافعات سے محض کوری ہی لیے
گی۔ بلکہ آپ کو کستوری اور جیون وئیر کے دھندوں میں ہی پاؤ سے اور اولا دے لئے الی دعاء کے
لئے بھی لب کشاتو کیا ایسے پاک جذبہ کا خیال بھی ہوا ہوگا اور اگر ہوتا بھی تو ان پڑسل کرنے والے
صابرہ ماں کے ذال جنت کے مہمال ہوئے اب تو وہ ہیں جنہیں ا تائیق کے لئے ولایت کی حسینہ
چاہیے اور چلنے کو موٹر اور رہنے کو اچھے اچھے کی اور کھانے کو مرغن غذا کیں اور آرام کے لئے نرم
بمترے وغیرہ کی نے کیا خوب کہا ہے۔

حرم والوں سے کیا نسبت بھلا اس قادیائی کو وہاں قرآن اتراہے یہاں انگریز اترے ہیں

حسن عقیدت کے غلام

اے مرید حق کھنے اذکار اور اشغال میں سنت خمر الوریٰ کی پاسداری جاہیے

امت مرزائيه بميشد بال كى كمال اتارنے على مشہور بے اور بات بات ير دحوكد دينا فرض مجھتی ہے اور کوئی عبارت جس کے معنی سے واقعات کو دور کا بھی واسطہ نہ ہو۔ بلکہ کھلے کھلے الفاظ میں وہ روز روش کی طرح بزور تر دید کرتے مول توبیم زائیت کے پروانے حسن عقیدت کی وجدے اس کو کشال کشال استعارہ کے رنگ میں لے جاتے ہیں۔ موسکتا ہے کہ کوئی منچلا گوروکا لال (جهاد في سبيل الله) فريعه يُرج، وين كودنيا يرمقدم ركهنا تين امور كواستعاره كريك مين نه پیش کروے۔ کیونکہ وہ اس فن میں کامل مانے جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ جب کہ کرش قاویا نی نے اس میں بھی کمال ہی کرد کھلایا ہے۔ بلکہ یہودیوں کے فن تحریف میں خاص کر ملکہ کے ریکارڈ کو مجی مات بی کردیا ہے۔ حدیث شریف میں جہال مسیح موعود کے نشانات میں کرع بستی کا نام آیا تو مرزا قادیانی کو کردامن گیرہوئی۔ گراستعار خانے بیں اس کی کیا کی تھی۔ حبث کرعہ سے قادیان بنادیا سمیا۔ ایما ہی کلام مجید کی وہ آیت جوآ قائے کون ومکال اللہ کو شب معراج میں مشیت ايزوى معدرام مصموراتكى كايركراتى ب- "سبحن الذى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من ايتنا أنه هو السميع البصير (بنى اسرائيل:١) "كاخيال بوااور يروزكى موجمي توجيس بيآيت ا بیے اوپر چیاں کر لی کوئی زور تعوڑ ا ہی لگتا تھا۔ مگر اب تاویل بھی ملاحظہ ہومسجد حرام کھر کی چار بواری کی معجد بنالی گئی اور ایک معجد کا نام معجد اقصلی رکھ لیا گیا۔ مگرسوال توبیہ ہے کہ معجد وں کے نام پرنام رکھ لینے سے معراج کا درجہ حاصل ہوگیا؟ محرافسوس اس میں ایک سقم پھر بھی جلدی میں رہ گیادہ یہ ہے کہ آپ بین بتلا سکے کہ بیسعیدرات کا حصنہ کب اور کس ماہ میں میسر موااور آپ نے کیا کیاچیزیں مشاہرہ کیں اور پھراس کا کیا ثبوت ہے؟ اور یکی توایک چیز شب معراج کی امتیازی تھی کہ تھوڑے سے حصدرات میں ایک ماہ کی مسافت کا طے کرنا اور مبحد اقصاٰی کا استفسار کرنے پر تسلی بخش جواب دینا۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ معترضین کے سامنے سمجے نقشہ کھنچے دیا اوران کے قالے جو بغرض تجارت شام کو سکتے تھے۔ان کے بورے بورے سے بتادیئے۔ ذیل میں قار کین کرام کو بروز کی ماہیت کے لئے چندا یک اورا مٹلے پیش کرتے ہیں۔

مثلًا سنت انبیاء علیم السلام ہمیشہ سے چلی آئی ہے کہ وہ صاحب ہجرت ہوں۔ مگر مرزا قادیانی کو پیھی نصیب نہ ہوئی اور انبیاء جہاں فوت ہوئے وہیں وفن ہوئے۔ چنانچی فخر دوعالم الله کی جمرت مشہور جہاں ہےاوراییا ہی ان کی وفات حجرہ عا کشیصدیقہ میں ہوئی اور وہیں روضۂ اطہرینا میمر ؛ . ( رکود کیھئے کہ لا ہور میں جان نکلی اور قادیان میں دفن ہوئے ۔ انبیاء کی ورا ثت علمی ذخیرے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جب آتا ومولا کا وقت وصال ہوا تو ام المؤمنین ھائشەمىدىقة مىيان فرياتى بىن كەمىر ئے چرے كى ديوارىي جن مىں سوراخ پڑے ہوئے تتھاور مٹی کی بی ہوئی تھیں اور جہت تھجور کے پتوں سے اٹی ہوئی تھی۔میرے یاس ایک مٹی کا دیا بھی موجود نہ تھا۔ جوجلایا جاتا اور امت کے والی کورخصت کرتی ۔ تمرطل کودیکھو کہ دنبا کا مال طرح لمرح کے حیلوں سے اس قدر جمع کیا کہ بلا مبالغہ راجہ قادیان بن مکئے اور شاید ای غرض سے ا بین الملک ہے سکھے بہا در نام بھی تجویز کرلیا ہوتو تعجب نہیں ۔رسول ا کرم اللے نے سے موعود کے نزول کا مغام دمشق قرار دیا اور بیجهی فر مایا که وه ووزر د حیا درول میں ملبوس ہول کے اور سفید مٰیار ہُمجد پر دوفرشتوں کا سہارا لئے (ان کے کندھوں پر باز ور کھے ہوئے )اتریں مے۔اس مدیث کو د کچه کر مرزا قادیانی کے اوسان جاتے رہے۔ جیسے باتونی کے پیٹ میں وجل کے چ ہے گداز کرتے ہیں اور بے چین رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ابلیسانہ تجویز جے گھنٹول سوج و بیار کے بعد بنا تا ہے ۔مطمئن ہونے کا باعث بنتی ہے۔

الهام بحى بواتفا- "انسا انسزلسنسا قديبساً من دمشق بسطرف شرقى عند المنادة البيسنسساء "اور برايك فض جواس دمشق خصوصيت جوبم نيبيان كي بي بكمال انشراح ضرور قبول كري الماس مضمون برنظر امعان كرنے سے كوياحق البقين تك پينج جول كرے كا اور نه صرف قبول بلك اس مضمون برنظر امعان كرنے سے كوياحق البقين تك بينج جائے كا۔"

''اب آگر چریرا بیدوی تو نمیں اور ندا یے کامل تقری کے خداتوالی نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مثیل سے پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ میرے نزد کیے ممکن ہے کہ کی آئندہ زمانہ من فاص کر دمشق میں کوئی مثیل سے پیدا ہوجائے۔ گر خداتوالی خوب جانیا ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اس نے قادیان کو دمشق سے مشابہت دی ہے اور ان لوگوں کی نسبت بیٹر مایا ہے کہ بیزیدی الطبق ہیں۔ یعنی اکثر وہ لوگ جو اس میں رہتے وہ اپنی فطرت میں بریدی لوگوں کے مشابہ بیں اور یہ می مدت سے الہا م ہو چکا ہے۔''انیا اند زلدنداہ قدریب آمن القادیان و بدالحق اندا اور بیانی ہم نے اس کوقادیان کے قریب اتارا اندا لمذاہ و بدالحق نذل و کان و عداللہ مفعو لا ''یعنی ہم نے اس کوقادیان کے قریب اتارا ہے اور بیائی کے ساتھ اترا اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا۔ اس الہام پر نظر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان میں خداتو این کی طرف سے اس عاجز کا خاہر ہونا الہامی نوشتوں میں بطور پیش کوئی کے پہلے ہی تکھا تھا۔ اب چونکہ قادیان کا تام پہلے نوشتوں میں ساتھ ار ایک خاصیت کی رو الہامی نوشتوں میں بطور پیش کوئی بیان کی گئی ہو۔''

(ازالداد بام ص ۲۰٬۷۳۸ ماشیه ، فزائن ج سام ۱۳۹،۱۳۸)

چنانچاس کی تعدیق حاشیه (ازالداد بام م ۱۷ حاشیه نزائن جسم ۱۳۱) پر حطرت مسلمه فانی فرماتے ہیں۔

''اورخداتعالی نے میچ کے اتر نے کی جگہ جو دشق کو بیان کیا توبیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میچ سے مرادوہ اصلی میچ نہیں۔جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی مخص مراد ہے۔ جوابی روحانی حالت کی روسے میچ سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ دمشق پایی تخت پزید ہو چکا ہے۔''

(ازالداوبام ١٩٥ حاشيه بزائن جسم ١٣٥٠١٥) پرتائديش يول فرمايا\_

''چونکدامام حسین کامظلو ماندواقعہ خداتعالی کی نظر میں بہت عظمت اور وقعت رکھتا ہے اور بیدواقعہ حضرت سے کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں ہوگ۔ ال لئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آنے والے زمانہ کو بھی اس کی عظمت سے اور سیحی مشابہت سے تعیبہ کرے۔ اس وجہ سے دشق کا لفظ بطور استعارہ لیا گیا۔ تا پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آجائے۔ جس میں لخت جگر رسول الفظ بھی حضرت سیح کی طرح کمال ورجہ کے ظلم اور جورو جفا کی راہ سے دشقی اشقیاء۔ کہ جماصرہ میں آ کر تن کئے گئے۔ سوخدا تعالیٰ نے اس وشق کو جس سے الیے پڑھم احکام نکلتے تھے ہور جس میں ایسے سنگ ول اور سیاہ وروں لوگ پیدا ہوگئے۔ تھے۔ غرض سے نشانہ بنا کر نکھا کہ اب مثیل وشق عدل اور ایمان پھیلا نے کا ہیڈ کو اثر ہوگا۔ کیونکہ اکثر نبی مالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدا تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو ہرکت کے مکانات بنا تا رہتا ہے۔ اس استعارہ کو خدا تعالیٰ نے اس لئے اختیار کیا کہ تا پڑھنے والے دو فاکدہ اس سے ماصل کریں۔'

#### (ازالداد بام ص ٤٨٠٤ حاشيه بزائن جسص ١٨٠١) يين لكصة بيل كه:

''الله جل ثماندنے الہام کے طور پراس عاجز کے دل پرالقاء کیا ہے' انسا انسز لسفاہ قريباً من القاديان "اس كَي تغيريه عه كُرُ انسا انسرَ لسندا قريبا من دمشق بطرف شرقى عند المنارة اليبضاء "كونكداس عاجزك كسكوني جكة اويان كرشرتي كناره پر ہے۔منارہ کے پاس بس بیفقرہ الہام اللی کا کہ کان وعد الله مفعولا اس تاویل سے بوری بوری تطبق کھا کریہ پیش کوئی واقعی طور پر پوری ہو جاتی ہے۔اس عبارت تک بیرعا جز پہنچا تھا کہ یہ الهام بواـ ٌ قل لوكان الامر من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافاً كثيرا '' ····· اوراس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام ندکورہ بالا جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھاای اور کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرز اغلام قا درمیرے قریب بیٹھ کر ہآ واز بلندقر آن شریف پڑ ھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ''انا انزلغاہ قریباً من القادیان ''تومیں نے *س کربہت تجب کیا کہ قاویان کا*نام مجی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا بیدد مکھولکھا ہوا ہے۔ تب میں نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ پرشاید نصف کے قریب موقعہ پر می عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اسنے دل میں کہا کہ بال واقعی طور پر قادیان کا ام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام بطور اعز از کے قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ، مدینداور قاویان۔ بیکشف تھا جو کئی سال ہوئے کہ مجھے دکھلایا گیا تھا رراس کشف میں جو ہیں نے اپنے بھائی صاحب مرحوم کو جو کئی سال سے وفات یا چکے ہیں

قرآن شریف پڑھتے دیکھا اوراس الہائی نقرہ کوان کی زبان سے قرآن شریف میں پڑھتے ساتو اس میں یہ جید مخفی ہے۔جس کو اللہ تعالی نے میرے پر کھول دیا کہ ان کے نام سے اس کشف کی تعبیر کو بہت کچھ تعلق ہے۔ یعنی ان کے نام میں جو قادر کا لفظ آتا ہے اس لفظ کو کشفی طور پر پیش کر کے بیا شارہ کیا گیا ہے کہ بیقا در مطلق کا کام ہے۔''

ناظرین! آپ نے مرزا آنجهانی قادیانی کی ابله فریباں اور بال کی کھال اترتے د کیے لی۔ دمشق اور قادیان میں فرق بعد المشر قین کس طرح سے دجگ کی الہا می مشین میں سیقل ہوا، میں نے نہایت اختصار سے مرزا قادیانی کے مغہوم کوان کے اپنے الفاظ میں قلمبند کیا اوراگر من وعن بیان کرتا تو ازالہ او ہام کے سیاہ اوراق اپنے بھیا تک پن سے قار کین کرام کو یوں چکر ميں ڈال كراكتا وية اور ماحصل كيجو بھى نەكلتا \_ بلكه مطلب ہى فوت ہوجا تا \_ كيونكه مرزا قادياني سلطان القلم كا دم چھلا بھی ساتھ ر كھتے ہیں۔ پھر كس طرح اس يونی چكر كے مريض كوشفا ہوسكتی ہے۔ جب کہآ پکا کلام پکھن سی خدا کرے وئی کے مصدات ہوا کرتا ہے اور پج توبیہ کے خود مرزا قادیانی کے میلے سوائے اوہام باطلہ کے کھیٹیس پڑتا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کوایے سیاق وسباق کی خبر نمیس رہتی اور آپ کے کلام میں تناقص کی نہریں موجز ن رہتی ہیں اور الی حالت میں تیراک بھلا خاک کنارہ پاسکتا ہے تیرتے تیرتے بازوشل ہو جا کیں ۔گر ساحل مراد اور حصول مطلب کسی جانور کا نام ہے۔ ہرایک واضح امر کوکشاں کشاں استعارات کے سمندریش ڈ بونا تو کچھنو بی وحکمت نہیں کسی اندھے نے اپنے بیمار فیل سے بوچھا کہ فیرنی کا کیارنگ ہے۔اس نے جواب دیا سفید کرراستفسار ہوا۔سفید کیما رنگ ہوتا ہے تو جواب میں اس کے رفی نے کہا جسے دودھ تا بیتا بولا دودھ کارنگ س طرح ہوتا ہے تو جواب دیا گیا جسے بگلا (بیا یک سفید جانورلمی چونچ والا دریا کے کنارے محیلیاں کھایا کرتا ہے ) اندھابولا بھلا بگلاکس طرح ہوتا ہے تواس کے رفیق نے اس کے ہاتھ کو مکر کر ٹیر حااد نجانجا کر کے اس کا خاکہ مجمایا تو نابیعا جلا ا فل فیرنی کی شکل ایس سے تو میں کھانے سے باز آیا کہیں سیمیر سے طق میں نہینس جائے اور غریب کی جان فیرنی کی جمینٹ نہ چڑھ جائے۔

بعید بیر مال مرزا قادیانی کے کلام پرصادق آتی ہے کہ جب چاہتے ہیں انسان کو گدھااور شیر کوچو بابنا کردکھادیتے ہیں اور نبوت کی باس کڑائی کے ابال بھی دیکھتے اور اس عقل وقہم کا ماتم کیجئے۔ بھائی کے نام غلام قادر کے غلام کوحذف کر کے قادر بنادیا اور اپنے نام غلام احمہ کے غلام کو حذف کر کے احمہ بنادیا۔

اس زالى منطق سے مرزا قادیانی كا احد ہونا اور غلام قادر كا خدا ہونا امت مرزائيه کومبارک ہو۔اگر یکی قاعدہ کلیہ ہے تو اس پیچارے چیازاد بھائی کوجس کا نام امام دین ہے اور جو خاکر د بوں کا پیر ہے امام حذف کرتے ہوئے دین کیوں نہیں بتاتے اوراس پرآ تھے بند کے عمل کیوں نہیں کہ تے۔اس غریب کوخواہ مخواہ بدنا م کرتے ہو کہ وہ ڈاکوتھا، چورتھا، قید ہوا گر ہماری دجہ سے سزامے تھے گیا۔ بہتر ہے کہ کلیہ کے مطابق امام دین ہے دین حذف کر کے اس کوامام بنالیں۔

تیری میری جوژی بنی مزیدار كيا كہنے ہيں اس الهام بازى كے اور كياشان ہے پنجاني نبوت كى \_ بين عقل ودالش ببايد مريت ایمان کے وشمن میں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا ریکھو ترکیب عنامر کے

یہ پاک مثلیث خوب جی ایک صاحب خدا بن مجے۔ دوسرے رسول اور تیسرے وین۔اگر تا کوارندگز رہے تو مرز اغلام مرتضے قادیانی کاغلام حذف کرتے ہوئے مرتضی بھی بنالیس توبہت بہتر ہوگا۔ کیونکہ چہار درویش ہونے سے معالمیآ سانی سے پایئے بھیل کو پہنچار ہے گا۔ بمنتیں ہوچے نہ اس برم کا انسانہ ناز رکیے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہوجاتا

قرآن كريم اورحديث شريف كامرتبه

اور کررنزول مرزائے قادیان کے لئے (البشری جمص ۱۱۹، تذکرہ ص ۱۷) پر فرماتے ہیں۔ ' میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔جو پچھ قرآن ہے طاہر ہوا۔''

بعربه بعی کہتے ہیں کہ:

" قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے مندکی ہاتیں ہیں۔"

(حقیقت الوحی ص۸۸ فرزائن ۲۲۴ص ۸۷)

(درنین م ۲ ۱۷ ، فاری ، نزول است م ۹۹ ، ۱۰ ، ۱۶ اس ۸ ، ۱۸ م ۲۷ ، ۱۸ م ک ک م ایک فاری نظم

سپردلم کرتے ہیں۔

آنچه من بشنوم زوجی خدا بخدا پاک دامش زخطا بحص قریس در اش اخ

ہیجوں قرآل منزہ اش دائم از خطابا ہمین است ایمائم آن یقین کہ بود عیسیٰ را برکلاے کہ شد برو القا

وآن يقين كليم برتورات وآل يقين بائع سيد السادات

کم نیم زال ہمہ بود یقین ہرکہ گوید وروغ ہست لعین

جو کچھ میں خدا کی وی سے منتا ہوں خدا کی قسم اسے خطاسے پاک سمجھتا ہوں۔میرا ایمان ہے کہ میری وی قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبراہے۔وہ یقین جومیٹ کو انجیل پرہاور وہ یقین جوموکی کو قورات پرہاوروہ یقین جوسیدالرسلین کو قرآن پرہوبی یقین جھے اپنی وی پر ہاوراس یقین میں کسی نبی سے کم نہیں ہوں جوجھوٹ کہتاہے وہ تھین ہے۔

(تبلیات المیدم ۲۰ بزائن ج۲۰ ۱۳۰۳) پراس کی و می اور ماتے میں ک

"برمکالمداللہ جو جھے ہوتا ہے بیٹی ہے۔ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جا در اللہ والیقی اور شک کروں تو کافر ہو جا در اللہ والیقی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آ فاب اور اس کی روشی کو دیکھ کرکوئی شک نہیں کرسکا کہ بی آ فاب اور بیاس کی روشی ہے۔ الیا ہی میں اس کلام میں شک نہیں کرسکا۔ جواللہ تعالی کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسانی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خداکی کتاب پر۔"

(ازالداد بام م ١٠١ فرائن ج م ١٠ ) ركعت بي كد:

''اگر ہرایک سخت اور آزردہ تقریر کو محض بعبداس کی مرارت اور آخی اور ایذاء رسانی کے وشنام کے منہوم میں واخل کر سکتے ہیں تو پھر اقر ار کرنا پڑے گا کہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پرہے۔''

(ازالداوهام مس سامنزائن جسم ما المالا) يركف يل كه:

"ابوطالب نے آ تخضرت اللہ کو بلاکر کہا کہ اے میرے بینے اب تیری وشنام وہی

سے قوم خت مشتعل ہوگئ ہے اور قریب ہے کہ تھے کو ہلاک کریں اور ساتھ تی جھے کو بھی تونے ان محقودوں کا نام ہیزم محقودوں کا نام ہیزم محقودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقو والنار دکھا اور عام طور پر ان سب کورجس اور ذریت شیطان اور پلید تھم رایا۔ میں تھے خیرخوابی سے کہتا ہوں کہا چی زبان کو تھام اور دشنام وہی سے باز آجا۔ ورنہ میں قوم کے مقابلے کی فیرخوابی سے کہتا ہوں کہ انجار واقعہ ہے مطاقت نہیں رکھتا۔ آئخضرت نے جواب دیا کہ اے پہلے یہ دشنام وہی ہیں جب بلکہ اظہار واقعہ ہے اور لئس الامرکاعین کل پربیان ہے اور یہی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔''

(ازالداد بام م ١٨ ماشيه بخزائن ج ١٩ م ١١١) پر كهتے بيں كه:

"دیرسبمضمون ابوطالب کے قصد کا اگر چدکتابوں میں درج ہے۔ کریہ تمام عبارت الہامی ہے جوخدائے اس عا بڑے دل پر نازل کی۔"

پھروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:

(ضرورت امام ص٢٦ بخزائن ج١٩٥ ص ١٩٩٤) يل بي كر:

''امام زماں ہوں اور خدامیری تائیدیش ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تکوار کی طرح کمٹرا ہے اور جھے خبر کر دی گئی ہے کہ جوشرارت سے میرے مقابل کھڑا ہوگا وہ ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔''

مچر(البشریٰن۲م۵۰۱۰متزکری ۱۳۲٬۵۹۰) پرایک حتی وعده بیان کرتے ہیں کہ: ''قطع دابـر الـقـوم الـذين لا يؤمنون اس قوم کی بڑکائی گئی جوايمان نہيں

"-21

## فرقان حميد كامكر رمزول

یوں تو فرقان حمید کی شاید ہی کوئی الیم آیت ہو جومرزا قاریانی کی نظرعنایت سے تختۂ مثل نہنی ہوگی۔ ذیل میں چندا کیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

"وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين" (اربعين بُرسم ٣٣، يُزائن ج ١٥ص ١١٠)

"واتخدوا من مقام ابراهيم مصلى" (ميم تخد كولاويرم ١٦ بزائن ج١٥م ١٨)

''يسين انك لمن المرسلين على صراط المستقيم''

(حقیقت الوی ص ۱۰ انز ائن ج۲۲ص ۱۱)

"انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون"

(الكم جهم، ارديمبر ١٩٠٠)

"لاتخف انك انت الاعلے" (حقیقت الوی مه ۸۸ بزائن ج۲۲ م۹۳)
"ان اتینك الكوثر فصل لربك وانحر"
(اربین برام ۲۵ بزائن ج ۱۵ م ۲۸ م

"سبحان الذي اسرى" (حقيقت الونى ٤٨ برَّرَاسَ ٢٣٥٥) "ته الدرالاذا از الله الأولاد ما"

''قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا''

(ميعارالاخيارس مجموعه اشتهارات جسم ٢٤٠)

"داعياً الى الله وسراجاً منيرا" (اربين بُرام ٢٠٥٠) وسراجاً منيرا" (اربين بُرام ٢٥٠٠) و٣٥٠) "يلقى الروح على من يشاه من عباده" (تذكره من ١٢١٠ ١٥١٠)

سوره تحريم مين مخلي پيش كوئي

( کشتی نوح ص ۲۵، فزائن ج ۱۹ ص ۲۹)

سور والحمد مين مخفي پيش كوئي

''مارميت اذرميت ولكن الله مارمئ''

(منميمة تخذ كولزوريس ٢١ حاشيه ،خزائن ج١٨ م٠٢)

"يصنع الفلك باعيننا ووحينا" (دائع اللاء سلام الميه تراس ١٨٥ ٢٢٢)
"كذالك مننا على يوسف لنصرف عنه السوء والفحشاء"

(وافع البلام ٨ ماشيه بخزائن ج١٨ ص ٢٢٨)

''ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم'' (دافع الله صلائزائن ج١٨ص٣٢٦)

تمررنزول كأتفسير

عجب فم العجب! مرزا قادیانی آنجمانی کی جدت طرازیاں دیکھ کر پرستارتو حید کا زہرہ آب ہوتا ہے کہ مولا کریم جس کے خزانوں جس کی چیز کی کی نہیں اور جو مخارکل وقادروتوانا ہے اور جس کی باتیں اگر تمام دنیا کے درخت قلم او دریا سیائی بنا کر بھی رقم کی جا کیں تو بیذ خیرہ فتم ہوں اور جس نے دنیا کی ہدایت وفلاح کے لئے ایک ایک بے نظیرہ جامع کتاب آسان ترین لفظوں میں کامل واکمل رسول اکر میں گئے کی وساطت ہے بھیجی۔ جے نور کے القاب سے یادکیا اور بار فر مایا کرتم کفرک سیاہ تاریکیوں میں بدوست و پاکور باطنی میں پڑے تھے۔ہم نے احسان کیا کہ سراج انمیر کو اپنے خاص فضل واحسان سے لطف و بخشش کے لباس میں مخود کرم کی تصویر میں رحم وحلم کے قالب میں مبعوث فر مایا کرتم کو تاریک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی کی تصویر میں رحم وحلم کے قالب میں مبعوث فر مایا کرتم کو تاریک اندھیروں سے نکال کرشا ہراہ ترقی

مرگامزن کردے۔رسول اکرمیافی نے تم دحشیوں کو جو گراہی کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے

اپنے پر تو ہے منور کیا اور عبود ہت کے فرائض ہے شاسا کرا کرآ اپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ حالانکہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن اور خون کے بیاسے تھے۔ اب سوال بیہ ہے کہ خلاق جہاں بھی اپنے لئے نور کا مبارک نام پیند کرے اور قرآن ناطق کو بھی نور ہی قرار دے اور قرآن صامت کو بھی نور ہی قرار دے اور قرآن صامت کو بھی نور ، قرآ مے بنی خدا بھی نور ، محمطظ بھی نور ، قرآن پاک بھی نور ، اور مجمد مصطظ بھی نور ، قرآن پاک بھی نور ، اور مجمد مصطف کے لئے سراج المعیر سے تشہید لیعنی چکٹا ہوا سورج ، اللہ اللہ مہرتا بال کے سامنے اب کوئی بے وقوف اور خدائی خوار آج آگر ایک مٹی کا ناپاک دیا۔ جس میں جلت کا تیل پڑا ہوجلا کریے کہاں کی روشن سورج سے بدر جہا بہتر ہے اور یہ تمام

جہاں کے منور کرنے کو کافی ہے اور دلیل میہ ہے کہ روشی ای سورج کی عنایت ہے تو اسے وہ کون سا لال بجمکر اور عقل کا اند ھااور پھوٹی قسمت اور جلے نعیب کا مالک ہے جو قبول کرےگا۔ قرآن کریم کا مکر رنز ول تو ہوا مگر اللہ میاں کے خزانے میں خاتم بدین ، مرز اکے نام ک

قرآن کریم کا مکررزول تو ہوا گراللہ میاں کے خزانے ہیں خاکم بدین ، مرزاکے نام کی کئی ہے۔ جس طرح پر عام انبیاء علیہ السلام کے الہام چرائے گئے اورائے لئے تقویض بھی خود ہی کر لئے گئے کیا اچھا ہوتا کہ ان میں بجائے ابراہیم کے فلام احمد یا صرف مرزای اطلاق کر لیا بی کر لئے گئے کیا البیان اللہ تعالی و نیا کو ایسے نفواستعادوں میں ڈال کر گمرائی کے مہیب گڑھوں میں بدات فی نفسہ دکھیلنا چاہتا ہے۔ بیتو سنت اللہ نہیں اور سرت خیرالا نام اس کے منافی ہوا و مین مقام پر زور تر دیدکرتی ہے۔ چرائی ہوتی ہے کہ آئے سے چودال سویرس پیشتر و اقت خد و مین مقام ابراہیم مصلی سرورکو نین مقالے کو بوقت امامت میں نماز کے وسط میں جب کہ وہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دیے ہوئے ہوں آئے ، تو صادق المعدوق نزول وی پر بی ایر ایوں پر گھوم کر تھیل میں کو قبلہ قرار دیے ہوئے ہوں آئے ، تو صادق المعدوق نزول وی پر بی ایر ایوں پر گھوم کر تھیل میں کے میرائسی کو قبلہ نی کر اور چاہوا ۔ آئیت کر بیر کا صدات تو بہ نعوذ باللہ کہ ابراہیم سے مرادم زائی اگریہ آن واحد کے کروڑ ویں حصہ سے کم مان بھی لیا جائے تو بہ نعوذ باللہ کہ ابراہیم سے مرادم زائی اور کیا جارا ہی میں خدا کے خزانوں میں شاید اساک ہے جو ابراہیم ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہیں ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہو کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہی کے نام سے مرزا کو یاد کیا جارا ہی ہو کیا جارا ہی ہو کیا جارا ہی ہوں کیا جارا ہو کیا جارا ہی ہو کیا جارا ہو کیا جارا ہو کیا جارا ہو کی خوالے کو کیا جارا ہو کیا جارا ہو کیا جارا ہو کیا جارا ہو کیا ہو کیا ہو کیا جارا ہو کیا جارا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کی کو کیا ہو کیا ہو کی

ہے۔ تو بھی مرزا قادیانی نے اس میں وہ لغزش کھائی۔جس کی تلائی قیامت تک نہ ہوسکے گی۔ بند ہُ خدا! جب آپ آ دم ہے نوح ہوئے ابراہیم کا نام لیامویٰ عیسیٰ کی بڑہا تکی اور مجمد احمد سے نصفیلت سنانے پرخوف خدانہ آیا تو وہ ابراہیمی اینٹوں اور پھروں کا گمر جے خدا کا گھر کہا جاتا ہے کو بدل دینے میں کون سا حجاب آگیا۔اچھا ہوتا کہ جس طرح دشقی منارہ یعنی مقام نزول عسیٰ علیدالسلام میں جدت اختیار کی گئی اور کرعہ سے قادیان اور دُشق سے جواستھارہ لیا گیا تھا۔
یہاں بھی بیت الحرام کو مجداتھ کی جو خود ساخت مجد قادیان میں آ کی تھی۔ ای کو مجاو ماوی قرار دیا
ہوتا۔ پھردھڑ لے سے مرید اہالوفاج کرتے اور اس طرح سے دین اسلام کا صفایا ہوتا گر۔
نور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خدرہ زن
کھوکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

قارئین!اگریش تمام آیات بیان کروں اوران کی توجیہات سپر دقلم کروں تو بیا کی خیم اور علیمی اگریش تمام آیات بیان کروں اوران کی توجیہات سپر دقلم کروں تو بیا ایک نقط پر جم اور علیمی ایشاء اللہ تصویر مرزامیں آپ کی ضیافت طبع کے لئے پہلے اور کی میں اور میں بھی انشاء اللہ تصویر مرزامیں آپ کی ضیافت طبع کے لئے پہلے اور کی ایم دائیو!

جھ سا مشاق زمانے میں نہ پاؤ کے کہیں گرچہ ڈھونڈو کے چراغ رخ زیبا لے کر

## فرمان رسالت كامرتبه

مرزاآ نجمانی کے زویک

دل سے اس قول پدلاحول ہے جانب سے مرے کہ بتائے کوئی جس قول کو ہمنائے حدیث

''میرےاس دعویٰ کی (مسیح موعود) حدیث بنیا دنیس۔ بلکہ قر آن اور وہ وہی ہے۔ جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تا ئیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔'' ہیں۔''

> بخاری اور مسلم کو سبحی امت نے مانا ہے کتاب اللہ کے پیچھے صبح تر ان کو جانا ہے

یں در خالص یہ بیٹک پر کھ بازوں نے مجھانا ہے خرید نے تعل جال دے کراسے جو مردوانا ہے یہاں ہر باب میں عمدہ منج اخبار ملتے ہیں در درج نبی کیا ہے بہا اے یار ملتے ہیں

www.besturdubooks.wordpress.com

# ہمنی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

رسول اکرم اللہ کی شان میں مدح وستائش کے وہ چند باب اور اعزازی مضامین اور
اپی اکساری اور عاجزی کی چندا کیے بے ربط با تیں اور قصا کد واشعار کی حقیقت ای ایک اصول

یے واضح ہوجاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ نے تعریف فرمائی وہ صرف مسلمانوں کے دھو کہ
وینے اور چندہ بٹورنے کے لئے تھی۔ ور نہ اور کوئی مقصد نہ تھا۔ مرزا قادیائی کی یہ چال کسی مہری
مازش کا نتیجہ ہواکرتی ہے جو عام لوگوں کی نظر میں خال خال کھکتی ہے۔ وہ اسلام کے لئے ایک
الیے مرض کے مشابہ تھے جس کا ظاہر نقع نقصان سے بدتر تھا۔ وہ اسلام وجود میں اس کیڑے ک
طرح نیش زنی کرتے تھے۔ جس کا اثر مدتوں معلوم ہی نہ ہوسکے۔ آپ کا وجود اسلام کے لئے
ایساز ہر بلاہل تھا جس کا اثر مدتوں معلوم ہی نہ ہوسکے۔ آپ کا وجود اسلام کے سرہز وشاد اب
ایک ایساز ہر بلاہل تھا جس کا اثر مدتوں معلوم ہی نہ ہوسکے۔ آپ کا وجود اسلام کے سرہز وشاد اب
عظی تھی۔ جو ان کے نشس مضمون کے معارض ہو۔ وہ فرمان رسانت تو کیا، فرمان خداوندی کی
مواہ نہ کرتے تھے اور ہر اس چیز کو ان کے راستہ میں حاکل ہوتی ایڑی چوٹی کے روز سے ہر ممکن
مریق سے کیل دینا اپنے نہ ہب میں جائز بچھتے تھے اور کمس کی طرح پھول کا رس چوسنے اور اسے
میں مشاق تے۔

نکل جاتی ہے جب خوشبوتو کل بیار ہوتا ہے

وہ اپی مطلب براری کے لئے فرمان خدادندی سے اشارۃ صرف ایک لفظ ہی لے کر اپنے مفید مطلب بنالیا کرتے تھے یا اسے استعارۃ پیش کرنے میں کوئی باک خیال نہ کرتے اور جمیوں دفعہ نفی پیش کوئی کے نام سے منسوب کردیا کرتے تھے اور ایسا ہی فرمان رسالت کے سیاق وسیاق سے قطع نظر کرتے ہوئے فائدہ اٹھالیا کرتے تھے۔

آ ہ ایری نبوت اور دعوی ظل اور طرفہ ہید کہ مما نگت تامہ کا بھی اجارہ دار، انسوس فرمان مصطفوی کوکس نگاہ ہے و کیشا ہے۔ آ ہ اس کے دل میں فخر دوعالم اللہ کے کہ جوت کا جوت ہے ہے کہ جواحادیث اس کی وقی کے معارض ہوں ان کا علاج اس کے زاویہ نگاہ میں ہیہ ہے کہ انہیں ردی کی توکسی میں ہیں ہیں ہے کہ انہیں ردی کی توکسی میں ہیں جو تا بل توکسی میں ہیں جو تا بل توکسی میں اور وہ بھی پوری کی پوری نہیں۔ بلکہ آ دھی، پونی یا چوتھائی۔ اب سوال تو ہیہ سے صادق المعمدوق کی وجی سے کوئم زبال سوز و ہے۔ حال انکہ المعمدوق کی وجی رسالت نعوذ بالد خاتم بدہن مرز اتا دیائی کی وجی سے کوئم زبال سوز و ہے۔ حال انکہ اور صاحت اور حدیث صحیحہ میں اصولی لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ فرقان حمید الہام ہے اور

حدیث اس کی تغییر ہے اور ملہم کی بیان کردہ تغییر صحیح معنوں میں الہام کالب لباب اور اصلی مغزہ۔
پھریے انمکن ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں تعارض ہویے غیر کمکن ہے۔ ہاں شہرہ چہ آپی کورباطنی کی وجہ ہے قاب کی روشنی سے بدنصیب بی رہا کرتے ہیں۔ تلك افد قسمة ضيدی !
مرزاقادیانی کا بہ کہنا کہ میرے سے موجود ہونے کی حدیث بوی بنیاد نہیں بلکہ قرآن بس اور اگر ہے۔ بجیب مصحکہ خیز اور بے تکی کپ محض ہے۔ کیونکہ قرآن وحدیث میجہ میں پھوٹر ق نہیں اور اگر ہو آپ کی نگاہ میں پھوٹر ق بوتو آپ نے کیوں فرمان رسالت بمیدوں تحریف کی مشین میں سیقل کر آپ دعاوی میں بطور صدافت ہیں کے اور آپ کی وقی کے بھی کیا کہنے ہیں۔ حالانکہ 'آپ اس وی کوسرور عالم کی ذات گرائی کے لئے تیا مت تک منقطع کر بچے ہیں۔''

(ازالهم ۱۲ الخص بنزائن جسام ۲۳۳)

مرچونکہ حافظہ جواب دے چکا ہے اس لئے یا دعزیز رفانت نہیں کرتی۔مندرجہ ذیل اصول آپ کے قلم کا ہی مرہون منت ہے۔ اپنا بیان کردہ اصول داپس لینا آگلی ہوئی قے کھانے کے متر ادف ہے۔ چنانچہ عدیث نبوی اس کی تقعدیت میں فرماتی ہے۔

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنَالَ كفى بالعرد كذباً ان يحدث بكل ما سمع (مسلم ج ١ ص ٨، باب النهى عن الحديث بكل ماسمع) "العرية في معدث بكل ماسمع) "العرية في عن الحديث بكل ماسمع) "العرية في عن الحديث بكل ماسمع) معروايت بال في كمارول التعلق في في مايارة وي معروا بوف كرويات من وي نقل كرويات كر

مرزا قادماني كاحفى المذهب مونے كااقرار

(حقیقت المدوت ۸۹) میں مرزامحود قادیانی فرماتے ہیں کہ:

'' میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن وحدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا مولانا محر مصطف اللے فتم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجات ہو۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم منی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ علیہ ہوئی۔''
الشف کے رفتم ہوئی۔''

مرزا قادیانی اینے منہ سے کا فر ہیں

(أَ مانى فيصله من ابُن جهم ١١٣) ربعر قوم ہے۔

"خداجاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اوران سب عقائد پرایمان رکھتا ہوں جوالل سنت

والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبدلا الداللہ محدرسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور قبوت کا مدی نہیں۔ بلکہ ایسے مدی کو دائرہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔''

اب سوال یہ کہ آپ کی دی کہاں کے فیک پڑی اوروہ بھی قرآن کریم کی دی سے افغل نعوذ باللہ آپ کو یا دہم کہ آپ کی دی کہاں کے لئے ارشادر بانی تو یہ ہے کہ 'و ما یہ خطق عن المہوی ان ہوالا و حسی یو حا (نجم: ٤٠٣) '' حدیث کا مرتبہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جمل کوآپ ردی کی ٹوکری میں چھکیں اور ایمان لا کیس تو اس دی پر جوجھوئی وشیطانی ہے۔ بخد ااگر سابقہ انجیاء سے بھی کوئی مشیت ایز دی ہے آ جائے اور اس کو دجی ہو۔ حالا فکہ یہ غیر ممکن ہے اور بہی سابقہ انجیاء سے جس پر گویا آپ کی بنیا د ہے تو اس کی دجی کا مرتبہ فرمان رسالت کے سامنے کہ چھر تھیقت نہیں رکھتا۔ نی کریم اللہ کے آپ کا مرتبہ فرمان اہل بھیرت کو ابدا آباد تک مشحل ہوا ہے کا کام دیتا ہے۔

آ مخصوصی کارشادی و لوکان موسی حیا ما وسعه الا اتباعی اسکودة دس ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة، شعب الایمان ج ۱ ص ۲۰۰ حدیث نمیس ۱۷۱ مسند احمد ج۳ ص ۳۳۸) "اگرموی علیه السلام بحی میر عزمانه می آ جا کی تو کندان کو بحی میری پیروی افتیار کے بغیر بیاره نه بوگا۔

چہ جائیکہ مرزا قادیانی کی وی اور فرمان رسالت کے سامنے آپ جیسے تیس کذابوں کی وی اور فرمان رسالت کے سامنے آپ جیسے تیس کذابوں کی وی اور فرافات اللہ! ایسا خیال بھولے ہے محکمی مسلمان کونہ کرنا چاہیے ۔ ورنہ ایمان سے ہاتھ دھونے پڑیں مجے اور خسر الدنیا والآخرہ ہوجائے گا۔

# تومين جناب فاطمة الزهراسيدة النساء بنت رسول التعليط

( تخد گوار وييم ١٩ مزائن ج ١٥م ١١٨٠١١) ميس مرزا قادياني فرمات جي كه:

''الحمد الله الذي جعل لكم صحر والنسب اشكر نعمتى رأيت خديجتى ''لين تمام حموت والنسب اشكر نعمتى رأيت خديجتى ''لين تمام حموت و بنا ال خدا ك يجس في مادات اور فخر علو المعن معاون مماثل اور مثابي مين عطاء فرمايا لين تمهار السب كوعزت بخشى اور ميرى نعمت كا عطاء كي اور نيز في فاطمدامهات مين سے پيدا كر كے تمهار النسب كوعزت بخشى اور ميرى نعمت كا مكر كرتونے ميرى خد يجدكو پايا لين في اسحاق كي وجہ الك تو آبائي عزت تھى اور دوسرى في فلمه مونے كي عزت اس كے ساتھ لي تو اور اور سادات كي دامادي كي طرف اس عاجز كي بيوي كي

طرف اشارہ ہے۔ بوسیدہ سندی سادات دبلی میں سے ہیں۔ میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے دالے اس فاطمی تعلق کی طرف اس کشف کی طرف اشارہ ہے جوآ ج سے تمیں برس پہلے برائین احمد یہ بیس شائع کیا گیا۔ جس میں میں نے دیکھا تھا کہ حضرت بخ تن، سیدالکو نین، حسنین، فاطمت الز برااور علی تعین بیداری میں آئے اور حضرت فاطمہ نے کمال محبت اور مادر ندعطوفت کے رنگ میں اس خاکسار کا سرائی ران پر کھالیا اور عالم خاموثی میں ایک ممکنین صورت بنا کر بیٹھے رہے۔ اس روز سے جھے کواس خونی آ میزش کے تعلق پر یقین کلی ہوا۔ فالحمدالله علی ذلك!" مرز اکے خدااور فرشتوں کے تمین تمین تام

و مساعد مورد الاوران من من من المال من من المال من المريز الورعاج-مرزا قادياني كے خدا كے تين نام بين بيات ، مرز الورعاج-

ٹیپی کے معنی پٹے وفت پررو پیدلانے والا۔ یامٹی گرم کرنے والا یاعقل کا اندھااور گانٹھ کاپورا نجراتی کے معنی زکو ۃ اور چندوں پرڈ اکیڈ النے والایا چندہ ہوڑنے والا۔

شیرعلی کے معنی الہام پرالہام پیسکنے والا گرشیرعلی ان دونوں سے برائی جلد باز ہے جو
بھی کام کرتا ہے ادھورائی کرتا ہے۔ الہام تو آ دھا پوتائی چھوڑتا ہوا بھا گاجا تا ہے اوراورلا کرگرادیا
ہے اورا بھی پہلا ہی بچھ میں نہ آیا تھا کہ دوسرا اور لاگرایا اور ابھی اس کی تفہیم نہ ہوئی تھی کہ تیسرا
بمشکل اس کو قابو ہی کیا تھا۔ چوتھا اور ابھی فراغت نہ ہوئی تھی کہ پانچواں۔ بس پانچتن پورے
ہوئے ہی تھے کہ بارش کی طرح برسااور ساون کی طرح گرجا اور اس قدر الہام برسائے کہ تالیاں
ہوئے ہی جے کہ بینکڑوں الہام تفہیم کوروتے ہیں اور ہزاروں ادھورے پڑے سوتے ہیں۔
کسی کا سرندارداور کسی کی ٹا تگ اور بیسیوں ایسے ہیں کہ نیم مردہ پڑے ہیں اور بیسیوں نرع کی
حالت میں ہیں اور بینکڑوں مرچکے اور بزاروں مررہے ہیں۔ ایک الہام بھی فضل ایز دی سے پورا
مرد ھنے جاتے ہیں اور مرزا قادیانی کے خدا ہیں کہ تحریفوں پر تعریفیں کئے جاتے ہیں اور مرزائی ہیں کہ
مرد ھنے جاتے ہیں۔ خالب مرحم نے کیا خوب کہا ہے۔

اسد بہل ہے کس انداز کا قاتل سے کہنا ہے کہ مشن ناز کر خون دو عالم میری گردن پر بھلے مانس کوکوئی ہو چھے کہ بات کرنے کی تمیز توسیمی ہوتی ہے شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور حالا تکہ کوئی اس کی بیٹی نہیں پھراس کی بیٹی خدیجہ س طرح ہوئی۔ ہاں ام المؤمنین خدیج الکبریؓ کے لئے ایسانا پاک خیال آتا ہوتو \_

> حرم والول سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اترا ہے یہاں انگریز اترے ہیں

سیجی قرین قیاس بی جبداتهم الحاکمین نے تمیں پاردن میں اس عفیفہ قامتہ کا کوئی ذکر میں کیا۔ حالا نکہ بیخ رسل تعلیق کی سب سے پہلی ہوی تھی۔ جوسارے ورب میں مالدارتھی اور وربی کیا۔ حالا نکہ بیخ رسل تعلیق کی سب سے پہلی ہوی تھی۔ جوسارے ورب میں مالدارتھی اور وربی میں سب سے پہلے نبوت کی مصدق ہوکرآ پینائی کے کئاح میں چالیس برس کی عمر میں اور جب کہ دربیتیم کی عمر ابھی چیس برس کی تھی اور تمام مال حضور کی رفاقت میں راہ مولا میں تعلیم کیا۔ زم بستر وں پر آ رام کرنے والی شنم اور کفتر کی گدڑ بول میں سوئی اور رو تھی سوتھی پر قاعت کی ۔ انہیں کے مبارک بطن سے سیدہ النساء پیدا ہوئیں جونسل سادات کی واوی اماں بیں اور باپ کی میکڑی سسر کی حمایت میں اتار کرتو جس بیوی کی حمایت کر رہا ہے وہ تو وہ عورت ہے اور باپ کی میکڑی سسر کی حمایت میں اتار کرتو جس بیوی کی حمایت کر رہا ہے وہ تو وہ عورت ہے جس نے تمہار ااعتبار دنیا بھر سے کھودیا۔ شاذ و نا در بی ایسا واقعہ اور باد فاحی ، متمام افسوس ہا اور بیوی کی نسل سے نسل نہیں کہلا یا کرتی ۔ یہ مطلع مجرات میں ایسے سینکڑ وں بیاہ روز انہ ہوتے ہیں اور بیوی کی نسل سے نسل نہیں کہلا یا کرتی ۔ مطلع مجرات میں ایسے سینکڑ وں بیاہ روز انہ ہوتے ہیں اور بیوی کی نسل سے نسل نہیں کہلا یا کرتی ۔ مطلع مجرات میں ایسے سینکڑ وں بیاہ روز انہ ہوتے ہیں اور بیوی کی نسل سے نسل نہیں کہلا یا کرتی ۔ مطلع مجرات میں ایسے سینکڑ وں بیاہ روز انہ ہوتے ہیں اور بیوی کی نسل سے نسل نہیں کہلا یا کرتی ۔

الى كوبى پيدائش كوكونى سيدند كے كاور حالا نكه فرقان حميد بيت كم ديتا ہے۔ "بيا ايها الفاس ان

خلقنا كم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم (الحجرات: ١٠) "اورفر مان مصطفوى سيدة النساء كوتويه واكرات بني اس

بات پر فخرمت کیجیو کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور صرف اتن ہی بات پر بخشی جاؤں گی۔ نہیں تیرے عمل تیرے کام آئیں گے۔ پھراس بات میں فخر کیا دہا اور آپ کے شف کے بھی کیا کہنے ہیں آپ کو ریب کی شف تو ہوا تھا بی نا کہ کرش مہارائ سالوے رنگ والے قادیان میں آئے تھا ور آپ کے اور پسید ھے لیٹ گئے تھا ور ناک پر ناک رکھ دی تھی اور منہ چوم لیا تھا اور ایسے بی گئی اور کشف ہیں۔ پنجتن پاک اور قادیان اور مرزا کا گھر بجب ٹم بجب بے تکی گپ ہے بیمنہ اور مسور اور کشف ہیں۔ پنجتن پاک اور قادیان اور مرزا کا گھر بجب ٹم بجب بے تکی گپ ہے بیمنہ اور مسور کی دال ''لا حسول و لا قوۃ الا جالله ''اور سیدۃ النساء اور تہا را سرو کے اوب مانع ہے ورنہ قلم تو جواب دینے کو پلا پڑتا ہے۔ واقعات شاہد ہیں کہ امام حسین کے حق بیس گتا خیاں کرنے والے کے پاس پنجتن پاک نہیں آ سے ۔ آپ کوشاید مراق کی وجہ سے وہ حدیث نہ یا دہو۔ جس میں مرکار دوعا کم بھانے فریاتے ہیں۔

یا اللہ گواہ رہیو کہ حسین کا دوست میرا دوست ہے اور ان کادیمن میرا دیمن ہے، اور تمہارے وہ اردو اور عربی کے شعر مسلمانوں کی چھاتیوں میں ناسور ڈالتے ہوئے کنداں ہیں بھولے نہیں یاد ہیں اور ابدلآ باد تک نہ بھولیں گے۔ بلکہ بیدہ و خرخم ہیں جو بھی نہ بھریں گے اور اس کے کھائل صدا تڑ ہے تہ ہیں گے۔

.....1

محربلانیست سیر بر آنم مد حیین است در گر بیانم

(نزول المسيح ص٩٩، فزائن ج١٨ص ٢٧٧)

انس قتيل الحب ولكن حسينكم قتيل العدى فالفرقان الحدى فالفرقان الحلى واظهر "من محبت كاكشة مول مرتمها راحيين وشاول كاكشة به المرتم المرتمها والحسين وشاول كاكشة به المرتم ال

۳....

شتان مابينى وبين حسينكم فانى وانصروا واما حسين فاذكروا دشت كربلا الى هذه الايام تبكون فانظروا مجھ میں اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تا ئیداور مدو الحق رہتی ہے۔ مگر حسین پس تم دشت کر بلاکو یا دکرلو۔اب تک روتے ہو پس سوچ لو۔

(اعازاحدي ص ٦٩ فترائن ج١٩ص١٨١)

کوڈ بونے سے قاصر ہے اور شب دیجور بھی الی سیابی سے پناہ ماتلی ہے۔ آہ! سیدہ کی خاموثی اور ممکنین کی وجہ کوتو کیا جانے کہ وہ معصومی کی تصویر اور مبر ورضا کی مورت بیداری میں کیوں خاموش رہی اور بات کرنا بھی تھھ سے گوارہ نہ کی اور طرفہ سے کہ اس

خاموثی کا ایسا غلط و بے ربط اشتباط، غلامی کا دعویٰ اورالیبی بیہودہ بڑ کچھے پنجا بی نبوت کوزیبا ہے۔ مرز الل علم تو السرفاسد خیال ہیں سرینا وہا تکمترین

ورندائل علم توالیے فاسد خیالات سے پناہ مانگلتے ہیں۔ منتہ سرین سے علمہ حمد س

پنجتن پاک رضوان الله علیهم اجمعین کی واقعی عالم بالا میں جیرت کی کوئی انتها نه رہی ہوگی۔ جب امت کے دلوں سے غم کا دھواں ول خراش آ ہوں کے ساتھ کی پنچا ہوگا اوریز بید ٹانی کی بعثت کی بوقلمیاں اوررنگینیاں جنہیں قلابازیوں سے تشبید دینا عین سعادت ہے دیکھی ہوں گی افسوس .

> برزیان تشییج حسین نیک زاد در دلش سفا کی ابن زیاد د د در کش شده د

امیرالمؤمنین علیّ ابن ابی طالب کرم الله و جهه پرفضیلت ''یرانی ظافت کا جگڑ اچیوژ دیدایہ نئی ظافت کو ایک زنا

'' پرانی خلافت کا جھگڑا حجوڑ دو۔اب نئ خلافت لو۔ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کوتم چھوڑتے ہواورمردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔'' (اخبارالحکم قادیان نومبر۱۹۰۰ء، ملفوظات جمع ۱۳۲) نہ مجولا ہوں شہیدی اور نہ مجولوں گا قیامت تک مزے جو جو مجھے قاتل تیری تکوار میں آئے

آه! فاطمة الزبرا مجر گوشتدسول كه الك آهسيدالشهد اه، شرشبيركا پيارا والد و دنيا شي سب سے پہلا ناموس اللي كا مصدق جس نے اپنی زندگی رسول اكرم الله پر قربان كرتے ہوئے الله كا مصدق جس نے اپنی زندگی رسول اكرم الله پر قربان كرتے ہوئے الله الله بهر محصور ہو ي شقے كائی ، الله الله جے اسدالله كا خطاب رب كعبر عزایت فرمائے اور جرائيل سلام عوض كر اور جوتمام غزوات شي شي مسلم مرس كر اور جوتمام غزوات شي شعار مسالت كا پرواندر با اور صدبا چوئيس رفاقت شي كھا ئيس اور جس نے اپنا و اتى بدل بهى نه ليا اور جس كامر جب جو جيان كر ساور جس كورسول اكرم "انست اخسى في الدنيا و الآخرة (ترمذى ج ٢ ص ٢١٣، باب مناقب على بن ابى طالب ) "فرمائيس اور "انست منى بعنوائة هارون من موسى (مسلم ج ٢ ص ٢٧٠، باب مناقب على بن ابى مناقب على بن ابى طالب ) "فرمائيس بن ابسى طالب ) "اور جس كومركار مربيات في اياق خرت شي بحائى قرار و دے كريوفر مائے كرق بن ابسى طالب ) "اور جس كومركار مربيات شي ايسے كند سے الفاظ اليسے تا يا كے گھات ۔

آ ایجےرب قدیر زندہ کے اسے پنجائی نی مردہ قر اردے۔کیار عونت و تکبر نے اسے تاریخ اسلامی سے بالکل بے بہرہ بنادیا۔ قر آن کریم کاارشاذ والا نسقہ والمدن یقتل فی سبیل الله اموات (البقرہ: ١٠٥) " بحول گیا۔ آ ہاس کی یاداس قدرمردہ ہو چکی کہ بطل حریت نے ماہ میام اور تہد کے مقام محود میں جبکہ وہ مجد میں رب کعبہ کے حضور میں اس کے پاک نام کی حریح بردے رہا تھا۔ شہادت کے جام سے مولا کے در بار میں بولوایا نجے انہوں نے لیک کہا۔

''فسن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جآه ه اليس فى جهنم مثوى للكفرين (زمر:٣٢) ''اوراس سے يرد حرفالم خص كون ہے جواللہ پر جموث با تدمے جب كي بات اس كو پنچ وه اس كو جمثلات كيا كافرول كا محكانا جبم نہيں۔

(تترهيقت الوجيم ٨٥ مزائن ج٢٢ص ٥٢٢،٥٢١) برفر ماتے إلى كد:

"برایک نی کانام جھے دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو ملک ہندیش کرش نام ایک نی گزراہے جس کوردر گوپال بھی کہتے ہیں۔ (بعنی فناہ کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی جھے دیا گیا ہے۔ آریہ قوم کے لوگ ان دنوں میں کرش کا انتظار کرتے تھے وہ کرش میں ہی ہول اور بیہ وہی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار جھ پر ظاہر کیا کہ جو کرش آخری زمانہ میں ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا باوشاہ۔"

بيس عقل ودانش ببايد گريست

الله تبارک وتعالی عزاسه کی ذات والا تبار پرایک فتیج بہتان ہے اور ایبار کیک حمله ہے۔ جس کی نظیر ڈھونڈ ہے ہے۔ جس کی فلسے ایک ایسا خیال فاسد ہے جس کے تصور سے مسلمان کی ردح لرزہ براندام ہوئی ہے اور ایمان اعوذ باللہ کی گودیش استغفر اللہ کی پناہ میں سجا تک اللہ کی آغوش مرحمت میں مندڈ ھانپ لیتا ہے۔ آغوش مرحمت میں مندڈ ھانپ لیتا ہے۔

خدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خسوصاً آج کل کے انبیاء سے

رسول اكرم الله برايك عظيم بهتان

(چرر معرفت م ا افزائن ج ۲۳ م ۲۸۲) پرفر ماتے میں کہ:

"ایک مرتبہ آنخضرت اللہ ہے دوسرے مکوں کے انبیاء کی نبست سوال کیا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ مرتبہ آنخضرت اللہ فی المهند آپ نے بھی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خداتعالی کے بی گزرے ہیں اور فرمایا "کسان فی المهند نبی اسود اللون اسمه کاهنا " یعنی ہند میں ایک نبی گزراہے جوسیاه رنگ تھا اور نام اس کا میں تھا۔ " کا میں تھا۔ یعنی کنیا جس کو کرش کہتے ہیں۔"

مندرجہ بالا عبارت مرزا قادیانی حدیث نبوی قرار دے کر پیش کی ہے۔ حالا تکہ یہ عبارت تمام احادیث نبویہ میں ڈھونٹر نے سے نبیں کمتی ۔

مرزا قادیانی بلا کے دوراندیش تھے۔آپ کواپی نبوت کا خیال آیا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ پنجاب میں نبوت اور وہ بھی سلسلہ ختم ہونے کے بعد حالا نکہ ایک لا کھ چوہیں ہزار میں سوائے چند جموٹوں کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔اس لئے الہا می مشینری کوحرکت دینے کی سوجھی اور قلم سنجالتے ہی دیدہ دانستہ بیعر بی عبارت بناڈالی۔ چونکہ بیعبارت سرور کو نیں میں اللہ کے ک طرف منسوب کی تی ہے اس لئے اس کا جواب بھی فیض تر بھان ہی کے ارشاد میں من کیجے۔ ''عن سمرة بن جندب والمغيرة ابن شعبة قالا قال رسول الله عَلَيْ اللهِ من حدث عنى بحديث يرى انه كذب فهواحد الكاذبين ''سمرة بن جندب اورمغيره شعبه سے روایت ہے انہوں نے کہا۔ رسول التُعلق نے فرمایا جو خص میری نبست ایک مدیث بیان کرے جے وہ جمونا مجمتا ہے وہ دوجموثوں میں سے ایک ہے۔

(مسلم ج اص ۲ م باب وجوب الرولية عن التقات وترك الكذابين) عشق نے عالب كلما كرديا

ور نہ ہم مجھی آ دمی تنف کام کے اُرکہ دایاد کس طرح لنس مضمدان کوچش کر دار روٹا آ

کیاعرض کروں اور کس طرح تقس مضمون کو پیش کروں رونا آتا ہے اور دل میں ایک ہوک ہی ایک ہوک ہی ایک ہوک ہی ایک ہوک ہی ایک ہوک ہیں اندھر دوں میں خوط دن ہیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ آہ! تعصب تیراستیانا س۔ اے حقق تیرا خانہ خراب، اے ہوں تیرا برا ہو، خواہش نفسانی میں ضعیف انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ ہوس اسے اندھا بنادیتی ہے اور دماغ میں جذبات کا تلام خیز طوفان اسے مجنوں بنائے بغیر نہیں رہتا۔ پھر سک لیل بھی لیلے بی نظر آتی ہے اور بادہ پیائی میں تصور محبوب کا نتات ارضی کے ذرہ فرہ میں وی سماں پیش کرتا ہے۔ وہ پھر ول اور شرین دوں کو خاطب کرتا ہے اور درختوں اور چوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور بادم سرکو پینام دیتا اور اظہار ہے نساسے کھانے کی ہوں ہوتی ہے اور نہ بین خیال ۔ بس خیال مجبوب اس کی غذا دیدار مجبوب کا میا تین میں مجبوب کا نقش درختوں کے تنوں پر کھنچتا اور اظہار حیال تین شراب وہ دلی خیالات کی ترجمانی میں مجبوب کا نقش درختوں کے تنوں پر کھنچتا اور اظہار خیالات پول کی کرتا ہے۔

میرے خیال میں مرزا آنجمانی کوئے موعود بننے کا ایک عشق تھا اور بیا یک ایسا آزار تھا جوئے سے شام تک ان کو بے چین بنائے رہتا اور وہ ای موہوم خواہش میں منح کوقلم سنجالتے اور طرح طرح کے خیالات قلمبند کرتے کرتے شام کردیتے اور پھی مطمئن سے ہوتے کہ اب تو میں یقینا مسے موعود ہوں مگریقین کامل نہ بیٹھتا۔ اسکلے روزیہ تماشہ پھرشر وع ہوتا۔

دن مجری پریشانی اور خیالات کی پراگندگی سے رات کو متوحش خواب آتے۔ جن کو منذ رخوابات سے تشبید دی جاتی اوال کے ازالہ منذ رخوابات سے تشبید دی جاتی ہے گرمیج اس تیار کردہ عمارت میں مجھے معلوم ہوتا تو اس کے ازالہ کے لئے مجم تقلم سنجالا جاتا اور لکھتے لکھتے و ماغ تھک جاتا اور نیندی آتی۔ چوتکہ د ماغ میں خیالات لیے ہوتے۔ اس غنودگی میں مجمی و بی منظر نظر آتے اور اس کو الہام سے تعبیر کیا جاتا اور بسا او قات فنا

فی است موعود کا خیال اس قدر ترقی پذیر ہوتا کہ آپ اس ہیں بت کی طرح ہوش وحواس کھودیے اور
اس خیال میں ایسے غرق ہوتے کہ حواس خمسہ میں سوائے ایک خلط کے باقی گویا ندار داور اس خیال

یار کو کشف کہا جاتا ۔ مرزا آ نجمانی کی تمام تصانیف کا بغور مطالعہ کر کے و کیے لیجیئے ۔ آپ کو عاشق

یار کو کشف کہا جاتا ۔ مرزا آ نجمانی کی تمام تصانیف کا بغور مطالعہ کر کے و کیے لیجیئے ۔ آپ کو عاشق

ماکام کی طرح میں خوری وصن میں بیش پائیں گے اور آپ کی قلمی زندگی تقریباً مہر اس میں موعود بنے کے چکر میں نظر آئے گی کہ کی طرح میں موعود بنے کے چکر میں نظر آئے گی کہ کی طرح میں موعود بنے کے چکر میں نظر آئے گی کہ کہی طرح میں موحد اور ہمت کے محترف ہیں اور جذب کی دادویے

موادرہ موعود بنے کے حوق میں ہر مشکل سے مشکل مرحلہ اور کھن سے میں دھل گئے اور ندکر سے

مونٹ بنے میں کوئی شرمندگی کی پر داونہ کی اور حاکھہ اور حاملہ ہونے کا اعتراف بھی کیا اور در دزہ کا

ذکر خیر کر کے خود بی زچہ اور خود بی ماشاء اللہ ہفتا دسالہ چا ندسا بچہ بنے بیں بھی وہ کمال دکھالیا کہ

بھرو بیوں کاریکارڈ مات کر دیا اور اعتراض کے موقعوں پر کولہو کے تیل کی طرح ان الہا مات کے گرد

یوں گھوے کہ بڑے عقلاء کی لٹمیا سرے سے ڈبودی۔ چنا نچہ مرزا قادیائی کے وہ لطیف مضا میں بیا کہا طور دی وہ بیانی کے وہ لطیف مضا میں بیا کے طاح طور دی وہ بیا ہیں۔ طاح خلودری وہ بیل ہیں ۔ طاح خلودری وہ کا کی ہیں وہ کیا ہیں ۔

(كشى نوح ص ١٥٥ ، فزائن ١٩٥ ص ٥٠١٨ ) ي و خارك كي كرفر مات ين كر:

"سامریم اسکن انت وزوجك البنة نفخت فیك من لدنی روح البنة نفخت فیك من لدنی روح البدة نفخت فیك من لدنی روح البدق "بعنی اسمریم تو معاین دوستول کے بہشت میں داخل ہو میں سے صدق کی روح پھوک دی۔ یعنی اسم میم تو مع این دوستول کے بہشت میں داخل ہو میں نے تھو میں این یاس سے صدق کی روح پھونک دی۔

خدانے اس آیت میں میرانام روح الصدق رکھا۔ بیاس آیت کے مقابل پر ہے۔
"نفخذا فید من روحنا "پس اس جگہ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عینی کی
روح جاپڑی جس کا نام روح الصدق ہے۔ پھر سب کے آخرص ۲۵۵ برا بین احمد سیمیں وہ عینی جو
مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں بیالہام ہوا۔

''یسا عیسسیٰ انسی متوفیك ورافعك الیّ وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین تبعوك فوق الدین كفر والی یوم القیمة ''اس جگریرانام عینی رکھا گیااوراس الهام سے ظاہرہوا كدوه عینی پیدا ہوگیا۔ جس کی روح کا بخ ص ۲۹۲ میں ظاہر کیا گیا تھا۔ پس اس لحاظ سے میں عینی بن

مریم کہلایا۔ کیونکہ بیری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے للغ سے پیدا ہوئی۔ ویکھوس ۲۹۲ اور ۲۵۵ براین احدیداوراس واقعہ کوسورۃ میں تحریم میں بطور پیش کوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ میسی بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرواس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھراس کے ای مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں ا یک مدت تک پرورش یا کرعیسیٰ کی روحانیت میں تولد یائے گا اور اس طرح بروہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبرعیسی ابن مریم کے بارے میں ہے جوقر آن شریف لینی سورہ تحریم میں اس ز ماندے تیراسو برس پہلے بیان کی تی ہے اور پھر برا بین احمدید میں سورۃ اُتحریم کے ان آیات کی خداتعالی نے خورتغیر فر مادی ہے۔قرآن مجید موجود ہے ایک طرف قرآن شریف کور کھوادر ایک طرف براہین احمد بیکو۔ پھر انساف اور عقل اور تقویل سے سوچو کہ وہ پیش کوئی جو سور ہتح ہم میں تھی لین بیکهاس امت بیس بھی کوئی فرومریم کہلائے گا اور پھر مریم ہے جیسیٰ بنایا جائے گا۔ کو یااس بیس سے پدا ہوگا۔وہ کس رنگ میں براہین احمدیہ کے الہامات سے بوری ہوئی کیابیانسان کی قدرت ہے۔ کیار میر انتیار میں تھا۔ کیا میں اس وقت موجود تھاجب کقرآن شریف نازل ہور ہاتھا۔ تا میں عرض کرتا کہ جھے ابن مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتار دی جائے اور اس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے۔اس نے براہین احدید میں تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ برابین احمد بیسے ظاہر ہے دو برس تک صفت مربیت میں میں نے پرورش یائی اور پردہ میں نشوونما یا تار ہا۔ پھر جب اس بردو برس گزر مے تو جیسا کہ برا بین احمدید کے حصہ جہارم ص ۲۹۸ میں درج ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تلنج کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تخبرایا کیا اورآ خرکی مینے کے بعد جو دس ماہ سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام جوسب سے آخر براہین احدید کے معہ جہارم ص ۵۵۲ ش ورج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔اس طرح سے میں ابن مریم تشہرا۔

"فاجاه ها المخاض الى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا" كرين مريم كوجوم اداس عاجزت بهدوره مجود كاطرف لے آلى .....كاش ش اس سے پہلے مرجاتی ادر ميرانام ونشان شربتا۔"

ایمان کے دشمن ہیں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے اس ساری عبارت کامفہوم دو باتوں پرختم ہے۔ محرآ ب اپنی عادت کی وجہ سے مجبور میں۔اس کے خواہ خواہ خول دیا میا ہے۔سب سے پہلے فرقان حمید کی آیت کو محرف ومبدل کیا میا باور بجائے یا آ دم اسکن کے یا مریم اسکن تھونسا گیا ہے۔ حالا نکد آ دم فدکر ہے اور مریم مؤنث

ہے۔ فرقان حمید کی اصطلاح میں زوج کالفظ ہوی یا جوڑا کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ مگریہ آج بى معلوم مواكة قاديانى لغت مين زوج كمعنى دوست بين اوراكر بيمعنى محيح مجى تسليم كرالئ

جائیں تو بھی دوست فدکر کے صیغہ میں آئے گا۔

سس قدرظلم ہے کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کو جھے قرآن کریم تمام جہان کی عورتوں پر فنیلت دے رہا ہے اور جس کے عفیفہ ہونے کی بشارت مولا کریم بیان فرما رہا ہے اور جس کی مورش کے بیشتر حصہ میں عنداللدرزق آتا ہواورجس کوصد یقد کا خطاب دیا گیا ہو۔اس کے حق میں آ ودو بھی مسلمانی کی آٹر میں جو مدی نبوت بنما ہواورائی بیوی کوام المؤمنین کہلواتا ہو۔ حالاتکدالی كرور يويان مريم صديقة عليدالسلام كے ياؤن كى خاك يرقربان كردى جائيں۔ايسا حملہ جس

ے شرافت ہناہ مائتی ہوکرتا ہے۔

كياكوئى شريف ورت يه برداشت كرسكق بكراس كوايك اجنى فخص يد كي كداب

فلال عورت تم اورتمهارے دوست باغ میں رہو۔ فرض کرو ابھی چند ہی روز کا واقعہ ہے کہ لاہور اشیشن پر ایک غریب کلرک جو

ڈی۔ ٹی۔ایس کے دفتر میں نو کرتھا۔ گاڑی کے نیچ آ کرکٹ کیا۔ مگرخوش متی سے ولایت کا ایک الكريز ذاكثر جونن جراحي ميں مشہور ہاورجس كومسٹر كلارك كہتے ہيں كەكوشش سے بچارے كلرك کی جان نے منی ۔اس نے کمال ہوشیاری سے ایک بحری کا نجلا دھر کلرک کے ساتھ عمل جراحی سے ل**گا**دیا اوراس میں روح پھونک دی۔جس کا بینتیجہ ہے کہ مجروح احیما بھلا ہے اور با قاعدہ حی*و تھنٹے* 

وفتر مل كام كرتاب اور ٥ عرو پيتخواه يا تاب اورآ ثر هاني سيرروز اندود هديتا ب-

باتھ لا استاد كيوں كيسي كمي؟

الل علم اوراور سیح الد ماغ حیران ہوں ہے اور اس واقعہ کو باور نہ کریں ہے ۔ مگر مرزائی چرضرورا بیان لاتے ہوئے لبیک کا نعرہ لگا کیں ہے اور اگر وہ بھی اہل علم کی طرح واقعہ ہالہ سے انحراف کریں تو میں حق بجانب ہوں کہ ان سے سوال کروں کہ کیا ایک ہی آ دمی گر کٹ کی طرح رتک بدل کر ذکر سے مؤنث اور مؤنث سے ذکر بن سکتا ہے اور کیا مرد کا بھی رحم اور اندام نہانی وغیرہ ہوتا ہے اورکیا ان کو بھی بھی چیش آتا ہے۔ کیا مرد بھی بھی حالمہ ہوئے ہیں اور دروزہ کی کلفت میں پڑے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیا نی کے ایک الہام پر آئندہ صفوں ہیں ہم نے روشی ڈالی ہے اور کیا مرد بھی بچے جنا کرتے ہیں اور دس ہاہ تک برابرحمل کو اٹھائے پھرتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ کولہو کے جنا کی طرح جہاں سے چلے تھے وہیں ہی براج ہیں می براج ہیں۔ یعنی زچہ بھی آپ اور پچہ بھی آپ ہیں۔ گرا یک ہات قابل قدر اور جو اب طلب ہے کہ وہ دو برس کی مدت تک صفت مر یہ سے میں سے میں اور کہاں پرورش پاتے رہ اور کون سے پردے میں عورتوں کی طرح نشو دنما پائی اور اس کی کیا سند اور دلیل ہے۔ مہر بانی کر کے تعمیل سے بیان کریں۔

آپ کی بیجدت بھی ملاحظہ ہو کہ برا بین احمد بدیش سورہ تحریم کی خدا تعالی نے خورتغییر کردی اور بیچ بننے بھی ملاحظہ کریں کہا کی طرح قرآن مجید کور کھوا وراکی طرف برا بین احمد بیکوا ور عقل و تدبیر سے سوچو۔

مرزائیواس رہ ہو۔ مسلمہ فانی صاحب کتاب وصاحب تغیر نبی ہیں۔ آپ لوگوں کو مبارک ہوکہ کالم مجید کے عوض برا بین احمدید آسانی کتاب ال کی اور لطف بید ہے کہ اس کی تغییر بھی خدا تعالی نے خود کردی اور ظلی اور بروزی جمیلے سے بھی جان چھوٹی اور لاکھوں پائے جو نبی صاحب کتاب ال حمیا۔ اب کلام مجید کی بجائے برا بین احمد بیک بن تلاوت کیا کرو۔ کیونکہ اسکی تغییر بھی خدا تعالی نے خود کی ہوئی ہے۔

اب ہم ناظرین کرام کوفرقان تمید کی سورہ تحریم کی اصل عبارت معدر جمہ کے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ پراس کمپ محض کی حقیقت بھی آشکارا ہوجائے۔

"ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا وصدقت بکلئت ربها وکتبه وکانت من القنتین (تحریم:۱۲)" ﴿عمران کی بین مریم کی جنبوں نے اپی عصمت کو مفوظ رکھا تو ہم نے ان کے پیٹ میں اپنی ایک روح پھو تک دی اوروہ اپنے پروردگار کے کلام اوراس کی کمایوں کی تعمد بی کرتی رہیں اوروہ فرما نبردار بندوں میں سے تعمیں ۔ ﴾

اب مرزا قادیانی کی پیش گوئی اور دعوئی کو طاحظہ کریں تو آپ کوروز روش کی طرح ہیں۔ \*ابت ہوجائے گا کہ دجل دینے کے لئے افسانے اور کپیس تراشی گئی ہیں اورامسل ہیں دیا فی فتور کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آپ کواچھی طرح سے میں معلوم ہو کیا ہوگا کہ ان آیات میں جومرزا قادیانی کی طرف سے بطور دعویٰ پیش کی گئی ہیں ایک شمہ بحر بھی صدا دنت نہیں اور اشارہ و کنایہ تک بھی کسی پیش گوئی کا ذکر تک نہیں اور نہ ہی یہاں جو مرز اقادیانی کا دعویٰ کے الفاظ ہیں اور نہایت واضح الفاظ ہیں جوذیل ہیں درج کئے جاتے ہیں۔

یعنی ید که اس امت بین کوئی فرد مریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا۔ گویاای بیس سے پیدا ہوگا وہ کس رنگ بیس براہین احمد یہ کے الہامات سے پوری ہوئی کیا یہ انسان کی قدرت ہے کیا یہ میر سے اختیار بیل تھا۔ کیا بیس اس وقت موجود تھا۔ جب کرقر آن مجید بازل ہور ہا تھا۔ تا بس عرض کرتا کہ ججھے ابن مریم بنانے کے لئے کوئی آیت اتار دی جائے اور اس احتراض سے جھے سبکدوش کیا جائے۔'' (کشتی نوح ص ۲۹ ہزائن جواص ۴۹)

ہمارے خیال میں مرزا قادیانی سید محمہ جو نپوری کے واقعی ہم مشرب بھائی ہے اور جو

پھی بھی انہوں نے لیا جو نپور کی تعلیم سے لیا۔سید محمہ جو نپوری نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا
وموٹ کیا ہے۔ تذکر ۃ الصالحین میں لکھا ہے سید محمر مہدی کو میرال سید محمر مہدی پکارتے ہے۔اس
کے باپ کا نام سید خال تھا۔ جب علماء نے اس سے سوال کیا کہ مدیث شریف میں ہے کہ مہدی
میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہوگا تو اس نے یہ جواب دیا کہ خدا سے لوچھو کہ اس
نے سید خال کے بیٹے کو کیوں مہدی کیا، دوئم کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ سید خال کے بیٹے کو
مہدی بنا ہے۔

#### امت مرزائية بوش مِن آ!

مرزا قادیانی عیسی علیہ السلام کے آسان پرجانے کے قائل صرف اس لئے نہیں کہ بیہ قانون قدرت اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہے اور چونکہ واللہ علیٰ کل شکی قدر پر بھروسے نہیں۔ اس لئے کرہ آتھیں وزم ہر برمحالات عقلی کے جال میں مقید کئے ہوئے ہے۔

ہم ہو چھتے ہیں کہ کیا فطرت سلیمہ اس امری اجازت دیتی ہے کہ تن واحد بے پیندے کا لوٹا بن جائے اور فاعل فعل اور مفعول کی ترکیب کوحذف کرتے ہوئے زچہ کی مشکلات سے دوجار ہوتا ہوا۔ صنف نازک کے زمرے ہیں شامل ہوکر پردے ہیں نشو ونما پائے۔ چیف ونفاس کی ناپا کیوں میس نا پاک رہے۔ دس ماہ تک حالمہ رہے دردزہ کے مصائب میں برداشت کا مادہ نہ رہے اور قم و مبرکواییا تاراح کرے کہ زندگی کوموت پر ترجیح دی جائے اور آخرم کر ہفتا و سالہ جاند سا سفید داڑھی اور گرے ہوئے دانت والا بچہ پیدا ہو۔ جس کا فیڑھا منہ اور تھملوی پڑا چیرہ ہو۔ کیا ہے

امت مرزائے کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس اعجاز پر وجد ہیں آ وے اور امنا وصد قنا کے نعرے بلند

کرے اس لئے کہ بیا پی آ کھ کا ہمتر ہے۔ جود کھلائی نہیں دیتا۔ گرسے علیہ السلام کا وہ لئیف تکا

جورب کعبہ کی مثیبت ہے العرام پایا اور آیات اللہ قرار دیا گیا اور جس کا نزول قیامت کی نشانیوں

ہورب کعبہ کی مثیبت ہے العرام پایا اور آیات اللہ قرار دیا گیا اور جس کا نزول قیامت کی نشانیوں

ہور کیا ہیں نشان ہے۔ جبیبا کر آن کریم کا ارشاد ہے 'وان العلم المساعة (زخر ف: ۱۲)'

گلوق کو جہاں چاہے لے جاسکے۔ گرم زاقادیائی کو اس کا بجاز مجما جائے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور

باتوں بی باتوں میں زمین اور آسان کے قلا ہے ملادیں اور طرفہ یہ کہ سب زبانی ہی جع خرج ہو۔

باتوں بی باتوں میں زمین اور آسان کے قلا ہے ملادیں اور طرفہ یہ کہ سب زبانی ہی جع خرج ہو۔

جور کیا جاتا ہے اور اس نبوت کے برتے پر دعوت دی جاتی ہے اور ڈیٹرے کے ذور پراطاعت کے لئے مجور کیا جاتا ہے اور ان کی عور تیں کتوں سے بدتر فرد الی سے اور یہ ہی دعوی کرتا ہے کہ میرے فرخدالی سے اور یہ بھی دعوئی کرتا ہے کہ میں انسان کو حیوان کہنا بھی گلی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک کہنا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک کرتا ہے کہ میں انسان کو حیوان کہنا بھی گلی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک کرتا ہے کہ میں ہوتھی ہوتے ہیں۔

بین اور پھر یہ بھی دعوئی کرتا ہے کہ کسی انسان کو حیوان کہنا بھی گلی ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیوں پر میرے خدا نے ایک گربا ہیں چاہی ہیں۔ ایک کربیر سے خدا نے ایک گربا ہے کہ میں۔

ان العدا صارو اختازير الفلا نسائهم من دونهن الاكلب

(جم البدي م ا بنزائن ج١١٠م٥٥)

ہم کہتے ہیں کہ مہر بانی کرے ذرامنہ کو یو جھتے اس شعر کے کہنے سے شیرینی کی دال فیک کردیش مبارک ترکر گئے ۔ افسوس مسلم کی زبان سے اس تصویر کود کھے کر بے افتیار بیشعر لکل میا۔

تو نے دنیا ہی بدل ڈالی میری
اب تو رہنے دے یہ دنیا داریاں
سپچشفیع کی بھی خوب کمی جواس دنیا میں کام ندآیا۔ بلکہ جھوٹے دعدوں پر ہی ٹالٹار ہا
وہ دوسرے جہاں میں کیا خاک کام آئے گا۔ جب کہ تمام پنج برسوائے آنخصرت آلیک کے کنسی
تنسی نگار رہے ہوں کے اور امت مرزائیہ کواس شفاعت پر بھروسہ رکھنا چاہئے ورنہ کلام مجید تو
سوائے سرکار مدیمائیک کے کی دوسرے کوشفاعت کی اجازت نہیں دیتا۔

اعلان عام يعنى مبلغ يك صدرو بييانعام

میں امت مرزائیہ ہردو جماعت کوہ اندلی ہوں یا دشتی ببا تک دہل چینے دیتا ہوں کہ وہ مورہ تخریم سے میں امت مرزائیہ ہردو جماعت کوہ اندلی ہوں یا دشتی ببا تک دہل چینے دیتا ہوں کہ دہ تو کر تا ہوں کہ اللہ کا میں شائع کریں۔ اس کے جواب الجواب میں ہمارا ٹریکٹ بغرض فیصل مقررہ منصف کو بھیج دیا جائے گارتم موجودہ بعد از فیصلہ منصف لینے کے حقد ار ہیں۔ کس میں ہمت ہے تو مردمیدان بنے ادرانعام حاصل کرے۔ اس انعام کی میعاد تا قیام زبانہ ہے۔

اور انعام حاصل کرے۔ اس انعام کی میعاد تا قیام زبانہ ہے۔

ونیائے جہاں کی رشد وہدایت کے لئے جس قدر ہادیان ملت والذین مبعوث ہوئے ان کی پاک زندگی ومبارک تعلیم میں سب سے انسب اور قابل ستائش ایک ایسازر سے اصول چشم بینا کے لئے بیان کیا گیا ہے۔ جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل پیراراہ راست سے بھی بحتک نہیں سکتا اور اس کی تاکید موقعہ بہ موقعہ واقعات کی روثنی میں جابجا ہے بعد دیگر ہے لتی ہے۔ جن لوگوں نے ممدق کو اپنا نصب العین بنایا اور جھوٹ سے نفرت کی وہ شاد کام جے اور بامراد مرے۔ ان کی مدق کو اپنا نصب العین بنایا اور جھوٹ سے نفرت کی وہ شاد کام جے اور بامراد مرے۔ ان کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ ان کے کارنا ہے اور مبارک نام صفحہ دہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بڑی آب وہ تاب سے دمک رہے ہیں اور ابدالآ باد تک چہکتے رہیں گے۔ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی وہ بدر مین چیز جرائم الخبائث ہے۔ (جھوٹ) سے بڑی تختی سے نفرت دلائی اور سچائی کے محاس پھے اس شان سے پیش کے کہ وہ جن کی گھٹی میں جھوٹ بڑا ہوا تھا او جو اس کے برتے پر خاتی خدا کو اس شان سے پیش کے کہ وہ جن کی گھٹی میں جھوٹ بڑا ہوا تھا او جو اس کے برتے پر خاتی خدا کو اور بیائی ان کے گھروں کی لوغڈی ہو کرد ہے۔ کہ گھران کے منہ سے بھی جھوٹی بات کا اعادہ نہ ہوا اور بیائی ان کے گھروں کی لوغڈی ہو کرد ہی۔

قرون ادنیٰ کا چپہ چپہ لگار لکار کریہ مناظر پیش کرتا ہے کہ ان خدا کے بندوں نے مجوٹ بولنائس وقت بھی پہندنہ کیا۔ جب کہوہ دارور من سے گلو کیر ہوئے۔مجموٹ بول کر جینا وہ بے حیائی سمجھے اور موت کوتر جبح دے کراللہ تعالیٰ کے انعام واکرام کے مالک ہوئے۔

آ قائے نامدار محمصطفی احریج بی اللہ کا سب ہے وہ پہلا مصدق ابو بکر سے صدیق ہوا۔ جب حضور ملاق کی رسول ہوا۔ جب حضور ملاق کی رفاقت میں پابہ رکاب خدمت گار بجرت ہوا۔ آ ہ! اسلام پر رسول اکرم اللہ کی شان پر اس سے زیادہ مشکل وقت اور کوئی شاید ند آ یا ہوگا۔ سواونٹ کے لا کی میں ونیاوی کتے ناموس اللی کو صفح اس سے ناپید کرنے پر سلے ہوئے محرج جو تھے اور بیضدا کی امانت کو لئے ہوئے کشاں کشاں کشاں کشاں میں ایک متلاثی ابو بکڑے راہ کی ہوا

اور تلخ ابجہ میں بولا کرا سے ابو بکڑیہ تم بارے اساتھ دوسرا کون ہے۔ کیونکہ وہ رسالت مآ ب کوئین بان جا تھا۔ چونکہ ابو بکڑے کے مشکل نہ کوئم مشکل کا مصداق ہوا۔ اگر حضور کا نام نامی زبان برآتا تا ہے تو خداکی امانت خطرے میں برتی ہے اور اگر جموث بولا جاتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اف بدا بو برگڑے لئے کیسا مشکل مرحلہ اور نازک موقعہ تھا۔ ایسے کھن وقت میں مشیت ایز دی کو کو یار فاقت وصداقت کا امتحان لینا منظور تھا۔ وہ صدق ووفاکا مجسم اس انو کھے سوال سے تھرایار کا اور معالج لابیآ دی مجمعہ سے سیدھارات بتاتا ہے۔

( بخارى ج اص ٥٥٦، باب جرة النبي دامحاب الى المدينة )

عاشق محبوب بزادانی برغم ومصیبت کے پہاڑ توڑ دیے مکے اور متواتر فاقول پہ فاقے دے کر پوچھا گیا کہ دامن محقطات کے محبوب کو تیار ہے یا ابھی کسی اور خدمت کی مضرورت ہے۔ ویعنورا جو پھول سے کوسول دورتھا۔ وہ چکورجو ما ہتاب کو ندد کھے سکتا تھا مگر وہ پروانہ جس کا دل شع ہدی کی نورانیت سے لبالب لبریز تھا۔ یول کو یا ہوا۔

لے من معك ـ

ے رجل یہدی السبیل۔

آغاز ہجرت نبوی میں جب کہ وہ در میتم ابھی صدف میں پنہاں تھا۔ وہ سراج المیر جے کفرے گھٹا ٹوپ سیاہ ہادل گھیرے ہوئے تھے وہ ماہتاب رسالت جو ابھی طلوع ہی ہوا چا ہتا تھا اعداء میں ہوں کھر اہوا تھا۔ جیسے بیتس دانتوں میں زبان۔ بیخدا کے پندیدہ دین کے بچپن کا زمانہ تھا اور ابھی ججراسلام برگ وگل سے بے بہرہ ہی تھا۔ ہان خی تغی پیتال میز منہ لئے اسلامی پیدائش کی مؤیر تھیں۔ ان میں کی ایک معصوم ہتی جیسے خبیب بنی عدی کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔ اعدانے وجو کہ دبی سے اسر کی اور پا بہ جولان مکہ میں لائے۔ قریش مکہ دار الندوہ میں جمع تھے ادر اس کی ایڈ ارسانی کے لئے صد ہا چہ میگوئیاں ہوری تھیں اور بلا خرید قرار پایا کہ اس بے گناہ کو جو پہلے ہی تختہ ظام و جفا بنا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ دکھ اور مصائب دیئے جا کیں اور ہموک و بیاس کے عذاب سے دوچار کرے دین مین سے دشتہ اخوت چھڑایا جائے۔ وہ بیگان رکھتے تھے کہ ایسا عذاب سے دوچار کرے دین مین سے دشتہ اخوت چھڑایا جائے۔ وہ بیگان رکھتے تھے کہ ایسا کرنے سے بیر یروانٹ می کو بحول جائے گا۔ گر بقول جھسیکہ۔

اسلام کے بودے کو قدرت نے لیک دی ہے اتنا عی یہ امجرے کا جتنا کہ دبا دیں مے

م مکن ہے ایکا کی جھوڑ دے گردش زمیں اپنی میکن ہے زمیں پر فیک دے سورج جبیں اپنی

یمکن ہے نہ برہے ابر باراں کو ہساروں میں یمکن ہے نمک بن جائے یانی رود باروں میں

> یہ ممکن ہے جلانا آب کا رستور ہو جائے بیمکن ہے حرارت آگ سے کافور ہو جائے

مرممکن نہیں اس دل سے الفت دور ہو جائے

آ ہ! محبوب سبحانی کی جاہت میں میر کانٹے مجھے پھولوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ میر کالیف مجھے راحت سے زیادہ مرغوب ہیں۔ بیدرنج وحن اور فاقے میرے لئے ابدی خوشیال ہیں۔ ستالوجس قدرستا سکتے ہواور برسوجس قدرتمہارے بازوئے قوت میں زور ہے۔ یہاں تک

کہ میرارواں رواں تھراا تھے اور میری روح نالب سے بیزار ہوجائے۔

عاشق رسول کی تو قیراور د لی جذبات کی قدر ومنزلت کو کفار مکه بھلا کیا جانتے تھے اور زیادہ غیض وغضب میں بھڑک اٹھے اور دیوا نہ واریہ فیصلہ کیا کہاس ہے ہاک کومصلوب

کردیاجائے۔

حضرت خبيب في يدخوفناك فيعله خنده پيشاني سے سنا اور بررضائے مولا صابر وخاموش رہے اس اثناء میں مالک مکان حارث بن عامر کا بچہ تیز چھری ہے تھیلیا ہوا مکان کے اس حصہ میں جس میں ضبیب مقید تھے پہنچ کیا۔انہوں نے بچے کوز انو پر بٹھالیا اور چھری زمین پرر کھدی۔ بچہ کی ماں نے جب بیہ منظر دیکھااورعزیز کی جان دشمن کے بس میں یا کی توغم نےصبر کو

تاراج کیا کہ بےاختیار چیخ نکل میں اوراوساں خطاء ہو مکئے۔

خبیب ؓ نے اس واقعہ ہے متاثر ہوکر کہا کہ بیٹورت مجھتی ہے کہ میں بچہ توقل کر دول گا بیہ نہیں جانتی کەسلمانوں کا کام غدر کرنانہیں۔

مصلوب کرنے ہے پیشتر ترک اسلام کی تلقین کی اور جاں بخشی کا وعدہ دیا تو خبیب ؓ نے

جواب دیا کہ جب اسلام ہی کھود یا تو پھر جی کر کیا کریں سے۔ فرقت یار میں جینے کا سہارا کیا تھا

خوب تھی موت سوائے موت کے حیارہ کیا تھا

قریش نے تمنابوچھی تو دور کعت نماز کی آرزونکلی اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا ہیں نماز میں زیادہ وقت خرج کرتا لیکن میسوچا کہ کہیں اسلام کے نام پر بید بدنما دھید ند لگے کہ موت کے ڈر سے نماز کمبی کردی۔

اس انسانیت کش اور حیاسوز منظر کے لئے نمام قریش کے چھوٹے بڑے موجود تھے اور ان میں وہ بد بخت سفیان ہزلی بھی بیٹھا تھا۔ جس کے ناپاک ارادوں سے آفاب نبوت کے آٹھ اسحافی شہید ہوئے اور ضبیب اور زید گرفتار ہوکر مکہ میں قریش کے پاس فروخت ہوئے۔

آ ہ! قلم رکتا ہے اور دل جلتا ہے کہ جب وہ عاش مجوب یز دانی صرف اس قصور کے بدلے کہ وہ سرکار مدیر علی ہے کہ دامن رحمت سے کنارہ کش کیوں نہیں ہوتا۔ معلوب کیا جاتا ہے اور نیز وں کی اقبوں سے اس کے بدل کو کچو کے دیئے جاتے ہیں۔ اف ایے مشکل ترین وقت میں اور اس بے بسی و بیکسی کی حالت میں خریب الوطن خبیب کو مخاطب کر کے ایک نہایت ہی سنگ دل اور جالم نا کندہ تراش یوں ہرزہ سرا ہوا کہ اے خبیب اب تو تیرا دل بھی اس بات کا مقتفنی ہوگا کہ تیری جگہ اس وقت محمد ہوتا اور تو آزاد ہوتا ہے

نہ جولا ہوں شہیدی اور نہ بھولوں گا قیامت تک مزے جو جو مجھے قاتل تیری مکوار میں آئے

مرے ہو ہو جھے فاس بیری مواریش آئے اسے مرے ہو ہو جھے فاس بیری مواریش آئے اسے عاش محبوب یز دانی نے ایک طویل دردا آ محینی اور بولا کم بخت تیرے بودے دماغ کی ترجمانی کے اظہار پر ہزار نفریں ہے۔ آ قائے کون ومکان کے نام پر خبیب کی ایک جان تو کیا ہزار جانیں ہوں تو کیے بعددیکر شارکر ناسعادت وفر محمتا لیکن آ قائے عالمیان کے مبارک پاؤں میں ایک کا ٹناچیے کو ہرداشت نہ کرتا۔

ول پاک چوٹ گلی آگھوں میں آ نسو بھر آئے بیٹھے بیٹھے مجھے کیاجانے کیا یاد آیا

سعید بن عامر تحلیفہ وانی حضرت عرائے عمال میں سے تھے۔ان کا بیحال تھا کہ بھی بھی کی بارگ وہ بیہوش ہو جایا کرتے تھے۔عمر فاروق نے وجہ پوچھی تو بولے مجھے نہ کوئی مرض ہے اور نہ کچھ عارضہ۔لیکن میر سے تخیل میں جب بھی وہ واقعہ جس کے تصور سے میری روح لرزہ بداندام ہوتی ہے اور رواں رواں کا نپ اٹھتا ہے یاد آ جا تا ہے۔ جب کہ حضرت ضبیب کومصلوب کیا گیا تھا۔ میں بھی بدشمتی سے اس مجمع میں ہم وجود تھا۔ بے گناہ بخریب الوطن عاشق رسول ضبیب کی رقت تھا۔ میں بھی بدشمتی سے اس مجمع میں ہم وجود تھا۔ بے گناہ بخریب الوطن عاشق رسول ضبیب کی رقت

ام میز با تیں اور تزیا دینے والے اشعار۔ اس کی مخلصی اورایٹاراور قریش کا جور وظلم جب یاد آتا ہے ول میں ایک ہوک آختی ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے تو میں بیہوش ہوجا تا ہوں۔

چنانچید هفرت مولا ناظفرعلی خال قبلہ نے اپنے مخصوص انداز میں اس پر کیا اچھا کہا ہے۔ برستان لات ونسر مشکیس زیڈ کی کس کر

جب اس اسلام كے شيدا كومقل كى طرف لائے

قریش اینے جلے تن کے پھپولے پھوڑنے نکلے

گھروں سے رقع کبل کا تماشہ دیکھنے آئے .

جبیں زیرؓ پر اس ونت وہ رونق برستی تھی

کہ صبح اولین کے نور کی بارش بھی شرمائے

يه اطمينان خاطر د مكيه كر كفر اور جعلاما

ولوں کی تیرگ نے بدر کے داغ اور چکائے میں

ابوسفیان بکارا کیا ہی اچھا ہو محماً کو

تیرے بدلے اگر جلا وخاک وخول میں تڑیائے

تڑپ اٹھتا ہوں مجھ کو جب وہ فقرے یا دا ٓتے ہیں

بونت ذبح اس عاشق نے جواس طرح وہرائے

مجھے ناز اپنی قسمت پر ہو گرنام محمد پر

یہ ہے سب کچھ موارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا سب سب سب ستا ہے کہ برین بھر دیں ہر

کہان کے پاؤں کے ملوے میں اک کا نٹا بھی چیرہ جائے

، جاں جان آفریں کے سپر دکر دی۔ مگر اس نجات سے دامن صدافت کو آلودہ نہ کیا۔ چرخ نیلی فام کے پنج جس قدر ملل اور فرقے آباد ہیں اور ان میں جو بھی ریفار مراور

لیڈر ہوئے وہ سکھ ہوں یا پاری ، ہند و ہوں یا بدھ۔ وہ عیسائی ہوں یا یہودی غرضیکہ کوئی بھی ہو۔ مجوٹ کی ندمت کرتا ہے اور اس سے نفرت دلاتا ہے اور یہاں تک ہی نہیں جموٹ کوابمان کی فینچی

اور بولنے کونجاست کھانے کے مترادف سمجا گیا ہے۔ چنانچای اصول کومرزا قادیانی بھی مانتے ہوئے اس کی فدمت میں ارشا وفر ماتے ہیں۔ "جبوث بولنامر مد ہونے سے کم نہیں ہے" (اربعین نمبر۳ص ۲۰ حاشیه بخزائن ج ۱۸ س ۲۰۰۷) ۲..... " د جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بعى ان كاكوئى اعتبار نبيس ربتاً.'' (چشمه معرفت م ۲۲۲ فزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱) سو ..... ' د جیسا کہ بت پوجنا شرک ہے جموث بولنا بھی شرک ہے۔ان دونوں (اخبارانحكم من الصغر ١٣٢٣هـ) "مجموث بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کامنہیں۔" (تمر حقیقت الوی م ۲۷ بزائن ج۲۲م ۴۵۹) .....۵ "میلط بیانی اور بهتان طرازی نهایت بی شریر اور بدذات آ دمیوں کا کام بے۔" (آرید هرم ص ۱۱ بخزائن ج ۱ ص ۱۳) ۲ ..... " نی کے کلام میں جموٹ جائز نہیں۔" (میح ہندوستان میں ص ۲۱ بخزائن ج ۱۵ ص ۲۱) "اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفرہاورسب پرایمان فرض ہے۔" (چشمه معرفت ص ۱۸ خزائن ج۳۳م ۳۹۰) قارئین کرام! کی دلچیں کے لئے اب ہم مرزا قادیانی کی وہ کذب بیانیاں جو بھوکے پیٹ یانی بی لی کر بولی تئیں اورایسے ڈبل ڈبل مجموث جن کی نظیر ڈھونڈے سے نہ ملے اور وہ ابلہ فربیهاں جن سے رندان زمانہ ٹھوکریں کھا گیں مشت نمونہ از خروارے بیان کرتے ہیں اوریقین دلاتے ہیں کہ کوئی سیح کالال اس کی تر دید کسی رنگ میں نہ کر سکے گا اور ظل اور پروز استعارے اور تاویلات انشاءاللہ ہمارے اس مضمون کے سامنے قاصر دعاجز رہیں مجے اور ناخن مذہبر عقل کے چکرمیںا فتاں وخیزاں ناتمام ونا کام بی ثابت ہوں گے۔ یوں تو مرزا کے بیر پاک جموٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور انشاء اللہ ہم کسی آئندہ اشاعت میں قلمبند کریں گے۔ تمریهاں صرف چندایک حموث پر ہی اکتفا کرتے ہیں ہرایک

طرازیوں پرسی نے کیاخوب کہا ہے۔

حموث کے ساتھ مرزا آنجمانی کا مصدقہ خطاب یا بروز کی رنگینیاں ہوں گی۔ آپ کی جدت

بہائم کا سمندر ہوں درندوں کا بیاباں ہوں عدو سے کیا غرض آپس میں ہی دست وگر ببال ہوں خدا کے فضل سے بد بخت ہوں تک دل ہوں ناداں ہوں میری گردن میں ہے طوق غلامی یا بجو لاں ہوں در آتا یہ سر ہے گفش برداری یہ نازاں ہوں کرشن قادیاں ہوں سے سنگھ وجون مرکب ہوں

## ضميمه نبوت مرزاغلام اخرقادياني كالبهلاجموث

(حقيقت الوجيم، ٣٩٠ فرائن ٢٢٥ ص ٢٠٨) يرفر مات بي كد:

''مجددصاحب سر ہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ آگر چداس امت کے بعض افراد مکا لمہ دبخا طبداللہ یہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں ہے۔ لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکا لمہ دبخا طبداللہ یہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جا کیس وہ مخص نبی کہلاتا ہے۔''

مسيح قادياني مسيلمة انى كى جاهتى بحير وخدارا چشم بصيرت داكرو-"يحد فون الكلم عن امو اضعه "كم مصداق يبوديول كان كاشته ويضمير نبوت ني خودسا خدنبوت كى تائيد بين حضرت بجد دصا حب سر بهندي پرافتر امكيا كه انهول ني استهائية بي كالفظ تحريف من كم كملاتا مهد حالانكه في كالفظ تحريف كامر مون منت مي كملاتا مهد ولا تائيد في كالفظ تحريف كامر مون منت مي دوال تويدكها مي كمده كم كلاتا مهد ولا روش مين كس ديده دليرى سده وكدويا كيا بهد دلا درست دزد درك كمد كمف حراغ دارد

مسلمه ثاني مسيح قارياني كادوسرا حجفوث

( کشی نوح می ۲۵ فزائن ج۱۹ می ۱۸) برارشاد موتا ہے کہ:

'' ویکموزین پر ہرروز خدا کے تھم سے ایک ساعت میں کروڑ ہاانسان مرجاتے ہیں اور کروڑ ہاارادہ سے پیدا ہوجاتے ہیں۔''

جعلی سے زمال، بناوٹی مہدی دورال کے نام لیواؤ کیاتم میں کوئی چٹم بھیرت بھی رکھتا ہے جوعقل وقد برکو ناخن تدبر سے کھولے اور انبیائے شابقین کے کلمات طیبات پر اور ان کی مبارک سیرت پر شنڈے دل سے غور کرے اور سوچے کہ جس انسانہ کوئی اور مبالغہ آرائی کا اظہار سلطان القلم نے کیا ہے اس کی کوئی ایک مثال بھی یا دسلف میں لمتی ہے۔ انبیائے صاوقین کی تحریرات بیس تو کہاں ملیس گی۔ کی ایر نے غیر انسانہ کو کی تصنیفات بھی مشکل سے اس کی نظیر شاؤ دیا در ہی پیش کر کیس گی۔ کے زیاں ، سلطان القلم صادق نبی اللہ قادیا نی کی یہ کچ تحریر خدا نہ کر سے صادق ہو۔ ورندا کیک دن بیس صغیر بستی پر کوئی ایک تنفس جیٹا نظر نہ آئے گا اور بے چارا ہند وستان تو زیادہ سے زیادہ دوساعت بیس اللہ میاں کا مہمان ہوگا اور دوسر سے مما لک تو اس سے بھی کم ایک ساعت یااس کے ضف یا پون اور چوتھائی کے ہی مہمان ہوں گے۔ ہاں وہ بچ جواس نئی پیدائش بیس پیدا ہوں گے اور جن کی ماکس و دوسے سے پیشتر بھل بی ہوں گی سے زیاں کی میں زیال تو شی پیدائش بیس کے دیکھنے والا کوئی نہ ہوگا اور وہ بچ بھی تو ذخیرہ ہست ختم ہونے کے باعث نیست ہو جا کس کے ۔ شایدائی لئے آپ نے اپنے نام پر یہ بھی کہا ہے کہ ہیں اس زمانے کا صور ہوں۔ خوشیکہ اس اصول کے مطابق و نیا آن واحد ہیں بنتی اور اجر تی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے خوشیکہ اس اصول کے مطابق و نیا آن واحد ہیں بنتی اور اجر تی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے خوشیکہ اس اصول کے مطابق و نیا آن واحد ہیں بنتی اور اجر تی رہے گی اور یہ چکر شام سے پہلے خوشیکہ اس ماری کی جستی مثنی خبیں ہماری کا ذب ہے تا دیا تی اور اجلہ فر بی ساری

(وافع البلام ١٨ ، تزائن ج ١٨ص ٢٣٨) يرفر مات ين كه:

امين الملك حيستكم بهادرقاديائي مسلمة ثاني كالتيسرا حجوث

"میں خدا تعالی کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بیل سے موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نبیت اور میرے زمانہ کی نبیت توریت اور انجیل میں نبیوں نے وعدہ دیا اور میری نبیت اور میرے نانہ کی نبیت توریت اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے۔"
اور اس کی تائید (کشی نوح میں ، خزائن جوامن ہی) پر یوں فرماتے ہیں کہ:

''اور میمجی ماور ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض محیفوں میں بھی می خبر موجود ہے کہ سے موعود کے دقت طاعون پڑے گی۔''

پھراس کی تائیدیش (اربعین نبرہ مس ۱۱، نزائن جدام ۴۳۳) پرارشاد ہوتا ہے کہ: ''اے عزیز و تم نے وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اوراس فخض کو (مرزا قادیانی) تم نے وکھے لیا ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیروں نے بھی خواہش ظاہر کی تھی۔''

اوراس کی وضاحت (سراج المير ص، جزائن ج١١ص١) يريهال تک کى ہے كه:

"هو الفضل من بعض انبیاه" یعنی ده مرزابعش نیول سے بھی افضل ہوگا۔"
ایین الملک ج سکے بہا درقادیانی مرزا آنجمانی کے قلص چیلو! کیاتم بیل کوئی گروکا
لال ایسا بھی ہے جس نے کلام مجید بھی دیکھا بھی ہواوروہ اپنے گروکی ہم کوسچا کرنے کے لئے
دو آیت دکھلائے جس میں مرزا آنجمانی کی بعث تکعی ہوئی ہے اور انبیاء علیم السلام اس کے
معدق ہیں اور اگریہ قیامت تک نظر نہ آئے تو ای قدر کافی ہے کہ وہ تو رہت اور انجیل سے مرزا
کی بعث تابت کردے اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو صرف اس قدر انسا انسز لمنساہ قسر بیا من مرزا کی بھارت اپنی ایمی مامنوں کو دی یا جنہوں نے مرزا کی بھارت اپنی اپنی امتوں کو دی یا جنہوں نے مرزا کے دیدار کی
فراہی جنہوں نے مرزا کی بھارت اپنی اپنی امتوں کو دی یا جنہوں نے مرزا کے دیدار کی
فراہش کی بتا سکے اور اگر اس ہے بھی قاصر ہو تو صرف بھی کا مہارا نہ ملے تو کہو کہ احت اللہ علی
کا لین کلیر ہور ہا ہے اور اگر اس میں بھی ڈو ہے کو جھے کا سہارا نہ ملے تو کہو کہ احت اللہ علی
کا لین کلیر ہور ہا ہے اور اگر اس میں بھی ڈو ہے کو جھے کا سہارا نہ ملے تو کہو کہ احت اللہ علی
الکاؤیوں اور صدق دل سے اللہ اور اس کے محبوب پیامبر پر ایمان لاتے ہوئے رسول
الکاؤیوں اور صدق دل سے اللہ اور اس کے محبوب پیامبر پر ایمان لاتے ہوئے رسول

"لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى فمن قاله فاقتلوه ومن قتل منهم احدا فله الجنه "رسول ضدائلة في فرمايا كريس قائم موكى قيامت يهال تك كرمول محتمي دجال بزرجموف برايك ان من سے دوكى كرے كا جوفن بر كے كريس ني موں اس كول كرو۔ جوفن اس سے كى كول كرے كا اس كے لئے جنت ہے۔

(كنزاممال جنت ہے۔

آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھادیں بچروں کو پھر ملادیں نقش دوئی منادیں کرشن قادیانی مسیلمہ ثانی کاچوتھا جھوٹ

(تریاق القلوب ص ۱۵ افزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵) پرفر ماتے ہیں کہ:

"میری عمر کا اکثر حصہ گورنمنٹ برطانیہ کی تائید وحمایت بیں گز را ہے اور بیل نے ممانعت جہاد اور آگریزی اطاعت کے بارے بیں اس قدر کتابیں کھی بیں اوراشتہار شائع کئے بیں کہا گردہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جا کیس تو بچاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں۔"
ہیں کہا گردہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جا کیس تو بچاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں۔"
پھر اس کی تائید کمرر (ستارہ قیعریہ س ۲۳، فزائن ج۱۵ ص ۱۱۳، تخذ قیعریہ س ۴ فزائن ج۱۲

م ٢٥٥) ش خااصه يون ارشاد بوتا بكه:

" پچاس ہزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چپوا کر میں نے اس ملک میں اور نیز بلا داسلامیہ کے مقدس ہراں کک مکن تھا شائع بلا داسلامیہ کے مقدس شہروں مکہ و مدیندروم وقتطنیہ بلا دشام ومعروکا تل جہاں تک ممکن تھا شائع کئے۔ تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک رحم کا سلسلہ بپا کیا۔ خدا کی نگابیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری ملکہ معظمہ ہے۔"

چرای کی تا سیدیس (اربعین نبرس ۲۹ بزائن ج ۱۷ص ۱۸۸) برفر ماتے ہیں کہ:

'' میں نے چالیس کتابیں تالیف کی بیں اور ساٹھ ہزار کے قریب این دعوے کے شہوت کے متعلق اشتہار شائع کئے بیں وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے جھوٹے رسالوں کے بیں۔''

حالانکہ مرزا قادیانی کی زندگی اوراس کے کارنا ہے اظہر من الفتس ہیں۔ کیونکہ ایک تو وہ بذات خود بات کا ہمنظو بنانے کے عادی سے اور دوسراان کے مرید حسن عقیدت ہیں مرزا قادیانی کی سوائے حیات کو منہری الفاظ ہیں ایک ایک پہلواور لفظ لفظ کو عملیوں ہے آئے ون پیش کرتے میں اوراسی رحیح ہیں اور یہاں تک کہ ان کی تمام زندگی کا ایک ایک لفظ جمع کر کے تعویذ بناڈالے ہیں اوراسی طرح سے مرزا قادیانی کے وہ دوست جنہیں مرزا کی اصلی حیثیت و شخصیت کو عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہی سامنے ہیں ۔ گر مناسب یہ ہے کہ چیز بھی باشہادت کے نہ پیش کی جس میں بھائے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ چیز بھی باشہادت کے نہ پیش کی جس میں بھائے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ چیز بھی باشہادت کے نہ پیش کی جس میں مرزا قادیانی کے تمام اشتہارات کو جمع کردیا اور جن کی مجموعی تعداد دوصد اسٹھ ہے۔

اب مرزا قادیانی کایفرمانا کرساٹھ بزار کے قریب اپی صداقت میں اشتہارات شاکع کے کس قدرمبالغد آمیزی اورد موکد دی پرجی ہے۔

ہے کوئی سے کالال جومرزا قادیاتی کوساٹھ ہزاراشتہارات مختلف ناموں سے پیفلٹوں کی شکل میں ہیں چیش کرے اوراگر بیشوت بم نہ کانی سکے تو وہ فراخ دلی سے بیبی تسلیم کرے کہ مرزا قادیاتی کے قلم سے بوا بیجھوٹ نکل گیا ہے۔ کو بہت بڑے ہزاری نبی تنے۔ گرآ خر تنے تو انسان!انسان کا پتلا ہے۔ بھول جانا اس کا کام ہے کیا ہوا کہ بیغیر معمولی چھوٹا سا جھوٹ نکل میااوراس میں کسی کا کون سانقصان ہوا۔

بہرحال بات ختم کرنے کو یہ بی کافی ہے کہ وفور محبت یا خبط سیح موعود میں دنیا کو یقین دلانے کے لئے کہ میں بی سیح موعود ہوں یا مبالغہ آرائی کے طور پرعمدا نہیں سہوا کسی اور خیال میں نکل کمیا تو ہوا کیا۔معاملہ رفت گزشت کرواورکوئی اور بات پیش کرو۔

مرزا قادیانی کا بیفرمان کہ میں نے ممانعت جہادادراگریزی حکومت کی تائید دھایت میں خداد ندان لندن کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں ادراشتہارات شائع کئے ہیں کہاگردہ رسائل ادر کتابیں اکٹھی کی جائیں توان سے پچاس الماریاں بحرسکتی ہیں۔

اللہ اللہ پنجابی نبی کا قلم جموت گرانے کا تعمیدار ہو چکا ہے۔ جب بھی لکھتا ہے جموث ہی لکھتا ہے۔ سیدھی ہات اور کچی تحریر شاذ ونا در ہی قلم سے نکل جائے تو نبوت کے نام پر شاید دھر لگتا ہے۔ اس تحریر بیس جوسرا سر کذب وافتراء کی تصویر ہے بیس جس قدر مبالغہ آرائی اور ڈھٹائی سے کام لیا گیا ہے وہ اہل علم کے نزدیک اس قدر بھیا تک اور لائق تحقیر تحریر ہے کہ جو حد ملامت سے متجاوز ہے۔

مالانکہ وہ ای (۸۰) کے قریب کتابیں جوآپ کے نام سے منسوب اور جن بیں کام
کی ایک بات بھی نہیں جواپی مدح سرائی اور سے موجود بننے کے عشق بیں طرح طرح دل کے بخار
اور اوہام کو کو ابو کے بتل کی طرح چکر کا شخ بین سیاہ کر دیا گیا ہے اور جس بین ہندوازم پر پہتیاں
اور سکھ ازم پرآ وازے اور دیگر ندا بہ کی تو بین اور چندے کا ہیر پھیر بحر رکھا ہے۔ اگر تمام اکشی
بھی کی جا کیں تو ان سے بشکل ساڑھے تین ضرب پانچ کی مروجہ اللہ ماری (الماری) کا چوتھائی
حصر مرزا قادیانی کی تمام تصانف کو تھل من مزید "کے لئے کافی سے زیادہ ہے۔ مگر صاوق نی
اللہ اپنی جبلی عادت کی وجہ سے مجبور ہوکر بچاس الماریوں پر بھی اکتفائیس کرتے۔ اب بیفرق خدا
ہی میلتو طے۔ ہارے اور آپ کے بس کی چیز تھوڑی ہے۔

محرسوال توبیہ کم گورنمنٹ کے مدح وستانش کرنا بھی نبوت کا فرض اولین ہے اور اگراس کا جواب اثبات میں ہے تو واقعی مولانا ظفر علی خال ایڈیٹر زمیندار لائق گردن ز دنی ہے۔ کیونکہ وہ گورنمنٹ کی چوکھٹ پرناک رکڑنے سے خداوند عالم کوتر ججے دیتا ہے۔

خداوندان لنڈن سے میرا پروردگار اچھا

كذب وافتراء طوفان بيتميزي

۱۹۰۷ء میں مرزا قادیانی کی عمر چھیاسٹھ برس کی تھی اور یہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جب میری عمر چالیس برس کو پنچی تو میں مکالمہ دمخاطبہ الہیہ سے سرفراز ہوا۔ اور یہ بھی اظہر من الفتس ہے کہ دعوی نبوت آپ نے اپنی ہاون سالہ عمر میں کیا۔ نبوت کے دعوے سے لئے کہ چیا سے میں کیا۔ نبوت کے دعوے سے لئے کر چیا سے برس کی عمر تک کل چودال برس کا عرصہ ہوا۔ اس چودال سالہ مدت میں حضرت صادق قادیا نی بی اللہ کا ایک لطیف حلفیہ بیان ملاحظ فرماویں اور چونکہ یہ میں کے اعادہ سے کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کی تاویل ناممکن ہے۔ کیونکہ تم کا فائدہ ساقط ہوجائے گا اور بیا صول خودم زاقادیا نی کو قبول ہے۔ اس لئے اس میں خل دینا جمافت ہے۔ پس غور سے سیئے۔

(حقیقت الوی ص ۲۷ بخزائن ج۲۲ص ۲۰) پرفر ماتے ہیں کہ:

"اب میں بموجب آیت کریم" والما بنعمة دیك فحدث "اپی نسبت بیان کرتا بول کہ خدات الی نسبت بیان کرتا بول کہ خدات الی نے بجھے اس تیسرے درجے میں داخل کرکے وہ نعت بخشی ہے جومیری کوشش ہے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطاء کی گئی ہے۔ میری تائید میں اس نے وہ نشان خاہر فرمائے میں کہ آج کی تاریخ سے جو ۱۱ رجولائی ۲۰۱۹ء ہے۔ اگر میں ان کوفر دا فردا شار کرول تو میں خداتعالیٰ کی شم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ وہ تین لا کھ سے بھی زیادہ میں اور اگر کوئی میری شم کا اعتبار نہ کر ہے تو میں اس کوثیوت دے سکتا ہوں۔"

اس من من من آپ کا ایک اور بیان بھی طاحظفر ماویں اور دونوں بیانوں کو اپنی اپنی جگه رچیاں کرتے ہوئے مرتبد وجاہت، سیادت ومراتب کو بھی دل میں سوچ کر فیصلدول میں محفوظ رکھیں اور جب تک ہمارا کمل مضمون پڑھ نہ لیس خدارا کوئی لفظ زبان سے نہ تکالیں۔ بلکہ خاموثی سے نتیجہ کے ختطر ہیں۔

( كتوبات احرييج انبرام ٢٥) برمرزا قادياني فرمات إلى كد

" المخضرة المالية كم عجوات (نشانات) جومحابه كي شهادتول سے ثابت بين وه تين

ہزار ہیں۔"

ہرر میں۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھوض کروں مناسب مجمعتا ہوں کہ ایک اور الجھن جواس کے جواب میں امت مرزائید بیان کیا کرتی ہے بھی دور کردوں وہ یہ ہے کہ سادہ لوح انسانوں کو آسلی دینے کے لئے وہ کہد دیا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبی مرم کے مجزات بیان کے اور اپنے نشانات بتائے ایسا کہنے سے عام ہم لوگ ہات میں آ جایا کرتے ہیں اور بیفقرہ ان کاعموماً چل جایا کرتا ہے۔

نشانات اردولفظ ہے عربی میں اس کوآیات کہتے ہیں اور اس چیز کو مجزات کے نام پر

منسوب کیا گیاہے۔

نشانات و مجمزات میں کوئی فرق نہیں۔ یونکہ مجمزہ کے معنی عاجز کر دنیا اوریہ نشانات الہیہ کو ہی کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ انسان تو کوئی چیز پیش نہیں کرسکتا۔ جس سے اعجاز نمائی کامل ہو جائے۔ کلام مجید کود کیرلو ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ جہاں بھی مجمز ہنمائی ہوئی دہاں آیات اللہ ہی کے لفظ آئے۔

مرزا قادیانی کے اس حلفیہ بیان سے معلوم ہوا کہ آنخضرت ملک ہے آپ کونعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن تنن لا کھنشا نات زیادہ عطاء ہوئے۔

مرزا قادیانی کامدعاصاف معلوم ہوتا ہے کدوہ آنخضرت مالی ہے آگر کو یم زبال سوزد نقل کفر کفرنباشد۔ برتری جا ہے ہیں۔

مرزائيو!شرم كے سمندريس و وب مرواورظل اور بروزكي آئے دن رث لگانے والا مرزا آنجمانى كوامتى كے اس تصويريش بر كھواور چھاتى پر ہاتھ در كھكراس بيان كى حقيقت كوسوچواوركھو كەلعنت الله علىٰ الكاذبين!

۔۔۔۔ ہم صرف آپ کے سمجھانے کے لئے اس بیان کی تشریح کرتے ہیں ۔غور سے سنو اور تعصب کی عیک صرف چند منٹ کے لئے اتارلوتا کہ مرزائے آنجمانی کاصحے فوٹو آپ کو نظر آجائے۔

مرزا قادیانی کا حلفیہ بیان ہے کہ تین لاکھ سے بھی زیادہ بڑے بڑے نشانات میری تائیدیش خدانے دنیا کے سامنے پیش کئے اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں انہیں فروا فروا شار کرسکتا ہوں۔

قاعدہ ہے کہ تین لا کھ بڑے برے نشانات کے ساتھ ساتھ چولا کھ چھوٹے چھوٹے نشانات بھی ہونے چاہئیں۔ کیونکہ بروں کے ساتھ چھوٹوں کا ہونالازم طزوم ہے۔ مگر چونکہ ہم بھی پنجابی ہیں اور آپ بھی اور علی ہندہ القیاس نبی بھی پنجابی ہے۔ اس لئے ہم بہت فراخ دلی سے چھ لا کھ نشانات ہیں۔ اب یہ تین لا کھ لاکھ نشانات ہیں۔ اب یہ تین لا کھ بیرے اور دولا کھ چھوٹے پانچ لاکھ ہوئے تو گویا پانچ لاکھ نشانات چوداں برس کے عرصہ میں مرزا قادیانی کے خدانے ان کی تا تبدیش دکھلائے۔

اس بیان کی روسے یوں مجھو کے مرزا قادیانی کی صداقت میں ان کے عاتی خدانے ہر مال اکیس ہزار چارسوا ٹھا کیس یا ہر ماہ میں ایک ہزار سات سودس یا ہرون میں ستاون یا ہر گھنٹہ میں یا بچے نشان د کھلائے۔ مسیح قادیانی کی چاہتی بھیرومرزا آنجمانی کابیر کذب دفتر اء کاپلندہ آپ کی نظروں میں تممکتا ہے یانہیں۔

یرتقریر پراز تحقیر۔کیمابلات کناہ ہادر مبالغدالیا جیے مبالغد کی جدا مجد۔اس سے نیادہ جبوٹ اورکوئی کیا بول کے دمراتی نی نے غریب امت کی گردن پر بیا کی ایسا بوجد ڈالاجس سے کمر ددھری ہوئی جاتی ہوگی اور یہ بیان انہیں ہر میدان میں انشاء اللہ رسوا اور ذکیل کے بغیر نہ جموزےگا۔

ہے کوئی میح کا لال اور مرزائیت کا ولدادہ جو صادق بنجابی نبی کے طفیہ بیان کو سیح ابت کرے اور صرف اس قدر بتاوے کہ مرزا قادیاتی کے نشا نات کے عنوانات کیا ہے۔ جو صاحب عنوانات تر تیب وارٹر یکٹ کی صورت میں بیان کریں۔ در حقیقت وہی ہی کے ہے ہی خواہ بیں اور اس کارکردگی پر ہم اپنی گرہ سے تین صدر و پیر نفذ چرہ شاعی دینے کو تیار ہیں۔ مرزائیو! ہمت کر واور اس بیان کوشائع کر کے امیر جماعت سے مصدق کرا کو ور شتم ہاراحش بہت براہے۔ ایک اور بھی دریا وٹی کا جموت مرف اس لئے دیتے ہیں کہ تمہاری چند حالی ہوئی آئیسیں روش ہو جا کیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی محاف کرتے ہیں کہ نشانات معیار صدافت پر پورے بھی ارتے یا نہیں۔ ہمیں مرف اس قدر بتا دیا جائے کہ وہ پانچ لا کھنشانات کے عنوانات کیا تھے۔ مثلاً سورج گربن، چاندگر بن، ستارہ کا گربتا، زمین کا لمینا، آسان کا مینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بھی کا کو کرنا، آسان کا مینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بہت برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بہت برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بہت برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بین برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بین برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بینہ برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بینے برسنا، بادل کا گر جنا، بکل کا کڑکنا، آسان کا بینا، چند کا بین برسان بادل کا گر کوئونا، پھر کوئونا، پھر کے کہ کوئونا، پھر کیا کوئونا، پھر کوئونا، پھر کے کہ کوئونا، پھر کیا کوئونا، پھر کیا کوئونا، بھر کی کوئونا، پھر کیا کہ کوئونا کوئونا، پھر کوئونا کوئونا کوئونا کیا کہ کوئونا کوئونا

ممریہ یا درہے کہ نشانات گناتے گناتے نبوت کے آئے وال کے بھاؤ پر نہ آ جاتا اور س کامجی خیال رکھنا کہ مقابل کون سے

اس کا مجمی خیال رکھنا کہ مقابل کون ہے۔ سمجھ کے رکھنا قدم وشت خار میں مجنوں

کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا مجمی ہے ادراییا کرنے سے بھی تمہاری جان دو بحر ہوئی جاتی ہوتو خداراسوچو کہا لیے بےلذت مناہ ادر جھوٹوں کے طوفان مرزا آنجمانی نے جوڑے ادران برقعر نیوت کا انتصار رکھا۔

> اس سادگی په کیوں شہوئی مرجائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

مرزا قادياني ازروئة آن كافرت

"فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين (مائده:١١٠) "اور

ان میں سے وہ لوگ جو کا فر ہوئے ۔ لینی رسالت کا اٹکار کیا اور نبی کی تکذیب کی اور کہا ہے مجز ہ کھلا ہوا جا دو ہے۔

اب مرزا قادیانی ان تمام مجزات کوجواللہ تعالی نے بطور نشان مسلحة اور ضرورة انبیاء علیم السلام کوعطا کئے اور جنہیں آیات اللہ قرار دیا جاد وفر ماتے ہیں اور اس کا نام ان کی اصلاح میں علم قرب ہے۔

میں علم قرب ہے۔

(دیکمواز الدادہام ص ۲۰۰۱ ۳۰۰ جزائن جسم ۲۵۲۲۵۳ ماشیہ)

مرقادیانی و کشنری کے سواریلفظ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ دوسری دلیل 'والذین هم بایات ربهم یؤمنون (مؤمنون:۸۰) ''یعنی ایما ندار

تو وہ ہیں جوخدا کے نشانات پرایمان لاتے ہیں۔ گرمرزا قادیانی ہیں کہ ان کومسمریز عملی تعب اور شعبدہ کے ناموں سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بیفر مائے کہ آیات اللہ پرایمان لا وَ اور نشانات اللہ یہ جو جزوایمان کیاایمان کی جان مجھواوران کی تو قیر کرو۔ گر پنجابی نبی صاحب ایمان کی بھا کے کفر کر سندہ ماجستہاں اڑا کمس واز سرکسیں اور آئیس قاد مائی نبوتہ کی مشینوں میں کسیں

بجائے کفر کریں۔صدما چھبتیاں اڑا ٹیں آ وازے سیں اور انہیں قادیانی نبوت کی مشینوں میں سیں اور حلیہ ہی بگاڑ دیں۔ بیکیوں صرف اس لئے کہ واللہ علیٰ کل شکی قدیر پر پوراپورا ایمان نہیں۔

آ ہ اِ آئے علیہ السلام کے تمام مجزات کی وہ وہ بودی تا ویلیں ہوئیں کہ حیاشرم کے آئیل میں چھپی فطرت سلیمہ دل برداشتہ ہوکر چلی گئی۔ نمر ودی چھ کی وہ آگ جو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے لئے گلزار بنی کو تاویل کے رنگ میں ایسا ڈبویا کہ آیات اللہ کی قدر منزلت ہی دلوں سے جاتی رہے۔ چار برندوں کی مجزہ نمائی کو مسمرین م اور کل دار سپرنگ کے کھلونوں سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ بمبئی اور کلکتہ میں بیننگڑ وں ایسے لوگ موجود ہیں جو سے علیہ السلام کی طرح سے چڑیاں بناتے ہیں اور جانوروں کو مطبع کر لینے میں مشاق ہیں۔ تمام مرسلین من اللہ کے مجزات پر بجائے ایمان لانے کا افکار کیا اور بہاں تک کے فخر دوعالم کے مجزات کو بھوڑا۔ معراج جسمانی کوخواب قرار

بجائے تحقیر و تذلیل کی نگاہوں ہے ویکھا۔ آخراس کا سبب کیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل اس کے صرف تین وجوہات تھے۔ سر میں عقال سے المصرف میں عقال کے المصرف میں میں میں اس کا کا ہوئی ت

دیا۔ شق القمر کی توجیہ کی رویائے صادقہ کی تشریح کی غرضیکہ کسی ایک پر بورا بھروسہ واعمّا دکرنے کی

ا..... آپ مالات عقلی کے جال میں مقید تھے اور اللہ تعالی کو علی کل شکی قدیرینہ سیجھتے تھے۔

۲ ...... چونکه مابدولت کواعجاز نمائی کا کروڑ واں حصہ بھی تفویض نہ ہوا تھا۔اس لئے مجزات کومسمریزم میں لے ڈویے۔ سرسول اکرم الله کی پیش کوئی کو ہر حالت بیں پوراہوکری رہنا تھا۔ آپ کے فر مایا کہ: ''ثیلا ثبون کذابون کلهم یزعم انه نبی الله وانا خاتم النبیین (مشکوة ص ٤٦٠ کتاب الفتن) ''میر بعد تیس جموثے فریجی آ کی گراردیں کے حالاتکہ نبوت بھی پڑتم ہو چی ہے۔ آگا درہوکہ جموثے ہوں کے مرزا تکو!

میں مشاق زمانے میں نہ یاؤ کے کہیں

جھے سا مشان زمانے میں نہ یاو سے میں گرچہ وصوریرو کے چراغ رخ زیبا لے کر ۔۔ میں فریس انسی الرحید ا

مرزا آنجها تی غلام احمد قادیا تی کا پانچوال جموٹ

(ازالداد بام ص ۲۲۱ ، خزائن جسم ۱۲۳) رفر ماتے میں کد:

''کردہ صلیب کوتوڑے گا اور خزیوں کوئل کرے گا اب جائے تبجب ہے کہ صلیب کو توڑنے ہے اس کا کون سا فاکدہ ہے اور اگر اس نے مثلاً دس ہیں لا کھ صلیب تو ڑبھی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کوصلیب پرسی کی دھن کی ہوئی ہے اور صلیبیں بنوانہیں سکتے اور دوسر انقرہ جو کہا گیا عیسائی لوگ جن کوصلیب پرسی کی دھن کی دھن ہوئی ہے اور صلیبیں بنوانہیں سکتے اور دس سے کا زشن پراتر نے کے بعد عمدہ کام بھی ہوگا کہ وہ خزیوں کا شکار کھیلتے پھریں کے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں کے ۔اگر بھی تی ہوتو پھر سکھوں اور پھاروں اور سانسیوں اور گذریہ لوں وغیرہ کو جو خزیو ہوں کے شکار کودوست رکھتے ہیں ۔خو تخری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آ سے گی ۔ گرشا پیسیسائیوں کو ان کی اس خزیر سے شکار کو پہلے ہی ان کی اس خزیر سے شکار کو پہلے ہی ان کی اس خزیر سے شکار کو پہلے ہی مال تک پنچار کھا ہے ۔ بالفعل خاص انڈن میں خزیر کا گوشت فروخت کرنے کے لئے ہزار دکان موجود ہے اور بذرید معتر خروں کے ثابت ہوا ہے کہ صرف بھی ہزار دکان نہیں ۔ بلکہ پچھیں ہزار موجود ہے اور بذرید معتر خروں کے ثابت ہوا ہے کہ صرف بھی جزار دکان نہیں ۔ بلکہ پچھیں ہزار اور خزیر ہرردز لندن میں ہے مفصلات کو گوں کے لئے باہر بھیجا جا تا ہے۔'

اور تریز رورو میں میں سے است است کا میں کرام کے زیر مطالعہ ہے دراصل بیا لیک پیش کوئی اوپر مندرجہ بالاعبارت جو ناظرین کرام کے زیر مطالعہ ہے دراصل بیا لیک پیش کوئی اوپر میں بیان ہوئی۔ جو آ قائے نامدار محمد مصطفے احمد مجتب اللہ نے بیان فرمائی است میں کہا ہے کہ سے معلم کے اس اصلی فرمان رسالت کوپیش کرتے ہیں تا کہ معالمہ آ سانی سے مجمع میں آ سے۔

### حديث نبوي

"عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَنْ والذي نفسي بيده الموسلات الله عَنْ والذي نفسي بيده الموسكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير

خيرا من الدنيا وما فيها شم يقول ابوهريرة فاقرؤان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (مشكوة شريف ص٤٧٩، باب نزول عيسى عليه السلام) " وابوبرة من به قبل موته (مشكوة شريف ص٤٧٩، باب نزول عيسى عليه السلام) " وابوبرة من برفر مايار سول التعلق في مرات ياك كى بهت جلدا بن مريم عليه الملام منصف وحاكم بوكرتم من اترين ك بهروه عيسائيول كى صليب كوو ثرين كه اورفز ركول كردين كه اوركا فرول سے جو جزير ايا جاتا ہے اسے موقوف كردين كے اور مال بمثرت الوكول كو

ويضع الجزية ويغيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الوحدة

دیں گے۔ یہاں تک کرکوئی اسے قبول نہ کرے گالوگ ایسے مستغنی اور عابد ہوں کے کرایک ایک سجدہ ان کوساری دنیا کے مال دمتاع سے اچھامعلوم ہوگا۔ ﴾

صدیث کے بدالفاظ منا کرابو ہریرہ کہتے تھے کہتم اس مدیث کی تصدیق قرآن مجید سے چاہتے ہوتو ہے ہوتا ہے۔ سے چاہتے ہوتو ہے ہوتا ہے۔ سے چاہتے ہوتو ہے ہوتا ہے۔ اللہ کتاب میں سے (یہودی نصاری) کوئی نہ ہوگا۔ یہاں تک کددہ سی علیدالسلام پرایمان لے اللہ کتاب میں سے (یہودی نصاری) کوئی نہ ہوگا۔ یہاں تک کددہ سی علیدالسلام پرایمان لے

اہل کتاب میں سے (یہودی نصاری) کوئی نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دہ عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لے آوے۔ کھیسیٰ بلاایمان اور مصدق ہوئے وہ نہ مریں گے۔ وہ اوصاف انسانیت کا خاتم اور جمیع صفات آومیت کا مظہراتم وہ رحم وکرم اور عفووطلم کا داتا ہوا خال عظیم کامید دن اور علم وعزفان کا کھٹا ایسان حیثہ افت کا مظہراتم وہ راقت کی تصویر عدل

(نجب: ۴۰) "بونمی بیان کرتا ہے اور طرفہ بیہ ہے کہ اس کے مبارک قول دنیائے جہال کی متاز قو موں کے دستور العمل ہوئے اور آج ہے ساڑھے تیرال سو برس پہلے جب فلفہ انجمی کی قبر کہنہ میں مدفون تھا اور سائنس نقطہ وروں کے پیٹ میں سوتی تھی اس امی استاد جہال نے ہاں اس دریتیم نے آئندہ نسلوں کی رشد و ہدایت کے لئے مشیت ایز دی کے عظم سے چند چیش کو کیاں فرما کیں جن میں ایک سے موجود سے ابن مربم علیہ السلام کے لئے تھی۔

میں بیت کی سور میں ہے۔ اب و کھناہے کہ صدافت کے منبع نے اس کے بیان کرنے سے پہلے حلف اور وہ بھی عزیز جان کی کیوں اٹھائی۔ حالانکہ اس کے بول ہی واجب انتظیم تھم تھے۔

حلف اٹھا ٹااس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیکوئی نہایت اہم واقعہ ہے اور نبی کریم ایک کی دور بین نگا ہیں مسلمہ ٹانی کرشن قادیانی کے دل اور امت مرحومہ کی سادہ لوجی کوخوب جانتی تھیں ادر کچر عجب نہیں جو دفور محبت میں یقین امت کے لئے اٹھائی مئی ہواور یہی قرین قیاس ہے اور اس پر اجماع امت کا ایمان ہے۔ بیپیش کوئی جب سرکار مدینہ کو القا ہوئی تو حضور اکر مہلکتے۔ چونکہ صادق المصدوق محبوب خداوحی رسالت پرمن وعن ایمان لائے اور بیند بوج ما کیمولاعیسیٰ علیہ السلام اب تك آسان يرجيتي بير - وه بھلاكيا كھاتے كيا پيتے كہال سوتے اور حوائج ضروري اسے مجم پہنچاتے ہیں اور وہ جسد خاک کرہ زمہریے سے بچانے میں کس طرح کامیاب ہوئے اور کرہ آتش ہے سلامت روی کیونکر ہوئی کیاوہ ہماری طرح کیڑوں اور دیگر لواز بات کے متاج نہیں اور اس قد رعرصہ کے بعد کیاوہ پیرفرتوت نہ ہو گئے ہول گے۔الی حالت میں وہ کام کرسکیں گے جب کہان کے قواہی مضحل اور کمزور ہو چکے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ بیشیطانی وساوس ہیں اس لئے اس پاکوں کے پاک کوان کا خیال بھی نہ ہوا اور نہان کے علم فضل کے سامنے اور عقل وتد ہر کے مقابل کسی اور کو تھ کند کہا جاسکتا ہے تو بنعوذ باللہ وہنم وفراست کے آتا تھے اور عقل ان کے گھر کی لونڈی تھی۔ آپ کے ادنیٰ اشاروں نے وہ وہ عقدے کشا کئے جنہیں مد ہرین عقلاء ناک تھس تخمس كربهي حل نهكر سكي\_ان كاليمان والله على كل شئى قدير پر بورا بورا قعااور قادر مطلق كوخود عمّار جانة تعاوروي رسالت كوكذب وافتراء كے درجے سے مبراء دمنز وخیال كرتے تھے۔ حصرت نے جس کے حق میں کہا جو وہی ہوا

 پرآنے سے نہیں رک سکنا۔ چہ جائیکہ ایک پیش کوئی اور وہ شم اور وضاحت ہے گائی ہو۔جس میں عزیز جان تک کی ضائت مولا کی کفایت میں ہے ہو بیاس میں رئیس الکذا مین مسلمہ ٹانی مرز اغلام احمد قادیا ہی بیش کو ئیاں نہیں کہ اس کا نکاح تو آسان پر اللہ میاں پڑھے اور بیجے ووسری جگہ جنے اور کنواری نہیں تو بیوہ بی تن اور بیجی نہیں تو تا ویل کے تکنجوں میں کسی جائے بیاس پاکوں کے پاک اور خاصوں کے خاص کی چیش خبری ہے۔جس کے اضائوں سے نہیں رک سکتی۔انشاء اللہ پوری ہوکرر ہے گی اور کسی کی شیطا تکی کے تا پاک اراد سے میا عنور اہو جائیں گے۔

حضورة الله كفر ما نبردار جو خير القرون مين شمع رسالت كے پردانے تھان كے ايكان تو يہ تھے كہ جب كى امركوسنا سرتسليم كوخم كيا اور بيند پوچھا كەم بىيند بھركى مسافت اور تھوڑے سے دات كے حصہ ميں اور خواب ميں نبيل بيدارى ميں اور جسدا طهر كے ساتھ آ ہ جب كفار مكہ كے استهزاء پرنہايت خنده بيشانی اور استقلال سے جواب ديا وہ مندايمان بيل كر بھوث كے۔ بخداوہ جو بيان فرماتے ہيں سجح ہے اور مير ااس پرائيمان ہے۔

سرکار مدینہ نے ایک یہودی سے کوئی سودا کیا۔ گراس وقت کوئی اور شاہد کوئی نہ تھا۔ یہودی نے دیدہ و دانستہ نبوت کی پر کھ کے لئے جھگڑا کیا۔رسول اکر مطابقہ کو پچھ تشویش می ہوئی کہ بات سچی ہے اور یہ خواہ مخواہ جھڑا کرتا ہے۔ مگر حیران تھے کہ کوئی شہادت نہیں۔ جو یہودی کو فرض مضی سے شناسا کرے۔

صلقہ ارادت ہے ایک صحابی جس کا نام اب خزیر تھا اٹھا اور عرض کیا یارسول اللہ میں شاہر ہوں خدا کو جسم میں گواہی دوں گا حضور تھا تھا نے فر مایا تو تو اس وقت موجود نہ تھا۔ تو کس طرح شہادت دے گا۔ تو ہاتھ جوڑ کرعرض کیا قبلہ جمیں کیا چھ ہے کہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا۔ مگر آپ کے ارشاد پر قبول کرتے ہیں اور یہ بھی تو آپ ہی فر مارہے ہیں کہ یہودی کا ذب ہے تو پراس پرکیوں نہ ایمان لا کیں اور جب کہ یہ کامل بھروسہ ہے کہ آسخے ضور تعلیقے صادق القول ہیں تو کیا آپ کے فرمان پرا بمان لا ناہمار افرض منصی نہیں ۔ سبحان اللہ یہ تھا ایمان کامل

میرآج اس بد بخت دور میں ایک کا ذب مدگی نبوت ایسا بھی پیدا ہوا جوامتی کہلاتا ہوافر مان رسالت کی پیدا ہوا جوامتی کہلاتا ہوافر مان رسالت کی پیمبتیاں اڑاتا ہے اور سے علیہ السلام کی تحقیر کرتا ہوا یہاں تک کہ گزرا کہ فررسل کواس کی تفہیم نہیں ہوئی۔ گوز مانہ میں اب قبط الرجال فدایان شہ کو نین ہے۔ لیکن کہ جم موسے مبارک پر ماں باپ کو قربان کر دیں ہے۔ مگراس کی میں تبیں ۔اس کی قدراویس قرتی اور بلال عبشی ہی خوب جانتے تھے۔کاش کوئی عمر ثانی میں جوب جانتے تھے۔کاش کوئی عمر ثانی

موتا تواس **برزه سرائی اور دیده دنی کومزه چک**ها دیتا به

تمنا ہے کہ اک آک بال کی سوسو بلائیں لے ول مدچاک شانہ بن کے کیسوئے محر کا سیاہ کاران امت اور سب کڑیاں اٹھا کیں کے اللہی سلسلہ چھوٹے نہ گیسوئے محرک کا

مدانت کی تغیر تیری زبان تھی اور توحید کی جان تیر احکام تے۔ عبودیت کا مرحلہ تیرامرحون منت ہے اور انسانیت کا عقیدہ تیراشکر گزار۔ نبوت کے منازل اور رسالت کے فرائف کا تو خاتم ہے تو نے عبداور اللہ کا رشتہ مجت جوڑا اور سابقہ تو اہم ہے اس کے بندوں کا منہ موڑا حیات انسان کا چید چید تیر سے سامنے واقعات کا بحرا کرتا ہے۔ چرخ نملی فام اور نظام فلکی اب تک ای دیرید نظارے کو چھو متا ہے۔ تو نعمت پروردگار اور امانت کردگار تھا۔ تیری مبارک آ مدر مت پروردگار تھی۔ بیرے کرم سے تیرے مخوصے تیرے ملم سے وزیا ذیر ہوئی۔ کم در شرز ور ہوئے۔ گداؤں نے تاج مملکت پہنا اور جا الوں نے جامر علم زیب تن کیا۔ ویشن ووست ہوئے اور کا رفانہ حیات میں ایک بیجان عظیم ہر پا ہوا۔

آ قائے بروبحرکی پیش کوئی پر تبعرہ کرنے سے پہلے میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ حضورہ اللہ کے چیش مناسب خیال کرتا ہوں کہ حضورہ اللہ کے چیش کرام کے پیش کردوں تا کہ معاملہ نہایت آ سانی سے مجھیش آ جائے۔

آ قائے عالمیان فداہ روحی امی والی نے مسیح موعود کی فیصلہ کن شناخت کے لئے دوسری خوشنجری حسب ذیل بیان فرمائی جو (میح مسلمج اص ۴۸،۸۰۱ بسبد واز التسمت علی الدج والقدان) میں درج ہے۔

''عن البنى المنظر والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجهاً اومعتمرا اوليثنيهما' ﴿ فرمايار سول التعلق في مهم النوات إلى كرس كم تعنق الروجاء (يمقام كم معظم اوردين منوره كردميان واقعب ) عرج كاحرام باندهيس كرد

اس فرمان رسالت کی ابتدا م بھی انہیں عزیز الفاظ کی ذمدداری سے بیان ہوئی۔ یعنی آت قائے نامدار تخر دوعالم نے فرمایا فتم ہے اس ذات والا تبار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ابن مریم مقام فج الروحاء سے احرام باندھ کرعازم فریضہ حج ہوں سے۔ مقام کے تعیّن

کرنے سے بیمعاملہ روز روش کی طرح عیاں ہوا کہتے موعود ضرور نج کریں گے اور ان الفاظ میں جو بیان ہوئے کوئی محاورہ یا استعارہ نہیں بلکہ مطلب نہایت صاف صاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرزا آنجمانی اس حدیث سے بول بھا گا۔ جیسے کدھے کے سرسے سینگ اور چیچے مؤکر بھی نہ دیکھا کہ فرمان رسالت کیا ارشاد کرتا ہے اور اپنی تمام تصانیف میں اس حدیث کا تام بھی نہ لیا۔ کیونکہ بید ان کے بطلان کے لئے ایک ایسا حربہ تھا جس کا ایک ہی وار کام تمام کردے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع شروع میں آپ کا خیال تھا کہ یہ بھی بہروپ بھرلیا جائے۔ اس لئے آپ کا وہ الہام (ہم کہ میں مرین کے یا مدید میں) بھید حسرت دیدہ واسے پکار پکار کرزبان قال سے ایفا کامتمی ہے۔ کمرافسوس!

وه جو بيج تھے دوائے دل وه دوكاں الى بردها گئے

کے مصداق مرزا قاویا تی بے وقت چل بسے اور پچپانو سے سالہ مدت عمر کا الہام جوں کا توں روتا ہی چھوڑا اور آپ کا لین کلیر بی فورٹائم اٹھاسٹھ برس میں ہی مرگیا۔ جھھے اس موقعہ پر مرزا قاویا نی کا ایک ولچیپ واقعہ ایسا یار آیا جو تاظرین کرام کی وکچپی کا موجب ہوگا۔ ملاحظہ فرما کس۔

## بنجاتي نبى الله قادياني كاايك پراسرار كشف

(اخبارافكم ٢٦ رخمر١٩٠١ه، تذكره ص ٢٩٤ طبع سوم) ميل فرمات بيل كه:

"ایک اور کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعاء ما تک رہا تھا۔ (غالبًا مرزاامام دین صاحب پیرخا کر دباں کی ہی ہوگی) وہ بزرگ ہرایک دعاء پر آمین کہتے جاتے تھے۔ (دریں چدشک) اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھالوں۔ (ہم اس خیال کی واو دیتے ہیں) تب میں نے دعاء کی میری عمر ۱۵ اسال اور بڑھ جائے۔ اس پر بزرگ نے آمین نہ کہی (بہت نالاُنَ تھا) تب اس صاحب بزرگ سے شتم کثنا ہوا (بزرگ کا بھاؤ معلوم ہوگیا) تب اس مردے نے کہا جھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں۔ (بیچارا تھک آمیا ہوگا آخر مقابلہ بھی تو نبیوں کے پہلوان سے تھا) اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا (بری مہربانی فرمائی) اور دعاء ما تھی کہ میری عمراور کیا سال بڑھ جائے تب اس بررگ نے آمین کہی۔ (مرتا کیا نہ کرتا)"

چنانچدید سلمه بات ہے کہ جج کی سعاوت مرزا آدیانی کونصیب نہیں ہوئی اوراس سے آپ محروم ہی رہے۔لہذااس معیار سے موعود پر بھی آپ پور نے نہیں اتر ہے۔ ہاں یا دآیا کوئی منچلا مسے کالال اور استعاروں کا دلدادہ اور حسن عقیدت کا غلام آپ کے الہام کی عظمت کو برقر ارر کھنے کے لئے یہ کہدو ہے کہ چونکہ قادیان کے لئے اور اس کی حرمت کو برسر افتد ار کرنے کی خاطر مرزا قادیانی نے بیسیوں صفحات سیاہ کئے بلکہ دمش سے استعارہ نسبت دی۔ مکہ بھی کہا اور اس کے ذائرین کو جوسالا نہ جلسہ پرتشریف لاتے ہیں بروزی حالی اور جلسے کو بروزی حج قر اردے کریہ بھی توفر مایا ہے۔

زمین قاریاں اب محترم ہے جموم علق سے ارض حرم ہے

(در مثین من ۵۰)

''اور بیجی کہا کہاب مثیل دمشق عدل وانساف پھیلانے کا ہیڈ کوارٹر ہے۔'' (ازالہاد ہامس ۵ ساشیہ نزائن جسم ۱۳۷)

آپ نے اپنی کی زندگی اور مدنی زندگی میمیان کی اور سیمی فرمایا" شخصے باتھ من بوسید من گفتم که سنگ اسود منم "(البشری حساؤل ۱۸۸۸ تذکره ۱۳ ملی بوئم)

اس لئے بوسکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ فی الروحاء سے مراواستعارة منارة اس کے جو منارة استخار جانب شال جوڈ حاب ہے وہی ہو کی کہ استعارة جب بیٹا بت ہوچکا ہے کہ ومثل سے مراور مثل کرفی الروحاء سے مراور حاب اللہ قادیان ہے تو یہ کیول نہیں ہوسکتا کہ فی الروحاء سے مراور حاب شالی ہے جو منارة استحال کی جانب واقعہ ہے۔

قادیان (ازالداد بام س ۱۳۵ ماشیه فزائن جسم ۱۹۸) پر یون فرماتے ہیں کسد

"میرے دوحانی بھائی سے کا قول جھے یاد آتا ہے کہ ہی بعزت نیس مراپ وطن میں میں کہ ہتا ہوں کہ آگر چاوگ امام حسین کا وقت پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ بزیداور شمر سے ہما اور آگر ہے کو امام حسین کا وقت پاتے تو میرے خیال میں ہے کہ بزیداور شمر سے پہلے ان کا قدم ہوتا اور اگر سے کے زمانے کو دیکھتے تو اپنی مکار ہوں میں یہود اسکر بوطی کو پیچے وال دیتے ۔ خدا تعالی نے جوان کو بزید ہوں سے مناسب دی تو بے وجہ آئیس نیس دی ۔ اس نے جھے کہا ان کے دلوں کو دیکھا کہ سید ھے نیس ان کے چلن پر نظر والی کہ درست نیس ۔ تب اس نے جھے کہا کہ لوگ بزیدی الطبق ہیں اور بیق میدوش سے مشابہ ہے سوخدا تعالی نے ایک بڑے کام کے لئے اس وشق میں اس عاجز کوا تارا بسطر ف شدر قسی عند المنارة البیضاء من المسجد الذي من دخله کان آمنا فتبارك الذي انزلني في هذا المقام!"

امت مرزائید مبارک ہواب تہارے لئے فخر کا مقام اورایمان لانے کی جاہے اوراب امت مرزائیہ کے لئے ہر کہ شک آرد کافر گردد ہے۔ یہی مجمو کہ کعبۃ اللہ کا بروز ملحقہ مجد منارہ سفید ہے۔

مرزا قادیانی کی ممٹی میں خدا جانے جھوٹ بھرا ہوا تھا کہ قدم قدم برآپ اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ میں یو چمتا ہوں کہ حضرت ذراعقل کے ناخن تو لواور بیاتو فر ماؤ کہ آپ کہاں ج مے ہوئے تھے جہاں سے آپ کا اتر نامبارک ہور ہاہے۔ آپ کوشاید یا زئیں کہ آپ کی والدہ چاغ بی بی نے 9 ماہ پیٹ میں رکھنے کے بعد جنا تھا۔ آپ خواہ مخواہ اتر اور چڑھ رہے ہیں اور بید ا كياورطرح ي يمي شاط بجس كى زوآب ك خدار براتى بوده يدكد جب آب تولد موت نسر مبیرتنی ندمنارہ کی میں نہ تھا۔ بیدونوں چیزیں آپ نے خود پچاس برس کی عمر بیس چندہ اینھا بنھ کر ہنائیں۔ پھر پہلویتانے کی زحت گوارہ فرمائیں کہ آپ کہاں سے اترے۔ ذرامہر ہانی کرتے پہلے ابنا چرمنا بتايي بم خود بخود مان فيس مح في بشرق سفيد مناره ك باس اقر اوريمى فرمائمیں کدان دونوں میں آپ سیچے ہیں یا آپ کا خدا۔ کیونکہ دونوں میں ایک تو ضرور جموثا ہے۔ قربان جاؤں آپ کی عقل برخدا کی شم تمہاری حالت بررم آتا ہے۔ کیا بے تکی تہیں سناتے ہو۔ مناره كانثان بياس بس بعد بنمآ به اورخذا البهم الياجلد باز به كريجاس برس بيشتر الهام كرر بإب ورمناره كى سفيدى بتار باب حالاتك يبال سيابى بعى بيس، كمال ب معنرت كما كيف بير -اورمبحدتو ابھی مصد مشہودے عائب ہے مگر داخل ہونے والے کو بہلے بی امن ال رہا ہے۔ ریپیبری مور ہی ہے یا بچوں کا تھیل۔

امت مرزائيا خدارا ذراسوچوادرغور كروكه مرزا قاديانى كايدييان صدافت كس قدرقريب ب-كيااى كرية برمرزائيت كى بناء ب-بكوكى من كالال يا تمام سو كلة جوجم كواس كاجواب د--

كعبة اللدكى تعريف ميس

"قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً • وماكان من المشركين ان اوّل بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدىّ للعلمين • فيه آيت بينت مقام ابراهيم • ومن دخله كان امنا • ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً • ومن كفر فان الله غنى عن الغلمين (آل عمران:٩٧١٥٠)"

اے میرے حبیب، الل یہود کو کہددو کہ بے شک اللہ نے کی فر مایا سوار شادر بی کے مطابق ابراہیم کے طریقہ کی چیروی کرو۔ جوایک خدا کے ہور ہے تنے ادر مشرکوں میں سے نہ سے لوگوں کی عمادت کے لئے جو پہلا گر تفہرایا گیا۔ وہ بھی ہے جوشہر مکہ میں واقعہ ہے۔ پرکت والا اور دنیائے جہان کے لوگوں کے لئے موجب ہدایت اس میں فضیلت کی بہت کی کمل ہوئی نشانیاں ہیں۔ ازاں جمله ابراہیم کے کمڑے ہونے کی جگہ اور جواس گر میں آ داخل ہوا اس میں میں آ گا اور لوگوں پر فرض ہے کہ خدا تعالی کے لئے خانہ کعبد کا جج کریں جس کواس تک وین جا کے تو اللہ دنیائے جہاں سے بے نیاز ہے۔

(ضمر تحد كواد ويص ٢١ فزائن ج١٥ م ١٩٠١ ) عن مرزا قادياني في في الكما بها كد:

"سلام على ابراهيم صافيناه ونجيناه من الغم واتخذو من مقام ابراهيم مصلي "ين سلام على ابراهيم يرايين اس ماجزي ) بم من اس عالص دوى ك ابراهيم مصلي "وين سلام عابراجيم يروي كرت بولم في نماز گاه ابراجيم كقدمول ك جكريا و اتخذو من مقام ابراهيم مصلي "قرآن شريف كا يت ماوراس مقام شراس كي مين بين كريابراجيم (المين مصلي "قرآن شريف كا يت ماوراس مقام شراس كي مين بين كريابراجيم (المين مون براية تين بنا وادرجيما كرايي امرس اس كنمون براية تين بنا وادرجيما كرايت ومبشن ابرسول ياتي من بعدى اسمه احمد "ش بياشاره مي كرا محمد كا امرش اس كا كرم كرا كما من بعدى اسمه احمد "ش بياشاره مي كرا محمد كا اوره حمرت كريك كريك الكرم خليم وكا وروح حرت من كريك الكرم خليم وكا ورود حمرت من كريك الكرم خليم وكا ورود وحمرت من كريك الكرم خليم وكا ورود وحمرت من كريك وكريك والمناس كريا و كريك وكريك وكري

میں جمالی طور پردین کو پھیلاے گا۔ایہ ہی آیت 'واتہ خدو من مقام ابراھیم مصلی'' اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محدید میں بہت سے فرقے ہوجا کیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہی فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم (یعنی مرزا) کا پیروہوگا۔''

مردے زئسل ترکال رہزن شود چو سلطال گوید دروغ دستال درملک ہندیانہ طاعون وقحط کی جادر ہند گشت پیدا پس مومنال بمیرند ہرجا ازیں بہانہ دوکس بنام احمد ممراہ کنند ہے حد سازند ازدیے خود تغییر درقرآنہ

مندرجہ بالا پیش کوئی ولی تعت اللہ نوراللہ مرقدہ نے ساتویں ہجری میں مسلمہ ٹانی مسیح قادیانی کے لئے کی تھی جوحرف بحرف مسیح ٹابت ہوئی۔

مسیلہ وانی سابقہ مضمون میں حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت عینی علیہ السلام ہے اتم واکمل بن کے ہیں۔ اب آپ نے گرگٹ کی طرح ایک اور دیک بدلا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی بن گئے اور مولا کریم سے سلام کا خراج حسین بھی لے کچا اور حیدم طلق سے خاص دوتی بھی گانٹھ کے۔ بلکہ اس دوتی کی چیش کش خدا نے خود کی اور وعدہ سے کیا وہ تمام رنج وکن تم سے دور کردئے محلے اور فکر والام سے مرزا کو نجات و سے دی ویکس حضرت احدیت کی بیدوتی کی چیک بوحانے کی الحجا آپ تجول بھی کرتے ہیں یا محکراد سے ہیں۔ حالا نکہ اس میں مرزا کی نفشیلت بوحانے کے کی الحجا آپ تجول بھی کرتے ہیں یا محکراد سے ہیں۔ حالا نکہ اس میں مرزا کی نفشیلت بوحانے کے لئے امت مرزائیہ برائیہ قرارد سے کرسفر کی الحجا ہیں موجود ہے اس مقام ابراہیم کا اضافہ کرکے جج کا سامان محمل کر دیا گیا اور منارہ آسے تو پہلے ہی موجود ہے اب مقام ابراہیم کا اضافہ کرکے جج کا سامان محمل کر دیا گیا ہے۔ تا کہ امت مرزائیہ کی معلوجود ہے۔ نئی تکلیف نہ ہواور ارکان جج اواکر نے کے بعد حدیث مغورہ جانے کی تکلیف نہ ہواور ارکان جج اواکر نے کے بعد حدیث مغورہ جانے کی تکلیف نہ ہواور ارکان جج اواکر نے کے بعد حدیث مغورہ جانے کی تکلیف نہ ہواور ارکان جے اواکر کے کے بعد حدیث مغورہ جانے کی بجائے بہتی مقبرہ میں مسیلہ وائی کے مرزا پر انوار کی زیارت کر کے اس اہم فرض منورہ جانے کی بجائے بہتی مقبرہ میں مسیلہ وائی کے مرزا پر انوار کی زیارت کر کے اس اہم فرض سے باتکلف سبکدوش ہوجا نمیں مرزائیومبارک ہو۔

چنانچے موسیوم زابشیرالدین محمود نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

"مبلسه سالان جوقادیان میں ہرسال ہوتا ہے اس میں تمام امت کو بہت ثواب ہوتا ہے۔ کیونکہ بید ایک ظلی حج ہے، (الفضل قادیان ج ۲۰ نبر ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ مور تد ۵ رجنور ۱۹۳۳ء) مبارک ہواب تو تقیدیق مجمی ہو چکی ۔

اور ویسے بھی قادیان کوئی معمولی جگرنہیں۔ بلکہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ہم بلہ ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں بقول مرزااس کا نام ان دونوں ناموں کے برابر درج کیا گیا ہے اور اس مبارک بستی میں قرآن شریف نازل ہوا۔ بقول مرزا۔ ولیکن ہمارے خیال میں برا بین احمہ یہ جوقرآن شریف کا بدل ہے بقول مرزانازل ہوئی۔ چنانچہ مسیلہ ٹانی کا وہ ارشاد ذیل میں ملاحلہ کریں جواس کی حرمت کے بارے میں ہے اور جواس کی قدر دمنزلت کوچار چاندگا تا ہے۔

"انا انزلناه قريباً من القاديان "

اور پھر (البشرى ج حسددهم م ١٩٠٥ تذكروس ١عطيع موم) پركس قدرو قوق سے فرماتے ہيں اور د ميں كہتا موں كہتا موں كا تام قرآن مجيد ميں درج ہے۔ كمد مدينة اور قاديان - "

> اک خفر راہ نے رستہ سیدھا بنادیا ہے رہتے پہ دیکھیں کتھے چلے اب کارواں ہیں

(البشريٰج اص ۴۸، تذکره ص ۲ ساطیع سوم) پرفر مات ہیں کہ: دوفینہ میں سرمان میں مسر گفترے سم المدین مفون

'' شخصے پائے من بوسید من گفتم کے سنگ اسود منم'' ریب فخذ

(ایک شخص نے میرے پاؤں کو بوسد دیا تو میں نے کہا کہ سنگ اسود میں ہی ہوں) اب چونکہ پاؤں تو میسر نہیں ہوسکتا۔اس لئے آپ کی قبر کی پائٹی کے بوے چٹاخ چٹاخ لے کردل کی مجڑاس نکالواوراس کو جمراسود کا بروزیانعم البدل مجموسنت ادا ہوجائے گی اور ثو اب کا پید حشر کوسلے گا۔

محر (ورثین ۵۰ اردو) برفر ماتے ہیں کہ:

زمین قادیان اب محترم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے امت مرزائي! مبارك ہوكہ پيرمغال كے ارشاد ميں ہرچە شك آرد كافر گردد! ہال ايك اور صرت شايد باتى رہى ہوگى وہ بيركمآ بزمزم نه بيا تو وہ بھى پلائے ديتے ہيں۔ بلكمآ ب زمزم سے بياس كلينة نہيں بجھتى۔آپ لوگوں كودہ شربت پلاتے ہيں جس سے بياس ہى نہ لگے اور ددبارہ پينے كى محنت ہى چھونے۔

بی بی البشری جم ۱۰ مذکره ۱۰ مطیع سوم) شن ایک الهام ارشادفر ماتے ہیں کہ: ''انسسا
اعسطیدنك الدکو شر ''ابظل اور بروز کے طور پر استعارہ کے دنگ ش مجد مبارک کی وہ نالی جس
میں آپ وضوکیا کرتے تھے۔ آپ کور بحوکر بلا تکلف پینے جا وَاللّٰہ چاہے تو بیاں پھر بھی نہ گئے گ۔
ادرا گر بعض المل علم وصاحب فر است مرزائی بداعتراض کریں کہ بیآ ب کور کا بدل کس
طرح ہوسکتا ہے تو ان کے اطمینان قلب کے لئے ہم ایک عجیب نسخہ جومرزائے قادیائی کا فرمودہ
ہے جیش کرتے ہیں اورا میدکرتے ہیں کہ اس کے دیئے سے ان کے شبہات دورا وران کے قلوب
مطمئن ہوجا کیں ہے۔

(تریاق القلوب مل ا فرائن ج ۱۵ مس۱۳۳) مسمرز اقادیانی فرمات بی که:

منم مسیح زمال وشم کلیم خدا منم محم واحم که مجیّل باشد

اورا گرکسی کور باطن کویہ نی آسلی کے لئے کانی نہ ہوتو وہ مندرجہ ذیل شعر کوعقل کی کویڈی میں گھوٹ کرتین روز تک متواتر ہے اورا گر پھر بھی اطمینان قلب نصیب نہ ہوتو کلمہ شریف پڑھ کر صدق دل ہے مسلمان ہو جائے اور سے دل سے خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر مرز ائیت سے تو بہ

کرے۔

زندہ شدہر نبی بآ ح<sup>نم</sup> ہر دسولے نہاں بہ پیراہنم

میری تشریف آوری کی وجہ سے تمام نی زندہ ہو گئے۔ تمام رسول میرے پیرائن میں

میں ہوئے ہیں۔

جوصاحب مدق دل سے تو بہ کریں اور پنجا بی نمی کی بھول بھیلیوں سے آزاد ہوں دہ مہر بانی کر کے ظل اور بروز کی تصویرا وراس کی اصلی حقیقت اس شعر میں ملاحظہ کریں۔ آنچ داد است بر نبی راجام دادآل جام رامرا بمام

(نزول اسم م ۹۹ بنزائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

خدانے جوملم کی بیالیاں فردا فردا نبیوں کو دیں ان تمام پیالیوں کو آیک پیالے میں جمع کرے جمعے دے دیا۔

"واتخدو من مقام ابراهیم مصلی گوران شریف کی آیت ہے۔ مراس مقام پراس کے بیمتن ہیں کہ بیابراہیم (لعن مرزا) جو بھیجا گیاہے تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کواس کی طرز پر بجالا وَاور برایک امریش اس کے نمونے پراپنے تیس بناؤ۔"

مرزائیواس رہم ہوکیا ارشاد ہورہا ہے۔ یہ کہ کلام مجید کی پیروی کو چھوڑ دواور براہین اور احمد پر ایمان لاکر کرش فانی کی پیروی ہیں آپ کی سنت پڑھل کرتے ہوئے اپنی عبادتیں اور عقیدے۔ مرزا کے اسوہ پر بجالا ؤ۔ اب نہ کلام مجید کی حاجت ہاور نہ رسول عربی پر ایمان لانے کی ضرورت، اب تو صرف مرزا قادیانی کی پیروی سے شکلیں آسان ہوتی ہیں اور نجات ملتی ہے۔ کیونکہ اب اگرکوئی جنت میں جانا جا ہے تو سوائے کرش فانی کی غلامی کا فخر حاصل کرنے اور اس کے اسوہ پڑھل کرنے گویا قرآن کر بج منسوخ ہو چکا اور اس کے ساتھ ہو گئی اور نبی کر بھر بھائے کی نبوت کا مبارک دور ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی امت مرزائیہ کے لئے نیارسول نئ شریعت اور نیا کھیم رجع خلائی بن گیا۔

ابسوال یہ ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی زنلیات پرائیان ائیس قورحت عالم آقائے جہاں اشرف انبیاء کادامن جو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ چھوش ہے اور اس رشتہ عزیز کے قطع ہونے پرائیان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور پھر دہ خدا کی فصاحت و بلاغت بحری کتاب جو تمام علوم کا معدن ہے اور جس کی ہی ایک سورت باوجود یکہ ساڑھے تیران سو برس سے ایک عام چیلئے دیا گیا ہے کسی کو چیش کرنے گی آج تک جرات ہی نہیں ہوئی اور جس کا ایک شوشہ یا نکتہ کم ویش نہیں ہوا اور جس کی حفاظت ابدالا باد تک مالک حقیق نے اپنے ذمے لے رکھی ہے سے کلیت انح اف کرنا پڑتا ہے اور خدائے واحد سے جو الشریک ہے۔ کنارہ کش ہونا پڑتا ہے یہ ایک ایسا دیش سوال ہے۔ حس کا جو اب امت مرزائیتا قیامت نہیں وے کئی۔

اور یہ جدت بھی ملاحظہ فرماویں کہ کمن دیدہ ولیری بینے اپنی خود ساختہ نبوت منوانے کے لئے کلام کی آیات سینہ زوری اور چوزی کر کے الہامی تھی میں چیش کیس اور ال کی غلط و بے ربط تفسیر بھی کی اور کیسی شاندار بڑھا تکی۔

چہ ولاور است وزدے کہ بکف چراغ وارد

فرماتے ہیں 'واتسخد ومن مقام ابراھیم مصلیٰ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محدید میں بہت فرقے ہوجا کیں گے۔ تب آخرز ماند میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہی فرقہ نجات یا کے کا کہ اس ابراہیم (یعنی مرزا) کا ویرو ہوگا۔''

ابغورفر مائیں نبوت جو باعث رحت تھی۔امت مرحومہ کے لئے زحمت ہوگئ۔ دنیا میں اس وقت چالیس کروژمسلمان آقائے نامدار محم مصطفے کے غلام آباد ہیں۔ جوسلطان القلم کی ایک ہی جست سے یک قلم نجات سے محروم ہو مجے۔انبالله و انبا الیه داجعون!

اس کی کیادلیل ہے کہ آ ب ہی آخری اہراہیم ہیں اور آپ کا ہی فرقہ نجات پائے گا۔ حالا نکہ جو آیت آپ نے اس کے ثبوت میں پیش کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں اور اس میں اشارہ تو کیا کنا یہ تک بھی نہیں اور اس کا کیا ثبوت ہے اور کہاں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک اہراہیم پیدا ہوگا اور اس کا فرقہ نجات پائے گا اور باتی جہنی ہوں گے۔ہم قارئین کرام کی خدمت میں اس کا شان نزول بھی پیش کے دیے ہیں تا کہ آ ہے فریب دینے کی حقیقت بھی واضح ہوجائے۔

"واتسخند ومن مقام ابراهیم مصلی "بیآ ست کریرقرآن شریف کی انجی نازل بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت عربی گرفت کی کہ مقام نازل بھی نہ ہوئی تھی کہ کہ مقام ایرا ہیم کو مسلے بنالیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بیآ ست فرقان حمید میں نازل کی۔

تمام قرآن شريف كاليون سے پر ب

بناسمتی نی صاحب (ازالدادبام ساء خزائن جسام ۱۰۹) پرفر ماتے ہیں کہ:

''اگر ہرایک بخت اور آزاروہ تقریر کو تھن بوجہ اس کے حرارت اور تکنی اور ایذا رسانی کے دشنام کے منہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقر ار کرنا پڑے گا کہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پرہے۔''

استخف والله دبسی این و بروز کے سائن بورڈ بیمظہ بیت کے دعویٰ اور بیا عجاز شرین کلامی اورقر آئی محبت کا فوٹو ہے کہ تمام فرقان حمید ش نعوذ باللہ من ذالک گالیاں بھری ہیں۔ العنت الله علیٰ الکاذبین!

محکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

# للعلمين مروردوجهان آقائے نامدارر حسالعلمين مختصطفا احر مجتبط اللہ كان من بدزياني من بدزياني

جے سکھے بہا در قادیاتی اپنے اوہام باطلہ میں جن کا دعویٰ ہے کہ میرے ہونٹوں سے شرح بی نہوں اللہ میں جن کا دعویٰ ہے کہ میرے ہونٹوں سے شیر بنی میکٹی ہے اور میں سلطان القلم ہوں چاہے اردولکھتا بھی نیآ تا ہو۔ (ازالہ میں کا انہوں کے بیں۔ میں اللہ ایرارشادج تے ہیں۔

"ابوطالب نے آنخضرت اللہ کو بلاکر کہا کہ اے میرے بیتیج اب تیری دشام وہی سے قوم خت مشتول ہوگئ ہے اور قریب ہے کہ تھے کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی جھے کو بھی تونے ان مقاندوں کوسفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کوشر البریہ کہا اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم وقو والنار رکھا اور عام طور پر ان سب کورجس اور ذریت شیطان اور پلید شہرایا میں تھے خیر خوابی سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کوتھام اور دشام دبی سے باز آجا۔ ورنہ میں قوم کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا ۔ آنجھ رس سے باز آجا۔ ورنہ میں قوم کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا ۔ آنجھ رت نے جواب دیا کہ اے بھیا یہ دشتام دبی نہیں ہے۔ بلکہ اظہار واقعہ اور نشس الامرکا میں کی لیج بیان ہے اور بھی تو کام ہے جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔"

(ازالداد بام م ١٩، فزائن جسم ١١١٠،١١١) يراى كيمن من ميان فرمات بي ك

'' بیسب معمون ابوطالب کے قصہ کا اگر چہ کتابوں میں درج ہے۔ مگر سیتمام عبارت الہامی سے جوخدا تعالی نے اس عاجز کے دل پر نازل کی۔''

حرم والول سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن ازا ہے بہاں انگریز اترے ہیں

آ ہ! قلم رکتا ہے اور دل جاتا ہے۔ جب اس خاصہ خاصان رسل کے تق بیل جو جہال کے رحت کردگارہ اور جس کے لئے خال حقیق نے 'انك لعلیٰ خلق عظیم ''فر مایا اور جس کی ذات بابر کات باعث کوین روزگار ہوئی اور جس کے دل بیس تمام جہان کی بہتری و بہودی کے لئے ایک ایسا ورد بھر دیا گیا تھا۔ جس کی شہادت قرآن کریم ابدالاً بادتک دیتا رہے گا۔''لمعلك باخ نفسك الا یکونوا مؤمنین'' اور جس کے لئے تق القر ہوا اور جس کے افراق حمیدہ اور صفات ستودہ شاری نہیں ہو سکتے اور جس کی نگاہ لطف سے پھیت وہر بریت وہ ماحل جن کو بیٹ بھر کر ردئی میسر نہ ہوتی تھی اور جن کا لباس ان کی غربت کی چنلی کھا تا تھا۔ ملاطین عالم ہوئے۔

وہ سلطان دو جہاں جو درہم ودیتار کے روزانہ انبارلٹاتے اوراپنے لئے ایک حیہ تک بھی ندر کھتے اور ہزاروں من غلتقتیم کرتے ۔ مگرخو دروز ہ دارر ہے اورا فطاری تو کل علیٰ اللّٰہ پرچھوڑ دی جاتی ۔

> قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزردگوہر اور اپنا ہے یہ یہ حال کہ چواہا بجما ہوا سرکی کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا سمجور کا گھر میں بچھا ہوا

وه رؤف الرحيم جس ئے مبارک مندے پھر کھانے پر مجمی بددعاء ندنگل بلکہ سوائے ایک دردانگیز دعاء کے حرف شکایت ہی لب پر ندلایا۔''السلھ ماھد قومی خانھم لا یعلمون'' خدا دندمیری قوم کو ہدایت دے کہ وہ مجھ کو پہیان جائیں۔

> جنہوں سے پہنچیں اذبیتی پھر انہیں کے حق میں دعا کیں مانگیں کسی میں بید شان حلم بھی ہے اور ایسا کوئی حلیم بھی ہے

التدالله الكرمبارك ستى جم ك لئے صدم بيارے بيارے القابط، يسين، مزمل، مدثر، رحمة اللعلمين، كافة للناس، بشير ونذير، رؤف رحيم إي ادر

طرفه بي كه جس كوشفيع محشر قرار ديا ميا بهو ـ

سیرت النبی کے جلسوں کے علمبر دارد! گندم نما جوفر وشو، شرم کے سمندر بیں ڈوب مرد۔ وہ قوم جس کا بیا ایمان ہو کہ سارا قر آن شریف گالیوں سے پر ہے اور نبی برحق سرور دو جہال کے متعلق بیمقیدہ ہو کہ دہ نعوذ باللہ دشنام دبی کے لئے بیسے گئے تھے دہ سیرت کیا خاک بیان کر سکتی ہے۔ بیرمنہ اور مسور کی دال ۔ لاحول و لا قوۃ الا جاللہ!

اس کی کیا دلیل ہے کہ ابوطالب کا بیدقصہ رودر گوپال قادیانی کے دل پر خدا کی طرف مبسسے القاء ہوا۔ ایسا لغوالہام اور باطل عقیدہ اور بھونڈی تحریر تو صرف راندہ درگاہ کی طرف سے ہی ہوئکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عقائد باطلہ سے محفوظ رکھے۔ آئین! ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپ ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

"الارض والسماء معك كما هو معيى قل لى الارض والسماء قل لى سلام، فى مقعد صدق عن مليك مقتدر، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ياتى نصرالله انا سننذر العالم كله انا سننزل انا الله لا اله الا انا"

" يعنى آسان اورز مين تير عما ته عهد جييا كده مير عما ته عهد مها ان اور خمنور ميس عالى ك رمين مير على ك عهم مير على ما تم عهد واس عود الارك عنور ميس عالى ك نصت كاه مي عهد عدا اس كما ته عهد جواس عدرت بين كا اصول بيه على الله سه نكى كرت بين حدا كى مدة تى هم ديا كومتندكرين عمم زمين براترين كل الله سه نكى كرت بين حداكى مدة تى هم عهم دنيا كومتندكرين عمم دمين براترين كي مين ي كافي الرياح منين مداكن مدة تي مين كافي مين كافي مين كافي مين كافي كل

بہت خوب مرزائے قادیانی کی ترقی جمرت انگیز طریقہ ہے تمام انبیائے کرام کی فضیلت کے بعد خدائی صفات میں بری صفائی ہے دخیل ہوگئی اور چونکہ بیدشتہ مجبت ساجمی گیرکے مراتب سے بلند تر واضح ہوگیا۔ اس لئے زمین وآسان میں نصف نصف کی شراکت ہوئی اور آخر اللہ میاں ،مرزا قادیانی کے قل میں دست بردار ہو گئے اور زمین پراتر آئے اور مرزا تادیانی سے یہ کہلوائی دیا کہ اب ان وزمین بلاشرکت غیرے میری واحد ملکیت ہے۔ مرزائیومبارک ہو۔ (ضمیر تخد کراؤ ویم ۱۱، ۱۵، خزائن ج ۱۵ مرات) یا رشاوتا ہے کہ

" میں نے ارادہ کیا کہ زمین پراپنا جائشین پیدا کروں۔ سومی نے اس آ دم کو پیدا کیا یہ (مرزا) شریعت کو قائم کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا۔ بیر خدا کا رسول ہے۔ نبیوں کے لباس میں دنیا اور آخرت میں مریتے والا اور خدا کے مقربوں میں ہے۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تفا۔ لیس میں نے چاہا کہ پیچانا جاؤں اے مرزا خدا تیری عرش پر حمد کرتا ہے اور عرش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ "

ہم نشیں پوچھ نہ اس برم کا افسانہ ناز دکھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

مرزائیواس رہمواب تو مرزا قادیانی کا خدا بھی ریٹائر ہو چکا اور تہارے بجدوں اور عبادتوں کے لئے اپنا جانشین یاولی عہد بھی قائم کرچکا۔ جوخدائی فوجدار کی حیثیت سے جدیدتوانین نافذ کرے گا اور دین کوزندہ کرے گا۔ یہ کوئی ایسا ویسارسول نہیں بلکہ دنیا تو کیا آخرت میں بھی

تمہارے ہیں کام آئے گا اوراس کا حسان خدا کی ذات پر بھی ہے۔ کیونکد وہ چھپاخز انہ تھا جومرز ا کی آمد کی وجہ سے پیچانا گیا۔ای لئے وہ عرش پر اس کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔اس لئے تم بھی اس کی عبادت کرو۔

## بساك نكاه يظهراب فيصله دل كا

اٹھا دے آ نکھ سے پردہ دوئی کا حسن میکائی جدھر دیکھوں نظر آئے مجھے جلوہ محمہ کا

توس بقلم فرمان مصطفوی کے حضور میں تجدے کرتا ہوا پیش ہوتا ہے۔ یہ وہ عالی دربار ہے جس کے سامنے جابر و متکبرغرور ونخوت کو بھول جاتے ہیں اور سلاطین کا زہرہ آ ب آ ب ہوتا ہے۔ فلاسفران عالم کا سر گدائی لئے اس کو چہ میں پھرتے نظر آتے ہیں اور نقطہ دران جہاں کی عقیدہ کشائی یہاں ہی ہوتی ہے۔ شہزور یہاں کمزور دکھلائی ویتے ہیں اور کمزور جس کی زبان طاقتور کے سامنے التجا کرتے تھک جاتی تھی۔ یہاں شہزور ہیں۔

آ قا تیرے جمال جہاں آ را ہے شمس وقمر مستیز ہوئے اور ستاروں نے ضیا پائی مولا تیرے فروغ حسن سے حیات عالم کو بقا ملی اور حوروں نے پاکیز گی تکھی داتا تیرافیض عام زمانہ بھر کے لئے جاری وساری ہے اور تیری نگاہ لطف کاسر مصائب اور غیرت ابر نوبہارہے۔

عے جاری و حرار نہانی اور اسرار یزدانی کے جانے والے منعم۔اے نصاحت و بلاغت اور علم و اللہ علی اللہ کا سے دائی اور اسرار یزدانی کے جانے والے منعم۔اے نصاحت و بلاغت اور علم و عرفان کے سلطان۔ اے حکمت و دانائی کے بادشاہ ،اے عدل وانصاف کے والی اے اخوت و مجت کے قاسم ، بے کرم و بخشش کی تصویر اور عفت و پاکیز گل کے نوٹو اے رحمت و فضل کے پیکر تھے ہے تیری محبوب امت اپنی ورماندگی اور بے چارگی کا دکھڑ اساتی ہے اور لات قد خطوا من رحمة الله کا سہارا لئے تیرے اعجاز روحانی کی طالب ہے۔مولا کفرکی تیرہ و تار آندهی تیری سمندر پار

دورا قاده امت پر محیط ہے۔ آقامسیلمہ کذاب کا بروز تیری غریب امت پر ارتداد کی ناپاک فضا مسلط کر رہا ہے۔ ایمان صدیق، وے غیرت عراع طاء کر حیاء عثان دے اور قوت حیدر طعنایت کرتا کہ تیراغریب و ہے کس نا تواں و کمزور خالد کے نام کی برکت سے تفر کا تختہ الث دے اور قلمی جہاد ہے ارتداد کی مہیب فضا کو بمار محمدی میں ول دے۔

خبر کے بادیہ نقیس سکھ گئے سکندری

تیرے کرم سے مل کیا ان کو فکوہ قیمری

کفر لرزلرز کیا شرک کی ظلمتیں مثیں

تیرے درد وقد س سے ساری کٹافتیں مثیں

شرق بیس تھے سے زندگی فرب ہے تھے سے بیفیاب

تیری نوازشوں سے ہے ہر دو جہاں کو انتساب

بخش دے تاب زندگی پھر دہی سوزہ سازدے

میری فسردہ آرزہ رحمتوں سے نوازدے

میرا سلام ہو قبول مظہر خبلیات

تیمہ پر درود کا نات تھے پر سلام شش جہات

تيسرافر مان رسالت\_

"قال رسول الله عَنَّى بنزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويدولد له ويمكث خمساً واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابى بكر وعمر (مشكوة ص ٤٨٠ باب نسزول عيسى) " ﴿ رسول النَّعَلِيَّةُ فَرَاتَ بِينَ كَيْسِى ابن مريم وَمِن راتَ بِي كَيْمِ لَكَالَ مَن يراتَ بِي كَيْمِ لَكَالَ مَن يراتَ بِي كَيْمِ لَكَالَ مَن يرد بِين كَرِي مِن الله عَنْ بور مِن الله وقت بوكر مريا له مقرو من اور بينا ليس سال زمين يرد بين كريم في اور بينا ليس سال ومن يرد بين كريم في المت كو مير عمقره من المريم المريم المريم الوريم والمريم المريم المريم

چنانچہ جن لوگوں کو ج کی سعادت نصیب ہوئی اور سرکار مدینہ کے دربار والا تبار کی زیارت سے مشرف ہوئے وہ اس حدیث کے بینی شاہد ہیں کہ دوضۂ اطہر میں تبن قبریں سزگنبد کے اندر موجود ہیں اورایک قبر کی خالی جگھیے گی این مریم کے لئے ابھی تک موجود ہے۔جس میں سے این مریم علیدالسلام فرمان رسالت کے مطابق انشاءاللہ فن کے جا کیں گے۔

www hesturdubooks wordpress com

چنانچہ اس حدیث کومرزا قادیائی آنجہائی ایک عجیب انداز سے اپی سچائی میں پیش کرتے ہیں مشہور رسوائے عالم آسانی نکاح (محمدی بیلم) کے ختمن میں (تند هینت الوی ص۳۱ سازن ج۲۲م ۵۷۰) برفرماتے ہیں کہ:

'' بیامر کہ الہام میں بیمجی تھا کہ آں تورت کا نکاح آسان پرمیرے ساتھ پڑھا گیا درست ہے۔''

. اس حدیث کوآپ نے (ضمیرانجام آئتم ص۵۳ بزائن ج۱۱ص ۳۳۷) کے حاشید میں یول

محمری بیم کے آسانی نکاح کی تصدیق سرکار مدینہ ہے

و اس پیش گوئی کی تقدیق کے لئے بتناب رسول انتفاقیہ نے بھی پہلے سے ایک پیش کوئی فرمائی ہے۔ ' پیشروج ویدولد له ''بینی وہ سے موجود بیوی کرے گا اور صاحب اولا دہوگا۔
مزوج اور اولا دکا ذکر عام طور پر تقصود نہیں ۔ کیونکہ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں پچھڑو بی نہیں ۔ نمر تزوج سے مراد خاص تزوج ہے۔ (جمدی بیٹم ) جوبطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد خاص اولا دہے۔ جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ کو بیاس میں رسول النہ اس میں کے اس میں رسول النہ اور فرمارے ہیں میں رسول النہ ایک اور کی ہوتی ہوں گا۔''

محری بیم کے نکاح کی تقید ایق سر کاری عدالت میں

نسلع مورداسپوری عدالت ش مرزا قادیانی کا اینے بھازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چندسوال کئے جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے صلعہ بیان دیافرہاتے ہیں کہ:

ساتھ ضرور بیابی جائے گی اور اس لڑی کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشین گوئی شرطی تھی اور شرط تھی اور شرط تھی الرکھ کے باپ نے توب نہ کی اس لئے وہ بیاہ کے بعد چرمینوں کے اندر مرکیا اور چیش گوئی کی دوسری جزو پوری ہوئی۔ اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا اور خیش گوئی کا ایک جزوتھا۔ انہوں نے نوب کی چنانچیاس کے دشتہ داروں اور عزیدوں کے خط بھی آئے اس لئے خدا تعالی نے اس کومہلت دی۔ عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ امید کیسی یقین کامل ہے خداکی باتیں ہیں کئی نہیں ہوکر رہیں گی۔'' (اخبار اٹھم اراگست ۱۹۹۱ میں ۱۲ کا کم نبر سرا)

سیج ہے رقابت جلا کرسر مہ کردیتی ہے اور پھراہیا خوفناک ونڈرر قیب جومنکو حہ آسانی کو بھی غصب کرے اور تحدی کی پیش کوئی کا تمسخراڑ ائے اور طرف میر کہ چھاتی پر جیٹھ کرمونگ دیے اور الہامات كى قدر كوزشتر سے زيادہ ند سمجھاور موت كى پيش خبرى پر قہقد لگائے اور بخت جان ايسا كه فرانس کی جان گداز جنگ ش مر میں گولی کھائے اور فضل ایز دی سے سلامت رہے اور مشیت ا ہز دی ہے ایبا عذر ہوکر مرز ا کے الہاموں کی دھجیاں فضائے آسانی میں اڑ انے کے لئے فروری ١٩٣٥ء تك زنده وسلامت مور حالاتك بقول بيش كوكى اس كوام راكست ١٨٩٧ء ك بعدد نياش سانس لینے اور زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہ ہوا در راسخ ایمان ایسا کہ کوہ پیکر کی طرح عقیدہ سلف یرقائم ہو،اور یہ جومرزا قادیانی نے اسے بیان میں بے پرکی اڑ ائی ہے کدوہ تائب ہوااوراس کے عزیز ا قارب نے معذرت نامے بیسجے۔ یہ گپ محض ہے اور اس کی اصلیت وحقیقت کا پیتہ مرزا آنجهانی کے اس دکھڑارونے سے معلوم ہوتا ہے جوآپ نے ناکامی ونامرادی کے وقت عین یاس کی حالت میں بھرے دل اور اجڑتی امیدوں کے وقت رویا تھا۔ چنانچہ آپ کے وہ الفاظ حسب ذیل ہیں ۔ (اشتہارانعای جار ہزارص ماشیہ بجوعاشتہارات ۲۰م۹۰) پرفر ماتے ہیں کہ:

"اور بیک کے داماد (مرزاسلطان محمر) کا یقسورتھا کہ اس نے تخویف کا اشتہارد کیوکر اس کی ذرہ پر داہ نہ کی ۔ خط پر خط بھیجے گئے ۔ ان سے پھی نہ ڈراپیغا م بھیج کر سمجھایا گیا کسی نے اس کی طرف ذرہ التفات نہ کی ۔"

اتمام جمت کے لئے ہم امت مرزائیکوڈ نئے کی چوٹ چیننے دیتے ہیں کہ وہ معذرت نا ہے اور تو بہ کے خطوط مرزا آنجمانی نے جورائی کا پہاڑ بنا کرد کھلانے کے عادی تھے کیوں نہ شاکع کئے گئے اورا گرتب نہیں تو اب ہی کوئی سیح کالال چیش کرے۔ گر بقول شخصے کہ \_

یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

ڈرنے کی بھی خوب کی ۔

ول کے بہلانے کو غالب یہ خیال اجھا ہے

وہ ڈرتا بھی تو کیا ڈرتا۔ یہی تا کہ اپنی منکوجہ بیوی چھوڑ دیتا اور توبہ تو ترک معاصی اور آئندہ مختاط رہنے کا ایک عہد ہے اور یہا! یقسور تو یہی ہے کہ منکوحہ آسانی سے کیوں نکاح ہوا اور اگر توبہ کی (بقول مرزا) تو کیا محمدی بیٹم کوچھوڑ دیا گیا اور اس کا نکاح ٹانی مرزا قادیانی ہوا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ و محتر مداب تک زندہ وسلامت مرز اسلطان محمد زادہ عمرہ کی منکوحہ بیوی ہے۔

ذیل میں ہم ایک خط مرز اسلطان محمر صاحب بیک رئیس پی رقیب مرز اکا پیش کرتے ہیں۔ ہیں جس سے قارئین کرام پراس کے ڈرنے کی کیفیت انشاء اللہ کھل جائے گی وہ تحریر فرماتے ہیں۔ '' جناب ہم زاغلام احمد قادیانی نے جو بیری موت کی پیش کوئی فرمائی تھی ہیں نے اس میں ان کی تقد این کہمی نہیں کی نہ میں اس پیش کوئی سے بھی ڈرامیں ہمیشہ اور اب بھی اپنے بررگان اسلام کا پیرور ہا ہوں۔'' سلطان محمد بیک ساکن پٹی سرمارج ۱۹۲۳ء

مرزا قادیانی نے بوطفیہ بیان عدالت میں دیا کہ پیش کوئی یہی تھی کداس کا نکاح مرزاسلطان محمد سے ہوگا غلط ہے۔ جموث ہے دجل ہے اور اس میں شمہ بجر بھی صدانت نہیں۔ كونكها كربيش كوكى كالصلى مفهوم اورمغزيهي تعاتو مرزا قادياني كااس مبارك تقريب كوايية باتهول ے سرانجام دینا فرض تھا۔ کیونکہ ان کی پیش کوئی کی بیالیٹ تن پوری ہوری تھی اور آپ کے لئے بدایک خوشی کا موقعہ تھا نہ کہ حسد وبغض کا مقام آپ نے بلکہ آپ کے سارے کے سارے اینڈ کو نے انتہائی کوشش کی اور ایڑی چوٹی تک کا زور لگانے میں کوٹی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ لا کچ دیا۔ ہزاروں کی زمین ہبہ کرنے کو تیار ہوئے۔انتہائی ذلالت اور جایلوی سے خط لکھے۔ قاصد ونامه برجیجے اور آخرموت کی دھمکیاں بھی دیں اور اہل قلم کے آوازے جواس کی تک ودومیں آپ پر کے گئے تھے سنے اور مجبور آخون کا گھونٹ بی کر خاموش رہ گئے۔ چنانچاس کی تقیدیق سے پید ب ملاہے جس سے بیصاف معلوم ہوتا ہے بیش موئی میں بینہ تھا کہ وہ پہلے مرزاسلطان محمد بیک سے بیای جائے گی۔ابیامعلوم ہوتا ہے ہیہ بات نکاح کے بعد بنائی گئی اور ایک اور اہم بات الی ہے جو ہمارے بیان کی الی مؤید ہے۔ جیسے سورج کا نصف النہاریہ ہونا وہ بیہ کا اگر پیش کوئی میں بیالفاظ ہوتے کہ وہ پہلے مرز اسلطان محمد صاحب سے بیابی جائے گی تو آپ اپنی بے گناہ بہوکو طلاق نددلواتے اورایے حقیقی بینے فضل احمد کو بے گناہ عات نہ کرتے اور بیج بالوفا کی ضرورت پیش ن**ہ آتی** اور آپ نھرت جہاں بیکم روجۂ خود کےمقروض نہ ہوتے ۔ بیرسب باتیں اور واقعات روز

وروش کی طرح لکار لکار کار کر تاارہ جیں کہ آپ کا حلفیہ بیان غلط ہے۔ ول کے چیچولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ کئی گھر کے جراغ سے

عجب ہم العجب! ناکامی بمجت نے وہ سے فرحایا کہ بنابنایا گھر پر بادکردیا اور تصر نبوت کی بنیادیں ہلادیں۔ افسوس ایک محمدی کی کنارہ کئی نے قیامت صغری بپا کی۔ مرزا قادیا تی آنجمائی کا توازن د ماغ ایسا درہم برہم ہوا اورغم نے صبر کو ایسا تاراخ کیا کہ گویا حواس خسبہ میں فرق آگیا تو قدرت نے وہ وہ کام آپ سے کروائے جن کی نظیر ڈھونڈ نے سے انبیاءعظام کی زندگی میں نہ لے گی اور جواس معصوم مشن کے سراسر منافی ہے۔ اللہ اللہ قاطع رحم اور نبوت کا علم بردار، معاذ اللہ سنت اللہ کا دشن اور بیامبری کا دعویدار، عیا فرآباللہ یوں بدحوای اور مرسلین من اللہ کا تعمیدار اور طرف ہیکہ اللہ کا میں معمول اخرش سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ ان کے عزیز وا قارب نے زیردی وسینہ زوری سے محمول اخرش سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ ان کے عزیز وا قارب نے زیردی وسینہ زوری سے محمول اخرش سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی کہ ان کے عزیز وا قارب نے زیردی وسینہ زوری سے محمول اخرش سے زیادہ وقعت نہیں کیا۔ بیٹوں کو عاتی اور بہواور بیوی کو طلاق ۔ کویا بنا بنایا گھر بر ہا دکردیا یستی امیداج ہی کا درونق و جہل پہل کی جگہ الوبول گیا۔

ہناای صد ہے سے صاحب فراش ہوا اور زندگی کے آخری کھوں پرنوبت پنچی ۔ گرافسوس نہ دوا
دینے والا پاس ہے ندوعاء کرنے والاقریب کس میری کا عالم اور بے قراری کی گھڑیاں نہ لینے چین اور نہ بیٹے آرام غرض کہ آئیں مصائب بیں اس کی حالت اسی تا گفتہ بہوئی ۔ جس پر اہل محلہ کے شریف لوگ متاثر ہونے سے ندرہ سکے ۔ مرزا آنجمانی کی خدمت بیں ایک وفعہ کی صورت ہیں یہ لوگ پنچے اورع ض کیا کہ آپ کا بیٹا جوال مرگ دنیا سے اٹھ رہا ہے ۔ چندساعتوں کا مہمان ہاس کی فرر کیری آپ پر فرض ہے ۔ جواب ملا تالائق ہے ، مرتا ہے قوم نے دو ۔ صلدری ملاحظ فرما ہے؟ کہ فرر کیری آپ پر فرض ہے ۔ جواب ملا تالائق ہے ، مرتا ہے قوم نے دو ۔ صلدری ملاحظ فرما ہے؟ وفت کی فرر ایس آیا تو غریب کی روح پرواز کر چی تھی ۔ مرزا قادیانی کو اپنے حقیقی گئت جگری ہو وقت موت پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صدمہ نہ ہوا نہ بی آ رام کی ابدی نیزسویا مرزا قادیانی کا خون معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر کیوں سفید ہوا۔ شاید سے میں آرام کی ابدی نیزسویا مرزا قادیانی کا خون معلوم نہیں ہوتا کہ اس قدر کیوں سفید ہوا۔ شاید سے میں بخالی نبوت کی کوئی نشانی ہوگی ۔ چنانچہ اس کے متعلق حدیث مرزا جو تھتہ کے راویوں سے مروی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اس کے متعلق حدیث مرزا جو تھتہ کے راویوں سے مروی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اس کے متعلق حدیث مرزا جو تھتہ کے راویوں سے مروی ہوئی ہوئی نشانی ہوگی۔ چنانچہ اس کے متعلق حدیث مرزا جو تھتہ کے راویوں سے مروی ہوئی دیانی بھوئی ہوئی ہوئی۔

عن محمود قال قال مرزا آنجهانی !" آپ کاایک بیٹا فوت ہوگیا جوآپ کی زبانی طور پرتقد اس کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے یاد ہے تو آپ (مرزا قادیانی) شہلتے جائے اور فرمائے کہاس نے مجھی شرارت نہیں کی تھی۔ بلکہ میرا فرمانبروار ہی رہا۔ ایک وفعہ میں بہار ہوا اور شدت مرض میں مجھے عش آگیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا اور شہا ہے اور یہ مجھی فرمائے کہ سیمیری بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ حالا نکدوہ اتنا فرمانبروار تھا کہ بعض احمدی بھی است نہ ہوں کے یحمدی بیگم کے متعلق جب جھڑ اہوا تو اس کی بوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت ما حب کو ماحب نے ان کوفر مایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق کھے کر حضرت صاحب کو میں جن کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ بھیجے دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ بھیجے دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ بھیجے دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ بھیجے دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں۔ باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ بڑھا۔"

#### مديث مرزا

''بسم الله الرحمن الدحيم! بيان كيا جمع سے معزت والده صاحب نے معزت سيح موہ دكئ آ واكل سے بى مرزافغنل احمد كى والده سے جن كوعام طور پر پہنچے دى ماں كہا كرتے تھے بے تعلقى كاتمى \_ ( پنجا بى نبى كى شايد يہ بھى سنت ہوگى ) جس كى وجہ يہ تھى كەمىنرت صاحب كے دشتہ

دارول کو دین ہے سخت بے رغبتی حمی \_ (خودساختہ نبوت پر ایمان نہ لاتے ہوں مگے ) اور اس کا ان کی طرف میلان تھا۔ (بعنی میاں کی نبوت سے انکاری تھیں ) اوروہ اس رنگ میں رنگین تھیں۔ (عجب معنحکہ خیزی ہے کہ گھر کے لوگ بھی محبت دسالت سے فیضیاب نہ ہوسکے ) اس لئے میح موعود نے ان سے مباشرت ترک کردی تھی۔ (اچھی سزادی) ہاں آپ اخراجات با قاعدہ دیا كرتے تھے (وه بمي شايد پندره روپيتۇ اه من سے)والده صادبے فرمايا (حرم ثانى) كميرى شادی کے بعد انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتار ہا سوہوتا رہا۔اب میں نے دوسری شادی کر لی ہاس لئے میں اب دونوں ہو ایوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو گنہگار ہوں گا۔اس میں اب دو ہاتمیں ہیں یا توتم مجھ سے طلاق لے لو۔ (مس تصور کے بدلے) یا مجھے اسے حقوق مچھوڑ دو۔ (آپ کی امارت) میں حمہمیں خرچ دیئے جاؤں گا۔انہوں نے کہلا بھیجا میں آپنے باتی حقوق چپوژتی ہوں۔(پیچاری کی شرافت دیکمو)والدہ صاحبے فرماتی ہیں کہ پھراییا ہی ہوتا رہاجتیٰ کہ پھر محمدی بیکم کا سوال افھا اور آب کے دشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیکم کا نکاح دوسری مجكة كراديا اورفض احمد كي والده في ان تقطع ندكيا - بلكدان كساته ربى - ( بجاري الي عافيت ي نوب واقف من ) تب معزت نے اس کوطلاق دے دی۔ خاکسار عرض کرتا ہے (اب سيٹے کی مجی سنے ) کرمغرت صاحب کا بیطلاق دینا آپ کاس اشتہار کے مطابق تھا ..... جوآپ نے ٢ مرئى ١٨٨١ ء كوشائع كيا اورجس كى سرخى تقى \_ ' واشتهار لصرت دين وقطع تعلق از ا قارب مخالف وین' (حضرت پیدچل جائے گا کیسرخی تھی یاسپیدی)اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمداوران کی والدہ اس امریس (محمدی بیکم کے نکاح میں) مخالفانہ کوششوں سے الگ نہ ہوے (مرزا قادیانی کا پہلونشی کابیا جوڈی سلطان احمدے نام سےمشہور ہاورجو باپ کاسخت مخالف رہا) تو پھر آپ کی طرف سے مرزا سلطان احمد عات اور محروم الارث ہوں کے اور اس کی والده کوآپ کی طرف سے طلاق ہوگی۔ ( یمی وجد تھی جوآپ نے بھے بالوفاک) والدہ صاحبہ فرماتی تميس كفضل احمدن اس وقت اين آپ كوعاق مون سے بچاليا (جاتا كهال تفاآخروه بھى ني تھے کوئی ان سے بھاگتھوڑ اسکتا تھا) گربلآ خروہ بھی عاق کردیا گیا تھا۔''

(سیرت المهدی مسر ۱۳۳۳، دوایت نبر ۱۳، معنفیم زابشراحمه پسر دونم)

قارئین کرام! ایک محمدی بیم کناح ش ندآ نے سے بنابنایا کھیل بی بگاڑ دیایایوں

میم کے کہ نبوت کی لٹیا بی ڈیودی۔ دو هیتی لائق اور برسر روزگار بیٹے اور عابدہ بیوی اور عفت مآب

بیوطلاق اور عاق کے شکار بنائے گئے۔ گرآپ آج صد ہا لمع سازیاں اور کھینیاں واقعات کے

چیرے کونقاب پوش بنانے کے باوجود بھی۔ حقیقت حجیپ نہیں سکتی بناوٹ کےاصولوں سے کہ خوشبو آنہیں سکتی بھی کاغذ کے پھولوں سے

آ ہ! یہ واقعات ہیں جن پر پنجا بی نبوت کا انتصار ہے اور جس کے لئے دعوت بروز کھونسہ
دی جارہی ہے اور نہ ماننے والوں کوخز بر اور کتیا کا خطاب مل رہا ہے اور حرام کارعور توں کی اولاد
مغبرایا جارہا ہے۔ حالا تکہ فخر رسل کی تعلیم اس کے از حدمنا فی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ
لعنت اور گالی کا مصدات وہ نہ ہوجس کودی گئی ہے تو یہ الث کراعا وہ گزار پڑتی ہے۔ اس لئے ہمیں
مبراور خاموثی سے کام لیما چاہئے۔

قار کین کرام کی دلچیسی کے لئے اورامت مرزائیدگی کور باطنی پرایک ایسالطیف سرمہ جو فخر موجودات سرکاریدیندگی زبان فیض تر جمان کا بتایا ہوا ہے پیش کرتے ہیں اور بخدا میہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی امت خیرالا نام کا مجولا ہواانسان مرزائی چنگل سے نکل کرآہنی زنجیروں کوتو رتا ہوا سرکارودعالم کی غلامی اختیار کرے۔

آ غیریت کے پردے اک بار پھر اٹھادیں

''عن انس قال قال رسول الله عَلَمَالُهُ مِن أحب أن يبسط له في رزقه وينسا له في أثره فليصل رحمه (مشكوة ص ٤١٩ باب البر والصلة) ''انسُّ سے روایت ہاں نے کہار سول التعلقہ نے فر مایا جو فض چاہے کہاس کے رزق میں کشادگی ہواور اس کی عمر دراز ہوتو صلد حی کرے۔

"عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله عَنَيْ لا يدخل الجنة قاطع المنافقة من جبير بن مطعم قال وسول الله عَنَيْ لا يدخل الجنة قاطع (مشكؤة ص ٤١٩، باب البر والصلة) "جير بن طعم سيروايت باس ني كهارسول التعلقة في في ما يقطع رحم كرني والا بهشت عن واخل نبيل موكار

فرمان رسالت کے مطابق مرزا قادیانی آنجمانی باغ جناں میں نہ جاسکیں گے۔شاید ای لئے بہشتی مقبرہ میں اس حسرت کومٹارہ میں گریدا چھا بہشت ہے کہآپ کی قبر پرایک پت کا سارنہیں اور تمازت آفاب بہثتی مقبرہ کو تانبہ کی طرح سرخ بنار ہی ہے۔اگراس کا نام بہشت ہے تواس سے بابا دوزخ انجھی۔

، ناظرین! اگرآپ اس پیش کوئی کے اسرار وحقائق سے بہرہ اندوز ہونا جا ہے ہوں تو ہاری تھنیف موسومہ ''نوشتہ غیب'' ملاحظ فرمادیں۔جس بیں تقریباً • ۵ اصفحات اس ایک پیش کوئی

ك لئ وقف ك ك كار (احساب قاديانيت من وه محى شامل بـ مرتب!)

بہرحال ہم قارئین کرام کی دلچیں کے لئے صرف ایک اور حوالے پر جومندرجہ بالا واقعات کی تائید کرتا ہے اکتفاکرتے ہوئے اس قصہ کوئم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمار المضمون سے موجود کی شناخت کے دلائل سے ہاوریہ جملہ معتر ضہ برسبیل تذکرہ آ حمیا تھا۔ جس کا جواب دنیا ہم نے مناسب خیال کیا۔ ابھی حلفیہ بیان میں ایک جعوث باتی ہے۔ وہ بھی گئے ہاتھ مختمراً حرض کے بی دیا ہوں اس حوالے کے بعدوی شروع ہوگا۔ ناظرین خورسے پڑھیں اور انصاف فرمائیں۔

مرزا قادیانی اپنی مایہ ناز کتاب (حقیقت الوی ۱۹۸ انجزائن ج ۱۹۹ می الم این کہ اسکا ہیں کہ اسکا ہیں کہ اسکی کا کہ جہتا کہ چیں کہ اسکی کا کہ کہ کا کہ جہتا کہ چیں کہ اسکی کی گئی ۔ طبع دی کی اور خط کھے گئے ۔ یہ ججیب احتراض ہے۔ بچے ہے انسان شدت تحصب کی وجہ سے اند حامو جا تا ہے ۔ کوئی مولوی اس بات سے بے خبر ندموگا کہ اگر وی کوئی بات بطور چیش کوئی کا برفر ماوے اور ممکن موکد انسان بغیر کمی فند کے اور جا تز طریق سے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے اس چیش کوئی کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے اس چیش کوئی کو پورا کر نانہ مرف جا تز بلکہ مسنون ہے۔''

مرافسوس آسانی منکوحہ کی آرزوول کی ول میں بی رہی اور الہاموں کی وہ مٹی پلید ہوئی کہ الامان، مگرسب سے زیادہ خرابی جو آج تک امت مرزائید کی رسوائی کا ہاعث ہے وہ مرزا قادیانی کا اپناتسلیم کروہ معیار ہے۔ جوجائے رفتن نہ پائے ماندن کے مصداق شرم وضلالت رسائی وروسیا بی میں منکوحہ آسانی کا تام آتے بی ڈبودیتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے دوالفاظ بی کچھ ایسے دلیڈ بر ہیں جن پرندامت وشرمساری عاشق ہے۔ اپنے رقیب کے متعلق (ضیمانجام آتھم۔ منہ دخزائن جاام ۳۳۸) پرفرماتے ہیں کہ:

" یادر کھوکہ اس پیش کوئی کی دوسری جزو بوری نہوئی تو میں ہرایک بدسے بدتر مشہروں گا۔ اے احتوبیا ان افتر انہیں ندیکی خبیث مفتری کا کاردہارہے۔ یقینا سمجھوکہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خداجس کی ہا تمن نہیں شکتیں۔"

پھراس کی تائیدیش (انجام آئم من ۱۳ بزائن ج اص اینا حاشیہ) پرفر مائے ہیں کہ: "شیں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش کوئی واما واحمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔ (تطعی) اس کی انتظار کرواگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیش کوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی۔اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ اس کوخرور بورا کرےگا۔"

مرافسوس كيا مواكه مرزا قادياني ١٩٠٨م بس بى لاحك محية اورايني بطالت برآپ

شاہد ہوئے اور وقیب اب تک فضل ایز دی سے سلامت ہے۔ ہوا ہے خوب مرشی کا فیملہ میرے حق میں زلیخا نے کیا خود حاک وامن ماہ کنعال کا

اور منکوحه آسانی کے متعلق (انجام آئٹم مس۲۲۳ نزائن ج امس۲۲۳) برفر ماتے ہیں کہ: ''شن تم سے منہیں کہتا کہ بیکام نکاح کاختم ہوگیا۔ بلکہ بیکا مابھی باتی ہے۔اس کوکوئی مجی کی حیلہ سے رونہیں کرسکتا اور بی تقدیر مبرم ہے۔ ( یقینی قطعی ہے ) اس کا وقت آئے گا خدا کی تم جس نے معزت محقظات کو بھیجاہے یہ بالکل سے ہے۔ تم دیکھ لو مے اور میں اس خبر کو اسیے تکے یا جموث کامعیار بنا تا ہوں اور ش نے جو کہا ہے بیرخداسے خبریا کر کہا ہے۔''

اور پھراس کی تائید شل (اشتبارانعای جار بزارروپید، مجوعداشتبارات ج عص ۱۱۹،۱۱۱) ش فرمائے ہیں کہ:

"ميں بالآ خردعاء كرتا ہول كدا بے خدائے قادرعليم أكرآ مخم كاعذاب مبلك ميں كرفار ہونا اور احمد بیک کی دختر کلال کا اس عاجز کے نکاح میں آنا تیری طرف سے نہیں ہیں تو جھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔"

لو آپ اپنے دام میں میاد آگیا

چنانچە حفرت مرزا قادياني ذلت ونامرادي كے ساتھ چل بسے اورا بي بطالت برآپ شاہر ہوئے۔ مگر بے شری کی مجی کوئی حدہے۔ جوامت مرزائیاب تک ناکام بودی تاویلوں ہے دوجارہے اور شرم سے پیشانی عرق ریز ہے۔

الهام مرزا"يتزوج ويولد له"

یہ وہ بیارےالفاظ ہیں جومرزا قادیائی کو بہت ہی محبوب تنے۔ تزوج کی تغییراختصارا قارئین کرام کے پیش موئی۔اب یولدا یہ کی تغییر ملاحظ فر ماویں۔ اپنی مایۃ تاز کتاب (ازالہ اوہام ص١٥٥١،١٥٥، فزائن جسم ١٨٠١،١٨٠) يرفر مات بيل كه:

''بالآخر ہم میجھی طاہر کرنا جا ہے ہیں کہ ہمیں اس ہے! نکارٹییں کہ ہمارے بعد کوئی اور می مس کامٹیل بن کر آ وے۔ کیونکہ نبیول کے مٹیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدانعالیٰ نے ایک تطعی اور یقین پیش کوئی میں ظاہر کر رکھا ہے کہ میرے ذریت سے ایک مخص پیدا موگا۔جس کوئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسان سے انزے کا اورز مین والوں کی راہ سيرمى كرے كا اور اسرول كور سكارى بخشے كا اور ان كو جوشهات ك زنيرول من مقيد إلى ربائى و على أن الله نزل من و كا - نفر زند دلبند گرامى و ارجمند مظهر الحق و العلاء كان الله نزل من السماه "كن بيعا بر ايك خاص بيش كوئى كمطابق جوفداتوالى كى مقدس كابول من بائى جاتى كيم موجود كنام برآيا ہے - "

پیش کوئی ابالهام الله تعالی واعلی عز وجل خدائے رحیم وکریم بزرگ و برتزنے جو ہر چیز یر قادر ہے۔ (جل شانہ وعز اسمہ) مجھ کواپنے الہام سے مخاطب کر کے فر مایا کہ میں تمہیں ایک رحمت کا نشان دیناہوں ۔اس کےموافق جوتو نے مجھے سے مانگا۔سویس نے تیری تضرعات کوسنااور تیری دعا دُل کوانی رحمت ہے بیابی تبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لد همیانہ کا سفر ہے تیرے لئے مبارک کردیا۔ سوقدرت اور رحمت اور قربت کا نشان سخیے دیا جاتا ہے فضل اور احسان کا نشان تجم عطاء ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجمے ملتی ہے۔اےمظفر تھے برسلام۔ خدا تعالیٰ نے میرکہا تا کہ وہ جوزندگی کےخواہاں ہیں۔موت کے پنجے سے نجات یادیں ادر وہ جو قبروں میں دیے بڑے ہیں ہاہرآ ویں اور تا دین اسلام کاشرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر خاہر ہو اور تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تالوگ مجمیں کہ میں قادر ہوں۔جو جا ہتا ہول سوکرتا ہوں اور تاوہ یقین لائمیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نیس لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محم مصطفیٰ کو ا نکار اور تکذیب کی نگاہ ہے و کیکھتے ہیں۔ ایک تعلی نشان ملے (سلطان العلمي )اور بجرمول کی راه طاہر ہوجائے سو تھجے بشارت ہو کہا کیک وجیہداوریا ک لڑکا تھجے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام تختبے ملے گا..... وہاڑ کا تہارامہمان آتا ہے۔اس کا نام عنمو ائیل اور بشر بھی ہے۔اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے۔مبارک وہ جوآ سان سے آتا ہے اور اس کے ساتھ فعنل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اورعظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور ایے مسیحی نفس اور روح الحق کی بركت سے بہتوں كو يماريوں سے صاف كرے كاروه كلمة الله كوئله خداكى رحت اورغيورى في اسے کلمہ تبحید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہن اور نہیم ہوگا اور دل کا علیم اور علوم خاہر وباطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ تین کو جار کرنے والا ہوگا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ۔ "فرزند دلبند گرامي ارجمنع مظهر الاول والآخر • مظهر الحق والعلا كان

الله من السماه جس کانزول بهت مبارک اورجلال الی کے ظہور کاموجب ہوگا۔ نور آتا ہے نورجس کو خدانے اپنی رضامندی کے عطرے مسوح کیا۔ ہم اس بیس اپنی روح ڈالیس کے اور خدا کا سابیاس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کاموجب ہوگا اور زبین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قویس اس سے برکت پائیس گی۔ تب اپنے تعسی نقط آسان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکان امر آ مقضیداً!" (جموعا شہرات جام ۱۰۲۲۰۰۰)

الی بناہ! الہام ہے یا شیطان کی آنت کصے کصے ہاتھ تھک کیا اور تعریف سنتے سنتے کان تھک کئے ۔ گرخم ہونے کونام ہی نہ لیتا تھا۔ مقام شکر ہے کہ مرزا قادیانی کا ہونے والہ بچالیا پچہ جوتمام انبیاء واولیاء متقد مین ومتا خرین کا مظہر ہے اور طرفہ یہ کہ خودا اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ یہاں تک ہی بس نہیں بلکہ یوں سمجھواور حقیقا ایمان کی آنکھوں سے دیکھوتو خود خدا مولو و موجود کے وجود میں اتر آیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام رسول اکر مقابقہ کی پیش کوئی کے مطابق آسان سے نہیں اتر سکتے ۔ کے ونکہ راستہ میں کرہ زمیر براور آنشیں موجود ہے۔ مگر آسکتا ہے تو مرزا کا بیٹا اور خدا کا قربت دار شکر ہے۔ (کفرٹوٹا خدا خدا کرکے) بیتو تسلیم ہوا کہ آسان سے پہر مرزا اتر سے گا۔ شایہ منارۃ آسے ای پہر موجود کے اور نزول کا مقام امت مرزائیہ کے لئے بطور کا۔ شایہ منارۃ آسے ای پہر موجود کے تمام وہ الفاظ جولفت میں موجود سے افسانہ نو کی اور اللہ کوئی میں صرف ہو بھے ہیں۔ چونکہ یہ صادق نبی اللہ قادیانی کی تعلیم سے لکے ہیں اور اللہ تادی کو فقط لفظ پر ضامن قرار ویا جاچا ہے۔ اس لئے منظر رہنا فرض ہے کہ کب وہ مولود موجود اللہ تا کہ کہا ہا ہو ۔ اس لئے منظر رہنا فرض ہے کہ کہب وہ مولود موجود ورکن تا ہو کی ترم اور قادیانی امت کی ام المؤسنین نازل ہو۔ ولیکن تحریفوں کے بل با نہ صف میں خفیف ساسقم رہ کیا ہے وہ یہ کہ کہ بیا مالہ کہنے متارکہ بھی مرزا قادیانی کا کوئی حرم اور قادیانی امت کی ام المؤسنین معائی کی کی کر میں طرح سرانجام دینے میں کا میاب ہوئی۔

بہرحال کچھ بھی ہوہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں اور ہمارے خیال میں خصوصاً امت مرزائیہ سے کسی کوشک کرنے کا دہم وخیال نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ کرش قادیانی کے قول اور وہ بھی الہامی جمعے نے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور پھرائی چیش خبری توبر توبہ ہر کہ شک آرد کا فرگر د!

' اس لاف دگر اف کے منبع سے بعض لوگوں کو بیہ خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ مرز اقادیا نی کے ہال اُڑ کا پیدا ہو چکا ہواد دخفی رکھا گیا ہو۔اس لئے مرز اقادیا نی کوخر ورت محسوس ہوئی اور آپ نے اس کے جواب میں ایک اشتہار شائع کیا جوحسب ذیل ہے۔

## اشتهارواجب الاظهار

بسم الله الرحمن الرحيم ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم! چونکداس عاجز کے اشتہار مور خد ۲۰ رفر وری ۲۸۸۱ء پرجس میں ایک پیش کوئی دربارہ تولدا كيفرزند صالح ب جويصفات مندرجه اشتهار پيدا موگا \_ دوخف سكند قاديان يعني حافظ سلطاني تعمیری وصابرعلی نے روبروے مرزا نواب بیک ومیال سس الدین ومرزاغلام علی ساکتان قادیان بیدروغ بے فروغ بریا کیاہے کہ ہماری دانست میں عرصہ ڈیرھ ماہ سے صاحب مشتہر کے محرمين لزكابيدا موكيا ہے۔ حالا تكه بي تول تامبر دكان كاسراسرافتر اءدروغ وبمقتصائے كينه وحسد وعنادجیلی ہے۔جس سے وہ ند مرف مجھ پر بلکہ تمام مسلمانوں پر مملہ کرنا جا ہے ہیں۔اس لئے ہم ان كروقول دروغ كاواجب مجهرهام اشتهاروية بين كراجمي تك جو٢٢ رمارچ٢٨ ١٨٨ء -ہارے کمر میں کوئی لڑکا بجز پہلے دولڑکوں کے جن کی ۲۲،۲۰ سال سے زیادہ عمر ہے۔ پیدائیس ہوا لیکن ہم جانتے ہیں کہابیالڑ کا ہمو جب ولد وُالّٰہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔خواہ جلد ہو خواہ دیرے ہو۔ بہر حال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا اور بیا تہام کہ کویا ڈیڑھ ماہ سے پیدا ہوگیا ہے۔سراسردروغ ہے ہم اس دروغ کے ظاہر کرنے کے لئے لکھتے ہیں کرآج کل ہمارے ممر کے لوگ بمقام چھاؤتی انبالہ صدر بازاراہے والدین کے پاس لیمنی اپنے والدمیر ناصر نواب صاحب نقشہ نولیں دفتر نہر کے باس بودوباش رکھتے ہیں اوران کے کھر کے متصل منٹی مولا بخش صاحب ملازم ڈاک ریلوےاور بابومحمرصاحب کلرک دفتر نہررہتے ہیں ۔معترضین یا جس مخص کو شبہواس پرواجب ہے کہ اپنا شبر رفع کرنے کے لئے وہاں چلا جادے اور اس جگہ ارد گرد سے خوب دریافت کرلے۔اگر کرامیآ مدورفت موجود نہ ہوہم اس کودے دیں گے۔لیکن اگر اب بھی جا کر دریافت نه کرے اور نه درونگلو کی ہے ہاز آ وے تو بجزاس کے ہمارے اور حق پہندوں کی نظر مي لعنته الله على الكاذبين كالقب بإواء ورنيز زيرعاً بحضرت أحم الحاكمين كم آوك ادر کیا شمر واس یاوه کوئی کا ہوگا۔ خدا تعالی ایسے مخصول کو ہدایت دیوے جو محص حسد میں آ کراسلام کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور اس دروغ کوئی کے مآل کو بھی نہیں سوچے۔اس جگداس وہم کا دور کرنا بھی قرین مسلحت ہے۔ جو بمقام ہوشیار پورایک آ رید صاحب نے اس پیش کوئی پرصورت اعتراض پیش کیاتھا کرلڑ کالڑ کی کے پیدا ہونے کی شاخت دائیوں کو بھی ہوتی ہے۔ بعن وائیاں بھی معلوم کرسکتی ہیں کہاڑ کا پیدا ہوگا یا لڑکی ۔واضح رہا بیااعتر اض کرنامعترض صاحب کی سراسرحیلہ سازی وحق بوشی ہے۔ کیونکہ اوّل تو کوئی وائی ایسا وعویٰ نہیں کرسکتی۔ بلکہ ایک حاوّق طبیعت بھی ایسا

دعویٰ جرگز نہیں کرسکنا کہاس امریش میری رائے قطعی اور یقنی ہے۔جس میں تخلف کا امکان نہیں صرف ایک انگل ہوتی ہے کہ جو بار ہا خطا جاتی ہے۔علاوہ اس کے یہ پیش کوئی آج کی تاریخ ہے دوبرس بہلے کئی آ ریوں اورمسلمانوں اور بعض مولویوں اور حافظوں کو بھی ہتلائی منی تقی \_ چنانچہ آریول میں سے ایک مخص ملاوامل نام جو تن مخالف اور شرمیت سا کنان قادیان ہیں۔ ماسوااس کے ایک نا دان بھی سمحھ سکتا ہے کہ مفہوم پیش وئی کا ایک بنظر یجائی و یکھا جائے تو ایسابشری طاقتوں ہے بالاتر ہے۔جس کے نشان البی ہونے میں کسی کوشک نہیں رہ سکتا۔ اگر شک ہوتو الی قتم کی پیں گوئی جوایے بی نشانات پر مشتل ہو پیش کرے۔اس جگہ آ تکھیں کھول کر دیکھ لینا جاہئے کہ یہ مرف بیش کوئی ہی نہیں بلکہ عظیم الثان نثان آسانی ہے۔ جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہارے نی کریم رؤف الرحیم محرمصطف الله کی صدافت وعظمت طاہر کرنے کے لئے ظاہر فرمایا ہے اور در حقیقت بینشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ اعلیٰ واکمل وافعنل وائم ہے۔ کونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب اللی میں دعاء کر کے ایک روح واپس مظايا جاوے اور اليامروه زنده نرنا حضرت سيح اور بعض و مير انبياء مينهم السلام كي نسبت بائبل ميں لکھا گیا ہے۔جس کے جبوت میں معترضین کو بہت ی کلام ہے۔ پھر باوصف ان سب عقلی نقلی جرح قدح کے میکھی منقول ہے کہ ایسا مردہ صرف چند منٹ کے لئے زندہ رہتا تھا اور پھر دوبارہ اینے عزیزوں کو دوہرے ماتم میں ڈال کراس جہان ہے رخصت ہوجاتا تھا۔جس کے دنیا میں آنے سے نددنیا کو پچھ فائدہ پہنچتا تھا نہ خوداس کوآ رام ملتا تھااور نداس کے عزیز وں کوکوئی کچی خوشی حاصل ہوتی تھی۔سواگر حفزت مسے علیہ السلام کی دعاء سے بھی کوئی روح دنیا میں آئی تو ورحقیقت اس کا آنا نه آنا برابر تفااور بفرض محال اگرالیی روح کئی سال جسم میں باقی بھی رہے تب بھی ایک ناتص روح کسی رذیل با دنیا پرست کی جواحد من الناس ہے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا سکتی تھی رنگر اس جگہ بغضل تعالی واحسانہ و ہبرکت حصرت خاتم الانبیا ﷺ خدواند کریم نے اس عاجز کی دعاء تبول کر کےالی بابر کت روٹ جیجنے کا وعدہ فر مایا۔جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی \_سو اگرچہ بظاہر بینشان احیاء وموقی کے برا برمعلوم ہوتا تکرغور کرنے سے معلوم ہوگا۔ بینشان مردوں کے زئدہ کرنے سے صد باورجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعاء سے واپس آتی ہے اور اس جگہ مجی دعاء ہے ہی ایک روح ہی منگائی گئی ہے۔ مگران روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جولوگ مسلمانوں میں چھے ہوئے مرتد ہیں۔ وہ آنخضرت مالی کے معجزات کا ظہور د کھ کرخوش نہیں ہوتے۔ بلکدان کو بزارخ پہنچتا ہے کہانیا کیوں ہوا۔اے لوگوا میں کیا چیز ہوں اور کیا حقیقت جوکوئی جھے پر تملہ کرتا ہے۔ وہ در حقیقت میرے پاک متبوع پر جونی کر میں اللہ ہے۔
حملہ کرنا چاہتا ہے مگراس کو یا در کھنا چاہئے کہ وہ آفاب پر خاک نہیں ڈال سکتا۔ بلکہ وہ ہی خاک اس
حملہ کرنا چاہتا ہے مگراس کو یاس کے منہ پر گر کراس کو ذیل ورسوا کرے گی اور جمارے نبی کریم کی
شان وشوکت اس کی عداوت اور اس کے بخل ہے کم نہیں ہوگی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ خداتعالی ظاہر
کرے گا۔ کیا تم مجر کے قریب آفاب کو نگلنے سے روک سکتے ہو۔ ایسے تم آنحضرت اللہ کیا۔
آفاب صدافت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خداتعالی ہمارے کینوں اور بخلوں کو دور کرے۔
والسلام علی من انتج البدی!

(از قادیان ضلع کورداسپور۲۲ بر مارچ ۱۸۸۷ ه دوشنبه بمجموعه اشتها رات ج اص ۱۱۳ تا ۱۱۲)

ناظرین! بیسلیدلاا تمنائی حقیقت نفس الامری ہے کہ جھے کوہ ہمالہ ہے ہم پلیمعلوم ہوتا تھا اور اس کے نقل کرنے سے میں از حد کریز کرتا رہا۔ گرنا چارلکھنا بی پڑا۔ اس کالب لباب سوائے اس مولود کی بشارت اور طول نو لیمی واعجاز نمائی اورعوام کی سمع خراش کے پھھ بھی نہیں بات تو صرف اس قدر تھی کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی بیوی ایک بچہ جنے گی۔

اتی ی یات تھی جو افسانہ کردیا

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو پرائمری کے طالب علم کی طرح مثل کرنے کی عادت ہے اور بیعادت سودا کے مراتب تک ترتی پذیر ہو چک ہے۔ ور نددولفظوں میں اتابی کائی تھا کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہوگا۔ جو تمام نی نوع انسان اور خود مابدولت سے ہرلحاظ سے بہتر وافضل ہوگا اور تمام انبیاء کی مجز و نمائی اس اعجاز کے سامنے پانی مجرتی ہوگی اور یہ بچہ ۹ سالہ میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوجائے گا اور ایسادعوی بشری طاقت سے بالاتر ہے۔ بلکہ یہ خدا کے نفسل وکرم سے الہا ما میری وعاکا نتیجہ ہے۔

سلطان القلم کوشاید سیمی معلوم نبیس کد بهت با تیس کرنے والا بالتونی اور یاوا کو کے نام
سلطان القلم کوشاید سیمی معلوم نبیس کد بهت با تیس کرنے والا بالتونی اور یاوا کو کے نام
عزت کی نگاہ ہے و یکھا گیا ہے اور قلیل الکلای بزرگی بیس شار ہوتی ہے۔ جس کلام بیس فصاحت
و بلاغت ہووہ بمیشداد بی دنیا بیس عزت و وقار کے مرتبہ پر پہندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔
قادرالکلامی اور خوش بیانی رسول اکرم اللی کے اقوال کے مربون منت ہے۔ ایک ایک اشار سے
میں وہ وہ نکات بنہاں ہیں جن کی نظیر اقوال عالم بین نہیں چھوٹے چھوٹے احکام بھی اس قدر
دلیڈ بر بیس کہ مفسرین نے ان کی شرح میں دفتر قلمبند کے لفظ لفظ ہیں وہ وہ نفاست بھری ہے کہ چھم

لينكوب اختيارول جابتا ب- نقط نقط الياسيمارف پيش كرتاب كدكوزه من دريا موجس مارتا ہوانظر آتا ہے اور چراحکام ایسے ہیں جو بلاتمیز ملت اپنے اور پرائے کے لئے از بس مفید یں ۔ فضل ایز دی سے آنخصو علیہ بھی صاحب اولا دیتھے اور فصاحت و بلاغت تو ان کی لونٹری تھی۔قدرومنزلت اوروجاہت وسیادت کے وہ آتا تھے۔ جاہ وچیٹم کے دہوالی تھے۔سلاطین جہال ان کے غلام تھے اور طرفہ یہ کہ خاص محبوب بردانی تھے۔ مرآ پ کی ساری زندگی الی بے جا تریفوں کے کرنے سے خالی ہے اور خلفائے راشدین میں سے حضور اکرم اللہ کے داماد، خاتون جنت کے ایمان کے مالک،شیر خدا، فاتح خیبر جن کی عظمت وسیادت اس فرمان رسالت سے مُمَالَ إِنْ إِنْ الْحَبِي فِي الدنيا والآخرة (مشكيرة ص٢٤ه، باب مناقب عليٌّ) "" "أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى (مشكوة ص٦٣٥، باب منافب عليّ ) "مظهرالعجائب والغرائب امير المؤمنين على ابن طالب يجبى صاحب اولا ديته عالم اجل وفاصل بے بدل تنصاوران کی اولا داللہ اللہ اللہ المصوم مین سیدالشہد اءرسول اکرم اللہ کے ناز پروروہ جن کی زندگی کا باب اسلام ے لئے کھلا اور اسلام کے لئے بند ہوا۔ امام اسلسین حسن وسین رضوان الدعلیم کے لئے اسد اللہ الغالب نے مجمی کوئی الی پیش کوئی شفر مائی اور شہری الیک لاف وكزاف وكذب وافترا وجرى دعاء مالكى سوال توبيه يك جب اصل مين بيه باتن كالعدم مين توعمل میں کیوں دکھلائی ویتی ہیں؟ اوّل تو بیٹمل اور بروز کا سلسلہ ہی سرے سے غلط ہے اور بیہ جدت طبع کا ایک خودتر اشیدہ قانون ہے۔ گراس قانون کے مطابق جو چیز اصل ہیں ہے وہی نقل میں آنی چاہئے۔ند بدکہ داڑھی ہے موچھیں بڑھ جائیں۔اس لئے ایسے ایسے صد ہاوا تعات ثابت كرتے بين كديد دجل دينے كے لئے افسانے تراشيد بيں۔ بہر حال ہميں مرزا قادياني كے بتائے ہوئے اصول برمرزا قادیانی کو بورا اتر نے دیکھنا ہے ادراس چھوٹے خدا کوانسانی میکر میں نازل ہوتے دیکھنا ہےاور بیاوصاف جو بیان شدہ ہیں منظرعام پر یکجائی نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں۔اس لے ہم بھی سردست اگر کو یم زبال سوز دے مصدال چپ ساد سے پرمجور ہیں۔

تماً معقندوں کے نزدیک بہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جھوٹ بولنا بدترین چیز وام انفہائٹ ہے۔ چانچ تاریخ اس بات پرشاہد ہے کہ جب بھی بھی کسی اہل اللہ نے کسی بد بخت انسان کوانسان بنانے کاسمی فرمائی تو صرف اس ایک نقط کو طور کھتے ہوئے سے تیج بولنے اور جھوٹ سے کنارہ کش ہونے کا تقین فرمائی اور جس کسی نے بھی جھوٹ کو ترک کیا تو گویا اس نے تمام برائیوں سے بجات پائی۔ آدمی جب کسی گناہ گا مرتکب ہوتا ہے تو جھوٹ کی چا دراس پر پردہ بوٹی کرتی ہے۔ مگر چو فکہ جھوٹ کی بناپائی پر موتی ہے۔ اس کے اس کی بناوٹ کا میاب نہیں رہتی اور چونکہ فطرت سلیم جموث سے بذات خود تنظر ہے۔ اس کئے قدرت اس کی پر دہ پڑی کی طبع سازی کو پاش پاش کردیتی ہے۔ مگر پھر وہ اس طبع سازی کو چسپانے کے لئے ایک اور حیلہ سازی کرتا ہوا ایک اور پر دہ ڈال دیتا ہے اور جب تک وہ اپنے مطبع نظر میں کا میاب نہیں ہوتا۔ اس تعلی سعاصی پر پر وے پر پر دہ ڈالے ہی جاتا جب اور یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اس تعلی پر لائٹ نے اس کے اس کے اس کے اس کے کہ کانا کہ کرگناہ عذر گناہ سے بعد اگر وہ ندامت اور تو ہر کرتا تو احتم الحا کمین اس کے گناہ کو بخش دیتے۔ مگر گناہ عذر گناہ سے برتر ہے۔ ایک تو تعلی فیموم کیا اور اس پر بے ور بے جموث ہوئے۔

اب بی ایک الہام کو ملاحظ فر بادیں کہ ایک بچہ جوابھی ماں کے شکم میں بھی نہیں آیا۔
اس کے لئے کتابوں کی کتابیں سیاہ ہورہی ہیں کہ وہ ایسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ کی اس لاف
وگزاف سے ایک دنیا معتحکہ خیزی کررہی ہے۔ گرآپ ان مضحکوں کے جواب میں اشتہار پر
اشتہار نکال رہے ہیں اور چونکہ آپ اپی جبلی عادت کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اس لئے اختصار کونظر
انداز کردیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ انجھن سے میدان کشادہ کئے جاتے ہیں اور یہ قاعدہ کلیہ ہے
کہ دروغ موراحافظ ایا شداور لہی تحریر میں ہمیشہ یہ تعلی ہوتا ہیکہ وہ تصنعے اوقات کے علاوہ کی ایک مشکلیں پیدا کردیتی ہے۔

چنانچاس لیے اشتہاری خامد فرسائی کے بعد ان صدیا بے تر تبیوں سے آپ دو چار
ہوئے اور مراد آباد سے ختی اندر من نے اس بے تکی گپ پر بیا عتراض کیا کہ واہ بی کوئی
الہام ہوا کہ ۹ برس کے عرصہ میں وہ مولود پیدا ہوگا۔ اس لیے عرصے میں تو کوئی ا تجازی امتیازی
نشان تبیس ہوسکتا۔ چونکہ بات معقول تھی اور مرز ا قادیانی کو بھی متاثر کئے بغیر نہ رہی تو مرز ا قادیانی
نشان تبیس ہوسکتا۔ چونکہ بات معقول تھی اور مرز ا قادیانی کو بھی متاثر کے بغیر نہ رہی تا قرین کو اللہ کے ایک اور اشتہار بسنت مخصوصہ کے مطابق سپر قلم فر بایا۔ جس کے بعض ا قتباسات ہم ناظرین
کرام کے چیش کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں کولیو کے بیل کی طرح گھومنا پسند نبیس آتا۔ نہ ہم
سلطان القلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بیر جندا تا مقصود ہے کہ ہم نے اتی ہوئیم کتاب
کسی ۔ جس ہے کوئی کچھنہ بجھ سکا۔

اس اشتہار پرطرح طرح کی چرمیگوئیاں ہوئیں اوراعتر اضات بھی ہوئے۔ محرطول نولی کے مرطول نولی کے مرطول نولی کے مرطول بن چونکہ ایک خرائی مضمرہ کہ کوئی نہ کوئی بات بے ربط اور پکی نکل جاتی ہے جو سنجالے سے بھی نہیں سنجل سکتی اور بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات انسان اپنے قول سے خود پکڑا جاتا ہے اور ایسا قابوآ تا ہے اور بے بس ہوتا ہے کہ الامان۔ پھروہ

مخلصی اور بریت کے ذرائع ووسائل سوچتا ہے۔ گمر جوں جوں وہ سعی بلیغ کرتا ہے اور طول نولی کی کے حلقے اور زیادہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے ڈھول کا پول کھل جاتا ہے اور برحوای اس کے حواس خسبہ پر اپنا پورا پورا تسلط جمالیتی ہے پھر جو بھی بیان دیتا ہے۔ قدم قدم پر لغزش اس کے قدم چومتی ہے۔ چنا نچہ اس اصول کے مطابق ہمارے مرزا قادیانی دام طول نولی میں مجینے ہوئے ہاتھ یا وَل مارتے ہوئے فرماتے ہیں۔

## ''اشتهار صدافت آثار''

بسم الله الرحمن الرحيم · تحمده وتصلي على رسوله الريم! واصح ہو کہاس خاکسار کے اشتہا ،۲۲ مارچ ۱۸۸۷ پر بعض صاحبوں نے جیسے منثی اندرمن صاحب مرادآ بادی نے بیکنتہ چینی کی ہے کہ نوبرس کی حدجو پسرموعود کے لئے کی گئی ہے ہیہ بری مخبائش کی جگہ ہے۔ ایس لمبی میعاد تک کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہوسکتا ہے۔ سواؤل تو اس کے جواب میں یہ واضح ہو کہ جن صفات خاصہ *کے س*اتھ *لڑ کے* کی بشارت وی گئی ہے۔ کسی کمبی میعاد ہے گونو برس ہے بھی دو چند ہوتی ۔اس کی عظمت اور شان میں پچھے فرق نہیں آ سکتا۔ بلکہ صریح ولی انصاف پر ہرایک انسان کا شہاوت دیتا ہے ( سلطان انقلمی ) کہایسے عالی ورجہ کی خبر جوایسے نا می اوراخص آ دی کے تولد برمشممل ہے۔انسانی طاقتوں سے بالاتر ہےاور دعا کی قبولیت ہو کرالی خبر کا ملتا ہے شک میہ برا بھاری آسانی نشان ہے۔ ( دریں چیشک ) ندید کے صرف پیش کوئی ہے ماسوااس کے اب بعدا شاعت اشتہار مندرجہ بالا دوبارہ اس امر کے انکشاف کے لئے جناب اللی میں توجہ کی می تو آج ۸ مایریل ۱۸۸۷ء میں اللہ جل شانہ کی طرف ہے اس عاجزیراس فقد رکھل گیا کہ ایک لاکابہت بی قریب ہونے والا ہے جو مدت حمل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک لڑ کا بھی ہونے والا ہے یا بالصروراس کے قریب حمل میں ۔لیکن بدخا ہز ہیں کیا گیا کہ جواب پیدا **ہوگا۔ ب**یوہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس *کے عرصہ* میں پیدِ ہوگا اور پھر بعداس کے می<sup>بھی</sup> الہام ہوا کدانہوں نے کہا کہ آ نے والا یمی ہے یا ہم دوسرے کی راہ تکیں۔ (ردکومت جانے دو) چونکہ بیما جزایک بندہ ضعیف مولی کریم جلشا نہ کا ہے۔اس لئے اس قدر ظاہر کرتا ہے۔ (اعتبار ہے جناب) جومن جانب الله ظاہر کیا گیا آئندہ جواس سے زیادہ منکشف ہوگا وہ بھی شائع کیا جادكاً والسلام على من التبع الهدى!

المشتمرخا كسار!غلام احمداز قاديانی ضلع مورداسپور (۱۸۷۸ بریل ۱۸۸۷ء،مجموعه اشتبارات جام ۱۱۱، ۱۱۷) اس شاندار ذو معنی بناوٹ پر بی شاید کسی نے کیاا چھا کہاہے کواس کا تخیل کچھاور ہے اور محبت کی چاشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مگر استعارہ کے رنگ میں یہال بھی چونکہ ایسی بی وخت حمل کی قید لگائی ہے۔ جومعتکہ خیز ہے۔ کس صفائی سے ارشاد فریاتے ہیں اس پیش کوئی کے انکشاف کے لئے توجہ کی کئی ہے۔ جس کے میعنی ہیں کہ دمی کا سلسلہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ایک ٹیلیفون کی طرح سے ہے۔ جب چاہا قائم کر لیا اور جب چاہا تو ثر دیا۔ حالا نکہ حضور فخر رسل اللہ کی مبارک سیرت سے ہے۔ جب چاہا قائم کر لیا اور جب چاہا تو ثر دیا۔ حالا نکہ حضور فخر رسل اللہ کی مبارک سیرت اس کے منافی ہے اور الفاظ کی بندش ملاحظہ ہو۔ بہت بی قریب پیدا ہونے والا ہے یا بالصرور اس کے قریب جس میں یا کسی اور وقت میں میں برس کے عرصہ میں یعنی جب بھی ہوا۔ یا راوگوں کے بول باراں ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

چٹتی بی ربی خاک شہیدان سٹا بی کیا دامن کی کا بجائے گل میری تربت بہوں خارکہ الجمای کرے دامن کی کا

خیرالقرون قرنی کے مبارک الفاظ سیرت النی کے صفحات پر آب زر سے لکھے ہوئے ماہ کامل کی طرح درخشانی فرمارے ہیں۔ان آبدارموتوں کی چک سعیدالفطرت اوگوں کے لئے مضعل ہدائت کا کام ابدالآ باد تک دیتی رہے گی۔ ہاں ٹیرہ چیٹم اپنی کورباطنی کی وجہ سے آفناب کے شک میں دہیں تو ''تلك اذ قسمة ضیزی''

جلوہ گل نے چمن میں مجھے بے چین کیا مل بی جاتے ہیں تیری یاد دلانے والے

اللہ اللہ اوہ مبارک زمانہ جس میں نور عرفاں کی بارش ہور ہی تھی اور آتائے نامدار سرور دو جہاں رحمت العالمین بنفس نفیس ان انمول موتوں سے ان اعرابیوں کی جھولیاں بھررہ ہے۔ جن کو پہیٹ بھر کررو ٹی، رہنے کو جھونیز ااور پہنے کو چھڑ ابھی میسر نہ ہوتا تھا۔ وہ جبیمت و بر بریت کے پہلے جو تعمدان سے نا آشنا و معاشرت سے کورے اور انسانیت سے کوسوں دور جن کو ہوش و بہائم سے تھیمہ دینا کچھنا زیبا نہ ہوگا۔ وہ شراب کے والداوہ اور جوئے کے عادی قبل وغارت کے شیدا اور خوز برزی کے کے عادی قبل وغارت کے شیدا اور خوز برزی کے کے عاشق جوا بی الرکیوں کو زندہ درگور کرنا سعادت عظمے تصور کرتے تھے اور جن کی دائم ہوتا ہے اور رواں رواں الا مان والحفیظ بیار افعتا ہے۔ تاریخ بیں خون سے کیسے ہیں ۔

اک آن میں جب بحردیے جل تھل تو میں سمجا دانف تیری رحت سے کیا سب کو گھٹا نے مگر قربان جاؤں اس امت کے معنوار اور انسانیت کا سبق دینے والے آتا ہے درجہال میں ایک تام نامی سے جس نے ان درندہ صفات وحثیوں کو جو بربریت کے لباس میں الموں سے اور ناخواندگی کے مہیب دیو کے تالع فر بان ہو چکے سے۔ پکھاس شان سے انسانیت ہوں اور تاریخ جہاں انگشت جیرت درد ہاں اور تاریخ جہاں کے خوال

الله تعالى كاوه برگزيره رسول جب صاحب معراج بوا اور مولا كريم نے مجد اقصلى كى ميركرائی۔ "سبحان الدى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى جاركنا حوله (بنى اسرائيل: ١) " پاك ہوه مولا جو لے كيا اسے بندے كون ندى سے ميراتھے تك ۔

مولا کریم کے اس نعام کوسرور دو جہاں آقائے نامدا تقطیعی نے جب بیان فرمایا کہوہ بیت المقدس جوشام میں ہے۔ گذشتہ شب جھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف واحسان سے اس کی سیر کرائی۔

کفار مکہ نے کمال استہزاء سے بغلیں جھا تکی اور پھبتیاں اڑا کیں اور آ واز ہے کے کونکہ وہ اچھی طرح سے بیرجانتے تھے کہ آقائے نامدار محمر مصطفے احمہ مجتباط اللہ مسلم مسلم کوتشریف فرمانہیں ہوئے اور ان کے زعم باطل میں بی خبط مایا کہ حضو علاق کے بطلان کے لئے بہی ایک دلیل کافی ہے۔

چنانچے کفار کمہ کے چند وہ نفوس جو ایذ ارسانی میں یدطوئی رکھتے تھے اور جنکے دل مدافت کی آگھوں ہے محروم تھے۔حضرت رسول اللّظافة کی خدمت میں بنی اڑانے کے لئے آرہے تھے کہ راستہ میں ابو بکر صدیق کو آتے و کچے کر رکے اور ذرائقم کر ان میں کا وہ بد بخت وہنفیب جو ابوجہل کے نام ہے یاد کیاجاتا ہے۔صدیق اکبڑھے یوں ہمکل م ہوا کہ لوتہ ہارا دوست آج ایک اور ہے برگی اڑاتا ہے کہ گذشتہ شب وہ بیت المقدس اور آسانوں کی سیر بحسد مفری کرآیا ہے۔صدیق اکبڑنے جواب دیا۔ فدا کی شم وہ رخ انورائیا ہے جوجھوٹ سے ناآشنا عبر جوبھی کہتا ہے جوبھی کہتا ہے جوبھوٹ سے ناآشنا ہے جوبھی کہتا ہے جوبھی کے اور میر ااس پر ایمان ہے۔ اس مسکت جواب سے وہ پھے ہم ہوت سے رہ گیا اور چل دیے۔

۔ رحت عالم اللہ ہاں اس خلق عظیم کے منبع کے گردا گرد کفار مکہ بیٹھے ہیں اور طنز أطرح طرح کے سوالات پیش کرتے ہوئے خوش گیمیاں جواستہزاء سے لبریز ہیں۔اڑارہے ہیں۔شفیق عالم کمال شفقت ومہریانی سے ان کی تعلی تشفی فرمائے جاتے ہیں۔ مگران کے دل جو پھر سے زیادہ سخت داقع ہوئے تصاور چراغ کے بیچھو مااندھراہی کی مثال دی جاتی ہے اور ہدایت کسی کے بس کاروگ نہیں کسی نے کیاخوب کہاہے۔

> ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخفد خدائے بخشدہ

ای طرح ایک دوسرے دفت میں چندسر کش قریش مکہ جعنور فخر رسل میں گئے کی خدمت میں جاکر ہوکر یوں گویا ہوئے کہ اے محملیات اگر تو سچا رسول ہے تو ہمارے سوالات کا جواب دے۔ حضو میں گئے نے ارشا دفر مایا بیان کرو۔وہ کون سے سوالات ہیں۔ قریش مکہ نے حسب ذیل سوالات کئے۔

ا ..... روح کیاچیز ہے؟

۲ سسا اصحاب کہف جود قیا نوس بادشاہ کے زمانہ میں غارمیں چھپے متصان کی کیا تعداد تھی؟

٣.... ذوالقرنين كون تها؟

سرورعا المالي في في ان كے جواب ميں فرماياس كاجواب كل ويا جائے گا۔

الله تعالى كا برگزیدہ رسول جانتا تھا كەالله تبارك وتعالى وى كے ذريعه سے ان كے جوابات جان كے دريعه سے ان كے جوابات جا درية ہوئى كہ و بناو كا جو بناو سے جا كيں كے اور يونى ہوئى رہاتھا مرخال تقيق كو يہ بات ناپند ہوئى كہ وعدہ ديتے وقت ہمارى مهر بانى كا ذكر خير كيوں نہيں ہوا۔ اپنے حبيب الله كوايك خفيف كا حميد فرماتے ہوئے سلسلہ وى كى روزتك منقطع كرديا۔

کفار مکہ کی بن آئی وہ کم بخت پہلے ہی بھرے پڑے تھے۔ برس دیے اورابیابرے کہ صحابہ کرام پر ضدا کی زمین تنگ آئی۔ جدھرے چلے ہیں آ وازوں پر آ وازے کے جاتے ہیں اور پہتیاں اڑائی جاتی ہیں اور راہ چلنا تو کیا گزرنا بھی محال ہوگیا ہے۔ چنا نچہ حضو ہو اللہ کا وہ غلام جو خلیف ان بوالہ ہو آئی ہوا آت حضو ہو اللہ خلیف ان کے جواب کا بھی ہوا تو حضو ہو اللہ خلیف ان کے دور باللہ تعالی کو منظور ہوگا جواب دیا نے فرمایا کہ وہی کا تشریف لانا میرے بس کی بات نہیں۔ جب اللہ تعالی کو منظور ہوگا جواب دیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ آ بحت شریف جو مولائے کریم کہ واحدانیت کی ایک درخشاں دلیل ہے۔ جرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ 'ولا تقولن لیشد ہی انبی فیاعل ذالك جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ 'ولا تقولن لیشد ہی انبی فیاعل ذالك

غداً الا ان یشاه الله (کهف:۲۲) "که میرے حبیب یون مت کهوکه مین بیکام کرنے والا مون بلکه کهوکه اگرانله تعالی کومنظور مواتوایها کرون گا۔

چنانچہاس کے بعد آپ اللہ ہمیشہای پڑٹل پیرا ہوتے رہے اوراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ احکام جواس کے جوابات میں تے مازل فرمائے ۔ دیکھوسور ؤکہف: میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں ا

بڑھ جاتی ہے چمن میں ادر آرزو تمہاری جس گل کو سوٹھتا ہوں آتی ہے بو تمہاری

دوسری ولیل ملاحظه مو:

مسلمانوں کی وہ پاک ہاں جوعائشرصد اقتہ کے نام نامی سے یاد کی جاتی ہے اور خلیفہ اوّل کی گخت جگر ہیں۔جن پر نمیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول نے تہمت تراشی کی تو حضوط اللہ اللہ اس قدر اس قدر شکلر ہوئے کے قلم کو طاقت نہیں کہ بیان کرے اور ام المؤمنین اس بہتان سے اس قدر خانف ہوئیں کہ بستر علالت پر دراز ہوگئیں اور بخارلازم ہو چکا اور قریب المرگ ہوگئیں۔

آگر توجہ کرنے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوسکتا ہوتا تو حضو مطابقہ کی ذات والا تبار سے بڑھ کراس انعام کا اور زیادہ کون سختی تھا۔ گر ایسانہیں ہوا۔ حضو مطابقہ بہت روز تک اس رنج وحن شریب ہوں سے۔ حالا نکدوہ ہمہ وقت اس کی جناب میں حاضر رہتے ۔ یہاں تک کہ ساری ساری رات نوافل میں گر رجاتی اور پاؤں متورم کر جاتے اور دن اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے میں تمام ہوتا اور ای تبین سلسلہ میں صد ہا چوٹیں وجود اطہر پر آئیں اور دل ابولہان ہوجاتے گروہ خدا کا برگزیدہ رسول اللہ تعالیٰ سے منہ نہ موڑ تا اور توجہ تو کیا ایسے منہمک ہوتے کہ دنیا وہا فیہا سے بے نیاز اس کی دھی اور سے۔

آ قائے کون ومکال اللہ کی سیرت کا ورق ورق اور نقط نقط پکار پکار کر زبان حال بیان کررہاہے کہ کودہ خدا کے نہاہت مجبوب اور افضل الرسل تھے۔ گروہ اپنی مثیبت سے سلسلدوی شروع کرنے کے مجاز نہ تھے۔ بلکہ یہ کرم حفرت احدیث ہی کومز اوار ہے کہ جب اس کی مشیبت معتفی ہو۔ جیسا کہ مثیب کا واقعہ میں جب اس کومنظور ہوا تو جب ایخ جب بیات کو چاہا تواز اور اللہ خوار کی میں جب اس کومنظور ہوا تو جب ایخ جب بیات کے کوچاہا تواز اور کی میں جب اس کومنظور ہوا تو جب ایخ حب بیات کے کوچاہا تواز اور کی میں السلسل کے میں السلسل میں الدین جآء و بالافل عصبة منکم ، لا تحسبوہ شر الکم بل هو خیر لکم ، لکل امری منهم له عذاب عظیم (نور: ۱۱)"

الله الله ومبارك بستى جو باعث مكوين روز كاراوركافة للناس موكى ووتو الله تعالى ك

لطف واحسان کی بختاج ہواور جب تک مشیت ایز دی کومنظور ندہو۔ جرائیل آمین ندآ سکیس اور سی
سلسلہ وی جب تک اس کی مشیت مقتضی ندہو بندہی رہاور بھی تو ایک خالق اور مخلوق میں فرق
ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات گرای کو جب منظور ہوشر وع کر ہے اور جب چاہے منقطع کر دے۔ کیونکہ
وہ کسی کا تابع فرمان نہیں۔اس کی ذات اس سے مزہ ویر تر ہے۔ ہاں انبیاء کیم السلام پر جب
چاہے لطف وکرم کی بارش پہ بارش برسائے۔ مگر کسی نمی کی بیجراًت نہیں کہ وہ جب چاہے سلسلہ
الہام کوشر وع کر دے اور جب چاہے بند کردے۔

اب بنجابی نی صاحب کودتی بھی ملاحظ ہوکس نے کیا حسب حال کہا ہے۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جمکائی دکھے لی

یہاں تو مشکل ہی نہیں ذرا توجہ کی اور الہا می سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ بھی اس تیزی وخیزی سے ساون کی بارش کی طرح کہ اوھورے ہی پیغام پہ پیغام جن کا نہ سر ہے نہ ویر۔ آنے گلے اور جن کی تغییم ہی نہیں ہوتی اور جو واقعات کے بعد چہاں کئے جاتے ہیں اور جن پر حاشیہ آرائی کی جاتی ہیں اور جن پر حاشیہ آرائی کی جاتی ہے نہ معلوم بیکہاں سے آتے ہیں اور ان سے دنیا کوکون سافا کدہ پہنچتا ہے اور بیسلسلہ ربانی ٹیلی فون تھوڑا ہے کہ جلوکرتے ہی شروع ہوگیا اور Receiver رکھتے ہی بندہ ہو چکا۔ نہیں

بلکہ یہ ایک ایسا پاک اور منزہ سلسلہ ہے جواللہ تعالیٰ کے تبعنہ قدرت میں ہے۔ کیا جائے وحشت میں کیا کہا انہیں میں نے

مدم بھی میری آج تیلی نہیں کرتے

الله الله! اس قدر دعوے اور به شیرین محنی مولود مسعود کی بشارت مگر نیز محلی قدرت ملاحظه موکد الهام دهرے کے دهرے رہ مکے اور وضع حمل میں انوکی پیدا موتی۔

غیرتو غیرتی تھا ہے بھی بدگمان ہوگئے۔ بینوت ہوری ہے۔اناللہ وانا الیہ داجعون! یکانوں اور بیگانوں نے تعاربوت کو متزائل کردیا تو مرزا قادیانی نے کمال ہوشیاری سے ڈوبتی ناؤ کوکندھا دیا اور قریب کے حمل پر بعد مشکل جان چیزائی۔ انتظار کی گھڑیاں گررنے کو تو گزرگئیں۔ کمراکی بجیب انداز سے گزریں۔ نہ سوتے چین نعیب ہوا اور نہ جا گئے فرصت حاصل ہوئی اور جانبین کی نگاہیں آسان سے نازل ہونے والی دعا بیروح کی بے مبری سے منتظرر ہیں۔

ز چه کی گود بجر چکی تھی اور مرزا قادیانی کاوہ الہام قریب آچکا تھا۔ (مولود موعود) جس

کی انظار میں دنیا بے صبری ہوئی جاتی تھی۔ آخر خداک مہر بانی سے وہ سعید ساعت آئی پیٹی۔
جس میں مرزا قادیانی کی مراد مصح شہود پر آئی۔ جس سے مرزا قادیانی ڈھارس بندھی اور غریب
امت کی جان میں جان آئی۔ پھر تو مبارک کے شاد بانے بچا اور نغمہ جانفزا کا غلغلہ بلند ہوا اور
مبار کہادی کا تر اندا مت میں بلند ہوا ۔ تھی کے چراغ چلائے گئے اور مرزا قادیانی کی تعریف
مبار کہادی کا تر اندا مت میں بلند ہوا ۔ تھی کے چراغ چلائے گئے اور مرزا قادیانی کی تعریف
دو صیف میں زمین و آسان کے قلاب ملاتے ہوئے شکرانہ کے نوافل ادا کئے کہ مسلمانوں کی
لاج مرزا قادیانی نے رکھ لی۔ چنانچہ قار کین کرام کی خدمت میں مرزا قادیانی کا وہ لطف اندوز
پیغام جو شراب محبت سے سرشار ہے چیش کرتے ہیں تا کہ وہ بھی اس سے بہرہ ور ہوکر ہماری محنت

ک داددیں۔ خوش خبری

'اے ناظرین! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۸راپریل ۱۸۸۱ء میں پیش کوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پاکراپنے کھلے کھلے مان میں لکھاتھا کہ اگر وہمل موجود میں۔ پیدا نہ ہوا تو دوسر مے مل میں جواس کے قریب ہے۔ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج ۱۷رزیقعدی، ۱۳۰ھ مطابق سراگست ۱۸۸۷ء میں ۱۲ربج کے بعد دُيرُ ه بِج كِ قريب وهمولودمسعود پيداموكيا - ف الحمدالله علىٰ ذالك ! اب و يكمنا جائي كربير س قدر بزرگ پیش کوئی ہے جوظہور میں آئی۔ آریدلوگ بات بات میں بیسوال کرتے ہیں کہ ہم وہ پیش کوئی منظور کریں ہے۔جس کا وقت ہتلا یا جائے۔سواب میپیش کوئی انہیں منظور کرنی پڑی۔ کونکداس پیش کوئی کا مطلب بیہ ہے کہ مل دوئم ہالکل خالی نہیں جائے گا۔ضرورلڑ کا پیدا ہوگا اور وہ حمل بھی کچے دور نہیں بلکے قریب ہے۔ بیمطلب آگر چے اصل الهام میں مجمل تھا۔ لیکن میں نے ای اشتہار میں لڑکا پیدا ہونے سے ایک برس چار مہینے پہلے روح القدس سے قوت یا کر مفصل طور پر مغمون ندكور بالالكه وياليعني بيركه أكرازكا اس حمل بين ببيدا نههوا تؤ دوسر يحمل بين ضرور بيدا **ہوگا۔** آرپوں نے ججت کی تھی کہ بیفقرہ الہامی جوایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کرے گا۔ حمل موجودہ سے خاص تھا جس سے لڑکی ہوئی میں نے ہرایک مجلس اور ہرایک تحریر وتقریر میں انہیں بھاب دیا کہ یہ ججت تمہاری نضول ہے۔ کیونکہ کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ہم آپ بان کرے اور مہم کے بیان کروہ معنوں برکسی اور کی تشریح اور تغییر ہر گز فوقیت نہیں رکھتی ۔ کیونکہ مہم اینے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خداتعالی سے خاص طاقت یا کراس کے معنی کرتا ہے۔ پس جس حالت میں اڑی پیدا ہونے سے کئ دن پہلے عام طور پر کئی سواشتہار چھپوا کر میں نے

شائع کردیے اور بڑے بڑے آر یول کی خدمت ہیں بھی بھی دیے تو الہا می عبارت کے وہ معنی تبول نہ کرنا جوخو دایک خفی الہام ہیں میرے پر ظاہر کئے اور پیش از ظہور خالفین تک پہنچا دیے کئے۔ کیا ہے دھری ہے یانہیں کیا ہم کا اپنے الہام کے معنی بیان کرنا یا مصنف کا اپنی تصنیف کے کیا ہمت دھری ہے یانہیں کیا ہم کا اپنی تصنیف کے کی عقیدہ کو ظاہر کرنا تمام دوسر ہے لوگوں کے بیانات ہے تعدالعقل زیادہ معتزمیں ہے۔ بلکہ خود سوچ لینا چاہئے کہ مصنف جو بچو پیش از دقوع کوئی امر غیب بیان کرتا ہے اور صاف طور پر ایک بات کی نسبت دعوی کر لیتا ہے تو وہ اپنے اس الہام اور اس تشریح کا آپ ذمبدار ہوتا ہے اور اس کی باتوں میں دخل بے ماری الباہ کی کہ تیر تصنیف کے یہ معنی نہیں باتوں میں دخل بے ماری کا اس بات کی نسبت کے یہ معنی نہیں باتوں میں دخل بے ماری کا اس کے ایک کی کہ بیر ہیں۔ بو میں نے سوچ ہیں۔ اب ہم اصل اشتہار ۸ مار پر بل ۱۸ ۱۸ ما ظرین کے طاحظہ کے لئے ذیل میں کھتے ہیں تاان کواطلاع ہو کہ ہم نے پیش از دقوع اپنی پیش کوئی کی نسبت کیا دول تھا اور پھروہ کیسا اسے وقت پر پورا ہوا۔"

الشتمرخاكسار إغلام احمرقاد يانى ازقاد يان ضلح كورداسيدر (عراكست ١٨٨٥ء ، مجموع اشتبارات جاص ١٣٢٠١١) نایا ئیدار دنیا کی بے ثبات گھڑیاں جلد جلد گزررہی تحسیں اور چمن جہاں میں ہزاروں کلیاں خلاق و و جہاں کے نام کو بلند کرتی ہوئیں چنگ کر پھول بنی سیسکروں بلبلیں اس کی حدے ترانے گا کر گلوں برنتار ہوئیں۔ ہزاروں کوٹیلیں پھوٹیں اور لاکھوں درخت برگ و ہر سے ملبوس ہوکر یگانگت کے ترانوں میں ٹمر کے بوجھ سے اس کی جناب میں سربیحو دہوئے کروڑ وں پتے صفحہ شہور پر سبزلباس زیب تن کئے۔فلسفہ جہاں کوموجیرت بنا کر زرد ہوکر چل دیئے۔ پھولوں کی آ فرنیش ہے چن جہاں لہلہاا ٹھا تو تعجیں کے ہاتھوں کو بھی حرکت ہوئی۔ طبور خوش الحان گلامچاڑ محار کرنو حہ خوانی کررہے تھے اور بلبلیں سیند فکاری میں محو ہوری تھیں ۔ مرآ تھی یوں کے کان محف ناآشنا تھے۔ وه کویاس بی ندر با تفاادر باغ جہاں کی بہار جوشایداسے ناپند آتی تھی کو بڑی بے در دی ہے لوٹ ر با تھا۔ جب وہ کسی مخلفتہ پھول کود کیمیا بلبل کا دل خون ہوکررہ جاتا اور جب تو ژتا وہ سینہ کوب ہوکر اڑ جاتی ۔ کویاننجیں کے اس فعل کو جودہ کھیل سمجھے ہوئے تھاد کیمہ نہ سکتی ۔ ان مچمولوں اور غنچوں میں ، ا یک منفی سی کلی الی بھی تھی۔ جسے تھیں و کھے کر ہسااور بولا گو تیرے ننصے ننصے قو کی مفتحل اور کمزور ہیں اور تیری بے بسی برجمی رحم آتا ہے اور تیر نے ڈیلے سے بچھے کوئی خاص ذاتی فائدہ نہیں محر چوکلہ تیری مشکفتگی پرایک دنیائے جہاں کی امیدیں وابستہ ہیں۔اس لئے تیرا تو زلینا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ تیرے دم سے ہوسکتا ہے کہ ایک جہال کے سعیدلوگ بھی شاید دھو کہ میں ہوں اور چونکہ باغ جہال کےاس واحد مالی کا ارشاد ہے ''جآء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا'' اس لئے چوتکہ تیری وجہ سے اس کی ہمسری کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور''کسان الله نـزل من السماء'' کہا جاتا ہے کی وجہ سے مجور ہوکر میں کجھے تو ژنا ہوں۔

آ ہا جب بیکلی توٹی امت مرز ائیے کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی اور نبوت کے پرزوں میں صف ماتم بچھ گئی اور نبوت کے پرزوں میں ایک بیچان آ کیا اور خاکسارنبی کوتا ویلیس بنانے سے دو چار ہوتا پڑا۔ ممر بے وقت کی رائی کوکون پند کرتا ہے۔

وی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بنتی بھی گبڑ جاتی ہے جب منظور خدا ہوتا ہے ہمیں اس صدمہ جانکاہ میں امت مرزائیہ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔کس نے کیا

خوب کہاہے۔

کی کا کندہ تھینے پر نام ہوتا ہے کی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے عجب سراہے یہ دنیا کہ جس میں شام و تحر کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے

افسوں بیموعود بچہکل ہے پھول بننے سے پیشتر سولہ ماہ کی عمر میں مرزا قا دیانی کو ہے داغ مفارقت دیتا ہوا چل بسا ہے

> پول تو دو دن بہار جانفرا دکھلا گئے حسرت ان غنجوں پہ ہے جو بن کھلے مرجما گئے

مرزا قادیانی کو یرصدمداییا شاق گزرا کداس کا تصورا طاط تحریر با ہرہے۔آپ کی استی امیدیں اجر گئیں اور کارخانہ نبوت بیں ایک ہیجان عظیم ایدا اٹھا جس کا تصورا حاط تھر سے بالاتر ہے۔اس صدمہ جا لگاہ نے آپ کو دیوا نہ بنا دیا اور مراق کے دور سے ان محم ہوئے اور آپ کی طبیعت پرایک ایسا بار پڑا جس سے آپ مجموعہ امراض کا گلدستہ بن گئے۔ مرتا ہم نبوت کے رائض کرتے پڑتے بھی الصرام دیتے رہاور کج تو یہ ہے کہ توازن و ماغ کے محم نہ دہنے کے بال سے بی برتر میمیاں شروع ہوئیں۔ محم مجبور شے کیونک فیم نے مبرکوابیا تاراح کیا تھا کہ ہوش وحواس کھودیے تھے۔ چنانچہ ہمارے اس بیان کی تعمد این مرزا بشیراحمد صاحب ذیل الفاظ بی فرماتے ہیں۔

''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سراورہسٹریا کا دورہ بشیرا ڈل کی وفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔''

(سيرت المهدي حصداق ل ١٦ اروايت ١٩)

ریرت المبدل صداول با المرایت الله کی تعدیق جو انہوں نے اپن قلم سے بیان فرمائی ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے حسب ذیل ہے۔ ضیافت طبع کے لئے حسب ذیل ہے۔ حقائی تقریر برواقعہ وفات بشیر

''واضح ہوکہ اس عاجز کے لڑے بشیر احمہ کی وفات جو عراگست ۱۸۸۷ءروز بیشنبہ میں پیدا ہوا تھا۔ ۴ رنومبر ۱۸۸۸ء کواس روز بیشنبہ میں ہی اپنی عمر کے سولہویں مہینہ میں بوتت نماز میج اسيخ معبود حقيق كى طرف والس بلايا كميا عجيب طور برشور وغوعا خام خيال لوكول من الما اور رتگارتک کی باتیں خویثوں وغیرہ نے کیں اور طرح طرح کے نافنی اور کے دلی کی رائیں ظاہر کی مستمیں۔ مخالفین مذہب جن کا شیوہ بات بات میں خیانت وافتر اء ہے انہوں نے اس بیج ک وفات برانواع واقسام کی افتر اء گھرنی شروع کی۔سوہر چندابتداء میں ہماراارادہ نہ تھا کہاس پسر معصوم کی وفات پرکوئی اشتہاریا تقریر شائع کریں اور نہ شائع کرنے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ کوئی ایسا امر درمیان نه تفا که کمی فنیم آ دمی کوخمو کر کھانے کا موجب ہوسکے لیکن جب بیشور دغوغا انتہا کو پہنچ حمیااور کیجاورابله مزاج مسلمانوں کے دلوں پر بھی اس کامعزا ٹریز تا ہوانظر آیا تو ہم نے محض للد بيتقرير شائع كرنامناسب مجعاراب ناظرين برمنكشف بوكبعض مخالفين يسرمتوفى كي وفات كاذكر كرك اين اشتهار واخبارات مل طنز سے لكھتے ہيں كه يه وي بچه ب جس كى نسبت اشتهار ۲۰ فروری ۱۸۸۹ء اور ۱۸۸م یل ۱۸۸۱ء اور عرافست ۱۸۸۷ء میں بیر ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ صاحب چنکوہ عظمت ودولت ہوگا اور تو میں اس سے برکت یا تھیں گی۔بعضوں نے اپنی طرف سے افتراءکر کے بیجی این اشتہار میں لکھا کہ اس بیج کی نسبت بدالہام بھی ظاہر کیا حمیا تھا کہ بد بادشاموں کی بیٹیاں بیاہنے والا ہوگا۔لیکن ناظرین پرمکشف موکہ جن لوگوں نے بیکت چینی کی ب\_انبول نے برادمو کہ کھایا ہے یا دمو کہ دینا جا ہا ہے۔اصل حقیقت بدے کہ ماہ اگست ۱۸۸۷ء تک جو پسرمتونی کی پیدائش کامهینہ ہے۔جس قدراس عاجز کی طرف سے اشتہار چھے ہیں جن کا لیکھر ام پٹاوری دج ثبوت کے طور پراپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے۔ انہیں میں سے کو کی مخص ایک ابیا حرف بھی پیش نہیں کرسکتا۔جس میں بدومویٰ کیا حمیا ہو کہ صلح موعود اور عمریانے والا یمی لاکا تھا۔ جو فوت ہو کیا۔ بلکہ ۸رابر بل ۱۸۸۱ء کا اشتہار اور نیز کراگست ۱۸۸۷ء کا اشتہار جو

۸رابر مل ۱۸۸۷ء کی بنا پر اوراس کے حوالہ سے بروز تولد بشیر شائع کیا گیا تھا۔ صاف ہٹلار ہاہے کہ جنوز الهامی طور پریتصفید بین ہوا کہ آیار از کامصلح موعود اور عمریانے والا ہے یا کوئی اور ہے۔ تعجب کر لیکھرام پشاوری نے جوش تعصب میں آ کرایے اس اشتہار میں جواس کی جبلی خصلت بدگوئی وبدزبانى سے مراہوا ہے۔اشتہارات نہ کورہ کے حوالہ سے اعتراض تو کردیا مگر آ ککھیں کھول کران تینوں اشتہاروں کو پڑھندلیا تا جلد ہازی کی ندامت سے پچ جا تانے ہایت افسوس ہے کہا یسے دروغ باف لوگوں کو آ ربوں کے دہ پیڈت کیوں دروغ موئی ہے منع نہیں کرتے جو بازاروں میں کھڑے ہوکرا پنااصول بیہ تلاتے ہیں کہ مجموث کو چھوڑ نا اور تیا گنا اور کچ کو ماننا اور قبول کرنا آ ریوں کا دھرم ہے۔ پس عجیب بات سے ہے کہ دھرم قول کے ذریعہ سے تو ہمیشہ ظاہر کیا جا تا ہے۔ مگر فعل کے دنت ایک مرتبہ بھی کام میں نہیں آتا۔افسوس ہزارافسوں۔اب خلاصہ کلام بیر کہ ہردواشتہار ۸رابریل ۱۸۸۷ء اور سراگت ۱۸۸۷ء فدکورہ بالا اس ذکر وحکایت سے بالکل خاموش ہیں کہ لڑکا پیدا ہونے والا کیسااور کن صفات کا ہے۔ بلکہ بیدونوں اشتہار صاف شہادت دیتے ہیں کہ جنوز بیامر الهام كى روسے غير مفعل اور غيرممرح ہے۔ بال يتعريفيں جواو پر گزر چكى بي ايك آنے والے لڑ کے کی نسبت مام طور پر بغیر کسی مختصیص و تعین کے اشتہار ۲۰ رفر وری ۲۸۸ء میں ضرور بیان کی مسكين بين ليكن اس اشتبار مين توكسي جكنبين لكعها كدجو عراكست ١٨٨٤ء كواژ كاپيدا موگا۔ وہي معداق ان تعریفوں کا ہے۔ بلکہ اس اشتہار میں اس لڑے کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ مندرج نہیں کہ کب اور کس وقت ہوگا۔ پس ایباخیال کرنا کہ ان اشتہارات میں مصداق ان تعریفوں کا ای پسرمتوفی کوهمرایا گیا تھا۔ سراسر بث دحری اور بے ایمانی ہے۔ بیسب اشتہارات جارے یاس موجود ہیں اور اکثر ناظرین کے پاس موجود ہول مے۔مناسب ہے کدان کوغور سے پڑھیں اور پھرآ پ بی انصاف کریں جب بیلڑ کا جونوت ہو گیا ہے پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد صد ہا خطوط اطراف مختلفہ سے بدیں استفسار بینچے تھے کہ کیا یہی مصلح موعود ہے۔جس کے ذریعہ کوئی الہام نہیں ہوا۔ ہاں اجتهادی طور پر بیگمان کیاجاتا ہے کہ کیا تعجب کمصلح موعود یکی اثر کا ہواور اس کی وجہ ریتھی کہاس پسرمتو فی کی بہت ہی ذاتی بزرگیاں البامات میں بیان کی گئی تھیں۔جواس یا کیزگی روح اور بلندی فطرت اورعلواستعدا داورروش جو هری اورسعادت جبلی کے متعلق تھیں اور اس کی کاملیت استعدادی سے علاقہ رکھتی تھیں۔ سوچونکہ وہ استعدادی بزر کیاں الی نہیں تھیں جن کے لیے بزیءمریا ناضروری ہوتا۔اس باعث سے یقینی طور پر کسی الہام کی بناء پراس رائے کو ظاہر

نہیں کیا گیا تھا کہ مفرور بیاڑ کا پختہ عرک پنچ گا اورائ خیال اورائظاریس مراج منیر چھاپے بین توقف کی کی تھی۔ تاجب اچھی طرح البہا می طور پراڑ کے کی حقیقت کھل جائے تب اس کا مفصل اور مبسوط حال کھھا جائے سو البہا ہے ہوں حالت بیں ہم اب تک پسرمتو فی کی نسبت البہا می طور پرکو کی رائے قطعی فاہر کرنے ہے بعلی خاموش اور ساکت رہے اورا کی فراسا البہا م ہمی اس بارے بیس شائع نہ کیا تو پھر ہمارے خالفوں کے کا نوں بیس کی نے پھو تک ماردی کہ ایسا اشتہار ہم موالکریم پر ہے اس بات ہے کہ خوض نہیں کہ لوگ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں یا نفاق اور ہمارے دوگی کو تھی گوگی کو جہاں البہ ہم سے اتفاق رکھتے ہیں یا نفاق اور ہمارے دوگی کو تھی تیں گوگی ہم سے اتفاق رکھتے ہیں یا نفاق اور ہمارے دوگی کو تیول کرتے ہیں یا نفرین رہے ہیں یا نفرین ہو میس خیراللہ کو مردہ کو ہم ہم سے اور ہماری ہی قوم بیس خیراللہ کو مردہ کر ہم ان کو معذور رکھتے ہیں عبر اللہ کو مردہ کی ہو جہ ہم پر فاہر کیا گیا ہے وہ ان پنہیں اور ہمیں پیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں اور جمیں پیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں اور جمیں پیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں اور جمیں بیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں اور جمیں پیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں اور جمیں بیاس لگا دی گئی ہے وہ انہیں نہیں اس کے بیار دوائی پہنٹہیں کرتے۔ "کہل یہ عمل عمل ہوا ہے کہ وہ بھی اس عاجز کی بیکارروائی پہنٹہیں کرتے۔ "کہل یہ عمل عمل ہوا ہے کہ وہ بھی اس عاجز کی بیکارروائی پہنٹہیں کرتے۔ "

یداشتہارسنت قدیمہ کے مطابق ابھی بہت اسابے مرچونکہ سنت خاص کے مطابق علائے کر اس کے مطابق علائے کرام کی شان میں آپ برس پڑے ہیں۔ اس لئے ہم ای پراکتفا کرتے ہیں۔ اندھیر محکری اور اس کی حکومت

ادائل زمانہ میں چھوٹی حجوثی حکومتیں ہوا کرتی تھیں اور ان کے بادشاہ بھی وزیر چنیں شجریار چنان کےمصداق ہی ہوا کرتے تھے۔

چنانچداند هیرنگری میں ہر چیز کیے کی سیرتھی۔ نی یب رعایا کا ناک میں دم آچکا تھا۔ تجارت کا ستیہناس اور تا جروں کا برا حال تھا۔ رشوت ستانی گرم بازاری پرنتی ۔ کسی کی فریا وکو کوئی نہ منتا تھا۔

ایک مہارش تیسوی سادھوجس کے دو چیلے بھی تھے۔صحرانور دی کرتا ہوا شہر میں داخل ہوااور بڑ کے ایک بڑے پیڑ کے پیچے آئن جما کر بیٹھ گیا اور رام نام کی مالا دے منکے پیرمنکا چلانے میں تحوہوااور چیلوں کو بھوجن کے لئے شہر میں بھیج دیا۔

چیلوں کی جیرت کی کوئی انتہاء ہی نہ رہی کہ جو چیز بھی وہ کسی دوکا ندار سے یو چھتے

ہیں۔ دود ھ دو پیسے سیر ، کھنن دو پیسے ، چنے دو پیسے سیر ، غرضیکہ جو بھی وہ کسی دوکا ندار سے پو چھتے ہیں دو پیسے سیر ہی بتا تا ہے۔ وہ بلا پھھٹرید کئے گرو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مہاراج میدگھری تو رام گھری ہے جو چیز پوچھو دو پیسے سیر ملتی ہے۔اس لئے ہم آپ سے پرارتھنا کرنے کوآئے ہیں کہ کئی اور چنے کھا کھا کرہم نٹک آچکے ہیں رام گھر میں دودھاور بالائی کھانے کی اجازت عطاء فرما کیں۔

مہاراج بولے! بیرام محرنبیں اندھیر محری ہے۔ بوریا بستر سنبالواور رام بھر دسے چیکے سمنی دوسری بستی میں بھوجن کر د۔

چیلے ہاتھ جوڑ کر ہیجی ہوئے مہاراج یہاں چنددن تشریف رکھواور پر ماتما کی دعا سے انچھی اچھی چیزیں بھوجن کرنے کی اجازت دو۔

مہاراج ہولے مجھے میر کچھن کچھ بھلےمعلوم نہیں ہوتے۔ بیٹا خطا کھاؤ کے ابھی چلے چلو۔ چیلے یاؤں پڑ کر بھند ہوئے تو مہاراج کو بھی مجوراً چپسادھنی پڑی۔

ا ندھیر گھری سادھوں کے لئے عیش پور تھا کھا کھا کراس قدر موٹے اور تازے ہوئے کشھر میں ان کی نظیر نہاتی تھی۔

اندھے گر کے راجہ تخت پر براجمان ہیں اور غصے سے لال پہلے ہورہے ہیں اور منہ سے کف نکل رہی ہے۔ دوقیدی پابدزنجیرسا منے کھڑے ہیں۔

حضور یہی وہ دونو ل نمک حرام ہیں۔جوموتی کے قاتل ہیں۔ ( کتے کانام ہے ) کوتوال نے کہا جو پاس ہی کھڑا تھا۔

راجهان دونو *ل کو م*ھانسی پراٹنکا دو۔ ۔

كوتوال بهت احجما جحور

پھانسیاں تیار ہوئیں ادر کتے کے قاتل دار پر چڑھانے کے لئے لائے گئے۔ اتفاق سے وزیرصاحب بھی موقعہ پر پہنچ گئے۔ جن کی مٹمی اقربانے گرم کر دی تھی۔ کہا دیکھوکوتوال ان کو پھانسی مت دواور میری بادشاہ سے والہی ملاقات تک تھم کی انتظار کرو۔

كوتوال بهت احيما جحور

وزیرصاحب بادشاہ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور وہ آ دمی نحیف البدن ہیں اور پھانسی کے رہے کشادہ ہیں۔ کیا کیاجائے وہ تو اس میں نیآ سکیں گے۔

راجہ: ان کوچھوڑ دواور جوموٹے تا زے ہول ان کی جگدان کو پھانسی پر لٹکا دو۔ اند جر

مگری میں دونوں سادمو کا نے کی طرح کھکتے تھے تھم سنتے ہی سپاہی کٹیا کوروا نہ ہوئے اور دونوں کوگر فی کر کیا۔

مہاراج برہم ہوئے اور بولے کہان پیچاروں کا کیا قصور ہے۔ بیے گٹاہ کیوں لئے باتے ہو۔

. سپاہی مہاراج بے گناہ اور تصور وغیرہ کوتو تم جانویہ تعوژے موٹے ہیں۔اگرید مجانی نددیئے جائیں تو اور کیاتم دیے جاؤ کے۔

بیداد محمری کا اندها راجه

بیداد سرن ، سب ربب بنجابی کی ایک مشم مشہور ہے نو تیشے اور تیران لاگی وہ شایدای بستی کے لئے حقیقت حال ہے۔ راجہ کے حضور میں ایک منیم (منشی) کی جواز حدر شوت لیتا تھا۔ شکایت ہوئی جس پرای کی طبلی ہوئی اور وہ حاضر کیا گیا۔

راجہ: کیوں نے نالائل پہلے جہاں بھی تو تعین ہواسرکاری چوریاں کرلیا کرتا تھا۔ای لئے تنہیں مال خانداورخزاندسے موقوف کر کے کاغذی کام پرلگایا۔اب پہاں بھی رعایا کولوٹا ہے جائ ہم تنہیں نوکری ہے ہی معزول کرتے ہیں۔

منیم جعنور کا قبال قائم مچونی محیوثی عیالداری ہے دم فر مایا جائے۔ پرانانمک خوار موں۔ راجہ: بہت امچھا جاتو دریا کی لہریں شار کیا کرتنو اول جایا کرے گی۔ہم پاپ سے بہت ۔

لمنيم: بهت احجماحضور \_

منیم دعائیں دیتا ہوا دریا کے بین پر چلاجاتا ہے اور جو بھی دریا سے گزرتا چاہتا ہے منیم بی یہ کہ کرسدراہ ہوتے ہیں کہ ہماری اپرشاری میں فرق آتا ہے اور جب تک مفی گرم نہ ہو کیا مجال کوئی گزر سکے۔

غریب رعایا جس طرح بھی ہوسکارام مجروے وقت گزارتی رہی۔انفاق سے راجکمار کی شادی ہوئی اور دلہن کا ڈولا بھی دریا پارسے آیا۔منیم جی نے مزاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہماری اہر شاری میں فرق آتا ہے۔اس کے ہم گزرنے نیدیں گے۔

شاہی سوار عصد سے برہم ہوئے اور بولے ابتو کون ہے جوراج کمار کا ڈولا روکتا ہے۔ منیم بی نے جوب دیا میں رانی کا سالہ ہوں۔ شاہی سپاہی اس مسکت جواب سے مرعوب ہوئے اور معاملہ دربارتک کہنچا۔ راجہ تخت پر بیفا ہے اور درباری قرینے سے دست بستہ کھڑے ہیں۔ سپاہی فریادی ہوتا ہے کہ حضور دریا کے بتن پر جوشاہی منیم اہر شاری پر تعین کیا گیا تھا اور جوایٹے آپ کورانی کا سالہ کہتا ہے داج کمار کا ڈولاگز رنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے۔ چونکہ میری اہر شاری میں فرق آتا ہے اس لئے ڈولاگز رنے نددیا جائے گا۔

راجدا کی تحریری تھم دیتا ہے کدروکومت، جانے دو۔

سابی تھم لے کر ہوئی عجلت سے پتن پر پہنچتا ہے اور منیم کوشائی تھم تھیل کے لئے پیش کرتا ہے۔ منیم تھم کود کی کر اور زیادہ سدراہ ہوتا ہے۔ جس پرشائی ملازم بگڑ جاتے ہیں اور نوبت دھینگامشتی تک نجے جاتی ہے۔ گرمنیم عیاری کرتا ہوا عقل سے کام لیتا ہے اور شائی ملازموں کو یہ کہہ کر شدندا کردیتا ہے کہ صاحبوعتل سے کام لواور رانی کے سالے کی بات توجہ سے سنو۔ شائی تھم جوتم لائے ہواس میں صاف لکھا ہے کہ:

روکو .....مت جانے دواشای عمی کھیل کرنامیرااورآپ کافرض ہے۔اس لئے سیڈولا گزرنے شد یاجائے گا۔اس قانونی خنگ منطق بات پر شی گرم کی جاتی ہے اورڈولا گزرجا تا ہے۔

تاظرین! یمی حال ہمارے مرزا قادیانی کا ہے۔الہام کھے سروہ کسی کی ہجو میں ہویا تحریف میں،عذاب کے ہوں یا خوشجری کے قبرالی کے ہوں یا رقم کے غرضیکہ جس امر کے بھی ہوں دو پینے سیر ہی جی اوردعاء کرانی چاہوتو رو پینے مسلمان بننا چاہوتو چندہ جہاد کی آرزو کروتو چندہ جی چندہ اورالہام ایسے بیں کہ جدھر چاہولگالواور جہاں چاہے چہال کرلو جین کہ اور کروز کے بھی چندہ اورالہام ایسے بیں کہ جدھر چاہولگالواور جہاں چاہے چہال کرلو اوراگر ظاہری الفاظ خلاف پڑتے ہول تو استعارہ کے رنگ میں چیش کرلو۔ یا ظل اور بروز کے دکھونے میں ڈھکونے میں ڈھکونے میں ڈھکونے میں بیان کرلواور ایسا کرنے ہے گاہیں کہ کھکونے میں بیان کرلواور ایسا

اب ای مولود کی پیش کوئیاں اور الهام طاحظه موں۔ آپ سنت مخصوصہ کے مطابق برستے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے بیرکب کہا تھا۔ پسر متونی ہی ان صفات کا حامل ہے بیسراسر ہددھری اور بے ایمانی ہے۔

حالانکہ الہا می الفاظ' فینشرنسہ بغیلام حلیم ''تھے۔یعنی ایک جلیم ٹرے کی ہم مہیں بٹارت دیتے ہیں۔اس کے بعد جواشتہار دیااس میں فرماتے ہیں۔

"سو مجھے بشارت ہوا کی وجیہداور پاک لڑکا مجھے دیا جائے گا۔اس کا نام عمو تیل ادر بشرہے۔" اس کے بعداشتہارواجبالاظہار کے ہیڑنگ سے جواشتہاردیااس میں فرماتے ہیں۔ ''بینشان مردول کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ بہتر ہے۔مردہ کی بھی روح ہی دعا سے والیس آتی ہے اوراس جگہ بھی دعاء سے ہی ایک روح منگائی گئی ہے۔''

(مجموعه اشتهارات جاص ۱۱۵)

ہیوہ روح تھی جونلطی ہے آئی اورلڑ کی پیدا ہوئی تو آپ نے قریب کے حمل پر دنیا کوٹال دیا۔

اس کے بعداشتہار صداقت آٹار کے ہیڑنگ سے شائع کر کے روکومت جانے دو کے مصدات فرماتے ہیں۔

" يبعى الهام مواكمانهول في كهاكما في والايمى ب-"

(مجموعه اشتهارات ج اص ۱۱۷)

اس کے بعد خوشخری کے ہیڈیگ ہے ایک اشتہار شائع کر کے فرماتے ہیں۔
''اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں اشتہار ۸ مارپر میں ۱۸۸۱ء میں پیش کوئی کی تھی اور خدا تعالی ہے اطلاع پاکر کھلے کھلے بیان میں کھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسر ہے حمل میں جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۸ رڈیق تعد ۲۰ مطابق کراگست ۱۸۸۷ء میں بارہ بجے رات کے بعد ڈیڑھ ہے کے قریب وہ مولود معود پیدا ہوگیا۔ فالحمد الله علیٰ ذاللہ!'' (جموعہ اشتہارات جاس ۱۳۱۱)

کس طرح باور ہوکہ ایفا ہی کروگے کیا وعدہ جمہیں کر کے مکرنا نہیں آتا

کائل سولہ (ماہ) تک وہ جلیم لڑکا جس کا الہامی نام بشرر کھا گیا۔ جیتار ہا اور مرزا قادیا نی جن کا بید دعویٰ ہے کہ توجہ کی تو جھٹ الہام ہوا بہ معلوم بی نہ کر سکے۔ حالانکہ الہامی سلسلہ کئے سیر کے مصداق بی رہا اور برابر شیر علی خیراتی اور فیجی ٹیجی تا بوتو ڑا لہام پہ الہام بارش کی طرح وہ مسکئے پر منکالاتے رہے اور آپ کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ یہ مولود وہ بی ہے یا دوسرا اور جب کہ ایک بنین وصاف بیان میں آپ شلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ والا بہی ہے تو اب تاویل بے کارہے۔ گر چونکہ آپ کو دعویٰ نبوت ہے اس لئے آپ کوشاید اس برے زمانے میں اور ہندوستان میں جھوٹ بولینا ہیتل پرسونے کی ملمہ سازیاں کرنا جائز ہے۔ ورنہ اس لاف وگر اف کے منبع کو یا جھوٹ کے سمندرکود کیے کرکون تھند کہ سکتا ہے کہ ایسا مولود قیامت تک آسکتا ہے۔ جھوٹ بولے تو پیٹ بحرکر

ہولے کہ کہاوت میں ہوئی تھی ۔ عمر آج آئھوں سے مشاہدہ کر لی ور نداہل بصیرت تو پہلے روز اس متیب سے بے نیاز ند تعے اور آپ کی کرشمہ سازیوں کے یوں تو ہم بھی قائل ہیں۔ واللہ باتونی جھیے رستم ہو۔

ہم بھی قائل ہیں تیری برنگیوں کے یادرہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

ہارے صلع موجرانوالہ میں ایک مولود صاحب منگانام کے ہوئے ہیں دہ کوئی عالم وفاضل نہ تھے گریکچراس خوبی وعمدگی ہے دیا کرتے تھے کہ علمائے کرام بھی متاثر ہوئے۔ بغیر نہ رہا کرتے تھے ادر خاص وعام مرحباو حسین کہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ وزیرآ باو میں ان کے چند دوست ایسے بھی تھے جو بہت ہی بے لکلف تھے۔

انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا مبلغ علم تو وہی ہے جو ہمارا ہے۔ کیونکہ جہالت کے کالج میں ایک ہی کلاس میں تعلیم پائی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تو ایک لفظ بھی اس فصاحت سے اوائیس کر کتے اور آپ ہیں کہ ماشاء اللہ محوجرت کر دیتے ہیں۔ آخراس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے جواب دیا۔ اس کا شانی جواب چاہتے ہوتو میرے ساتھ سیر کو ہا ہر چلو۔ چونکہ سیہ انکشاف تھا کی تھا اس کئے وہ مولا نا کے ساتھ ہو گئے۔ شہر کے باہرا یک بڑا سر سیز کھیت لہلہاں ہاتھا۔ جس میں غالبً کو بھی اگل ہوئی تھی۔

مولوی صاحب اس کے کنارہ پر گھڑے ہوگئے اور فیقوں کو مخاطب کر کے فر مایا۔ بھائیو! میرے وعظ کی کیفیت یونمی سمجھو کہ یہ کو بھیوں کے پودے بڑی بڑی پڑی ا باند ھے عوام الناس بیٹھے ہیں اور یہ گھیت جلسگاہ ہے۔ آپ میں سے کوئی میری جگہ چلا آسے اور کہاں کھڑے ہوکر جو پچھاس کے دل میں آئے بے جابا نہ کہتا جائے اور و کیھے کہ کوئی اسے مزاحم ہوتا ہے یاکس بات کا حوالہ پوچھتا ہے کچھ بھی نہیں۔ پھر بے باک کہنے سے کیوں رکوں جب کہ یہ ہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ عوام الناس جالل مطلق ہیں۔

بعینه ای قاعده کلیه پرمرزا قادیانی کانصب العین عفر ماتے ہیں کہ

''بالآخر بیہ بھی اس جگہ واضح رہے کہ ہمارا اپنے کام کے لئے تمام وکمال بجروسہ مولاکر یم پر ہے۔۔۔۔۔ اس بات ہے کچھ فرض نہیں کہ لوگ ہم سے انفاق اور مارے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں یا نفاق اور مارے دعویٰ کو قبول کرتے ہیں یارداور ہمیں تحسین کرتے ہیں یا نفرین ۔ بلکہ ہم سب سے اعراض کرے غیر اللہ کومردہ کی طرح سمجھ کراپنے کام میں گلے ہوئے ہیں۔ کو بعض ہم سے اور ہماری قوم

میں سے ایسے بھی جیں کہ ہمارے اس طریق کونظر تحقیرے دیکھتے ہیں۔ گرہم ان کومعذور سیھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جوہم پر ظاہر کیا گیا ہے وہ ان پڑئیں اور جوہمیں بیاس لگادی گئی ہے وہ انہیں نہیں ''کسل یعد مسل عدلیٰ شدا کملتہ ''اس کل میں ریجی لکھنا مناسب محمتنا ہوں کہ جمعے بعض اہل علم اصحاب کی ٹامحان تجریروں سے معلوم ہواہے کہ وہ بھی اس عاجز کی ریکارروائی پندنہیں کرتے۔''

(اشتهار كيم دمبر ١٨٨٨م، مجموعه اشتبارات جام ١٨١٨١٠)

ناظرین! مرزا قادیانی تمام بی نوع انسان کومردہ بیجے ہوئے اپنے کام میں گے ہوئے تھے۔ ہدایت وگرائی نفاق وا تفاق ہوئے تھے۔ ہدایت وگرائی نفاق وا تفاق ہوئے تھے۔ ہدایت وگرائی نفاق وا تفاق ہوئے تھے اللہ کے بالائے طاق رکھتے ہوئے غیراللہ کومردہ بیجھ کر ہمہ تن اپنے سے موجود بننے کے شغل میں بحو تھے کہ کی طرح سے موجود بن جا میں اور بیالی پیاس کی ہوئی تھی کہ باوجود یکہ بزاروں صفحات ای دھن میں سیاہ کئے۔ گرابیا کرنے سے چونکہ فاش غلطیاں بھی ہوجاتی تھیں۔ بس کے لئے آئے دن اولا فہمائش کیا کرتے کہ خواب گراں میں آپ کے منہ سے کیا کیا نکل میا۔ ہوش کی دوالواور ہماری ان حرکات سے وہ غالاں تھے اور چونکہ ہم غیر اللہ کومردہ بیجھتے تھے۔ کیا۔ ہوش کی دوالواور ہماری ان حرکات سے وہ علائی جا نیں ہم اپنی پیاس کی قدر اس لئے ہم ان کومعذور بیجھتے تھے اور جو ہم جانتے تھے وہ بھلا کیا جا نیں ہم اپنی پیاس کی قدر تھے۔ اس لئے ہم ان کومعذور بیجھتے تھے اور جو ہم جانے تھے وہ بھلا کیا جا نیں ہم اپنی پیاس کی قدر موسول سے دیا ہوئیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی میری اس کارروائی کو پہندئیں کرتے۔ گر ہم تو اپنے میلئی علم میں ان کی حقیقت کو بھیوں سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔

عبث ناصح تو کرتا ہے تھیمت عشق بازوں کو بوھانے میں مسیحیت پر طبیعت آبی جاتی ہے کے مصداق ہم اپنے مشاغل میں ہمتن مصروف تھے۔

حسن بن صباح کا ایک واقع مجھے یاد آیا وہ یہ کہ دید حضرت بھی صاحب الہام ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور ایک فدامقید ہو پکے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور ایک فد مقید ہو پکے تھے۔ ایک وفعہ وہ معد اپنے مریدوں کے جہاز میں سوار تھے کہ طوفان آ گیا اور جان کے لالے پڑ گئے۔ مدعی الہام نے سوچا اور ایک عیاری سے مطالعہ کیا کہ اگر طوفان سے فیج گئے تو ریالوگوں کے پوں باراں بیں فور آ ایک الہام مریدان باوفا کو ساویا کہ طمئن رہو خدانے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ جہاز نہیں ڈو بے گا۔ کیونکہ وہ آ تھی طرح جات تھا کہ اگر ڈوب کیا تو ہو تھے والاکون ہوگا۔

جو ڈویے گی ناؤ تو ڈوبیں کے سارے

مرزا قادیانی کافیشر نابخل م حلیم بچه اگر زنده بھی رہتا تو بیہ ظاہر ہے کہ وہ ان صفات کا حاص بہت نہ ہوسکتا تھا۔ گرمرزا قادیانی کی عمر نے اس کے چالیس برس تک و فاتھوڑی ہی کرنی تھی۔ جیتار ہتا تو ایک مجبز و نمائی کی بین دلیل تھہر تا اور ہزار اس سے تھوکریں کھاتے اور کارخانہ نبوت کی شان ہوتی اور صفات کے متعلق استفسار کنندگان کو یہ کہہ کرخاموش کر دیا جاتا کہ واقعات سنت اللہ کے مطابق چالیس برس کے بعدظہور ہوں مے ۔ گرافسوس قدرت کو یہ بھی منظور نہ ہوا۔

مادرجه خياليم وفلك درچه خيال

## جن يتقوى تفاوى سيت موادين لك

## شهد شاهد من اهلها

مرزا قادیانی کی تحدی کی پیش گوئیاں جن پر نبوت امامت ، حق وباطل ، صدق و کذب کا انتحار تھا اور جو برو مے مطراق سے شاکع ہوئیں اور جن پر پورا پورا بھر وسداور نازتھا۔ اللّٰدر سے تیری شان! برسر بازار رسوائی اور روسیا ہی کی مہیب تضویر میں بن سکیں اور ان کے تضور سے اب تک غریب امت کی جان دو بھر ہے اور روح ترسال ولرزال ہے۔ مگر واہ رے حسن عقیدت تیرا ستیاناس ۔ تیر سے دام ہوس میں جب کوئی غریب بھنس جائے اور پھر غیر ممکن ہے کہ تیر سے اور گھول نے جبول نے وجل کی گود میں پرورش پائی اور جھوٹ کے جھولے میں تھیلے اور فریب کی تھٹی کا مزہ چکھا اسے جیتا جا تی جھوڑ دیں۔

سبید بو با با بر میری و دوی اور جموت کی ما تا تو ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں فرایدہ ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں زیادہ ہے۔ تیرا چنگل فولا دی گرفت سے کہیں اور دانا و میں بہ جاتے ہیں اور دانا فی کوخیر باد کہتے ہوئے تیری خوفنا ک لہروں میں بہ جاتے ہیں۔ باں الا ماشاء اللہ کوئی خوش نصیب تیر کے طلسمی جال کو جو در حقیقت عکبوتی تاروں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تو ز کرفضل ایز دی سے فکل جاتا ہے۔ ورنہ ناصح شغال تیرے دہل کو بقول مخصیک درمیان تعرب درمیان تعرب دریا تنجتہ بندم کردہ

در سیان سفر دریا سختہ بعدم سروہ بازے گوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش کے عین مصداق ہیں۔اللہ تعالی ان سے محفوظ رکھے۔آمین!

ذیل میں ایک خط جناب محمعلی خاں صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کا درج کیا جاتا ہے۔جس

ے امت کی برحوای اورتحدی کی پیش کوئیوں کی بربادی کا فوٹو منظر عام ہوگا۔ فریسند وہمی حلقہ ارادت مرزا ہے۔ اس لئے بیتر برلطف سے خالی نہ ہوگی اور مرزا قادیانی کی بطالت پر مهر کذب شبت کرنے میں بیش بیش بیش ہیں۔ اس پیش کوئی پر بھی عنقریب روشنی ڈالی جائے گی۔ کتاب تصویر مرزاز برطیع ہے انتظار فرماویں۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

مولانا (نوروین صاحب) کمرم سلماللہ تعالیٰ! آج بے رسمبر ہے اور پیش کوئی کی معیاد مقررہ ۵رسمبر، ۱۸ ویشی گوئی کے الفاظ

ا جا میں جا ہے ہوئے ہوں میں میں اور میں اور میں ہے۔ کچھ ہی ہوں کیکن آپ نے جوالہام کی تشریح کی ہے وہ بیہے۔

میں اس وقت اقر ارکرتا ہوں کہ آگریش کوئی جموئی نکل یعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک جموث نکل یعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک جموث نکل یعنی وہ فریق جوخدا کے نزدیک جموث پر ہے وہ پندرہ ماہ کے حرصہ میں آج کی تاریخ ہے ہمزا کے سزا کے اضافے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کو ذکیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے۔ میرے گلے میں رسدڈ الا جائے۔ مجھ کو بھائی ویا جائے اور جرا کیک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی مسم کھا کر کہتا ہوں کہ خرور وہ ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ خرور کرے گا۔ زمین وآسان کی جا کمیں یراس کی باتھیں نہلیں گی۔

اب کیار پیش کوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوئی۔ ہرگزنہیں۔ عبداللد آتھم اب تکسیح وسلامت موجود ہے اوراس کو بسز اے موت ہادیہ بین ترایا گیا۔ اگر سیجھوکہ پیش کوئی الہام کے الفاظ کے موجب پوری کئی جیسا کہ مرزا خدا پخش صاحب نے لکھا ہے اور ظاہری معنی جو سمجھ مے ٹھیک نہ ہے۔ اوّل تو کوئی بات الی نظر نہیں آتی کہ جس کا اثر عبداللہ آتھم صاحب پر پڑا ہو۔ دو مرا پیش کوئی کے الفاظ بھی یہ ہیں۔

اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمدا جموث کو اختیار کر رہا ہے اور سے خدا کوچوڑ رہا ہے اور معنی خدا کوچوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنارہا ہے وہ انہیں دنوں کے مباحث کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک ماہ کے کریعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کوخت ذلت پنچے گی - بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کر سے اور جوخص تج پر ہے خدا کو مانتا ہے ۔ اس کی اس سے عزت خاہر ہوگی اور اس وقت جب پیش کوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجا کھے کئے جا کیں گے۔ بعض اندھے سوجا کھے کئے جا کیں گے۔ بعض انگڑ ہے جائے تیں مے۔ بعض بہرے سنے آئیں ہے۔

پس اس پیش کوئی میں ہاویہ کے معنی اگر آپ کی تشریح کے بموجب ندلئے جا کیں اور

ُ مرف ذلت اوررسوائی لی جائے تو بے شک ہاری جماعت ذلت اور رسوائی کے ہاویہ بی*ں گر گئی* اور عیمائی مذہب سچا۔

جوخوشی اس وقت عیسائیوں کو ہے وہ مسلمان (مرزائیوں) کو کہاں۔ پس اگراس پیش کوئی کو بچاسمجھا جائے تو عیسائیت ٹھیک ہے۔ کیونکہ جھوٹے فریق کورسوائی اور سیچ کوعزت ہوگی۔ اب رسوائی مسلمانوں کو ہوئی۔ (حضرت مرزائیوں کو ہوئی) میرے خیال بیس اب کوئی تاویل نہیں ہوئی ہے تو یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ہر پیش کوئی کے بیجھنے میں خلطی ہو۔

لڑے کی پیش کوئی میں تفاول کے طور پر ایک لڑے کا نام بشیر رکھا وہ مرکیا تو اس وقت مجی غلطی ہوئی۔

اب اس معرکہ کی پیش گوئی کے اصل مغہوم کے نہ بیجے نے تو فضب ڈھایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ احد میں فتح کی بیش رہ گوئی ہے۔ آخر فکست بھی تو اس میں ایسے زور سے اور تسمول سے معرکہ کی پیش گوئی نہ تھی اور اس میں لوگوں سے خلطی ہوگی تھی اور آخر پھر جب بجت ہو گاتو فتح ہو کی ایک نظیر ہے کہ اہل حق کو بالمقابل کفار کے ایسے مرتح وعدے ہو کر اور معیار حق وہالی تغیر اکر ایسی فکست ہوئی ہو۔ جھے کو اسلام پر شیعے پڑنے شروع ہو گئے ۔ لیکن المحمد للہ! کہ اب تک جہاں تک خور کرتا ہوں اسلام بالمقابل دوسرے اویان کے اچھا ہے۔ لیکن آپ اگر فی الم تھوں کے جہاں تک خور کرتا ہوں اسلام بالمقابل دوسرے اویان کے احتیا کرتا ہوں کہ آپ اگر فی الموادی کے جہاں تک خور کرتا ہوں اسلام بالمقابل دوسرے اویان کے التجا کرتا ہوں کہ آپ اگر فی الموادی کہ آپ اگر فی مور ہم عنایت مغربا کی ہے۔ سے سلے می ہور کیا تک وائن منگوا ہے۔ فالد ) کہ جس کے کہ ہو ہے ہے سراوموت نہی کہ البہام کے مغہوم بچھنے میں غلطی ہوئی ۔ برائے مہر بائی بدلائل تحریر فرما دیں۔ ورنہ آپ نے جھے ہلاک کردیا۔ (زندوں کو مار نے کے تی خواس کے مہر بائی خواس کے استفادہ نہایت ولی رنگے سے تیجر پر کرد ہا ہوں۔ برائے استفادہ نہایت ولی رنگے سے تیجر پر کرد ہا ہوں۔ خواس نہ الک کردیا۔ (زندوں کو مار نے کے تی خواس نہ الموں۔ خوالد ) ہم لوگوں کو کیا مندو کھا کی سے رائے استفادہ نہایت ولی رنگے سے تیجر پر کرد ہا ہوں۔ خواس نہ الموں کو کیا مندو کھا کی میں المی الموں۔ خواس نہ الموں کو کیا مندو کھا کی خواس نہ الموں کو کیا مندو کھا کی خواس نہ الموں کو کھوں نہاں نہ الموں کو کیا مندو کھا کی خواس نہ کو کھوں کے الموں۔ دی خواس نہ کو کھوں نہ کو کھوں نہا کہ کو کھوں خواس نہ کے کھوں خواس نہ کہ کو کھوں نہ کہ کو کھوں نہ کہ کو کھوں نہ کو کھوں نہ کو کھوں کے کہ کو کھوں نہ کو کھوں نہ کہ کھوں کو کھوں نہ کو کھوں کے کھوں نہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

(امحاب احمر حصد دوم ص ۸۱،۸ ماشيه)

ہوا ہے مدمی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک وامن ماہ کتعال کا مرزا قادیانی اپنی اس ناکامی ونامرادی کا دکھڑ اردتے ہوئے اپنی بطالت پرخود بذات نی نفسہ مہر کذابت ثبت فرماتے ہوئے حکیم نور دین صاحب کو مندرجہ ذیل خط تحریر کرتے ہیں۔ جس میں خالفین کے اعتراضوں سے جان عزیز کا قبل از وقت سراسیمگی سے دوجار ہونا اور موافقین کو صہادت سے سندر میں بہتا ہیاں کرتے ہوئے نر اسے میں کہ اس کا انداز ہ کری کہ س قدر شبہات پیدا ہوئے۔میرے احاط خیل سے باہر ہے۔

مخدوى مرى مولوى حكيم نوروين صاحب سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانه!

میرالز کا بشراحم تعیس روز بیارره کر بمقتصائے ربع ُ وجلُ انتقال کر گیا۔انا للہ وانا الیہ راجعون! اس واقعہ سے جس قدر مخالفین کی زبانیں دراز ہوں گی اور موافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں کے ان کا انداز ہنیں ہوسکتا۔ والسلام!

خا کسار!غلام احمد از قادیان مرنومبر ۱۸۸۸ء

( كمتوبات احمديدج ٥، حصدوم من ١٢٨ ، ١٢٤)

جھلے دی ہے کوئی ہو چھے کہ الہام ہانی کے موقع پر گوفر ارکی راہیں سوچنے میں آپ نے کانی سے زیادہ سعی فرمائی تھی۔ محر آپ نے ریجی سوچ لیا ہوتا کہ وہ سمیع بصیرعلیم بذات العدور ہتی جس سے کسی کا کوئی محروفریب پوشیدہ نہیں رہتا اور جس کے قبط کہ قدرت میں عزت وذات ہے آپ کے اس دجمل کود کھور ہی ہے۔

چاکار کند عاقل کہ باز آید پیمانی مرزا قادیانی کادعولی کہ میں سے ابن مریم ہوں

"وكنت اظن بعد هذه التسمية ان السميح الموعود خارج وماكنت اظن انه انا حتى ظهر السر المخفى الذى اخفاه الله على كثيرا من عبادة ابتلاء من عنده وسمانى ربى عيسى ابن مريم فى الهام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الدين كفروا الى يوم القيمة انا جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق وانت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى وانك اليوم لدنيا مكين امين فهذا هو الدعوى الذى يجادلنى قومى فيه ويحسبوننى من المرتدين"

(حملية البشري م منزائن ج يم ١٨٣)

" خدانے میرانام متوکل رکھا۔ میں بعداس کے بھی مجمتار ہا کہ سیح موعود آئے گا اور

نی نیس جمتا تھا کہ میں ہی ہوںگا۔ یہاں تک کرفنی جید بھی پر کھل گیا۔ جو بہت سے لوگوں پڑ ہیں کھلا اور میرے پر وردگار نے اپنے الہام میں میرا نام عیسی این مریم رکھا اور فر مایا اے عیسیٰ ہم نے مجھے عیسیٰ بن مریم کہا اور تو جھے سے ایسے مقام میں ہے کہ مخلوق اس کو نہیں جانتی اور اے مرز اتو آج ہمارے نزدیک بڑی عزت والا ہے۔ پس یہی وعویٰ ہے جس میں مسلمان قوم جھے سے جھکڑتی ہے اور جھے کو مرتد جانتی ہے۔''

ناظرین کرام امنی پیش گوئیال مرزا قادیانی کی صدافت پر جارجاند لگاتی موئیل رسول اكرم الله كل كان ير محول يخ حاتى موكي الل بصيرت كے لئے درس عبرت جموز كئيں۔ مركاردوعالم في السياى وجالين ك لي فرماياتما-" لاتقوم الساعة حتى يندرج ثلاثون دجالون (كنز العمال ج٤١ ص١٩٩، حديث نمبر ٣٨٣٧) "آ قاكروجالً کافر مان ہے کہا ہے میرے نام لیواؤ آ گاہ رہو کہ قیامت تب تک بیانہ ہوگی جب تک بید حیال نہ آچيس-ايك اودادشاديش فرماياغ يب امت آگاه دمور "كذابون شلاشون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى (مشكزة ص٤٦٠) "أيكى اور بیمیوں ارشادات فیض تر جمان نے رقم فر مائے اور تمام انبیا مِلیم السلام اپنی اپنی امتوں کو دجال كة في سع متنبه كرت موع ورات مح اور چونكديد باب مي موعود ك نشانات وعلامات کے لئے بی مخص ہے۔اس لئے انسب ہے کہ سے علیہ السلام کاوہ پیغام جوایسے افراد کے لئے دیا گیا منا قار كين كرام كے لطف وحقائق كے لئے بيش كردول\_(الجيل لوقاباب:٢١، يت: ١١٢٥) ميل ہے: "انہوں نے اس سے یو جما کہا ہا استاد پھریہ با تیں کب ہوں کی اور جب وہ ہونے کوہوں اس وقت کا کیا نشان ہے۔اس نے کہا خبر دار گمراہ نہ ہوتا۔ کیونکہ بہتیرے میرے نام پر ا کیں کے اور کہیں کے کہ میں وی ہوں اور بیمی وقت نزد یک آ کا پنجا ہے۔ تم اس کے چیجے نہ چلے بانااور جب لژائیوں اور نسادوں کی افواہیں سنوتو گھبرانہ جانا۔ کیونکہ ان کا پہلے وقت ہونا ضروری ہے۔لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھراس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر اوشاہت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بھونچال آئیں کے اور جا بجایر کال اور مری بڑے گی ورآ سان بربزی بردی دہشت تاک با تیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔''

مرزا قادیانی نے دعوی مسیح موعود ہوئے کا ۱۸۸۰ء میں کیا اور پلیک (طاعون) دوسال مرزا قادیانی نے دعوی میں کے تو مری پڑے گی۔ ۱۸۸۱ء میں پڑی اورا سے جعو نے نبی نزول سے سے پہلے جب آئیں کے تو مری پڑے گی۔ بونچال آئیں کے اوشا ہت پر بادشا ہت چڑھائی کرے گی بیٹونشا نات سے کا ذب کے وقت

کے ہیں۔ جومرزا قادیانی کی بعثت سے پورے ہوئے۔انجیلی رو سےمعلوم ہوا کہ مرزا قادیانی جموٹے ہیں۔

دوسراحواله بمي ملاحظه فرماوين انجيل متى بإب٢٠٠ آيت نمبر٢٩

اور فورا آن دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور چاندا پی روشی نہ دے گا اور جاندا پی روشی نہ دے گا اور سان سے کریں گے۔اس وقت ابن آ دم کا نشان آسان پر دکھلائی وے گا۔اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی چیٹیں گی۔۔۔۔۔اور وہ نرشکے کہ بڑے آ واز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بیسچے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسان کے اس سرے سے اس سرے تک جمع کریں گے۔''

فلاہرہے کہ بدواقعات بھی مرزا قادیانی کے خلاف ہیں۔ نظام فلکی میں کوئی تغیروتبدل خہیں ہوااور نہ بی انظام فلکی میں کوئی تغیروتبدل خہیں ہوااور نہ بی این آدم کوآسان پر کسی نے آتے دیکھا اور نہ بی نظام ارضی نے چھاتی پٹی اور نبی آ واز صور کسی نے نبی آدام کو کسی آدر کیا۔ گر وہ بھیا تک اور کردے آور نہیں دی۔ شاید شلع کورداسپور میں کہیں نی گئی ہوتو تعجب نہیں اور نہ بی بی آدم کو کسی نے جمع کیا۔ اس لئے بھی مرزا قادیانی جمور شے ہوئے۔

قبل اس کے کہ بیں سیح موتود کے مبحث پر پچھ مرض کروں بیں میہ بھی مناسب خیال کرتا ہوں کہ د جال قادیان مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال بھی پیش کردوں تا کہ معاملہ نہایت آسانی سے بچھ بیں آسکے اورکوئی البھن ہاتی ندرہے۔

مرزا قادیانی کی مایہ ناز کتاب (مجوعہ اشتہارات جامی ۲۳۰) پرفر ماتے ہیں کہ: ''سید ناومولا نا حضرت مجمع مصطفی سیانی فتم الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدگی نبوت اور رسالت کو کا ذب و کا فرجات ہوں۔ میرا یعین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ وم علیدالسلام صنی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفی تھا ہے جمع ہوگی۔''

مسيح عليدالسلام كيآن فكالقرار

(ازالداد بام ص ۱۹۹، ۲۰۰، نزائن جسم س۱۹۸،۱۹۷) پرفر ماتے ہیں کہ:

"جس قدر حال کے بعض مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیریندرائے کا مخالف مخمرایا ہے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ در حقیقت اتنی بڑی مخالفت نہیں جس پر اتنا شور مجایا گیا۔ یس نے مرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میر ایہ بھی دعویٰ نہیں کے مرف مثیل ہونا میرے پر بی ختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میرے نزویک ممکن ہے کہ آئندہ ذالوں میں میرے جیسے اور دس بڑار بھی مثیل سے

آ جائیں۔ ہاں اس ذانہ کے لئے میں ہی مثیل میے ہوں اور دوسرے کی انظار بود ہاور یہ

بھی فاہر ہے کہ یہ بھر میر ای خیال نہیں کہ مثیل میے بہت ہو سکتے ہیں۔ بلکہ احاد ہے نبویہ کا بہی مثال میے بہت ہو سکتے ہیں۔ بلکہ احاد ہے نبویہ کا بہی مثال میں کے دجال پیدا

ہوں گے۔ اب فاہر ہے کہ جب تمیں دجال کا آنا ضروری ہو جھ لکل دجال عیسی تیس سے بھی

ہوں گے۔ اب فاہر ہے کہ جب تمیں دجال کا آنا ضروری ہو بھی لکل دجال عیسی تیسی سے بھی

آنے جائے ہیں اس بیان کی روسے ممکن اور ہالکل ممکن ہے کہ کی زمانہ میں کوئی ایسا سے بھی

آجا ہے جس پر حدیثوں کے بعض فاہری الفاظ صادق آسیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت

آدر بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درولیٹی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ یہ حال اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درولیٹی اور غربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ یہ حال کی یہ مراد بھی کسی وقت پوری ہوجائے۔''
عیسلی علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ دمشق میں نازل ہوں گے عیسلی علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ دمشق میں نازل ہوں گے عیسلی علیہ السلام کے آنے کا اقر ارکہ وہ دمشق میں نازل ہوں گے

(ازالداد بام ١٩٥٧ فزائن جسم ١٥٥) پرمرز اقاد یانی فرماتے ہیں کہ:

"اس عاجز کی طرف سے بیدوی کنہیں کہ سیجیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آ آئندہ کوئی سیے نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانیا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ سے آئی سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ مجمی آ ویں اور ممکن ہے کہ اقبال ور مشق میں بی نازل ہو۔"
وور مشق میں بی نازل ہو۔"

دعوائے سے موعود سے حضرت مرزا قادیانی کا انکار

(ازالداد بام م ۱۹۰ فزائن جسم ۱۹۲) پر تحرير كستة بيل كه:

"اے برادران دین دعلائے شرح متین آپ صاحبان میری معروضات کومتوجہ ہوکر
سیس اس عا بڑنے جومثیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم ہم لوگ سے موجود خیال کر بیٹے
ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ ہیں جو آج ہی میرے مندسے سنا کیا ہو۔ بلکہ یہ دہی پرانا الہام ہے جو ہیں
نے خدا تعالیٰ سے خبر پاکر برا بین احمد یہ بی گی مقام پر تبعر سی کردیا تھا۔ جس کوشا کو کرنے پر
سال سے بھی پچوزیادہ عرصہ گذر کیا ہوگا۔ ہیں نے یہ دعویٰ ہر گزئیس کیا کہ میں سی بن مریم ہوں جو
محض یہ الزام جھے پر لگادے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا
توسال سے برابر یہی شائع ہور ہا ہے کہ میں مثیل ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے بعض روحانی
خواص جمیع اور عادت اور اخلاق وغیرہ خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھی ہیں۔"

## میں مسیح موعود نبیں ہوں صرف مسلمان ہوں

(توضيح الرام سى ابترائنج اس ٥٩) يرفر مات بيل كد:

''اگریداعتراض پیش کیا جائے کہ سن کامثیل بھی نبی چاہئے۔ کیونکہ سے نبی تھا تواس کا اوّل تو جواب بہی ہے کہ آنے والے سے کے لئے ہمارے سید دمولا نانے نبوت شرط نہیں تھبرائی۔ بلکہ صاف طور پر بھی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرےگا۔ ہیں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔''

من مسيح موعورتبين مول بلكه مجدد وقت مول

''اورمصنف کواس بات کوبھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد دفت ہے اور روحانی طور پراس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے سے بشدت مناسبت دمشابہت ہے۔''

مستعظم موعود کے آنے کا اقرار

''میں اس سے ہرگز انکارٹیس کرسکااور نہ کروں گا کہ شاید سے موجود کوئی اور بھی ہوں اور شاید بھی فرائید یہ بیٹی گوئیاں جو میر ہے تق میں روحانی طور پر ہیں۔ ظاہری طور پر اس پر جمتی ہوں اور شاید بھی و مشق میں کوئی مثمل سے تازل ہو۔'' ( جہنے رسالت جالمحت میں مرزا قادیانی کے بیاباتی کیار ہا۔ نہوت قارئین کرام! ان تحریرات کی موجودگی میں مرزا قادیانی کے بیاباتی کیار ہا۔ نہوت ربی نہما مگت نہ سے موجود کی رہ نہ مشمل سے کا ذھکوسلہ ہاں امام کی ایک ٹا تک اور لگادی۔ جے سیرۃ العمان کا ایک بی ورق ملیا میٹ کرنے کے لئے کائی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اس موقد پر اس بطل حریت اور اسلام کے بچے شیدائی اور رسول آکر میں گئے کے بیچ جائشین کا تفسیل سے پچھ اس جو تھا ور وزیا جائتی ہے کہ کا زائش کی اجازت نہیں دیتا اور و نیا جائتی ہے کہ مار انتہاری کا جن تھا اور ان کی مبارک کی اس محمدی غلام نے دین کی جس قدر خدمت کی وہ در اصل انہیں کا حق تھا اور ان کی مبارک زندگی اور اس کے واقعات نام لیوان سرکار مدینہ کو یا و ہیں۔ ہم ختمراً تیرکا چند ایک واقعات کی وحد دلی کا تصویر پیش کرتے ہیں۔

حيات امام اعظم كاايك ورق

آ پ كا نام نا مى داسم گرا مى نعمان اوركنيت ابوطنيغة باور آپ كالقب گرا مى امام اعظم

ہے آپ کے والد ماجد کا اسم کرائی ثابت اور جدامجد کو زوطی ابن ماہ کے تام نائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بجی انسل اور ایران کے شابی خاندان سے دیرید تعلق رکھنے والے ہیں۔ حضرت امام کے جدامجہ جن کا قبل از اسلام نام زوطی بیان ہوا۔ آغوش اسلام ہیں آئے اور اپنے لئے نعمان کا نام پیند فر مایا۔ سلطان عبدالعزیز والئی ترکی نے سیرۃ العمان خود تالیف کی جس ہیں مفصل شرح وسط سے بیٹنایا گیا ہے کہ حضرت نعمان کس طرح وزیرخز اندایران کے فرائف اواکرتے رہاور کن حالات کی بنا پرسبکدوش ہوئے دعفرت نعمان اوّل اسلام کے ایسے شیدائی تھے کہ محبت دین اور جذب رسول اور عشق نی کی برکت انہیں کشال کھینے منورہ کھنے لائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی بہت فاطر و مدارات فرماتے اور اکثر مکی معاملات میں مشورہ لیتے تھے۔شیر خدا کی مجت کی وجہت جدامام کوفہ میں مشقل قیام پذیر ہوئے۔ کوئکہ یہ ان دنوں دار الخلافہ تھا۔ چتا نچے کوفہ میں رشتہ مجت زیادہ استوار ہوا اور عمو ما شیر خدا اور جدامام کا میل جول اور دوستانہ تعلقات یہاں تک بوجے کہ اکثر کھانا ایک بی دستر خوان پر کھایا جاتا اور امیر الموسین کی اکثر دعوشی جدنیان نے اپنے غریب خانہ پر کیس مختر احدرت امام کے دالد ماجد کی پیدائش بھی کوفہ میں بی ہوئی اور وہ دعاء کے لئے شیر خدا کی آغوش شفقت میں ڈالے گئے۔ جناب امیر نے بہت دیر تک کود میں رکھا اور مر پردست شفقت پھیرا اور یہ دعا فر مائی ۔خدا کر سے جنوب معادت دارین حاصل کرے اور تو اور تیری نسل سے آئندہ لوگ اسلام کے پرجوش مدگا دول میں سے بنیں۔

چنستان زہرا کے اس شہنشاہ کی دعاء کا اثر اللہ داماد رسول کے الفاظ خل ق جہاں نے ہوں منظور کئے جس طرح سرکار مدینہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات کو منظوری سے سرفراز فر مایا تھا۔ گوگو یا شیر خدا کی آرز وکورب جہاں نے ۸۰ھ شیں جناب ثابت کی تقسمت اوج کومنور فر مایا۔ چنانچہ جناب قسمت اوج کومنور فر مایا۔ چنانچہ جناب امام نے سات برس کی عمرز انو سے تعلم ذعلامہ عبداللہ کے سامنے طعے کئے اور تعویر سے ہی حرصہ شی قرآن مجید حفظ کرلیا۔

جناب امام کے والد ماجد چونکہ ایک بھاری تاجر تھے۔اس لئے امام صاحب کو تجارت پی باپ کا ہاتھ بٹانا پڑااور آپ نے صرف کمیارہ برس کی عمر پی الی سلیقہ شعاری پیش کی کہ چھوٹی ک عمر پیس تمام اصول تجارت اعلیٰ ورجے پرسیکہ لئے اور اپنے والد ماجد کولین دین اور اس کے پیچیدہ کا روبار کے بوجے سے سبکدوش کردیا اورخود خدمت گزاری پیس مشغول ہوئے۔ جناب امام کوسن ہوئی سے خاصہ حصہ ملاتھا اور صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی الی بی تفویض ہوئی میڈور میں ایک بی تفویض ہوئی میں تعدد سے حلقہ تک نہیں دبی۔ بلکہ اتنا فروغ ہوا کہ آپ کی تجارت نہایت وسیع پیانہ پر متعدد منڈیوں میں آپ کے ملازموں پر پھیل گئی۔

مرتجارت الی که جس کی نظیر ڈھویٹر ہے سے نہ ملے اور جس کی لوگ آج تک قتمیں کھا تیں۔ آپ نے بھی کسی کو دھوکہ نہ دیا۔ بھی جموث نہ بولا بھی کم نہ ما پا اور اپنے ملازموں کواس کی تا کیدکی اور کاربند بنایا۔

آ پ نے تجارت کورسول ا کرم اللہ کے اس فریان پر پورا فابت کیا۔

''عن ابى سعيد قال قال رسول الله شكال التاجر الصدوق الامين مع النبين والصديقين والشهداء '' والى سعيديان كرت ين كرجناب مركارم ينك ادر الشادب كروه تاجر جوسيائى كا دلداده وعمل بيرا موكا مجوث نه بول كاكم نرتوك كا ادر اس پر المانت دار بحى موكاتو وه قيامت كروز فيول اور صادقول اور شهيدول كراير موكاك (رداه تذى ، حاص ۲۲۹، باب ماجاه في التجارو تسمية النبي شكات اياهم)

جناب امام ابوحنیفہ کے بچپن کے دوست دشمنوں نے تعربیف کی۔ جن لوگوں کوشن خداوندی سے بچھ حصد طلا ہے دہ جانتے ہیں کہ جمیل آ دی ایک ایسا انسان ہے کہ جس میں خداک نور کا جلوہ پایا جاتا ہے۔ امام صاحب کا پاکیزہ بچپن اس مفی ی عمر میں ایک خوش کلای جو پھولوں کے گرنے کا دعو کہ دیتی تھی۔ وہ حسن سلوک جس میں خلق ومروت کوٹ کوٹ کر بحری تھی۔ ادب واخلاق تو گویا ان کی تھی میں تھا۔ جس کسی نے دیکھا اور چند لیے شرف ملا قات کا موقعہ ملا۔ بس کرویدہ ہوگیا۔ ایسا بیارا بچپن جس پر سلجی ہوئی جوانیاں اور بڑھا پے قربان کردی جا کیں۔

آ ہ! یکس کے تقدق میں اس خوبی وعمدگی کا بھین نصیب ہوا۔ اس کا جواب تاریخ کی روشی میں ویکھئے۔ کو چند کورچشموں نے جناب امام کے متعلق کچوا پی کم مائیگی کے جوت میں لکھا ہے۔ گراس کے جواب میں کیا ریکم ہے کہ امیر المؤمنین سلطان عبد العزیز جیسے متی و بیدار مغز جے خلفائے راشدین کے بعد اوّل نمبر پر خلیفہ وقت تسلیم کیا گیا ہے۔ جناب امام کی تاریخ کلھتے ہوئے ان کے جاس ایسے ایسے طریقہ اوراعلی بیاند پر بیان کئے ہیں کہ دوست ویمن کو مرتبلیم خم کرنے کا

چاردنا چارمعالمہ پیش آتا ہے۔ ہاں جو یائے حق کے دل میں خوف خدااور محبت رسول ہواوراس کا ول تعسب نے اعمانہ بنادیا ہو۔

تاریخ موجود ہواقعات حاضر ہیں اور دنیا شاہر ہے اور زمانہ باتک وہل منادی کررہا ہواور تاریخ موجود ہواقعات حاضر ہیں اور دنیا شاہر ہے اور تاریخ موجود ہوائی سے کہ جناب امام کی پر نور عقیدت مندانہ بعمارت سے محری ہوئی آئیمیں صحابہ کرام کے منور جمال کی تابانی میں فیضیاب رہیں۔ جناب امام نے ایک مدت تک ان پروانوں کی محبت میں فیض حاصل کیا جوشع رسالت کے ناظر تقے اور جس میں سے معرت انس بن مالک کا نام نامی قابل ذکر ہے۔ اس لئے جناب امام تا بھی تھے اور آپ کی تابعیت منہری حروف سے تاریخ میں کھی موجود ہے۔

جناب امام نے جوخدمت اسلام کی وہ اظہر من الفٹس ہے اوراس کا ثمرہ ہے جو تیرال سو برس سے دنیا ابوصنیفہ کی نسبت کو اپنے لئے لخر مجھتی ہے اور انہیں اپنا پیارا امام تسلیم کرتی ہے اور امام عظم کے لقب گرامی سے یاد کرتی ہے۔

مرافسوس معلوم نہیں ہوتا کہ قادیانی بہر دییارسول اور طفیلی نمی اب امامت کی بڑکوں ہائل ہے۔ کیا نبیوں کی صف میں عدم مخبائش کی وجہ کے مراہونے کی ہمت نو دو گیاراں ہوگئ ۔ کیا مثیل مسلح کا بخارا تر گیا ۔ کیا نبیوں کے بروز عالم بالاکوسد ہارے اور خالی ڈ حانچے کا ڈ حانچے رہ گیا اور نبیوں کی پہلوانی کالباس اتر گیا۔ یا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے دھونی کے حوالے ہوا۔ آخر سمجھ میں نہیں آتا کہ بید عفرت ایک بات پر کول نہیں جمعے ۔ مرکیا وہی مقولہ محمد بیٹمتا ہے۔

اونٹ رے اونٹ تیری کون ی کل سیدمی

کوئی بھی نہیں۔ شیدائیان میں اللہ کے لئے اللہ پاک ایک بقر آن پاک ، نی کریم ایک ، قبل ایک ، کوئی بھی ایک ، نی کریم ایک ، قبل ایک ، کعبر ایک ، کا بھی اور ہاری عقیدت بھی ابھی تو باور اس میں وہی کام دے رہے جیں جب سے بیان ہوئے شے اور ہماری عقیدت بھی ابھی تو بھی اور اس میں خلطی ہم نہ ذرہ میں آت کی گار تھی ہے جہ بھیندے کے لوٹے کو امام بنا کیں ؟ ہرگر نہیں بینلطی ہم نہ کریں گا اور جنہوں نے غلامی کا ارتکاب کریں گا اور جنہوں نے غلامی کا ارتکاب کیا۔ انہیں اس وقت بھ بھے گا جب ان کے مل اس اعلی و برتر صراف کے تر از وہیں جانچے جا کیں گا اور عدل کی کسوئی ہے کہ کیا۔ انہیں اس ہوگا۔

"يـا احـمد بارك الله فيك مارميت اذرميت ولكن الله رمي الرحمن علم القران لتنذر قوما انذر اباؤهم لتسبين سبيل المجرمين قل اني امرت وانا اول المؤمنين • ياعيسي اني متوفيك ورافعك الي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرواالي يوم القيمة هوالذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله لا مبدل لكلمات الله أنا أنزلناه قريباً من القاديان وباالحق انزلناه وباالحق نزل صدق الله ورسوله وكان امر الله مفعولا وقيالواان هوالا فك افتري وما سمعنا بهذا في اباتنا الاولين قل هو الله عجيب يجتبي من يشاء من عباده لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون سنلقي في قلوبهم الرعب قل جاءكم نور من الله قل اتكفروا انكنتم مؤمنين والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويخو فونك من دونه اثمة الكفر تبت يدي ابي لهب وتب ماكان له ان يدخل فيها الا خاتفا وما اصابك فمن الله الفتنة ههنا فا صبر كما صبر اولوالعزم الا انها فتنة من الله ليحب حباً جماً حبا من الله العزيز الاكرم في الله اجرك ويرضي عنك ربك ويتم اسمك وان لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده وماكان الله ليتـركك حتـي يميز الخبيث من الطيب وعسى ان تكرهوا شيئاً فيو خيرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون رب اغفروا ارحم من السماء رب اني مغلوب فانتصر ایلی ایلی لما سبقتنی رب ارنی کیف یحیی الموتیٰ رب لا نذرنی فردا وانت خير الورثين ربغا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بشرے لك يا احمدى انت مرادى ومعى غرست كرامتك بيدى انت وجيه في حضرتي اخترك لنفسي شانك عجيب واجرك قريب الأرض والسماه معك كما هو معى جرى الله في حلل الانبياء لا تخف ان أنت الاعلىٰ ينصرك الله في مؤطن ان يومي لفضل عظيم كتب الله لا غلبن اناورسلي الا (ازالداد بام ص۱۹۲۲ ۱۹۰۶ نزائن جسم ۱۹۲۲ ۱۹۲۳) ان حزب الله هم الغالبون" ''اےاحمہ!اللہ نے تم میں برکت ڈالی۔جو پھی تونے چلایا۔جب کہ چلایا ہے تونے بلکہ

خدانے جلایا ہے رحمٰن نے مجھے قران سکھایا۔ تا کہ ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دا دانہیں ڈرائے مجے اور تا کہ مجرموں کا راستہ صاف کھل جائے۔ کہددے اے مرزا میں حکم کیا کمیا ہوں اور اس پرایمان لا تا ہوں۔ا ہے بیٹی میں تختبے وفات دول گا اورا عی طرف اٹھا دُل گا اور تیرے تابعد ارول کو قیامت تک غالب رکھول گا۔ وہ یاک ذات ہے جس نے (مرزے)رسول کو ہدایت اور دین حقہ کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے۔ خدا کی باتیں نہیں بدلتیں یا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم نے مرز اکوقادیان کے قریب اتار ااور حق کے ساتھ اتر ااور حق کے ساتھ اتار ااور اللہ ورسول کا وعدہ سیا ہوااور کہتے ہیں کہ بیجھوٹ وافتر اء ہےاور ہم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں سنا کہ دے اے مرزا اللہ عجیب ہے اپنے بندوں سے جس کو جا ہتا ہے۔ چن لیتا ہے اور اس کے کرنے پرکوئی ہو چھنے والانہیں اوران کے دلوں پر ہم رعب ڈال دیں گے۔ کہدوے اے مرز اتو اللہ تعالی کی طرف سے نور آیا ہے اور اگرتم مؤمن ہوتو کفرمت کرو۔ بلکہ مرز ایرایمان لے آؤاوروہ لوگ جومرزا پرایمان لائے اورا پنے ایمان می*ٹ کی ظلم کوئیں* ملایا وہامن کی حالت میں ہیں اور دہی ہدایت یافتہ ہیں اور منکرین کے مولوی اور سجادہ نشین تجھے ڈرائیں مے۔ ہلاک ہوئے ل وونوں ہاتھ الی لہب کے اور خود بھی ہلاک ہوا۔ا سے نہیں جا ہے تھا کہ اس میں دخل دیتا۔ مگر ڈرتا ہوا اور جو تکلیف اے مرزا جی تہمیں رسالت میں پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہے بیا لیک آ زمائش کا مقام ہے۔مرزاجی صبر کرو۔جبیبا کہ تمہارے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا بیرمنجانب اللّٰدامتحان ہے۔ تا کہوہ تھے ہے محبت کرے۔ تیراا جرخدا دےگا (چندہ کینے سے پیٹے نہیں بھرتا)اور مرزا تیرارب تھے ہے راضی ہوگا۔ (شاید ابھی ناراض ہے) اور تیرانام پورا کرے گا اور اے مرز الحجھے بچائے گا اے مرزا تیرا خدا خبیث اور طبیب میں فرق کر دکھائے گا۔ قریب کہتم ایک چیز کولواور وہ تہارے لئے بہتر ہو۔اللہ جانا ہے مرتم نہیں جانے اے اللہ بخش اور رحم كرآسان سے اے خداميں ہاركيا۔ لى مددكرا يمير عداا يمير عداتون مجهيكون جهور ديا اعداتومرد يكسطرت

ا الى لهب سے مراد مرزا قادیانی بذات خود ہیں۔ گروہ شمس العلماء حضرت مولا نا قبلہ میاں صاحب را ہوں کے بلے کا عالم میاں صاحب را ہوں کا خالم اللہ کا عالم اللہ بنا اور کوئی نہ تھا۔ کیا بلحاظ عمل اور عمر آپ شخخ الحدیث تھے اور نہایت سادہ تھے۔ ہندوستان بھر میں آپ کے شاگر دموجود ہیں۔ جوآج بڑے بڑے میاء کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ الیے صالح انسان کو ابولہب کہنا گذکھانے کے مصدات ہے۔

زندے کرتا ہے۔ اے اللہ تو جھ کو اکیلانہ چھوڑ اور تو بہتر ہے، اے خدا میرے اور میری قوم کے درمیان سیا فیصلہ کراور تو بہتر ہے۔ فیصلہ کرنے والا اے میرے احمد (مرزاجی پوں بارال) تجھے بشارت ہوتو میری مراداور میرے ساتھ ہے۔ تیرے ہاتھوں میں مرزاجی کراشیں ہیں تو میرے در بار میں چنا ہوا ہے میں نے اے مرزا تجھے اپنی جان کے لئے چنا۔ تیری شان اے مرزا عجیب ہاور پھل نزدیک زمین وآسان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ میرے ساتھ (معالمہ داحدہ) مرزا تو میرا پہلوان ہے نبول کے حقوق میں اے مرزا مت خوف کر خلبہ مہیں کو ہے۔ خدا کئی میدانوں میں تیری یا مددکرے گا۔ مرزا صاحب میرا دن بڑے فیصلہ کا دن ہے میں نے لکھے چھوڑا ہے کہ میں شدہیں اور میرے دسول ہی غالب رہیں گے خبر دار خدا کا لئکر غالب رہتا ہے۔''

مومن تووه ہے جوخدا کے نشانات پرایمان لاتا ہے۔'ولات کونس من الدیس کذبوا بایت الله فتکون من الخسرین (یونس:۹۰)''اورشان لوگول کے ذمرے میں ہونا جنہول نے خداکی آئتوں کو جمٹلایا ایسا کرو کے تو آخرکارتم بھی نقصان اٹھانے والے ہو ماؤگے۔

ناظرین! می علیه السلام کومولا کریم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا جو مخص کم عقلی یا نادانی کی وجہ سے می علیہ السلام کے نزول کو مشتبہ سمجھے گا اور محال عقل وہم خیال کرے گا وہ کو یا اللہ تعالی کے قادر ہونے کی نفی کر کے اپنے ایمان سے یقینا ہاتھ دھو لے گا وہ تمام امور جو ہمارے نزویک مشکل دمحال ہیں۔ اللہ تعالی کے لئے آسان تر ہیں۔ کیونکہ وہ ہمر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور خالق اور تلوق میں میں امتیازی فرق ہے۔

حضرت میں ابن مریم آسان سے نازل ہوں مے

پھراس کی تائیدیش (ازالہادہام ۱۸۷۰، خزائن جسام ۱۸۸۰،۸۷) پرایک اور فیصله کن بیان فرماتے ہیں۔

'' بیدعاجز بار باریبی کہتا ہے کہ اے بھا ئیویٹس کوئی نیادین یا نئی تعلیم لے کرنہیں آیا۔ بلکہ بیس بھی تم میں سے اور تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں اور ہم مسلمانوں کے لئے بجز قر آن

ے مگروہ نازک کلائی تو تکوار بھی نہ اٹھاسکی تھی اور اس لئے عاجز قادیانی نام رکھا اور جب خدا پہلوان کہتا ہے دونوں میں سے ایک ضرور جموٹا ہے یا دونوں میں بودے ہیں کیونکہ بیدو تی شیطانی ہے۔

شریف اورکوئی دوسری کتاب نہیں جس برعل کریں یاعمل کرنے کے لئے دوسروں کو ہدایت دیں اور بجز جناب ختم الرسلين احمد عر في منطقة كے اوركوئي جارے لئے بادى اور مقتد انہيں ۔ (بيفر مايے كرآپ كى پھركياضرورت ہے۔خالد)جس كى پيردى ہم كريں يا دوسروں سے كرانا چاہيں تو پھر ایک متدین مسلمان کے لئے میرے اس وجوے میں ایمان لاتا (تو کون میں خواہ مخواہ مِعاَلی ۔ جب تم م م مجر مجی نہیں تو تم برایمان لا نا جہالت اور بے سود ہے) جس کے الہام اللی بر بنا ہے۔ کون ی الديشدى جكه بعد بغرض عال أكرمير اليكشف اورالهام غلط ب جو يحمد جمع تحميم مور باب-اس ك سجے میں میں نے دموکہ کھایا ہے۔ تو مانے والے کا اس میں حرج بی کیا ہے۔ ( یکی کد دجال پر ایمان لا یا اورخسر الدنیا والاخره موا) کیااس نے کوئی الی بات مان لی جس کی وجدے اس کے دین میں کوئی رخنہ پیدا ہوسکتا ہے۔ (ہاں صاحب رسول اکرم کی قتم اور فرمان سے مندموڑ کر انشاء اللہ سدهاجنم میں جائے گا) اگر ماری زندگی میں بچ بچ حفرت سے ابن مریم بی آسان سے از آ یے تو دل ماشاداور چیثم ماروش (حضرت د جالی افسانے روتے رہ جا کمیں میے اورامت کے ساتھ برسر بازار جوتوں میں دال ہے گی محرافسوں تم نہ ہو ہے ) ہم اور ہمارا گروہ سب سے پہلے ان کو تبول کر لے گا۔ (نہیں حضرت آپ کے دجل اور حلف مانع ہوں مے اور وہ سیح موعود ایک دفعہ مان کردوسرے کی ضرور تکذیب کریں مے اور اگر وہ اسے تبول کریں مے۔ تو آپ کو کیا کہیں ہے۔ کیونکہ سے موعود تو ایک ہی ہے پھرآپ کذاب بنیں کے )اوراس پہلی بات کے قبول کرنے کا بھی ثواب بائے گا۔ ( وجال میں کے قبول کرنے سے ثواب کی امید لاحول ولاقو ۃ الا بالله الله تعالی اس ثواب مے محروم رکھے بی تواب ہے یا عذاب) جس کی طرف محض نیک نیتی اور خدا تعالیٰ کے خوف ے اس نے قدم اٹھایا تھا۔ بہر حال اس خلطی کی صورت میں بھی (اگر فرض کیا جائے) ہارے تُوابِ كا قدم آ مے بى رہاادر مميں دوثواب ملے۔"

(ندخدای ملاندوصال صنم نداد بر کے رہے ندادهر کے رہے)

جادووہ جوسر پر چڑھ کر بولے

میں ہیں تو مرزا قادیانی کے پینکٹروں حوالے ایسے موجود ہیں جوان کی بطالت پرآپ شاہد ہیں دلیکن اختصار کو محوظ رکھتے ہو بے صرف ایک اور حوالے پراکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ بیا یک اصولی حوالہ ہے اوراس مبحث پرازبس مفید ہے۔

(ملمة البشري ص١١، فزائن ج ٢ص١٩١) برمرزا قادياني ايك اصول كوقائم كرت بوك

فرماتے ہیں۔

''جہاں رسول اکرم ﷺ حلفاً بیان کریں۔اس کی کوئی تاویل نہیں کرنی جائے جشم اخبار میں ظاہر پردلالت کرتی ہے اور شم کا فائدہ بھی یہی ہے کہ کلام کو ظاہر پرحمل کیا جائے اور اس میں تاویل اوراستناه ندکیا جائے۔اگراس میں بھی تاویل اوراستناه رواہوتونسم کا فائدہ ہی کیا ہے۔'' اورمرزا قادياني كااصول بعي ملاحظ فرماوير '' مسى الهام كوه معنی نميك موتے ہيں كہم آپ بيان كرے اور ملم كے بيان كردہ معنول پر کسی اور کی تشریح اورتغبیر ہر گز فوقیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ مہم اپنے الہام سے اندرونی وا تغیت ر كمتا ب اورخدا تعالى سے خاص طاقت باكراس كے معنى كرتا ہے۔" (مجموع اشتہارات جام ١٣٢) ناظرین كرام! تينول فرمان رسالت الماحظ فرما ي بين ان كى ابتدا يتم سے كى كئى ہے اورعلائے بلاغت کے نزدیک بیسلماصول ہے کہ جہاں حلف آجائے اس کی تاویل ند کی جائے۔ بكه ظاہرى الفاظ پرمحمول كيا جائے اوراس ميں قطعاً تاويل ندى جائے۔ كيونكه ايسا كرنے سے قتم كا فائده ساقط موجائے گا۔ چنانچہ یہی اصول مرزا قادیانی بھی تسلیم کرتے ہیں۔اب فر مان مصطفوی ماللہ مسیح موجود کے لئے حسب ذیل بشارات دیتا ہے۔جن پر مرزا قادیانی کو پورا اتر نا جاہئے اور چونکہ فرمان رسالت حلف سے شروع موااس لئے اس میں تاویل یا استعارہ نہ کرنا جا ہے۔ بشارت سيح موعود میج ابن مریم (میج موعود)عدل وحکومت کے ساتھ آئے گا۔ مسیح ابن مریم (میچ مو<sup>و</sup>د) کسرصلیب کرے گا\_یعنی موجودہ عیسائیت ....**.**۲ كالعدم ہوجائے گی۔ س.... مستح ابن مريم (متح موعود) خزير كول كري كا\_ ۳ ...... مستح ابن مریم (میح موعود ) کے مبارک دفت میں لوگ اس قد رمستغنی اور عابدہوں کے کہا کیک ایک بجدہ کو ہزاروں دیناروں سے بہتر سمجھیں کے \_ میج ابن مریم جزیہ جومشر کین سے لیاجاتا ہے معاف کردیں مے۔اس کی وجدوبہ سے كفرقان حميد كى دوآيت جوابوهريرة في اس كاستدلال من پيش كى ہے۔ بتلاقى ہے

۲..... مستح ابن مریم (میح موقود )مقام فج الروحاء سے احرام با ندهیں گے۔ ۷..... ابن مریم حج کریں گے۔

مشرک کوئی باتی میں نہوگا۔ بلکسب کے سب عیسیٰ علیدانسلام پرایمان لے آئیں مے لیعنی دین

حنیف کو تبول کرلیں ہے۔ پھر جزیہ کیسا۔

```
٨..... مسيح ابن مريم آسان سے اتريں مے - كونكه حديث كے الفاظ بي زين
ہراتریں گے اس سے میصاف طاہر ہوا کہ وواس وقت زمین پڑتیں کیونکہ زمین کی ضدآ سان ہے۔
٩..... مستح ابن مريم پينتاليس برس زين پررييں كے - تكاح كريں كے اور
                                                          ماحب اولا دہوں گے ..
• ا ..... مسلح ابن مریم مدینه منوره میں فوت ہوں گے۔ کیونکہ اس کی تقید این
                                                             تمبرااہے ہوتی ہے۔
           اا..... مسيح ابن مريم مير م مقره من مير ساته دفن بول ك_
١٢..... مستح ابن مريم قيامت كے دن ميرے مقبرہ سے ميرے ساتھ
                                     اتھیں گے۔ابو بکڑا درعرؓ کے درمیان ہوں گے۔
                ان ہار واوصاف بیں ہے ایک بھی مرزا قادیانی کے حق بیس نہیں۔
اوّل ..... آپفر ماتے ہیں کہ میں (مرزا قادیانی) درولیٹی اورغربت کے لباس
                                                               مِن آيا بول_ فيل!
                 دوم ..... كسرصليب نبيس بوئى بلكه نصاري ترقى يربين فيل!
سوم ..... خزیرہ کا کھانا حرام قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے تو از
                                                        مدارزانی کردی ہے۔ فیل!
چہارم ..... لوگ زرودرہم کے بھو کے ہیں اورخود ذات شریف کی چندوں کی فکر
                                     پنجم .....  جزيه مغاف نهين موار فيل!
                    وزري چنيں شهر يار چنال
             مقام في الروحاء ايك آنكه ديكمنا بحي نصيب نبيس موافيل!
ہفتم ..... آپ کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ (حالانکہ حج کے متعلق الہام
                                                                ہور ہاہے۔) میل!
          معتم ..... آپ قادیان میں مرزاغلام مرتضے کے ہاں پیدا ہوئے۔فیل!
 آب نے تکاح کی از حد کوشش کی مرآب ناکای دنامرادی نصیب ہوئی۔ فیل!
                                                                مر<sub>م</sub>م
مرمم
آپ نے لاہور میں پران تو ڑے۔ مدینہ منورہ کی زیارت بھی نصیب
                                                               وتهم .....
                                                                 نہیں ہو کی <u>۔ ثیل !</u>
```

یاز دہم ..... آپ قادیان کی بنجر زمین میں دفن ہوئے روضہ نبوی میں انبھی تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔فیل!

دواز دہم ..... مرزا قادیانی قادیان سے اپنی امت کے ساتھ خروج کریں گے نہ کہ روضة اظہر سے اٹھیں گے۔ لیک اروضة اظہر سے اٹھیں گے۔ لیک ا

قارئین کرام! جموث نمبر۵ کو پھرایک دفعہ ملاحظہ فر مادیں تا کہ الزامی جواب آسان ہے آسان تر ہوجائے۔

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ' وہ صلیب کوتو ڑے گا اور اگر دس بیں لا کھ صلیبیں اس نے تو ژبھی دیں توعیسائی جن کوصلیب برستی کی دھن تھی ہوئی ہےاور بنوانہیں سکتے ''

(ازالهادبام ص ۱۳،۲۳، فزائن جسام ۱۲۳)

مرزا قادیانی دیده ددانست جموت کقدم قدم پرم تکب ہوتے ہیں اور بات بات ہیں دھوکہ دینا فرض بھتے ہیں۔ فرمان رسالت ہیں داحد کا صیفہ ہے۔ فید کسس الصد لیب یعنی وہ صلیب کوتو ڑیں گے۔ بدایک عالم سلمہ محاورہ ہے۔ مثلاً فلال کے نام سے ہندوازم کے ماتھ پر کلنگ کا ٹیکا ہے۔ فلال کی آ مد سے اسلام زندہ ہوگیا۔ ای طرح سرصلیب کا محاورہ سلمہ اصول ہے۔ جس کا مطلب عیسائیت کا فاتمہ ہے۔ آپ خواہ تخواہ مسلیوں کو ڈر فرڈ میں عمدا چلے گئے۔ جس سے سوائے دھوکہ دبی کے اور پھر مطلوب نہیں۔ صلیوں کو ڈر نے ندتو ڈر نے میں پھرفائدہ بسی ۔ جس سے سوائے دھوکہ دبی کے اور پھر مطلوب نہیں۔ صلیوں کو ڈر نے ندتو ڈر نے میں پھرفائدہ نہیں۔ بلکہ اس کا مقصودہ بی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ یعنی موجودہ عیسائیت کا خاتمہ ہوجائے گا۔ ای طرح آپ نے دوسرا دجل دیا وہ یہ کو فل کفر خیاشد فرماتے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ وجہماً فی طرح آپ نے دوسرا دجل دیا وہ یہ کوفل کفر خیاشد فرماتے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ وجہماً فی کمانے کے اور دکھانے کے اور 'اور دعویٰ بھی دیکھے کہ لیوں سے شیر نی فیک رہی ہے۔ بیا احملہ فیصت در حمة علیٰ شفیت کی گرمر بانی کرکے ذرامنہ کو یو ٹیسے کے کونکہ دال فیک رہے ہیں اور میں مرم کواس وقت نظرا نماز کرد شرح گوآپ کی کہا ہوا ہے۔

گالیاں س کے دعا دیتا ہون

واہ صاحب واہ! کیا کہنے ہیں آپ کاورکیا شان ہے پنجابی نبوت کی فر ماتے ہیں کہ ''اور دوسرا نقرہ جو کہا گیا ہے کہ خزیروں کول کرےگا۔ یہ بھی اگر حقیقت پر محمول ہے تو مجیب نقرہ ہے۔ کیا حضرت مسے کا زیمن پراتر نے کے بعد عمرہ کام یہی ہوگا کہ وہ خزیروں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے۔ اگر یہی سے ہتو پھر سکسوں اور پھاروں اور

سانسیوں اور گندیلوں وغیرہ کوخزیر کے شکار کو دوست رکھتے ہیں۔خوشخبری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔'' خوب بن آئے گی۔''

حضرت آلتحمول میں مجمدی سرمداگا کمیں اورا گرچندھیا نہ کئیں ہوں تو فرمان رسالت کو تعصب کی عینک سے بے نیاز ہوکر دیک<sup>ے ہی</sup>ں تو یہاں بھی واحد کا بی صیغہ ہے۔ آ ب اپنی جبلی عادت کی وجہ سے دھو کہ دینے پرمجبور ہیں اور مرسلین کی چکڑی اچھالنا آپ کا کو یا نصب العین ہے اوران قوموں سے آپ کے خاندان کو گہری محبت ہے۔ آپ کو یا زمیس کر آپ کا عزیز چھیرا جما کی مرزاامام دین پیرخا کروباں اور ولیں ہی اقوام کا پیشوا ہو چکا ہےاورآ پ بھی تو ماشاءاللہ مثیل سیح ہیں اور اگر فرمان رسالت آپ کی منشاء کے مطابق تو کتے اور گدھے لے کر اس عزیز شکار کی حلاش میں دریائے بیاس کے کناروں پرصحرانوردی کیجئے۔ورندشرم کا دامن منہ پر کیتے ہوئے فرمان رسالت کومسلمہ اصولی قانون کے مطابق دیکھتے جوبھی جانورغیر اللہ کے نام پر ذرج کیا جائے يَقْلَ كروياجائے ۔" وحا احل بيه لغير الله "حرام قرار دياجا تا ہے۔جيہا كرچھ كليہ سے سرتن سے جدا کرنے سے دین حنیف میں کھانا حرام ہوجاتا ہے اور بہال بھی تو فرمان ر مالت ویکٹل النخز ریبی بیان کرتا ہے۔اگر آپ آنج ﷺ کوچھوڑتے ہوئے سلیس ترجمہ یکی کردیتے کہ میچ علیہ السلام خنزیر کوفق کریں ہے تو معاملہ ابھن میں نہ پڑتا۔ بلکہ مطلب صاف لکل آنا که خزیر کا کھانا حرام کر دیں ہے۔ نہ سانسیوں کوخوشخبری ہوتی اور نہ سے علیہ السلام کی عزت پر بھر لگتا ۔ مگر چونکہ دام تزویر میں سادولوج مرغ پھنسانے منظور تھے۔اس کئے آپ نے عمد آپیروطیر واخیار کیاا ور کیول نہ کرتے ۔ آخر پنجالی نبی ہیں۔ جدت نہ ہوتو نبوت کے نام پرحرف آتا ہے۔ کچھ نہ کچھ امتیازی نشان تو ہونا جا ہے۔ حالانکد (چشمہ معرف مل ۷ مزائن ج ۲۳م ۸۸) من آب نے ای صدافت می فرمایا ہے کہ:

''' میں ہے دمانے میں دنیا کی تمام قویں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائے گی۔'' ''مکر کیا ہواد نیاد کھیر ہی ہے اور جموٹے پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔اب ہم اصل چیز کو لیتے ہیں۔مرز ا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

''خاص لندن میں ہزار دوکان خزیر بیچنے کی موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ پچیس ہزار اور خزیر روز اندلندن سے مفصلات کے لئے بھیجاجا تا ہے۔''

(ازالیم ۲۲۱۱،۴۳۱ فزائن چ یص ۱۲۳)

مبالغة آرائی کی حدكردی كئ ہاور پيد بحركر جموث بولا كيا ہے۔جس سے آ پكا

صرف اس قدر مقصد معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو زریں دھو کہ دے کر الو بنایا جائے کہ سے علیہ السلام خزیروں کو آل کرنے میں کب پورے اتر سکتے ہیں۔ حالا نکہ بیکوئی قصہ بی نہیں بات تو صرف اس قدر تھی کہتے ابن مریم خزیرکو حرام قرار دیں گے۔

آئی کی بات تھی جو افسانہ کردیا

مرکون جاناتھا کہ ایک دن خالد کے نام کی برکت سے سرز مین وزیر آباد سے ایسا بھی پیدا ہوگا۔ جودجل کا تختہ الٹ دے گا اور جھوٹے کواس کے گھر تک پہنچا کر ہا ہر سے تالالگا کر ہی دم لے گارلئی دم ال عیر کی صدیث کا بھی ترجمہ ہے۔ ہونر عونے راموی کی تغییر تا دیانی کی صدیث کا بھی ترجمہ کے سرزا تا دیانی کی سیار میش کس قدر مبالغہ آرائی پر بنی ہے۔ پیغیر قادیانی کی تاریخ دائی تا بل قدر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے دقائق و حقائق کا انگشاف کرتی ہے جس کی نظیر ڈھونٹرے سے پنتہ تانے پر بھی نہ طے اور ایسے ایسا دو شاریبان کرتی ہے جسے دکھی کر بنی صنبط نہ ہوسکے۔

اس ارشاد کی رو سے اگر دس خزیر کے حساب ہزار دکان لیا جائے تو دس ہزار خزیر روز اندید ہوئے اور پچیس ہزار مفصلات کے ہوئے۔ گویا پینتیس ہزار یومیے تشہرے۔

اس حماب سے کویا ہرسال صرف لنڈن سے ایک کروڑ ستاکیس لاکھ چھٹر ہزاریا ہر ماہ

میں دس لا کھ بچاس ہزار یا ہردن میں پنیتیں ہزار یا ہر کھنٹہ میں تیں ہزار یا ہرمن میں بچاس یا ہر سینٹہ میں اندوں میں بخاس بیار سینٹہ میں اندوں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کے اس بیان سے کوسوں دور ہیں۔ ہے کوئی سے کا لال اور نوزائیدہ نبوت کا دلدادہ جوم زا آنجہ انی کے اس بیان کو واقعات سے مجمع خابت کرے۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ یہ بیان صدافت سے کوسوں دور ہے اور جوصا حب اس کو میچ خابت کریں وہ بیلٹا میکھدرو پیدچ ہرے شاہی کا بلی نفذ انعام میں یا ویں۔

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار بیں مجنوں کہ اس نواح بین سودا برہنہ پاہمی ہے

## حجوث نمبرا

مرزا قادياني كايردادا تفايا قلعدانورب

(ازالداد ہام ص۱۲۹، نزائن جسم ۱۲۳) پر فرماتے ہیں۔

" راقم نے مرزاقل محدمر حوم کے بعض خارق عادت ان سکموں کے مندسے ہیں۔جن کے باپ دادا مخالف گروہ میں شامل ہو کر اڑتے تھے۔ اکثر آ دمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات

مرزا (گل محمر ) مرحوم صرف اکیلے ہزار ہزار آ دی کے مقابل پر میدان جنگ میں نکل کران پر اکیلے فتح پالیے نتے اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہان کے نزدیک آسکے اور ہر چند جان تو ژکر دغن کالشکر کوشش کرتا تھا کہ تو پول یا بندوتوں کی کولیوں سےان کو ماردیں محرکوئی کولیا گولہان پر کارگرنہیں ہوتا تھا۔ یہ کرامت ان کی صد ہا موافقین اور مخالفین بلکہ سکھوں کے منہ سے تن گئی ہے۔'' تھوڑا آئے چل کرتح ریز ماتے ہیں کہ

''اس زمانه میں قادیان میں وہ نوراسلام چک رہاتھا کہ اردگر دے مسلمان اس قصبہ کو کہتے تھے۔'' مکہ کہتے تھے۔''

قارئین کرام! مرزا قادیانی کا پردادا جن کا نام مرزاگل محر تھا۔ ایک عجیب الخلقت انسان اور بلا کے جوان تھے کہ ہزار جوان کی متفقہ پورش ان کے سامنے کچے حقیقت ہی نہ رکھتی تھی۔ بلکہ ہمیشہ ناکا می کا منہ دیکھتی تھی اور کہا جا تا ہے کہ پورا پورا بٹالین اور توپ خانہ ، تو پوں اور بندوقوں بلکہ ہمیشہ ناکا می کا منہ دیکھتی تھی اور کہا جا تا ہے کہ پورا پالین اور توپ خانہ ، تو پوں اور بندوقوں سے دھواں دھار آتش کا مینہ برسا تا ہوا بلغار کرتا۔ مگر مرزا گل محمد کا ایک بال بھی بیکا نہ کرسکا۔ بلکہ مرزا قادیانی کے پدرم سلطان بود سے خاکف ہوکر مقابلہ کی تاب نہ لاتا ہوا بری طرح دم وباکر اور معنز تاب بود سے خاکف ہوکر مقابلہ کی تاب نہ لاتا ہوا بری طرح دم وباکر در بوں میں تھس جائے اور مقابلہ کی تاب تو کیا سامنے آنے سے لرزتے بلکہ شیر قالین کا سامنے ڈربوں میں تھس جائے تھے۔ ایس ایسی خالیات اور وہ بھی گھر ہوتے ہی پیشاب نگل جا تا۔ مرزا قادیانی مرحوم (مرزا قادیانی کے داوا) بلا کے جوان اور آفت کے پرکالے تھے۔ ان کی ہیت سے شیر غرال سہے جاتے تھے۔ ایسی ایسی زطانی ایران کا جزوتر ار سے آیا ہے معتبر تائی ، کے مصداتی یعنی سکھوں کی زبانی سن کر ہمارے مرزا قادیانی ایمان کا جزوتر ار دیدیں تو کوئی مضا کھنہیں۔ کیونکہ بیآپ کے جدا مجد کی مدح وستائش کے باب میں ہے۔ ولیکن دیدی بیت ور کوئی مضا کھنہیں۔ کیونکہ بیآپ کے جدا مجد کی مدح وستائش کے باب میس ہے۔ ولیکن نہول کریں اور مطنکہ اڑا کیس تو فر مان درسالت کا۔

کس قدرمبالغہ آرائی کرنے کا ماد، مرزا قادیانی کی طبیعت میں بھرا پڑا ہے۔ بیمکن ہے کہ تو پوں کے کو لے قلعہ انٹورب کوا کیدن میں پائمال کردیں اور لاکھوں انسان لقمہ اجل ہوں اور جرمنی کولوں کے ڈرسے ٹی تہذیب کے مالک پیرس میں بیٹے ہوئے کھر کی چارد یواری میں ردشی سے محروم رہیں کہ مبادا کولہ پروانہ کی طرح شمع پر نارنہ ہوجائے۔ مگرواہ رے مرزا کل محمد کے فولادی وجود کہ تو یوں کے کو لے تیری وجہ سے بے کارثابت ہوئے۔

عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر جانا محال ہی نہیں غیر ممکن ہے۔ کیونکہ یہ بات بعید ازعقل ہے۔ گرم زاگل محمد صاحب کا گولوں کا منہ پھیردینا اور ذات شریف پرمطلقا اثر پذیر نہ ہونا قرین

قیاس کیا بلکیمکن ہے اور مرزا قادیانی آنجهانی کا اس پر ایمان ہے۔ سیح قادیانی کی چاہتی بھیڑو قد بر کرداور سوچو کہ مرزا قادیانی کا بیچھوٹ آپ کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے یا نہیں؟ اورا گراس کا جواب نئی میں ہوتو بتاؤ کہ وہ تو ہیں بیسہ پیسہ والی تصویری تھیں یائے الحقیقت تو ہیں تھیں اورا گر اصلی تو ہیں تھیں توان میں بارود کی بجائے روئی کے لطیف لطیف کا لیتو نہ تھے۔

توپ کے سامنے انسان کی حقیقت بی کیا ہے اور پھر پہلے زمانے کے لوگ جوریل گاڑی کو جادد کا کرشمہ بتاتے تھے اور اس پرسوار ہونے سے ڈرتے تھے۔ اگر اعتبار نہ ہوتو صرف ایک بندوق کی کو مرزا قادیانی کی عصبہ پر آ زما کر دکھے لیں۔ یقین آ جائے گا کہ حصرت صاحب کا بیان صدافت سے کوسول دور ہے۔ جن لطیف الفاظ میں مرزا قادیانی نے اپنے جدا مجد کا نقشہ کھینچا ہے۔ کووہ خاکہ تخیل سے بالاتر ہے۔ گر پھر بھی مرزا قادیانی کی افسانہ نولی اور سلطان التلمی کی ہم دادو ہے ہوئے مرف اس قدر پوچھتے ہیں کہ ذات دالا میں جو انمر دی اور بہادری کا نقشہ داداابا سے بچھ کم تو نہ تھا، بلکہ بیش بیش تھا۔ ہاں دما خی کم روری کے باعث آگرذات شریف کو یاد نہ ہوئے ہیں۔

لوجگر تفام کے بیٹھو میری باری آئی

جب پنٹ الیکھرام صاحب آپ کی عنایت سے سرگباش ہوئے اور ان کے حن عقیدت کے پروانوں کے کم نام خطاجن میں دہم کی تھی۔ ذات شریف کوموصول ہوئ تو آپ نے بھی تو کمال جرائت واستقلال کا جوت اور پنجا بی نیوت کی شان دکھلانے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا تھا۔ ہمارے خیال میں آپ کی یا دعزیز سے مضمون نگاری کے وقت سہوا انر گیا۔ ورندوہ کوئی معمولی واقعہ اور فراموش ہوئے والی بات تھوڑی تھی۔ داوا ابا کے صحابی تو ملک عدم میں جا ہے ہاں تعین سے آپ کوروایت منقول کرنے کی تکلیف ہوئی۔ گرآپ کی اولوالعزی اور بہا دری کے تماشائی تو اس وقت موجود ہیں۔ گرے مردے اکھاڑنا اور پدرم سلطان بود کی رث لگانے سے کیا فائدہ ہے۔ جب ہم بذات خوداس بات کے شاہد ہیں کہ آپ نے خطوط کے آئے پر طرح طرح کے وسائل ایسے اختیار کے جن میں جواناں عالم کے لئے ایک عبرت آموز سبق ہے۔

ا ..... عفاظت جان عزیز کے لئے سر منتذنث سے درخواست کی کہ پولیس کے چند سیابی قادیان میں بھیج دیجئے۔

۲..... سیروتفریخ حسب عادت معموله ترک کردی منی که مبادا کوئی دل جلا دلی کلفت ندمنا سکے۔

س.... جبتک ایک کافی جم غفیر ساتھ نہ ہونقل وحرکت غیر ممکن ہے۔

السی بلا اجازت کوئی آ دمی سامنے آنے نہ پائے۔

دیم قدم قدم پر قصر نبوت پر سی جمیٹروں کی تعینا تی کردی گئی۔

فضل و کمال کے کچھے تم میں ہوں تو جانیں

السید نبیس ہیں بابا تو وہ سب کہانیاں ہیں

پدرم سلطان بود! پس پوچساہوں تراچہ! اس کے بعدایک اور سوال امت مرزائیہ سے
الیا ہے۔ جس کا جواب دیتا ان پر اخلاقا فرض ہے۔ کیا مہر پانی کر کے کوئی صاحب بیہ بتانے کی
زحمت گوارا کریں گے کہ مرزا قادیانی کا بیفر مان کہ''اس زمانہ پس قادیان پس وہ نوراسلام چک
رہاتھا کہ اردگرد کے لوگ اس قصبہ کو مکہ کہتے تھے۔'' (ازالداد ہام میں ۱۳ ماشیہ بزائن جسم ۱۲۳)
اس کا کیا جوت ہے تاریخ ہندموجود ہے۔ قادیان کے ماحول اور مفسلات کے لوگ
اب بھی موجود ہیں۔ تذکرہ الاولیا پر بیمیوں موز خین کے رشحات قلم موجود ہیں۔ گرافسوس نہ تو مرزا
گل محمد صاحب کو کوئی جانتا ہے اور نہ ہی قادیان کا کی نے تذکرہ کیا۔ بیسب مرزا قادیا نی کے
دماخ کا افتر اء ہے۔ ورنہ قادیان قوہ فامراد ہتی ہے۔ جس میں بقول مرزا بزیری لوگ بیدا ہوئے
جو بزیر کے ہم طبع شے اور قاتلان چنستان زہرا تھے یا ان یہودیوں کی طرح شے۔ جنہوں کے
جو بزیر کے ہم طبع شے اور قاتلان چنستان زہرا تھے یا ان یہودیوں کی طرح شے۔ جنہوں کے

مرزا قادیانی کو جب بیضرورت محسوس ہوئی کہ قادیان کو مکہ بنایا جائے اور اس کی عظمت ہندوستان بحر پرفوقیت لے جائے تو آپ نے منارة اسے بہثتی مقبرہ ،مجدانصی ،مجدحرام بنا کریشعراس کی توصیف میں کہدیا۔

> زمین قادیاں اب محترم ہے بچوم طلق سے ارض حرم ہے

(در مثین ص۵۰)

اور جب قادیان کونظروں سے گرانامقصود ہوااور سیح موعود بننے کاشوق آیا تواخرج منہ الیزیدون کا الہام سادیا اور بزید کے تخت سے مشابہت دے دی اور ابن مریم کومٹیل سیدالشہد اللہ بدات شریف مثیل سیح بن کے فرضیکہ آپ جب چاہے ایک ہی چیز سے مطلب براری کر لیتے مجمی چوہے کوشیر بنالیتے اور بھی شیر کو چوہے سے ادنی قرار دے کر حقارت کی نظروں سے کید وم گراد ہے۔

# جعوث نمبرے

# مسيح قادياني كاايك زمين نشان

(تخذ گولزوریس ۲۲ بزائن ج ۱۷ م ۱۹۲۰ ۱۹۵۱) پرفر مات میں که

''واذ البعشباد عبطلت! بيآيت كريمقرآن ثريف كي طرف اشاره كرتى ہے۔ جس كى تقىديق مين مسلم مين ميرمديث موجود ب." ويتبرك البقلاص فلا يسعىٰ عليها" خسوف وکسوف نشان تو کئی سال ہوئے جود ومرتبہ ظہور میں آ گیا اوراونٹوں کے چپھوڑ کے جانے اورنی سواری کا استعال اگر چه بلاد اسلامیه میں قریبا سوبرس ہے عمل میں آ رہا ہے۔ کیکن یہ پیش مکوئی اب خاص طور ہر مکم معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے بوری ہوجائے گی۔ کیونکہ وہ ریل جودشق سے شروع موکر مدینہ ش آئے گی وہی مکمعظمہ ش آئے گی اورامید ہے کہ بہت جلداورمرف چندسال تک بیرکام تمام ہو جائے گا۔ تب وہ اونٹ جو تیراں سو برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں یک دفعہ برکار ہو جائیں گے اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلادشام کےسفروں میں آ جائے گا۔ چنانچہ بیکام بدی سرعت سے بور ہا ہے اور تعجب نیس کہ تین سال کے اندراندر بیکلوا مکداور مدینہ کی راہ کا تیار ہوجائے اور جاجی لوگ بجائے بدوں کے پھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدیند منورہ میں پہنچا کریں۔ بلکہ غالبًا معلوم ہوتا ہے کہ پچوتھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی اور بیرپیش کوئی ا یک چیکتی ہوئی بجلی کی طرح تمام دنیا کواپنانظارہ دکھائے گی اورتمام دنیااس کوچیشم خود دیکھے گی۔'' مسح قادیانی کی جاہتی بھیٹرو گوتمہارے عظمع نظر میں ارکان نج کی سعادت بروزی قج کی وجہ ہے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی اور مکم معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت جو کنا ہول سے یاک كرديتى بىكى بجائے مدينة أسيح كے منار كے طواف يربى اكتفاكيا جاتا ہے - وحمهين الدجل، ' فاروق' اور 'بیغام جنگ' کے مرزائی گز ٹوں سے فرصت نہیں ملتی اور تمہاری جیبوں برطرح طرح کے چندوں کا عنوان بتا کر دن وہاڑے ڈاکہ ڈالی لیا جاتا ہے۔ یہ واقعات ہیں کہ تمہارے معارف جمہیں کوئی اسلامی جریدہ خرید کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور یکی وجہ ہے کہاس مینڈک ک طرح جوایک بوسیده اند هیرے کنوئیں میں مقید تھا اور اپنے زعم باطل میں سیجمتنا تھا کہ اس سے برااورآ رام دہ اور کوئی چشمہ نہ ہوگا۔ حالاتکہ میمن خیال بی خیال تھا۔ بخداہم آپ لوگول کے ان حالات كوجب د يكمت بين توجميل آپكى حالت يردم آتا بداب اى ايك پيش كونى كوجس كو

آپ نے اپنی صدانت میں زمنی نشان قرار دیا تھا اور بڑے وثوق سے بیفر مانے کی زحت گوارہ فرمائی تھی ملاحظہ فرماویں۔'' کہ بیپیش گوئی ایک چیکتی ہوئی بجل کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی اورتمام دنیااس کوچشم خود د کم<u>ے ل</u>ےگی۔''

افسوس یہ آئ تک پوری نہ ہوئی اور اس پرایک ایس بھل گری جو پنجابی ہی کے دامن کو بھی اسپنے ساتھ فاکسر کرتی گئی اور یہ معہ ہماری بچھ میں آج تک نہ آیا کہ ریل تو مکہ سے مدینہ تک چلے اور ساری و نیا بچشم خود دیکھے۔ ہاں شاید امت مرزائید کوچلتی ہوتی نظر آتی ہوتو کوئی مضا نقہ بیں۔ کیونکہ سیجا کے بے مثل اعجاز کی مما ٹلت کا دعویٰ بھی تو مرزا قادیانی کا ہی رہیں منت ہا اور مکن ہے کہ قادیانی اعجاد فرمایا ہو جو امت کی چندھیائی ہوئی آئھوں میں ٹپکانے سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی مابین ریل گاڑی یا خروجال کا نظارہ غریب امت کو دکھلا دیتا ہو اور سے پھر تبیس۔ کیونکہ سے این مریم بھی تو مادر زاداندھوں کو اچھا کر دیا کر سے تھے اور مثیل سے کا آگریا جاؤتھی نہ ہوتو مما ٹکت کیا خاک تھرستی زاداندھوں کو اچھا کر دیا کہ سے اور مضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

مسيح موعود كي شناخت كاايك چمكتا موانشان

ا بنی مایدناز کتاب (اعجازاحدی من انجزائن ج ۱۹ می ۱۰۸) پرفر ماتے ہیں کہ:

''آسمان نے بھی میر ہے لئے گوائی دی اور خین نے بھی مگر دنیا کے اکثر لوگوں نے بچھے تجول نہ کیا۔ بیس وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بریکار ہو گئے اور پیش گوئی آست کر یمہ و اند العشار عطلت ! پوری ہوئی اور پیش گوئی حدیث و لیت رک ن القلاص فلا یسعیٰ علیها!

العشار عطلت ! پوری پوری چک دکھا دی۔ یہاں تک کہ عرب اور جم کے ایڈیٹر ان اور جرا کہ والے بھی نے اپنی پوری پوری پوری پیش گوئی کا اپنی پوری پوری پوری پیش گوئی کا اپنی پر چوں میں بول اٹھے کہ مکہ اور مدینہ کے در میان جوریل تیار ہور ہی ہے بہائی پیش گوئی کا فیمور ہے۔ جو قرآن وحدیث میں ان افقول سے گائی تھی۔ جو سے موجود کے وقت کا نشان ہے۔' فیمور ہے۔ جو قرآن وحدیث میں ان افقول سے گائی تھی۔ جو سے موجود کے وقت کا نشان ہوئی گراب پنجابی نبوت میں بھی نشقل ہوئی ۔ گر اب پنجابی نبوت میں بھی نشقل ہوئی ۔ گر اس بنجابی نبوت میں بھی نشقل ہوئی ۔ گر اس میں تشیبہات کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں۔

نہیں آ ہو یہ ہے مجنوں اے کیل پہن کر پوشیں لکلا ہے گھر سے جے تو سینگ سمجھ ہے یہ ہیں خار چھے تھے پاؤں میں لکھے ہیں سرے

موان اشعار میں از حدمبالغہ ہے۔ مگر چونکہ قبیں صحرا نور د تھا اور دشت وجبل میں کیل كى جابت ميں مدتوں بعظتار بااور مجنوں ہوكيا۔اس لحاظ سےاستعارة اس كى مبالغة ميز تعريف ى تى كىرمرزا قاديانى كى شبادت ميں زمين وآسان كاشابد مونا جارى سجھ ميں آج تك نہيں آيا۔ زمنی نشان و آب نے بیفر مایا تھا کہ مکداور مدیند کے درمیان رمل کا رائج ہونا ہے اور بینثان مسلمانوں کے لئے مخص تمااور چونکہ آپ سب قوموں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور مکہ مدینہ میں بہت سے لوگ نہیں جاتے۔اس لئے دوسری اقوام کے لئے اونٹوں کا بے کار ہونا بطورنشان تھا۔ مگر انسوس کیا ہوا نہتو آج تک ریل بن سکی اور نہ ہی ونیا ہے اونٹ نے کا رہوئے۔

ہم قارئین کرام کی خدمت میں مرزائی الہام بانی اور پیش کوئی کی حقیقت واضح طور پر پیش کرتے ہیں مرزا قاویانی کی دوربین تگاہ نے کسی معتبر ذریعہ سے بھانب لیا کہ خلیفہ اسلمین سلطان ٹرکی جلد سے جلد ایک ایس کمیٹی بنانے والے ہیں۔ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رمل کوجلد رائج کرے۔بس پیفین مراتب کے معیار پر پہنچاہی تھا کہ فور االہامی مشین کو حرکت ہوئی اور پیش سوئی بنا ڈالی می ۔سلطان عبدالحمید خاس کی و ممیش جوریل کی تیاری کے لیے بنائی می تھی کامیاب بھی ہوجاتی۔ تب بھی اونٹ بے کارند ہو سکتے تھے۔اس کے ثبوت ہزاروں ملکوں میں جہال ریل مجی بن چکی ہے موجود ہیں۔اہل علم وصاحب بصیرت جانتے ہیں کداس مندوستان میں جہاں چید چیادر قربیقربیس ریل مت ہوئی رائج ہوچکی ہے۔اونٹ بے کارٹیس ہوئے۔ بلکہ وہ ویسے کے و پہے ہی چل رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرحدوں کو ہی دیکھ لو کہ اونٹ کی کیا قدر ومنزلت ہے۔وہ بے کار ہیں یا با کار ہیں۔ای طرح سے صغہ دہر میں کوئی الی بہتی نہیں جہاں اونٹ بے کارچھوڑ وية محت بول بال كلام مجيد كي آيت كريمه كا مطلب شايد آب ني بون كي وجدت نسمجم سك ہوں تو وہ آے تر بیداور حدیث نبو بیاونٹوں کی بیکاری قیامت کے قرب میں بیان کرتی ہیں اور انثاءاللدالعزيزاليا موكررم كا-

امت مرزائیے کے ان نونمالوں سے گذارش ہے جوصاحب فراست ہیں اور اندھا دھند تقلید کرنامعیوب خیال کرتے ہیں وہ خدارا بتانے کی زحمت گوارا کریں کہ بیر مل جوسیح موجود ک صداقت کا ایک بین نشان تھا۔اب تک صفحہ شہود پر کیوں نہیں آئی اور وہ کون ساملک ہے جہال

ادن بے کارکردیئے گئے اور اگروہ بتلانے سے قاصر ہوں تو میح موعود کے نازل ہونے کا انظار کریں۔ بیدوہ سے موعود کے نازل ہونے کا انظار کریں۔ بیدوہ سے موعود نہیں جسے وہ مجھد ہے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے وقت پرانشاء اللہ ضرور آئے گا میں اللہ جال کی دھوکہ وہ سی سے بیچئے اور اپنے ایمانوں کی حفاظت فرمان مصطفوی کے زیرسا یہ بیچئے ورنہ ضرالد نیاولا آخر ہونا بڑے گا۔

مسلمة انى كاقرآن اوردرود بييخ كاجواز

(سراج منیرص ۵۹ بزائن ج۲ اص ۲۱) پرمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

"اصحاب الصفة وما ادراك ما اصحاب الصفه ونى اعينهم تدى اعينهم تعينهم من الدمع يصلون عليك ربنا اتنا سمعنا منا دياً ينادى للايمان و وداعياً الى الله وسراجاً منيرا" "جره كيم شي اورتو كياجات كركيابي جرهك بم نشي تو ديم كا كدان كى آكمول سة أنوجارى بول كرته ورود بمجيل كراور كيم كا كدان كارت خداجم في ايك منادى كرف واليكونا جوتيرن نام كى منادى اور لوكول كايمان كى طرف دعوت ديا به اورخدائ واحد لاشريك كى طرف دعوت ديا به اوراك چكتا بواجراغ بديكون كاروراكي جكتا

ای بحر پرمسیلہ کذاب نے فرقان حید کی کا پی کرتے ہوئے ایک گھر بلوسورۃ تیاری تھی جوناظرین کی ولچیسی کے لئے چیش کی جاتی ہے۔

''الفیسل مسا الفیسل و مسا ادرٰك مسا السفیل · ذنب ه قصیں و خرطومه طسویسل ''اوداب ای بح پرخمیر نبوت قادیا نی نے بھی کا پی کرتے ہوئے ایک سورۃ پیش کی۔ گر اس پس مرزانے ایک جدت بھی کی اورا یک بی نشانے سے دوشکار کئے۔

لیعن اپنی ذات گرامی پرسلسله درود بھی جاری کرنے کا تھم قادیانی بھیٹروں کو دے دیا۔ اب دیکھیں کون کون اس سعادت سے بہرہ اندوز ہوتا ہے۔

> اک خصر راہ نے رستہ الٹا بنادیا ہے رہتے پہ دیکسیں چلتے اب کتنے کارواں ہیں

آ قائے نامدار محمد مصطفی اللہ کے خطابات رحمانیہ پردن دہاڑے ڈاکہ ڈال کرسب اپنے آپ پر چہاں کر لئے گئے ہیں۔ مرگد ھے کولی وجوابر کا ہارکب زیب دیتا ہے۔ لکھ لو!

پہلوئے حور میں نگور خدا کی قدرت

زاغ کی چوٹیج میں انگور خدا کی قدرت

مرزا قادياني كإايك زرين قول

ی زندگی میں ان اس میں ان اس میں ان کے ۱۸ میں ۱۸ میں گر ماتے ہیں کہ:'' دروغ کوئی کی زندگی جیسی کوئی گفتتی زندگی نہیں ۔'' سیسی افر شعر د

آ سانی نشان

(حتقت الوی م ۱۹۳۱ فرات و ۲۲ م ۲۲ م ۲۰ میلمد وانی مرزاغلام احد قادیانی فرات این کدن دارقطنی می امام محد باقر صاحب فرات بیل - ان اسلمهدی این این ام تکونا مدند د خلق السموت والارض ینکسف القعر لاول لیلة من دمضان و تنکسف الشمس فی نصف منه "مارے مهدی کے لئے دونشان میں اور جب سے زمین آسان خدا نے پیدا کیا یدونشان کی اور ماموراور رسول کے وقت می ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک بید کے بیدا کیا یدونشان کی اور ماموراور رسول کے وقت می ظاہر نہیں ہوئے۔ ان میں سے ایک بید کے مہدی معہود کے زمانہ میں رمضان کے مہدنہ میں جاند میں اور سورج کا گربی اس کے دونوں میں سے بی کے دن میں ہوگا۔ پس بینشان سے مورد سے زمانہ میں ہوئے۔ اس میں سے بی کے دن میں ہوگا۔ پس بینشان میں اور سورج کا گربی اس کے دونوں میں سے بی کے دن میں ہوگا۔ پس بینشان میں مدافت ہے جو میرے زمانہ میں ہے۔ جس کو عرصہ قریباً بارہ سال کا گزرا ہے۔ ای صفت کا جاند ادر سورج کا گربی رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا۔"

میرے محبوب کے دو بی نشان ہیں کمر پیلی صراحی دار مردن

مرزا قادیانی اپنی عادت کی وجہ ہے مجبور ہیں اور بات بات پرومو کردینافرض ہجھتے ہیں اور حرف حرف پر دجل دینا قواب خیال فرماتے ہیں۔ نقط نقط پرفریب دینا اور تحرف کرنا سنت مخصوصہ میں جائز ہجھتے ہیں اور اس پر ماشاہ الله مد کی نبوت ہیں اور دنیا کوشا ید کورچشم خیال کرتے ہیں اور دوز روش میں دجل دینا اور چشم بینا کو اندھ اسجھنا شاید بیدا عجازی نشان آپ کا ہی مرہون منت ہے اور کیول نہ ہو جبکہ چشم بدوور آپ امین الملک ہے سکھ بہا در بھی ہیں۔ ناظرین تحریف حدیث ملاحظہ فرماویں۔ ان الفاظ کو آپ نے بالکل نظر انداز ہی کردیا۔ حالا تکہ بیتا کیدی الفاظ دورارہ تھے۔

"ولم تكون منذخلق السموت والارض "جسكاتر جمديب كرايبا بمى نيمل بوا ـ جب سے خدا نے آسان وزیمن پیرا کئے ۔

( كتاب الاشاعة الاشراط الساعة بمطبوع معرص ١٤٥) اب يديمي ملاحظة فرمائيس كماس جيموفي سى عبارت ميس كس قدريا تيس اين پاس سے زائد ڈال دیں۔حالانکہ عربی الفاظ میں اس کا ذکر تک نہیں ملاحظہ کریں۔

ا ..... بیدونشان کسی اوراموراور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے۔

٢ ....٠ مهدى معبود كے زمانے ميں۔

٣..... ﷺ کےدن۔

س.... ليني تيرهوين تاريخ كو\_

اب مندرجہ بالا امام محمد ہاقر صاحب کے قول کا سیح تر جمد ملاحظہ فرماویں۔'' ہمارے مہدی کے واسطے دونشان ہیں جو کہ جب سے زیٹن وآ سان پیدا ہوئے ایسا بھی نہیں ہوا۔ یعنی قمرکو اول رمضان کی گربمن گگے گا اور سورج کونصف رمضان میں گگے گا اور جب سے خدانے زیٹن وآسان پیدا کئے ایسا بھی نہیں ہوا۔''

مرزا قادیانی کابیقاعدہ کلیہ ہے کہ آپ ہمیشدا پی مطلب براری کو مدنظر رکھتے ہوئے متندھدیٹ اوراقوال سیحے کونظر انداز کردیا کرتے ہیں ادرا پنے مفید مطلب کے لئے ایک ضعیف سے ضعیف بلکہ دضی مدیث بس کے راوی اجماع امت کے نزد کیک کذاب ہوں لے کر دوز روش میں دجل دینے کی چوٹ نقل کردیا کرتے ہیں اوراسی پر اس نہیں بلکہ معیار صدافت سے گرے ہوئے قول کو تحریف کی مشین میں قطع و برید کر کے اس کے تراجم میں بہت می مفید سے گرے ہوئے قول کو تحریف کی مشین میں قطع و برید کر کے اس کے تراجم میں بہت می مفید مطلب با تیں ملادیا کرتے ہیں اوراس فعل قبیح کوشاید آپ گناہ وعیب میں شار نہیں کرتے اور کیوں کریں جب کہ آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام الناس میں اوّل تو علی فقد الن ہے اور پھر کی کوالیک کیا پڑی ہے جو گڑے مردے اکھاڑے اور جھوٹے کے گھر تک پہنچے اور شاید آپ کے زاویہ نگاہ میں دنیا تیرہ چیشر آپ کو دکھال کی دیتی ہے۔ مگر افسوس اپنی کور باطنی اور حیلہ سازی کی کرشمہ سازیاں ہم جوں اڈگرے نیست ایسا کرنے برمجبور کرتی ہیں۔

اب بیقول امام محمد باقر صاحب کا جولیا گیا ہے اس کے دونوں راوی عمر و جاہر کذاب ہیں۔ اس لئے بیقول محدثین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ۔ عمر مرزا قادیانی کی مطلب پرتی ان ہاتوں کو کب دیکھتی ہے اور طرفہ یہ کہ مضمون حدیث خلاف قانون قدرت ہے۔ لیعنی وہ امر جو ابتدائے آفرینش سے نہیں ہوا وہ مہدی کے زمانہ میں ہوگا اور یہ قاعدہ مرزا قادیانی کے اپنے فہہب کے نزدیک بھی خلاف قانون قدرت کے جال میں تھینے مہدب کے نزدیک بھی خلاف قانون قدرت کے جال میں تھینے ہوئے در یہ بی وائل تو ان کو حضرت سے کے آسان پر جانے سے مانع تھے۔ کیونکہ وہ مولا کر یم کو کا ان سے تھے۔ کیونکہ وہ مولا کر یم کو کا ان سے تھے۔ کیونکہ وہ مولا کر یم

اورجمون تو گویامرزا قادیانی کی محنی میں تھا۔ای قول کوآپ نے (اربعین نبر ۱۳ میں ۱۰ نزائن جرام ۱۵ کام میں نہ آیا۔

خزائن جرام ۱۵۵) پر حدیث نہوی ککور کوام کو دھوکہ دیا اور خدا کا خوف محرف کلام میں نہ آیا۔

حالانکہ بیقول حدیث کی کتاب محاح سے میں نہیں بلکہ فر مان رسالت اس کے خلاف ہے۔ جب

کہ آن خضرت علی ہے نے صاف صاف فرمادیا کہ چاندگر ان اور سورج کر ان کی کئے موقوقی کے

نشان نہیں ۔ یعنی کی کموت وحیات سے تعلق نہیں رکھتے مصرف اللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے

کردونشان ہیں ۔ جب بیقول اس حدیث کے متعارض ہے قوم دود ہے۔ حالانکہ مرزا قادیاتی مدگی نبوت سے اور کردونشان ہیں ۔ جب بیقول اس حدیث کے متعارض ہے قوم دود ہے۔ حالانکہ مرزا قادیاتی مدگل نبوت کے ایس کی نبیت ہمیشہ بخیر ہواکرتی ہے وہ مغالطہ دی کونظر حقارت سے دیکھتے ہوئے ایس خدموم فعل کے بھی مرتکب نہیں ہوتے ۔ بلکہ وہ تو اصلاح عامہ کی بہودی کے لئے آئ بھی زبان قال سکرت سے تکاح وقع کرتے ہیں ۔ چنانچ فر مان رسائت اہل بھیرت کے لئے آئ ہمی زبان قال سے نکار یکار کردرس عبرت دے دہا ہے۔

"عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَنَال كفى بالمره كذباً ان يحدث بكل سمع (رواه مسلم ج ١ ص ٨) " (ابو بريرة عدوايت جانبول في كارسول التُعَلَّقُ في مايا آدى كي بمواجو في كافى م كرجوبات سفوى فقل كرد عد با في في في في ايك برد

لبه خسف القيمر المنيير وان لي غسبا القمران المشرقان اتنكر

اس (تاجدار مدینہ) کے لئے چاند کا خسوف فلاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرےگا۔ (اعجاز احمدی ص اے بخزائن جوام ۱۸۳)

ہمارے خیال میں مراقی نبی کے اوسان خطا ہیں۔اس لئے اس کا جواب لعنت الله علی الکاذبین ہے اور یہ تیسرانسف ہے جوسیاہ ہوا۔

مرزا قادیانی کا بیفر مانا کہ پہلے کھی رمضان میں سورج اور چا ندکوگر بن نہیں ہوا۔ غلط ہے حالانکہ تاریخ شاہر ہے کہ ایسے گربن بیسیوں دفعہ ہوئے۔

مدعیان گذابوں کے زمانوں میں برابر رمضان میں حسب معمول ۲۸،۱۳ کوشس وقمر کو کہن لگا پھراس میں اچد وسراسمیکی کیسی؟اور میاصول تو مرزا قادیانی کے اپنے ہی خلاف ہے۔ لینی جوقول آپ نے اپنی صدافت میں پیش کیاوہی بطالت پہشاہد ہوا۔

جو بات کی خدا کی شم لاجواب کی

امام محمد باقر صاحب کا قول تو بیقها که رمضان شریف کی پہلی اور چودھویں تاریخ کو گربئن گئےگا۔ گرمرزا قادیانی کے وقت سابقہ کذابوں کے مطابق ۱۱۱ور ۲۹ کوہوا۔ پھراگریہ آپ کی صداقت پر دال ہے تو پہلے کذاب بھی صادق ماننے پڑیں گے۔ بیدوسرا آسانی نشان بھی آپ کی بطالت برآب شاہد ہے۔

ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کئی منیمہ نبوت کے قلص چیلو۔ کیاتم میں کوئی صاحب عقل ایسا بھی ہے۔ جس کی عقل سلیم سنیسر سند نہ بیار میں کا میں میں کوئی سادہ ہے۔ جس کی عقل سلیم

انجی جواب نہ دے چکی ہو۔خداراغور کرواور سوچو بینبوت کے س قدر منافی ہے کہ مدعی نبوت اور مجوب کاعلمبر دارمجد دیت کا ڈھونگ اورتح لیف وخیانت کا ارتکاب۔

عقبے تو کہاں وال نہیں دنیا کا بھی کچھ ٹھیک اس کافر بے فیض سے دل تو بھی لگا دیکھ

بیتونی کی شان سے بعید ہے۔ بلکہ اس پاک خطاب رحمانیہ کی تذکیل ہے۔ ڈرواس قادر مطلق سے جس نے حضرت محمد رسول الشقائلی پر باب نبوت کو مسدود کردیا اور کافۃ للناس ورمسالله المین کر کے بھیجا اور نی کریم نے خاتم النمین کی تفییر لانبی بعدی سے فرمائی اور یاد کرو مختبی قادیان کا وہ قول کہ جس میں صدافت چھپائے سے بھی نہ چھپ سکی اور بے اختیار مشیت ایزدی نے یہ الفاظ بطور شہادت نکلواد ہے۔

''مسلمانوں کی ذریت کہلانے والور شمن قرآن نہ بنواور خاتم انٹیین کے بعد وحی نبوت کاسلسلہ جاری نہ کرواوراس خداسے شرم کرو۔جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔''

(فيعلد آساني م ٢٥ بخزائن جهم ٣٣٥)

ہوا ہے مدمی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا **قادیانی مرزائی گزشکاسرکلر** میں

''انبیاءعظام حضرت سیح موعود (مرزا) کے خادموں میں پیدا ہوں گے۔''

(الفعنل ج ١٥ تمبر ٩٧ ، ٩٥ ص ١٥ ير ١٩٢٨ ء)

مقام غورہے کہ امکان نبوت محال ہی نہیں غیر ممکن ہے اور مدعی کا نوں پر ہاتھ دھرتا ہوا نبوت کے نام سے سہا جاتا ہے اور خدائے واحد کی ووہائی دیتا ہوا کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو۔ دشمن قرآن نہ بنواور حضور رحت عالم سرکار مدیر علاقے کے بعدو تی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو۔ مرحن عقیدت کے فلام ہیں کہ بیندوآ ندھی کی طرح پجونیس سنتے اور دیمجے ہوئے

پچود کھلائی نہیں ویتا۔ قلب ایے منے ہوئے ہیں کہ ان میں احساس کا نام نہیں اور دماغ ایسے خل بین کہ عقل کا مادہ ان سے گویا سلب ہو چکا۔ ایک حالت میں سوائے اناللہ کے اور کیا کہا جاوے اور جب سے مرز اقا دیائی آنجمائی نے نبوت کا بھا تک کھولا ہے اور مجد دیت کی سرالا پی ہے۔
شید ایان مرز اقا دیائی آنجمائی نے نبوت کا بھا تک کھولا ہے اور مجد دیت کی سرالا پی ہے۔
میحی بھیڑوں سے کوئی نہ کوئی چاہتی بھیڑ نبوت کے راگ الا پتی ہوئی میں میں کی مؤثر ودکش میں جبیر کہ کیڑوں میں بلبلاتی نظر آتی ہے اور اس کا باعث مرز آآنجمائی نے بعد حکیم نور وین صاحب ہیں۔
جنہیں خلیفہ اوّل بھی کہا جاتا ہے۔ مگر افسوس میاں بشیر الدین صاحب خلف مرز آآنجمائی نے توحد ہی کردی۔ جب سے ان کا سرکلرامت کی نظروں سے گزرا ہے ہرائیک مرز آئی کے پیٹ میں نبوت کے چو ہے دوڑ رہے ہیں اور الہامات ہیں کہ سونے نہیں دیتے۔ آئے دن عسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کے ونکہ طہارت آئی۔ آھی۔

قادیان کے نبی

قادیاتی نبوت یا پنجابی بہروپ کی کھڑی کھلنے کی وجہ سے امت مرزائی کی رشدوہدایت کے لئے ۱۹۰۸ء سے لے کریعنی روز وفات مرزا آنجمانی اس وقت تک مبلغ دی پنجمبر دھاچوکڑی مچارہ ہیں اور نبوت کے پاک نام کی پھبتیاں اڑا رہے ہیں اوراس تمام تذکیل وتحقیر کی ذمدداری حضرت پہلوان قادیاتی کی برکت سے ہے۔ کیونکہ یہ جھی مرزا کی امت سے ہیں۔ ذیل میں قارئین کرام کی دلچیں کے لئے ان کے نام پیش کئے جاتے ہیں اورا کیک دوکا مختصرات یا دوکا تعارف بھی کرایا جاتا ہے۔

ا ..... مولوى عبدالله تا پورى رياست وكن حيدرآباد

ا..... ميرعابدشاه صاحب

۳..... يارمحروكيل نور پور

٧ ..... عبداللطيف كنا چوري ضلع جالند هر-

۵..... نی بخش پنشز سار جنگ ـ

۲ ..... کیم ظهیرالدین اروبی ـ

٨..... مولوى ففل محمر ساكن چنگا بنگيال ضلع راولپنڈى۔

۹ ...... فضل شماه محمد لا بهوري ...... ۱۰ ...... فضل شماه ...

مولوی عبداللطیف گناچوری: نے نبوت کااظہار ہا قاعدہ کتاب کی شکل میں کیا ۔ نبعہ میں کہ کا کہ ان کی ساتھ والی کی س

ہاور نبوت کی سا کھ مرزا قادیانی کے تقش قدم پر پرری بوری جمائی ہے۔ پچھ کامیابی کے آٹار بھی بائے جاتے ہیں۔ دیکھیے خریب کی طرف امت مرزائیہ کے نیک نہا دا فراد کب توجہ کرتے ہیں۔

پے جاتے ہیں۔ ویسے ریب ن طرف مصرراتیہ عید ہادہ طرفہ کر اسیات ہیں۔ اور موجہ رہے ہیں۔ مولوی عبداللہ جمالیہ جماعت بھی پیدا کر لی ہادر کہ معروراً پ با قاعدہ ان کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ ہارے ملع کے ایک مولوی صاحب ان کی ملاقات کے لئے جب محصے تو ان سے کہا حضرت نی تو گھر کی جارد یواری میں نہیں جیٹھا کرتا۔

بلکہ باہر گاؤں میں تبلیغ کیا کرتے ہیں تو حجٹ الہائ مثین میں حرکت ہوئی اور ایک آ دھاتیتر آ دھا بیرالہام اس خوبی وعمر کی ہے بن ڈالا جوضیافت طبع کے لئے پیش کیاجا تا ہے۔

یسا ایھا السنبی! تا پوریس رہو: یعن اے نی تہیں بس یمی تھم ہے کہ تا پوریس ہی ج جلوہ افروز رہو۔

احمد نور کا بلی: مقیم قادیانی کو بیں نے تبلیغ کانفرنس قادیان بیں بذات خود دیکھا۔ سبحان اللہ کس شان کا نبی ہے۔ کیا بتاؤں کہ وہ انسانی لباس بیں بھیٹریا یا انسانی ڈھانچ بیں ایک کریہہ المنظر ایسا شیطان تھا۔ جس سے انسانیت پناہ مائٹی تھی۔ یوں تو وہ قرآن کھولے بیشا تھا اور آیات ربانی ایک کاغذ پڑنل کررہا تھا۔ گرائی شکل وشاہت شاید مرزائی مرسلین کے لئے لازی ہوگی۔

بدشكل ناك كرى ہوئى اب شايدربروى استعال كرتا ہے۔مند پر برص كے داغ تاك من بول ہے۔ ميں نے پوچھا آپ كون بيں تو كہنے لگا ميں نبى الله ہوں۔ آسان پر كيا تھا۔ الله تعالىٰ سے لآيا ہوں تم مانو ندمانو ميں نبى ہوں۔ مجھے دى آتى ہے۔ميرى غيرت نے تقاضد نہ كيا كہ نبوت كے پاك تام كى اور تو بين سنوں ايك سرد آه لى لاحول پڑھتا ہوا پنڈال كوروا نہ ہوا راستہ بحر مجھے اس كى جافت پرافسوس آتارہا۔

مولوی فضل احمد صاحب ساکن چنگابتگیال: کومولا تا ابوالوفا خار الله زادة عمره کی حیات اور مرزا آنجمانی کی وفات اور چھوٹے سے کی قید کی ایس فکر لاحق ہوئی کہ آپ کو خیالی نبی بنائی منگ ساون کے اندھے کوہر یاول ہی سوجھتی ہے۔اب جو بھی آپ سرکلردیتے ہیں عجیب ہی مفحکہ خیز ہوتا ہے۔مرزا قادیانی کے دامن نبوت کا وہ بدنما دھیہ جو آخری فیصلہ کے نام ے مشہور ہے اور جس کے لئے غریب امت آج تک ناکام تاویلیں سوچا کرتی ہے۔ ایک ایک ملات ویلیں سوچا کرتی ہے۔ ایک ایک ملات ویلی امت مرزائید کے ایک ایسا حربہ ثابت ہوگی کہ شاہ اللہ اور مرزا کا آخری فیصلہ جو دعاء مرزانے خداسے کی تھی کہ جموٹے کو سے کی زندگی میں ہلاک کرمرزا کی حیات اور ثناء اللہ کی وفات ثابت کردین ہے خورسے نیں۔

'' شاء الله اذیٹر اہل حدیث کے آخری فیصلہ میں مرنے اور سیح قادیانی کے تین سو نوسال تک زندہ رہنے کا سوال نے داکے مامور درسول آسان وزمین پر ہا تیں کرتے اور جلی نبوت کے زمانہ میں وہ تین سونوسال تک جرزخ میں سنت اللہ کے موافق اصلاح عالم باطن وظاہر کے لئے زندہ رہے ہیں۔مندرجہ ذیل نمبر دار ہا تیں پڑھ کرعبرت پکڑو۔''

''مروب بولائیس کرتے۔ دیکھوسے جھے بول کرتعلیم فرمارہ ہیں۔ بیس وہی سے ہول جس کے بارے بیس الہامات سے ہیں۔ یدنیٰ منك الفصل و دنیٰ منیك الفضل! آیا ہے۔
میں کے بارے بیس الہامات سے ہیں۔ یدنیٰ منك الفصل و دنیٰ منیك الفضل! آیا ہے۔
میں کے وجود کے دوجھے ہیں۔ فضل اوراحم ، احمد بطون عالم بیس فضل ظاہر بیس موجود۔ واللہ یہ واقعہ داست ہے سے زندہ ہے سے نہیں مرا۔ ثناء اللہ کے موافق دنیا بیس زندہ موجود ہیں۔ (دریں چدشک) ہوجب صدیث نبوی جومفلو ہیں عمر آدم اور داؤد کا واقعہ کھا ہے۔ بیس نے حضرت سے موجود سے موحود سے موحود کہ الرمی ۱۹۳۸ء کو ۱۲ سال عمر قرض کی تھی اور خدا تعالیٰ سے مزید ۱۹۳۸ سال عمر حاصل کر کے مورث کو ۱۹۲۸ سال عمر قرض کی تھی اور خدا تعالیٰ سے مزید ۱۹۳۸ سال عمر حاصل کر کے مورث کو ۱۹۲۸ سال عمر کا تک تک زمین پر اتمام جست کے لئے ہم جیسے لوگوں کے ذریعے یا تیس کرتے رہیں گے۔ مورث ۲۲ رنوم ۱۹۳۲ رنوم ۱۹۳۳ اء کوسے قادیان نے فرمایا میں دنیا میں مول۔ گردنیا بیس دنیا میں مول کردنیا بیس دنیا میں مول سے داوانجا لو مورز اکیوا بولوجی دیکھووہ تمہیں بلار ہا ہے۔ خالہ ) دیکھوجس کوتم مردہ کہتے مودہ کلام کرد ہا ہے۔'' (مرزا کیوا بولوجی دیکھووہ تمہیں بلار ہا ہے۔ خالہ ) دیکھوجس کوتم مردہ کہتے مودہ کلام کرد ہا ہے۔'' (فرزا کیوا بولوجی دیکھووہ تمہیں بلار ہا ہے۔ خالہ ) دیکھوجس کوتم مردہ کہتے مودہ کلام کرد ہا ہے۔'' (فرزا کیوا بولوجی دیکھووہ تمہیں بلار ہا ہے۔ خالہ ) دیکھوجس کوتم مردہ کہتے مودہ کلام کرد ہا ہے۔''

 پاس ایک پھوٹی کوڑی ندرہے اور اس بہٹی مقبرہ کے ربوڑی کے ہیر پھیر میں قادیان دار الا مان میں بینچ جائے۔

ین کی جائے۔

بنیاد مرزا قادیانی کے دعادی پر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے لئے مرزا آنجمانی نے بنیاد مرزا قادیانی کے دعادی پر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے لئے مرزا آنجمانی نے بنیاد مرزا قادیانی موسید بشیرالدین کو مصلے قرار دیتے ہیں۔ گر پاوری مجمع علی صاحب خاموش ہیں۔ شاید وہ مختی سے یہ مطالعہ کررہے ہیں کہ دونوں میں کون ہے یا کہ ایمی تیسرے کی راہ دیکھیں۔ بہر حال شخ موصوف بلاکے پنجیمراور دھڑ لے کے بی ہیں ادروہ یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس نے لیلة فی ہیں ادروہ یہ بھی قید لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں جوامید ہے دلچی سے القدر کا مشاہدہ کیا ہو۔ قار مین کرام کے لئے ان کا اپنا بیان شائع کرتے ہیں جوامید ہے دلچی سے خالی نہ ہوگا۔

المن آپ كى غدمت مين الله تعالى كا ايك پيغام بهنجاتا مون بس كالمجمع كذشته ماه رمضان کی ستائیسویں رات بروز دوشنبه مطابق ۲۳ رجنوری۱۹۳۳ وڈیڑھ بچے سے لے کرچھ بیجے تک نماز فجر سے پیشتر لیلہ القدر میں تھم دیا گیا ہے اور میں اس کی برونت اطلاع اس وقت جماعت کے نتین بزرگوں کو دے چکا ہوا ہوں۔جن کومیری آ تکھنے اس قابل سمجھا کہ وہ امانت ودیانت کا حن ادا کر سکیں مے اور حسب ضرورت وفت آنے پر اس امر کی مجی گوائی دے سکیں گے۔ کیونکہ میری شناخت کی لحاظ سے تین کو جار کرنے والا نشان رکھا ہوا ہے۔ میں نے مگذشتہ سے گذشتہ سال مارچ ۱۹۳۱ء حضرت اقدس مرزا قادیانی کے ظاہری تین بیٹوں کوجمع كرنے كاحق اداكيا تھا۔ كيكن انہوں نے اس سے فائدہ ندا تھايا۔ اگر چداب بھی ميرے ذے ہے کہ ان ہرسہ ظاہری بیٹوں کو بھی اکٹھا کر کے چھوڑ وں ۔لیکن ایبا کر نے کے سامان اللہ تعالیٰ نے بدلا دیے ہیں اوران کاعلم بروقت انشاءاللہ کھولا جاوے گا۔ میں خدا تعالیٰ کی جس کے قبضہ میں میری جان ہےاور جوشاہ رگ ہے بھی زیادہ نزدیک ہے تھم کھا کرایے دنی ایمان پریفین سے مید عرض کرتا ہوں کہ پہلی بار بھی ۱۹۳۱ء میں ستائیسویں رات دوشنبہ کے دن اوراس کے چند ماہ بعد تک جو کچھ میں نے دیکھا لکھا اور کہا وہ سب لیلۃ القدر کا اثر تھا اور میرے اس بیان میں ذرہ بھی (اشتبارمطبوعه ۱۹۳۷مرفروری ۱۹۳۳م) مجوث اورخطا ونسيان يا دهوكه يا فنك وشبنيس " كوروجها ندي يننخ جيلي جان شرب

مرزا قادیانی نے جمی براروں روپ انعامی کے اعلان لکا لے جو عام جم یا سادہ اور

انسانوا) کو محیر النقل بناتے گئے۔ گران میں کھے نہ کھالی رتگینی وجدت ہوا کرتی تھی کہ کیا بجال کوئی بھو ڈی بھو گئی کوئی بھو گئی کہ کیا جال کوئی بھو گئی کہ کیا جال کا دعویٰ کیا ہے اس کے کہ میں ایک چیلئے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گرچونکہ اس کا تعلق امت مرزائیہ ہے۔ اس لئے اب مقابل کی چوٹ کا جواب وہی دیں گے۔ ہم تو صرف ہاتھ جوڑی کرانا جا ہے ہیں کہ سے موجود کے حوار ہو صلح موجود کی ان ترانی سنواور اگر ہوئی تھی ہوں۔ دو۔ مرزا قادیا تی کو بھی ایک الہام ہوا تھا کہ: "جہیں لوگ دیوانہ و مجنوں بھی کہیں گے۔"

سوید معزت بھی پیش قدی کرتے ہوئے بھی بڑہا تک دہے ہیں۔ گویاان کے اس قل پر فطرت سلیمہ دہنمائی کردہی ہے فرماتے ہیں کہ

" میں ہراس مخص کوجو جھے اس بیان میں نیک نیتی سے یا عمد آیا کسی و ماغی عارضہ کی وجہ سے قلطی پر ہونا سجمتا ہے۔ چیلنج کرتا ہول کہ وہ میرے ساتھ تحریری فیصلہ کر کے اور مناسب وموزول گواہول کی شہاد تیں قلمبند کر کے خات خدا میں داخل ہوکر میری غلطی پر ہونے یا جموثا ہونے کی شم مو کدعذاب کھائے جسے بیل تجویز کروں گا ادرساتھ ہی بیمی شم کھائے کہاسے خود ساری عمر میں ایک باایک سے زیادہ مرتبہ لیلۃ القدر نصیب ہو چکی ہے۔ کیونکہ جھے سے اس بارہ میں و بی مخف جمگڑنے یا بحث کرنے کاحق رکھتا ہے جس کی آ تکھ اور دل اور روح اور ظاہر وباطن ہر چیز اس نظاره کوخود دیچه اورمحسوس کر چکی بونی هواور وه خودلیلة القدر کا عینی شامد مو۔ ورنداس کے بغیر اس بارہ میں مجھ سے جھڑنے والا انسان علمی كرتا ہے اور وہ قدم اشماتا ہے جواس كى تباہى كا موجب ہوگا۔خواہ کتنائی بڑے سے بڑاد نیا کے انسانوں میں ہو۔'' (اشتہار ندکور ۱۷ رفروری ۱۹۳۳ء) اس قلیل مدت میں اس قدر بادیان مرزائیت کا مبعوث ہوتا اور جے دیکموز کام نبوت میں گرفمآریا نا۔اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیقوم نی اسرائیل سے کہیں زیادہ اجڈ اور جالل واقع ہوئی ہے۔خیال واثق ہے کہ الی سخت جان قوم کا حشر بنی اسرائیل سے کہیں بڑھ چ مر موگا \_ مرسوال توب ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ فراخ دلی سے رائج کر دیا میا اور نبوت کی نالیاں کثرت سے بہنے آئیں تو ان سے سیراب ہونا امت کا فرض اولین تھا۔ حمرافسوی امت مرزائيه پھر بحنگ کئي اوراييا بھنگي كەمرزا قادياني كونبوت كا خاتم مجمى اورآپ كي ذات پرنبوت كو محدود کرتے ہوئے ایک ایے جرم کا ارتکاب کیا جس کی تا فی غیرمکن بی نہیں محال ہے۔ کو تک جب پیشلیم کیا گیا که آید نبوت باعث رحت ہے اور وہ مردہ اویان ہیں جن میں نبوت مسدود موئی اوراب جب کمبلغ دس عددمراتی پنجابی پنجبرمیات پرت بی تو کلیدے مطابق انہیں فررا تسلیم کرلینا چاہے تھا کیونکہ مامور من اللہ اور وہ بھی نی کے اٹکارے کفر لازم آتا ہے اور کی اسے اور کہا کرتی ہے کہ تم میں دف آئے ون امت مرزائیہ خیر الامت سے نگایا کرتی ہے اور کہا کرتی ہے کہ تم مرزا قادیانی کوقول نہ کرنے کی وجہ سے کافر تھم ہے۔

عجیب بے تکی منطق اور بوداسوال ہے کہ امت محدید مجملا کیوں کا فرتھ ہری۔ جب کہ ان کاالحاق سرکار مدینہ سے دیبا ہی وابستہ ہے اور ان کی عقیدت میں شمہ مجرفر ت نہیں آیا۔

اورا گرخدانخواستہ بغرض کال تمہاراالزامی سوال قبول بھی کرایا جائے تو تمہاراتو بہت ہی ہوال اورمردہ خراب ہے اورتمہارے لئے مرجانا زندہ درہنے ہے بہت بہتر ہے۔اس لئے کہ تم کا حال اورمردہ خراب ہے اورتمہارے لئے مرجانا زندہ درہنے ہے بہت بہتر ہے۔اس لئے کہ تم کی نے ایک مسلمہ اصول کو مانتے ہوئے دوجرموں کا ارتکاب کیا۔ ایک تو نبی اللہ قادیانی کے حکم کی کھذیب کی جو جزو ایمان قرار دیا جاچکا تھا اور دومرا مسلخ دس عدد قادیانی اصطلاحی پنج بروں کی گھذیب و کھنے مرکز اس کے باعث پورے ساڑھے دس دفعہ کا فر بلکہ اکفر تھرے ۔ حالا کلہ مرزا آنجہانی کی تو حقیقت ہی کیا ہے۔ کیا پدی اور کیا پوی کا شور بانہ تیر ہوں میں نہ تیوں میں طفیلی نبی اور بہروییا رسول اور اس کی نبوت اور اس کے انکار واقر ار پر مدار نجات کا سوال اور وہ بھی سرور انبیا مرکز کا موال اور وہ بھی سرور انبیا مرکز کا موال اور وہ بھی سرور انبیا مرکز کا موال اور وہ بھی اللہ تعالی کے کہا تھیا ہے کہا تھیا ہے ہے کہا قائے نامدار محمدت و بلاغت سے آنے اکر کہوری وہ مسلف کے میارک دور میں وہ تمام سابق انبیا علیم ہم اللہ مجمی اللہ تعالی راہیں کر سکتے اور جوکوئی بھی کسی اورم سل کی بیروی کرےگاوہ دراہ راست سے کوسوں دورجا راہور ایوا اور ایما مارہ میں میں مارہ میں کے مراد کا دور میں مارے کا دوراہ دراہ دارہ ہے کہا تھی تارہ ہوں کہ کسی اورم سل کی بیروی کرےگاوہ دراہ راست سے کوسوں دورجا بڑااور ایما نارئیس ہوسکتا۔ اس کی تا نیوفر مان رسالت میں ملاحظ فر ماویں۔

خصائص الكبرى جهاص ١٣٦٦، باب اختصاص عليك باندخاتم أنبين

''عن عمر ابن الخطاب قال اتیت النبی شان و معی کتاب الصبته من بعض اهل الکتاب فقال والذی نفس محمد بیده لو ان موسی کان حیا الیوم ما وسعه الا ان یتبعنی '' وعراین خطاب قرمات بی که می رسول اکرم قطاع کی خدمت میں ایک کتاب جواہل کتاب سے کی تمی کے کرحاضر ہوا تو فرمایاتم ہے اللہ تعالی کی جس کے بعد قدرت میں جمری جان ہے۔ اگر موئ بھی زعمه موکر میرے زمانے میں آتے تو بجزمیری اتباع کے اور آئیس کوئی راہ نہ موتی ہے

دوسری حدیث (سنن داری جام ۱۱۵، باب نی الحدیث من اثنات) '' حضرت جابڑے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جناب رسول الشفاقیہ کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئے ادرعرض کیا۔ یا رسول اللہ بیتوریت کانسخہ ہے۔
حضورا کرم اللہ فی خاموش رہ اور حضرت عرفوریت پڑھنے گئے۔ سرکار مدینہ کارخ انور پی کومتغیر ہوا
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عرفی اتم آنحضرت اللہ کے رخ اطبر کوئیں دیکھتے تو حضرت عرف ان ناطق کو دیکھا اورع من کیا۔ میں خدا کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے غصرت اور دامنی ہوئے
ہم ساتھ اللہ کے جو پالنے والا ہے اور حضرت محمد معلق اللہ کے جو نبی مرم ہا اور اسلام کے ساتھ جو پہندیدہ وین ہے۔ آنحضرت علی اللہ نے فرایا خدا کی ختم جس کے بعنہ قدرت میں میری جان ہو گرتم ہارے کے حضرت موکی علیہ السلام بھی خاہر ہوجا کی اورتم اس کی پیروی افتیار کر لوقو تم محمد اور ادری نبوت کو یائے تو ضرور میری اتباع کرتے۔''

امت مرزائیه اورخود مرزا آنجهانی نجمی ایک حدیث عیسلی علیه السلام کی موت پر دیا کرتے میں وہ پیہے کہ:

"لوكان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعى "أكرموك وسيل عليم السلام زنده موت توسوات اتباع محدرسول التعلق كانين كوئي عاره كارشهوتا

والانکه حدیث کی کسمتند کتاب میں بیالفاظ قطعاً بیان نہیں ہوئے اورا گرکسی کتاب میں بیالفاظ درج بھی ہیں تو مغسرین کے نزدیک ان کی پچھ بھی وقعت نہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا تادیانی نے احادیث کوعمراً نظر انداز کرتے ہوئے تفض اپنی مطلب براری کے لئے بیہ الفاظ لے لئے ہیں ور نہ محاح ستہ میں توبیع دیث بیس ملتی۔

اور مدیث میحد کامیعار صدافت قرآن شریف سے تطیق وقعدیق ہے۔ چنانچ فرقان مید میں اللہ تعالی فرمات ہے۔

#### عبدميتاق

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه و قال و اقررتم و اخذتم علی دلکم اصری و قال و اقررنا و قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین و فمن تولی بعد ذلک فاولئك هم الفسقون (آل عمران: ۸۲۰۸) " و الله تعالی نیم و است عمدلیا که بم جرتم کوایی کتاب اور عمل کیم وی اور پیم کوئی پیم برتم ارس یاس آئے اور جو کتاب تم برتم ارس کی تقدیق می کرے و دیکم و فروراس پرایمان لا نا اور ضروراس کی تعدیل کا با کا در موراس کا در اس کا در موراس کا در سال کا اور شروراس کی تعدیل کا در اس کا قدر اس کا در است کا در اس کار در اس کا در اس کار

مدوکرنااورفر مایا کیاتم نے اقر ارکرلیااوران ہاتوں پرجوہم نے تم سے عہدویتان لیا ہے۔اس کوتسلیم کیا۔ پیغیبروں نے عرض کیا ہاں ہم اقر ارکرتے ہیں تو خدا نے فر مایا آج کے قول واقر ارکے گواہ رم بھی ہیں۔ تو بات کے اس قدر کیے ہوئے بیجیے جوکی قول سے مخرف ہوتو وہی نافر مان ہے۔ کھ

یدا قراراس وقت آبا گیا جب آ دم علیدالسلام کے وجود ہا وجود کی مٹی ہی گوند می ہوئی تقی اور ایکی ہوئی تقی اور ایمی پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ لیعن عالم برزخ میں ارواح انبیاء سے اقرار البیا گیا۔ کیوں اس لئے کرسول اکرم اللظ خاتم انبیون رحمتہ اللعالمین کافتہ اللناس ساری و نیا کے لئے مبعوث فرمائے میں اور نقی طریق سے بھی اس کی صد ہاتا ئیدیں ل سکتی ہیں۔

مثلاً ایک گورز جوای زباند کو گذار کر دوباره اندیا می آتا ہے۔ لینی ریٹائرؤشده آفیمرتو چاہوہ گرزادرڈ پی کمشنر صرف چندروز پہلے ای ہندوستان میں رہ چکا ہے اور صد ہاا حکام کی قبیل کراچکا ہے۔ گراپ اوقات کے تم ہونے پراسے گورز جدید کی اطاعت وفر مانبرداری کے سوااور کوئی چارہ کارنیں ہے۔ وہ اس بات کا اب مجاز نہیں کہ کوئی تھم بطور افسر اب تعیل کراستے یا کوئی تھم موجودہ وقت میں منسوخ کر سکے۔ کیوں کہ اس کا زمانہ تم ہوچکا بیتو عام و نیاوی قانون ہے۔ جو بطور امثلہ کے بیان ہوا۔ ایسائی پھیف دوائیاں جو ولایت سے آتی ہیں اور ان پر کارئ کسی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ تک استعال کر سکتے ہیں اور مقررہ وقت کے بعدوہ نا قابل استعال کر سکتے ہیں اور مقررہ وقت کے بعدوہ نا قابل استعال موکرز ہر بن جاتی ہیں۔ دوہ تی ادویات جو مرف چندروز پیشتر آب حیات تھیں مدت میعاد گزر نے کے بعد بیام فنائن کئیں۔ اختصار اسلیم الطبع حضرات کے لئے ای قدر کافی ہے۔

اب جب کے مرسلین من اللہ کے لئے کوئی تخائش ہاتی تہیں اور ان کی پیروی موجودہ دور میں مدارنجات نہیں اور رہ بھی قرآن نظریف اور حدیث میں مدارنجات نہیں اور رہ بھی قرآن نظریف اور حدیث میں مدارنجات نہیں اور رہ بھی قرآن نظریف اور حدیث میں حدیث بایت ہوئے اور باب نبوت عالم سرکار مدین اللہ بوا اور جرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہوا تو ایس حالت میں ایک طفیلی نی اور ببروپے رسول کی ضرورت کیا معنی وحقیقت رکھتی ہے۔ ہاں خادمیت کا سنہری چکہ جوآئے دن دیا جاتا ہے اور مجدد ہے انکار سے تفرلازم نہیں جاتا ہے اور مجدد ہے انکار سے تفرلازم نہیں آتا اور نہیں مجدد اپنے نام پرکوئی امت بناتے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پیشتر بھی مجدد اپنے نام پرکوئی امت بناتے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پیشتر بھی مجدد اپنے نام پرکوئی امت بناتے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پیشتر بھی مجدد اپنے نام پرکوئی امت بناتے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پیشتر بھی مجدد اسے خدام دین کہلائے کسی نے امریک بالی نہ کی اور نہ بی بیش کو تیوں کی مشین کن چلائی کسی نے اس الہام بانی نہ کی اور نہ بی کارخانہ نبوت کولا اور نہ بی پیش کو تیوں کی مشین کن چلائی کسی نے

ائے نام پرکوئی امت پدانہ کی اور نہ بی کوئی اقمیازی نشان (منارہ) بنایا۔

مرزا قادیانی نے تو حدی کردی تمام انبیا و کے نام ایپ نام پرد کے خدائی کے دعوے دار ہوئے ۔ میچ موعود بننے کا شوق اس قدر مرا تب پر پہنچا کہ ساون کے اند سے کو ہریاول ہی نظر آیا ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین کی ، فخر رسل کے مجزات سے منظر ہوئے ۔ اپنی ذات کے منوانے پر انحصار اسلام رکھا ۔ منظر بین کو حرام کاری کی اولاد کا خطاب دیا اور نہ مانے والوں کو سور اور لومڑ اور سانپ اور کتے کہا۔ پی ہو یوں کو امیات المؤسنین کا خطاب دیا۔ اپنے خلفا مکورسول اکرم سے تشہید دے کرنستا کانی الفاظ سے یا وکیا۔ اپنے زمانہ کو خیر القرون سے بہتر بتایا اور مریدان کو صحابی کانام دیا۔ جنگ بدر کی تعداد کو مذاخر رکھتے ہوئے تین سوتیراں کی نسبت تیار کی اور قلت کی وجہ سے مرے ہوئے میں سوتیراں کی نسبت تیار کی اور قلت کی وجہ سے مرے ہوئے مریدوں کے نام بھی درج کے اور بتدری کرتی کی سب سے پہلے عاجز پھر خاکسار ، پھر رئیس قادیان ، پھر میلئ پھر مینا فرانس کے بورٹ سے اور بتدری کرتی کی سب سے پہلے عاجز پھر کے فاکسار ، پھر رئیس قادیان ، پھر میلئ کی سب سے پہلے عاجز پھر کے فاکسار ، پھر رئیس قادیان ، پھر مینا کی مرمنا ظر پھر جیت اللہ القادر پھر حیت اللہ القادر پھر حیت اللہ القادر پھر مینا کی مرمنا کی مرمنا کی مرمنا کی مرمنا کی مرمنا کی اور جی بیا در ، آریوں کا باوشاہ ، ایمن الملک ، کرش پھر ملاک کی طرف خیال آیا۔ قبر این نام میکا ئیل ، صور ، منظن ، منصور رکھ لیا۔ پھر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ کیا قادہ بھی حالیا۔ پھر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ کیا قادہ بھی حالیا۔ پھر ایک خدائی کا درجہ باتی رہ کیا قادہ بھی حالیا۔

میں نے مختفراً مرزا قادیانی کے مراتب اور نام کئے ہیں اگر تفصیل سے نام تکھوں تو شاید سونام سے بھی زیادہ ہول کے۔

غرضیکہ مرزا قادیانی کسی صورت میں بھی سوائے گلدستدامراض کے اور پکھے نہ تھے اور ان تمام بیار بوں میں مراق بادشاہ تھا۔ جوآپ کے دل دو ماغ پر حکمرانی کررہاتھا۔ ہم نشین کوچھ نہ اس بزم کا افساعہ ناز دکھے کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا

#### حجوث تمبر ٨

(ربویقا ف ربلجون انبرام ۱۳۳۹، ماهتمبر۱۹۰۶ء) پیل فرماتے ہیں کہ: ''اب تک میرے ہاتھ پرایک لا کھ کے قریب انسان بدی اور بدعقیدگی اور بدا عمالی سے تو بہ کرچکاہے۔''

مندرجه بالاقتباس كقريباتين سال بعدتح برفرمات بير

"میرے ہاتھ پرچارلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی اور گناموں اور شرک سے توب (تجليات الليدم ٣ مرقومه، ١٥٠٧ مارچ٢ ١٩٠٠)

مندرجہ بالاسنہری جموٹ اور کذب وافتر او کے بیان پرتبعرہ کرنے ہے پیشتر میں پیہ انسب جمتا ہوں کدمرزا آنجهانی کی صحت خیر کامختر اُتذکرہ کردوں تاکه معاملہ نہایت آسانی ہے سجھ میں آ سکے ادراس کے بعداس جموٹ کی حمری کوآ سانی ہے کھول کرمنظر عام کردوں۔ بیاس لتے کہ میرے فاضل دوست مولانا مولوی عبدالرحن صاحب خطیب جامع صدر راولینڈی کا كمتوب كرامي يونني ہدايت كرتاہے۔

آنجاب کے وہ الفاظ جومیری توجہ کواس طرف منعطف کرنے کا باعث ہوئے حسب ذیل ہیں ملاحظ فرماویں فرماتے ہیں۔

'' جناب چونکہ خالد ہیں اور دوسری طرف مخاطب دعویٰ مماثلت کا قائل ہے۔البذا خالد كى المرف كفرى يعقا كدكونا بودكرنا اورايينه مخاطب كامتظر..... خيالدين فيها ابدا إعوام كودامنح كر کے بتاناسم باسمی مونے کےمطابق تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کوتو فیق دی اور ایک نیک کام آب سے کروالیا۔ یفعل مایشاه!'' (۲۱رتبر۱۹۳۳ء بعدار طن ازراولینڈی) مرزا قادیانی کی بیاریاں

· ميں ايك دائم المريض آ ومي ہول ..... بميشه سر درد ، دوران سر ، كى خواب ، شيخ دل كى یماری دورے منظے آئی ہے اور دوسری جاور جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بماری فيابطس يه كدايك مدت سه دام تكير بادر بسااوقات سوسود فعدرات كويادن كوييشاب آتاب اوراس کثرت پیثاب ہے جس قدرعوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال (منمیر اربعین نمبر۳۴،۴۸ م ۴۰ نزائن ج ۱۸ اص ۱۷۷۱) ريخ إل-"

اس بیان کی تقدیق میں بون تائیدارشاد ہوتا ہے۔

"و کیمومیری باری کی نسبت بھی آنخفرت الله نے بیش کوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فر مایا تھا کہ بھے آسان سے جب الرے گاتو دوزرد جا دریں اس نے پہنی ہوں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیاریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑکی ادرایک نیچے کے دھڑ کی لیعنی مراق اوركش ت يول ـــ ( اخبار البدر قاديان عرجون ١٩٠١م، لمفوظات ج ٨٥ ٢٥٥) اور يول تومرزا قادياني كى بماريال شارنيس موسكتين اورايك عليحده هجيم باب حامق بين

اور بعض الی بھی ہیں جنہیں تہذیب بے نقاب کرنے سے مائع ہے۔ اس لئے انہیں دوحوالوں پر

سردست اکتفا کرتا ہوانفس مضمون کو پیش کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی آنجہانی کوئی معمولی رسول نہیں بلکہ بجون مرکب انبیاء ہیں اوران کے خدا کے ہاں ان کا بڑاسخت مرتبہ ہے۔ یقین جانئے کہ ساجھی میرسے پچھے کم مراتب کسی صورت میں نہیں ہوسکتا۔

مرزا قادیانی کےخدایلاش قادیانی در باریس ہدیہ

(ازالداد بام ص١٩١، ١٩٤ ، خزائن جسم ١٩٥ ، ١٩٦) يرفر مات يي كه:

"بشری لك يا احمدی انت مرادے و معی غرست و كرامتك بيدی انت و جيه فی حضرتی اخترتك لنفسی شانك عجيب و اجرك قريب الارض والسماه معك كما هو معی جری الله فی حلل الانبياه لا تخف انك انت الاعلیٰ ينصرك الله فی مواطن ان يوحی لفضل عظيم كتب الله لا غلبن و رسلی الا ان حزب الله هم الغالبون ""اے مرزا تجے بثارت ہوتو میری مراداور میرے ماتھ ہمرزا جی تمہارے ہاتھ میں كرامتیں ہیں تو میری مرکار میں چنا ہوا ہے۔ میں نے مرزا تجے اپنی جان كے لئے چنا تیری شان اے مرزا تجیب ہے اور پھرزد كي زمين وا سان مرزا جی تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے كدوه میرے ساتھ مرزا تو میرا پہلوان ہے۔ نبیوں كراس میں اے مرزا جی توف كر غلبہ میں اور میرے دول كراس میں اے مرزا جی خروار ضدا كی فرح خابر دار دول کی خروار ضدا كی دون ہے۔ مرزا جی میں افرا ہے میں اور میرے دول جی خاب ہیں گے۔ خبر دار ضدا كی دون ہے۔ مرزا جی میں افرا میں تاری میں ایک میرادن ہوں کے خبر دار ضدا كی دون ہے۔ مرزا جی میں افرا میرے دول جی خاب ہیں گالب رہیں ہے۔ ثور دونا کی بی اور میرے دول جی خاب ہیں گالب رہیں ہے۔ خبر دار ضدا كی

عجب ثم العجب! مرزا قادیانی کا خدا بھی عجیب خدا ہے جومرزا پرایبالوہ واکہ اپنی خدائی کو بھول گیا اور مرزا کی تحریف و تو صیف میں ایبار طب اللسات ہوا کہ مرزا کو اپنی سرکار میں جن لیا اور وہ بھی اپنی جان کے لئے اور بشارت بھی دی تو کن الفاظ میں کہ مرزا تو میری مراد ہا اور تیری میری ساجمی کیری ہا اور وہ بھی زمین و آسان میں اور اس میں بھی ایک اور فضیلت فلا مرکی کہ تمام مجرات تیرے ہاتھ میں بیں اور ایک اور عطاء جملائی کہ تیری شان عجیب ہے۔ کیونکہ تو نبیوں کا پہلوان ہے اور تیرے وجود میں تمام نی جھے بیٹے بیں۔

البی پناہ! مرزاہے یا نبیوں کا بٹارہ عجب مطحکہ خیزی ہے۔ مرزا قادیانی کا وجود ہے یا نبیوں کا آبادگاہ۔ عجب بے کی بات ہے کہ مرزا کی تقیلے میں پچھ کی ہی نبیں۔ جو چاہوسو حاضر جو ماگھووہ موجودہ ندمیاں عاجز وخاکسار پیرمنٹ کی کی ہے اور نہ ہے تکھور درگو پال کا کال۔ آریوں

کابادشاہ حاضر کرش مہارائ موجود، جہۃ اللہ القادراور کیس قادیان کے لقب،سلطان القلم، اجمد عثار، منظفر ومنعور کے خطاب، میکائیل و ٹیجی کے القاب اور نام تواس قدر ہیں کہ شار نہیں ہوسکتے۔ محلاوہ کون سے ولی کا نام ہے جو آپ نے اپنے لئے تفویض نہیں کیا۔ زندہ علی آپ ہیں۔ امام حسن جناب ہیں۔ شخ عبدالقادر ٹر آپ نے ہتھ صاف کیا مرسلین من اللہ کے اسائے گرای کی آپ نے تذکیل کی آ دم آپ بے شیٹ کا چولا آپ نے بہنا، نوح واہراہیم کی رث آپ نے لگائی۔ یقوب ویوسف کی سرآپ نے الائی، موئ ویسٹی کا تراند آپ نے گایا۔ محمد واحمہ پسینے زوری آپ نیقوب ویوسف کی سرآپ نے الائی، موئ ویسٹی کا تراند آپ نے کا یا محمد واحمہ پسینے زوری آپ نے کی ۔ بھلا باقی کیار ہاا کی ذات کردگاراس کے لئے بھی بے مزہ الذت آپ نے حاصل کی۔ اس یونی چکر کے کاشنے ہوئے اور اعلان کردیا گیا کہ میری ذریت اور امت سے آئندہ نوت پر ڈاکہ ڈالا اور بروز کی رث نوت کی میری ذریت اور امت سے آئندہ نوت کی میری ذریت اور امت سے آئندہ نوت کی کا لیال قیامت تک جاری رہیں گی۔ بہت خوب!

میں میں میں ہے۔ قارئین کرام! ان ہرسہ مضامین کو ذہن نفین رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کا سیح فوٹو حسب ذیل ملاحظ فرماویں۔

ایک دائم المریش ضعیف انسان جو بڑھا ہے کی منزلیں چراغ سحر کی طرح گذرار ہا ہویا 
ہوں سیحے کہ یک اناروصد بیار کی طرح گلدستہ امراض ہوا ور جو جولان گاہ امراض کی ردوقد سے 
دوچار ہوا ور مرقع مجموعہ امراض پر ایک نہیں بیسیوں بیاریاں عاشق زار ہوں۔ مثلاً دروسر مونس و محکسار ہو۔ دوران سررفیق زندگی کا آزار ہو۔ کم خوانی کواکب شار ہو۔ بیچینی کروٹ کروٹ کروٹ یا باز غار ہو۔ طبیعت مضحل و بے قرار ہو۔ ذیا بیطس سوسود فعہ بیت الخلاء کا طواف کرائے۔ نامردی کمتوری اور کچلوں کے چکر کو اے اور لیننے کی حالت بیس نعوذ بھی فرار ہوجائے اور دل کسی شوخ 
سیمین کی زلف کرہ گیر کا اسیر ہوا ور بڑھا ہے بیس طبیعت میدان عشق بیس اتر آئی ہوا ور مجبوب کے بیان جان جان جاتی ہوا در فرشتے بستر عیش کے الہام لانے 
میں بخل نہ کریں۔ میں کہا سے میں خیال جاناں نہ چھوٹے اور فرشتے بستر عیش کے الہام لانے میں بخل نے میں کی نام کریں۔

محکر واہ ری شومکی قسمت حالات ایسے ناگفتہ بہ ہوں کہ گھر بار لٹانے پر انتہائی چاپلوس ہونے پر، الباموں کی گرمی اور موت کی دھمکی دیئے جانے پر، ہزاروں کی زیین کے لائج پر اور منت وخوشامد کے خطوط کے لکھنے پر بیوی بہو کی طلاق اور جوان بیٹوں کو عاق کرنے پر فریندوں اور قاصدوں کے چکر کاشنے پر مجوب کا آٹچل بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ بلکہ محنت شاقہ اور وہ بھی پوری بیس سالہ مجبت پرناکا می ونا مرادی ہی پاؤں چو ہے بھری امیدیں اجڑیں اور ولو نے اٹھنے سے پہلے ماہوی کی گود ہیں تھیلیں ۔ تمرعشق کا مہیب دیوخواہشات کے تلاظم کو موجز ن کرتا ہوا دئی پرمد ہا کچو کے نگائے اور قعل ناروا پر مجبور کرتا ہوا انتہائی مثلالت کے وعید بے اختیار منہ سے نکلوائے ۔ قبلی کیفیت کی اضطرابی سیماب سے زیادہ بے قرار ہواور ان حالات کی روشن میں جب کہ نیند کلیہ کے مطابق بھائی پہنجی آنے سے نہ شر مائے ۔ حمر یمارعشق میرترس نہ کھائے بلکہ بقول خصیکہ ب

نیند کو بھی نیند آجاتی ہے ہجر یار میں چھوڑ کریے چین مجھ کو آپ سوجاتی ہے نیند

ہاں بخت رسا سے جب بھی طالع بیدار ہواور قسمت یاوری کرے اور سیم سے مہر ہان ہو جائے اور تخیل پرواز کرتے کرتے تھک جائیں اور حساسات چور ہوکر مرحوم کا لباس پہنیں تو طرفة العین کے لئے بلک سے بلک لگ جانے میں چندال مضا تقدیمیں۔ مگر آ وشوئی قسمت سوتے میں بھی چین کی نینداور آ رام کا وقت گرار نے ہیں دیتی۔ بلکہ خواب میں بھی قبلی کیفیت کا بیعالم ہے کہ مراق کی وجہ سے ایسے ہولناک تو اہم خیالی لباس میں یا شیطانی پیکر میں نظر آتے ہیں۔ جن سے دل بین خااور گھٹا جاتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھیا تک اور متوحش منظر پیش ہوتے ہیں جن سے دواں رواں کا نب اٹھتا ہے اور زبان بے ساختہ اس شعر کود ہراتی ہے ۔

رواں رواں کا نب اٹھتا ہے اور زبان بے ساختہ اس شعر کود ہراتی ہے ۔

رواں رواں کا نب اٹھتا ہے اور زبان سے محروی قسمت کی شکایت کیجئے

ایی گری ہوئی محت اور بدتر حالت میں مرزا قادیانی کا بیعت لیبنا عجب معتحکہ خیز ہے اوروہ بھی اس بہتات سے بعیداز قیاس وہم ہے۔ جب کہان کی محت کا بیعالم ہولھے لیمہ پرخطرناک پیاریاں اورعوارض قدم بوی کریں۔

الچی سیائی ہے کہ نہندنا مرتکی کا فور ہور ہاہے۔ بھی سی وہ سے مردے زندہ ہوا کرتے سے ۔ بیار شفا پایا کرتے سے اور عوارض کا فور ہوتے سے ۔ گراب غریب سی کی اپنی جان دد بحر ہو رہی ہے ۔ بیار شفا پایا کرتے سے اور عدار شن کے فریخے میں پہنسی ہوئی ہے۔ شان بے نیازی ہے۔ بھی سی کا نام بیاروں کا تریات مجماحا تا تھا۔ گراس بد بخت دور ش سی کے نام پر بیاریاں مرتی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی نہ کوئی حملہ نیابی ہوتا ہے۔ مرز اقادیائی کا وجود کویا ایک مسافر خاندامراض ہے جہال کوئی نہ کوئی کا رواں اتر ابی رہتا ہے۔ غرضیکہ مرز اقادیائی کیا تھے۔ امراض مرکب کا گلدستہ سے یا مجموی عوارضات کی جون سیحان اللہ بنجائی نبوت پر بیاریاں یوں عاشق تھیں جیسے قدریاہ پر کمس کا چھتا۔

یا ہر یاول پرنٹری دل،اورسب سے زیادہ تکلیف دہ مرض ذیا بیٹس کے دورے تنے۔جو ہرسات منٹ کے بعد بیت الخلاء کا طواف کرانے پر مجبور کرتے۔ کیونکہ بسا اوقات دن میں سوسومر تبہ تو پیٹاب بی آتا تھا۔جس کی وجہ ہے آزار بندؤ چیلی ہی رہتی تھی۔

> امت مرزائیہ سے ایک سوال اوراس کے حل کرنے پرایک سورو پیے نفذانعام

استغفراللدرني! وه يهاريول كاكلدسته ني جوصد باعوارض سے دو يارتها اورجس كو بر سات منٹ کے بعد پیٹاب کی حاجت ہوتی تھی اور دوردسر باؤلد کے دیتی تھی اور مراق کے ہاعث توازن درہم برہم تھا۔ بےخوالی کے باعث سرد بوارے مکنار ہوا جا ہتا تھا۔ قلبی کیفیت سیماب سے زیادہ مضطرب تھی۔ نقابت و کمزوری موٹس ومکسار ہو چکی تھی اور تھنے دل دوروں سے ر فتل حیات ہوچکا تھا۔الی بے کسی اور بے لبی کی حالت میں جب کہ کمزوری کے باعث قدم اٹھانا بھی کارے دارد تھا۔ وہ کتابیں جوآپ کے نام سے منسوب ہیں کس طرح تکھی گئیں؟ اوراگر وہ آ ب کے قلم کی بی رہین منت ہیں تو بیناممکن ہے کہ ایک دائم الرض آ دمی انہیں تصنیف کر سکے۔ بلکدون میں سوسومرتبہ پیشاب کا آنا تواس بات پرولالت کرتا ہے کہ آپ کے پاس کھانا کھانے اور ثماز براسنے كاكوكى وقت بى نبيل \_اس كئے يه مانتا برا سے كاكدونوں باتوں سے ايك مرور جموثى ہے یا تو بیاریال محض مبالغہ آ رائی اور دھو کہ دہی کے اصول پر بتائی می بیں یا تصانیف صرف آپ کے نام سے منسوب ہیں اور کرایہ پر ککھوائی گئی ہیں اورا کر بفرض محال ایک منٹ کے لئے ان کو منح بھی قرار دے دیا جائے تو ایک اوراکی مشکل ہے جس سے چھٹکا راغیرممکن ہے۔ مرزا قادیانی کے بیانات سے میمعلوم ہوتا ہے کہ تین سال یا تھے ماہ کمیارہ دن کے عرصہ ٹس آپ کے ہاتھ پرتین لا کھ انسانوں نے توبہ کی بینی تمبر ۱۹۰۴ء سے مارچ ۲۰۱۹ تک تین لا کھسیحی جمیٹریں دام تزویر میں مقید ہوئیں۔امت مرزائیة وسوائے سجان اللہ کہنے اورایمان کا جز وقر اردینے کے اور پ<u>چھ</u>نہ کرے گی۔۔ بلدونورعبت میں بعض بوڑھی بھیٹریں روہمی دیں گی ہرواللہ بم کوان کے حال زار بررحم آتا ہے اورہمیں اوّل ہی قدرت نے مجھ ایسا دل تغویض کیا جو ہدرد نی نوع انسان ہے اور بیاس لئے کہ آ قائے عالمیان فداہ ای وانی کا مداح خواہ ہول اور میرت محمدید میں ایسے لا کھوں چھول محلفتہ ہیں۔جوالل بصیرت کے لئے زادۃ ایمانا کے مصداق ہیں۔استادامیر مینائی نے کیا خوب کہاہے۔ خنجر بطے کی پہ ترہتے ہیں ہم امیر سارے جہال کا درد ہارے مگر میں ہے

قادیانی نی فرماتے ہیں کہ ساڑھے تین سال کے عرصہ میں تین لاکھ انسانوں نے میرے ہاتھ پرمعاصی سے توب کی لین مرزا قادیانی متواتر منع سے شام تک گنہاروں کوحل کی تلقین فرماتے ہوئے نگا تاربیعت کی شرائط پر مستعد کرتے ہوئے مرزائی ڈربے میں مقید کرتے ہوئے مرید بناتے رہے۔جس کا حساب ہوں لگایا جاسکتا ہے کہ آ ب ہر ماہ میں ۱۳۳ کا بردن میں ۲۳۸ یافی محنشه ۱ یا برتین منٹ کے عرصہ میں ایک اور پھر ہرایک ہے دس شرا لط بیعت من کراور عمل کا وعدہ لے کرمرید بھانستے رہے۔مرزا قادیائی کا وہ حلف نامہ بیعت جس میں مبلغ وس عددلمی چوڑی شرائط درج ہیں اور طرفہ بیر کہ ایک بیار آ دی کے منہ سے ملک مٹک کرسنا نا اور مربید کا اس کو اعادہ کرنا ایک کافی وقت عابتا ہے۔ جو کم از کم پانچ منٹ سے کم کی صورت میں نہیں ہوسکتا اور يهال تو تمن منت يس بعير پر جميرا ربي بيل-اس كتيريان صدانت عيكوسول دوراور سياكي ے میلوں دورہے اورشان ربی کے قربان جاؤں کہ مرزا قادیانی ۲۰۱۹ء تک اپنے ان مریدوں کی تعداد جار لا کھ بتاتے ہیں۔ جو ان کے دام تزور کا شکار ہوئے اور قادیانی بیعت میں مسلک ہوئے۔ گر بدتعدادتو آج فروری ۱۹۳۵ء تک نصیب بھی نہیں ہوئی۔ بلکہ حکومت وقت کی مردم شاری سے مرزائی اعداد وشار ملاحظہ فرمادیں تو کل بچاس ہزار نفوس معلوم ہوتے ہیں اوراس میں طفل نوزائیدہ سے لے کر پیر فرتوت اور صنف نازک بھی شامل ہیں اور حضرت صادق قادیانی کی وہ تحریر پراز تحقیر جو ۲۹۰۱ء تک چار لاکھ بتائی ہے کس قدر مبالغہ آمیزی اور حاشیہ آرائی پرجی ہے؟ اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ جموث ہے اور انشاء اللہ بہ تعدادتو تا قیام زمانہ بھی تام بنام قادیانی شائع ندکریں مے۔ کیونکہ ہر کمال رازوال اوراب تو مرزائیت کے تنزل واد بارے دن میں ۔ کوئی دن شاید ہی ایسا خالی موجس ش کوئی نہ کوئی واپسی کا کلٹ نظر نہ آ ئے۔ انشاء اللہ وہ دن دورنہیں جب سیسب کےسب مرزائی راہ راست برآ جائیں گے۔ کیونکداللدتعالی نے ان کی ہدایت کے لئے بہت سے سامان مہیا کرویے ہیں۔ تجب ہے کہ مرزا آنجمانی قادیانی کے کلمات جموث کے س قدرشیدائی میں اور س لطیف انداز میں مبالغة آرائی کی گئی ہے۔روز روثن میں دھڑ لے سے دجل کوتر تیب دینا اور دھو کہ دہی کوخوبصورتی سے بھانا محویا سلطان القلم کا ہی مربون منت ہے۔ محرتاز نے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں کے معدال جموث آخر جموث ہی ہے چاہے سنہری دجلوں میں ہی کیوں نہ پوشیدہ ہوکسی نے کیا خوب کہا ہے۔ صدافت جیپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آنہیں سکتی مجھی کاغذ کے پیولوں ہے

مرزا قادیانی کا خداجس کامرزاتی کی اصطلاح میں الہامی نام بلاش ہے۔ احجما دوستانہ بعار ہاہے۔سب سے پہلے بشارت وی اور بدیشارت بھی کوئی معمولی بشارت نہیں بلکہ بدفر مایا کہ مرزا قادیانی تو تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ لینی کارخانہ الوہیت میں ہم دونوں برابر کے ساجمی گیر ہیں اور ساجمی والی کی شرا تکا یہ ہیں مرزا تی تمام اعجاز نمائی تمہارے تبعثہ قدرت میں رہی اوراس کام کے لئے تو میری جتاب میں چن لیا کمیا اور بیانتخاب میں نے اپنی جان کے لئے کیا لینی آرام کے کئے اور کیول چنااس کی وجہ رہے کہ تیری شان مجیب ہے جو مجھے پسندآ کی اوراپی جان کے لئے چننے کا باعث ہوئی اور کھل نز دیک اس کا مطلب جو پچھے میری مجھے میں آیاوہ یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ تمہارے کتوں کوروٹیاں محرتمہارے لئے شائد نہیں یا ایک ، خابی میں مثال عموماً دی جاتی ہے۔ بیٹا تیری تکھاں اتے قلم ہے گر جیب خالی اور پھل نز دیک کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہر ایک چیز جہیں قریب ہی نظرا ہے گی لیعنی جو بھی چیش کوئی آپ کریں مے وہ آپ کوہس پوری موتی بی نظر آئے گی۔اس سے زیاد تفہیم نہیں مولی۔شاید کوئی نیامیوہ ندد کھایا کیا موادریاتو سلے ہی فیملہ ہو چکا ہے۔ نصف نصف کی شرا کت ہوگی ہاں ذرا وضاحت کر دی گئی ہے تا کہ بعد میں کوئی جھڑا ندا شجے اور ایک جان وروقالب میں بدمزگی پیدا ہونے کا احمال نہ ہو۔ کہ زمین وآسان مرزاجی تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی رہیں کے جیسے کدوہ میرے ساتھ ہیں۔جیسا کہ ایک اور الہام ش*ن ارشادهوا"* آنت منی و انیا منك" (حقيقت الوحي من ٢٨، خزائن ج٢٢م ٧٤) لینی تو مجھ سے ہے اور میں تھے سے لیعنی مرز امیں اور خدا میں کوئی امتیازی فرق ہاتی نهيس مرزافتاني الله بهاورالله فناني المرزاب اورايساى مرزا قادياني كاليك اورالهام واضح طور پراس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ مرزا خدا کا سب سے برانام ہے اور کیوں ندہو جب کہوہ بھی الهام موچكاكد انت من ماتناوهم من فشل " (اربعين بمرسم ١٣٨٣ بحزاك ١٥٥٥ ١٥٠١) یعن نو مارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے۔ یانی کی تفہیم الل بھیرت خوب مجصتے ہیں۔اس لئے وضاحت کی ضرورت نہیں اور یہی تو باعث ہے۔ جومرز اخدا کا پہلوان بی نبیوں کے لباس میں مگریہ مجموعه امراض یا گلدستہ عوارضات ہونے کی وجدسے شائد پہلوانی کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ نہند نام زنگی کا فور محرشایداس میں بھی کوئی تھمت ہو۔ آخر آپ خدائی کے دعویدار ہیں اور رپہ بیاریاں بھی تو شاید آ پ نے ہی بنائی ہیں۔ پھران سے محبت مرزا قادیانی ندکریں تواور کون کرے گا اور شایدان بیاریوں کے باعث ہی کہا گیا ہے کہا ہے مرزا تو خوف بالکل نہ کر کیونکہ پہلوان کے نام کی خوف کرنے میں تذلیل ہوتی ہے۔مطمئن رہو کہ غلبتہیں کو ہے۔ بدنام اگر ہوں کے تو کیا تام نہ ہوگا۔ غلبہ نہ ہی ندامت ہی تھی تصور کے دونوں رخ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کون کی بڑی بات ہے بھی وہ بھی ہے، اور غم کرنے کا مقام نہیں کیونکہ ہم کی میدانوں بیس تہاری کائی سے زیادہ مددکریں گے۔ مگرانسوس جہادتو حرام ہو چکا۔ میدان نہ ہی چٹانوں بیس مددہوجائے گی اور اگر یہاں بھی نہ ہوگی تو میرادن بڑے فیصلہ کا دن ہے۔ اس دن دیکھی جائے گی۔ بہر حال مدد ہی کرنی ہے کسی وقت ہو ہی جائے گی اور بیتو مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالی کے رسول ہمیشہ کا میاب رجح ہیں اور اس بیس کی خداوند کریم قالب حکمت والا واللہ علی کل شکی قدیر ہے۔ مدرجہ ہیں اور اس بیس کی خداوند کریم قالب حکمت والا واللہ علی کل شکی قدیر ہے۔ مدرجہ ہالا مضمون (ازالہ اوہام ص ۱۹۱ ، عوائن جسم ص ۱۹۲ ، 19۲ ) کے اس الہام کی تفسیر بیس عام فہم کردیا گیا جوائی مضمون ش درج ہے۔

#### حجوث نمبرو

مسیلمد فانی کرش قادیانی مرزا فلام احمدایی مایة ناز کتاب (حقیقت الوی م ۲۹، فزائن ج ۲۲ ص ۲۱) برفر مات بین کد:

'' بیغیر معقول برکه آنخضرت الله که بعد کوئی ایسانی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں کے تو وہ کلیسا کی طرف بھا کے گا اور جب قرآن شریف برخمیں کے تو وہ الله کا مرف منہ کریں گے تو وہ برخمیں کے تو وہ بیٹے گا اور جب عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیٹ گا اور اسلام کے طال بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب بے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے طال وحرام کی بچھے پرواہ نہ کرے گا ۔۔۔۔۔ آپ کی ختم نبوت کی مہر کو تو ڑوے گا اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا۔''

مسلمہ ثانی کی دریدہ دنی اور بدلگامی سے میرارواں رواں کانپ اٹھا۔ کاش گورنمنٹ برطانیا ایسی فضول کتا ہیں جق ملک معظم صبط کر لیتی ۔جس سے مسلمانان عالم کے ول چھٹی اور سینے پاش پاش ہوتے ہیں افسوس کیا کہوں۔ تہذیب جواب دینے سے مانع ہے اور بے بسی اور جبوری کے ہوئے ہیں اور زبان پر حکومت نے تالے لگا رکھے ہیں۔ ورنہ قوت ایمانی مزہ چھانے ہیں کب چو کئے والی تھی۔ اللہ اللہ اس بزرگ و برتر ہستی کی شان ہیں ایسی بیہودہ ہرزہ مرائی کچھٹیل مسے قادیانی کوئی زیبا ہے۔ ورنہ اللہ بھیرت تو ایک کی شان ہیں ایسی ہیہودہ ہرزہ مرائی کچھٹیل مسے قادیانی کوئی زیبا ہے۔ ورنہ اللہ بھیرت تو ایسی لفتح برایک آئے کہ کہ کارہ نہیں کرتے۔

مارے خیال میں میسے علیہ السلام کا فوٹونہیں بلکمٹیل سیے کے دعوید ارکی تصویر ہے جو

مملی رنگ میں ہم قارئین کرام کے پیش کرتے ہیں۔واقعی پیغیرمعقول اور بیہودہ امرہے کہ رسول ا كرم الله كے بعد كوكى اليانى آنے والا بى كەجب لوگ نماز كے لئے بيت الله كوچائيں كے تووہ قاديان كاطرف بلائے كالوك معجد نبوى أور روضد رسول كودوڑي كي توو وبہتى مقبره كاطرف بھامے گا ادر مرزا ڑر کا مبارک مرزا ٹرر کا اُفعلی کو بلائے گا اور جب لوگ قر آن شریف پڑھیں کے تو وه تو وه برابین کمول بیشے کا اور جب لوگ عبادت مخصوصه حج میں بیت الله کی طرف مند كريس كے تو وہ قاديان منارۃ أكسيح كى طرف توجه ولائے كا اور بلومركى دوكان سے ٹا كك وائن منكائے كا اور كوشت كھائے كا اور اسلام كے ارشادات كى كچھ يرواہ ندكرے كا۔ واطب عدوالله واطيعوالرسول كى بجائو اطيعو المرزاكاراك الايكااورآب كأفتم نبوت كى مهركو عملی رنگ میں ایبا توڑے کا کہ قیامت تک نبوت کی نالیاں بہادے گا۔ چنانچیاس ونت بھی سیح قادیانی کی نو دس بھیڑیں نبوت کی سرمیاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بیر حقیقت نفس الا مری ہے کہ اس کی فضیلت خاتم الانبیاء مونے کی توڑنے کی جس قدر مرزا آنجمانی نے کوشش کی اور آیات قرآنی کوتو زموز کراینے اوپر چسیاں کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور لگایا وہ محتاج بیان نہیں۔ يهي ومبشراً برسول ياتي من بعدى اسمه احمد (الصف:٦) "كوبرات شريف زم باطل میں اپنے لئے مختف میں مجھے اور طرح طرح کے دجل سے ہر فضیلت کوروشنی میں تو ژاونیکن جاند پر خاک ڈالنے سے اپنے ہی منہ پر پڑی۔

ہم ڈیکے کی چوف امت مرزائی کھیلئے دیتے ہیں اور ایک سوروپید کا نقد انعام پیش کرتے ہیں کہ وہ الی تحریک اسلامی کتب مقد سہ سے پیش کرے ورنہ یہ سلیم کرے کہ مرزا آنجمانی نے بیچھوٹ سینز وری سے اس عظیم الثان ہت کے حق میں بولا جو '' و جیھا السدنیا والا خرة (آل عدران: ۱۰) '' ہا اور جس پرامت خیرالا نام کا ایمان ہے ۔ حالانکہ خود مرزا قادیانی نے کئی ایک مقامات پر حدیث نبویہ کے مطابق معنی کئے ہیں کہ حضرت سے کا فرض کسر صلیب والی خزیر ہے۔ جس کا مطلب ہیہ کہ عیسائیت کو باطل کرے گا اور خزیر کا کھانا حرام قرار دے گا۔ پھر نامعلوم الی وامیات زنایات کیوں بیان کی گئیں یا د ماغی توازن کی ناور تی کے باعث یا مہوریذ بر ہوئیں۔

مچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

### کرمعاف کردیاجائے اورالی الی لغوعبارات کوحذف کردیاجائے تو بہتر ہے۔ مجبوری میں انسان کیا کیا نہیں کرتا

#### حجوث نمبروا

مسلمہ ٹانی مسلح قادیانی اپنی مائیہ تاز کتاب (حقیقت الوی س ۲۸ ماشیہ بزائن ج۲۲ س۳۰) برفر ماتے ہیں کہ

. "اس امت ش آ مخضرت عليه كى بيروى كى بركت سے بزار با اوليا موتے بيں اور ايك وه بھى بواجوامتى بھى بيادر ايك وه بي

اوراس کی تائید (حقیقت الوحی ۲۹ بزائن ج۲۲ص۳) پر یول فرماتے ہیں۔

''جس آنے والے مح موجود کا حدیثوں میں پیدلگتا ہے اس کا انہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا اور استی بھی۔''

اوراس کی تائید مزید میں (حقیقت الوجی می ۱۵ انزائن ج۲۲ می ۱۵۴ ۱۵۴ ایر فرماتے ہیں کہ:

"ای طرح اوائل میں میرا بہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو سے ابن مریم سے کیا نسبت وہ خدا کے

بزرگ اور مقربین میں سے ہے۔ اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت فلا ہر ہوتا تو میں اس کو جڑوی

فضیلت قرار دیتا مگر بعد میں جو فدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے جمعے

اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب جمعے دیا میا۔ مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو

سے نبی اوراکی پہلو سے امتی۔ "

حرم والول سے کیا نبت بھلا اس قادیانی کو دہاں قرآن اترا ہے یہال اگریز اترے ہیں

کہ میں بھی تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں وی کیا جاتا ہوں۔ لین مجھے سے بدوساطت جرائیل آمین خدا سے ہم کلای ہوتی ہے۔ مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے۔

بنان نہ تربت کو میری صنم تم

نہ کرنا مری قبر پر سر کو خم تم

نبیں بندہ ہونے میں کچھ مجھے سے کم تم

بیں برہ ہوتے بیل چھ بھے ہے ہے۔ کہ پیچارگی میں برابر میں ہم تم مجھے دی ہے حق نے بس آئی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور اپنجی بھی

مويا صرف ايك الميازي نشان سرور عالم المنطقة نے فرمايا كه يس بحى تمهارى طرح سے ایک انسان ہوں۔ ہاں مجھے مشیت ایز دی نے بڈر بعد دحی ہم کلامی بخشی اور اپنی رحمتوں کا مجھے قاسم بنایا۔ مرزا قادیانی کے بطلان کے لئے یہی ایک دلیل کافی ہے کدایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ ہے کسی نے بیر متضاد دعویٰ نہیں کیا کہ امتی بھی ہوں اور نبی بھی ، میں جیران ہوں کہ مرزا قادیا نی یا توعلم الکلام سے قطعاً ہے بہرہ تھے اور بصورت دیم رجل دینے کے لئے تجامل عار فانہ کرتے تھے بدا کیا ایسی فاش غلطی ہے جوعلمی دنیا میں نا قابل معانی سمجی جاتی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی اجتماع نقیض کرتے ہیں کہ امتی بھی ہوں اور صاحب وحی بھی ہوں۔ یہی دلیل مرزا قادیانی کی نبوت کو باطل کرتی ہے۔ کیونکہ نبی وعویٰ نبوت میں کمزوری نہیں دکھاتے۔ جب مرزا قادیانی کووحی کا دعویٰ ہے اور وہ بھی بارش کی طرح اور یہی علامت نبی اور رسول کی ہے اور جب کہ دہ اس کی وضاحت مِن يها*ن تك كهدُّرُ رع بين كُهُ* وما ينطق عن الهوى أن هو الأ وحي يوحى "أور "قل انى رسول الله اليكم جميعا "اور" يسين انك لمن المرسلين • قل انما انا بيشير مثلكم يوحيٰ الىٰ "پسيآيات ميں بين وظاہر ما بين رسول وامتى ما بيا متياز بيں ليعني امتی صاحب وحی تہیں ہوتا اور نبی صاحب وحی ہوتا ہے۔اس لئے دونوں دعوؤں میں ایک ضرور حجوثا ہے یا تو آپ امتی ہیں اور دحی نہیں آتی اور بصورت دیگر آپ نبی ہیں تو امتی نہیں اور سیجمی عرض کئے دیتا ہوں کہ امتی امتی کی رہ صرف اس لئے نبوت کے ساتھ لگائی جاتی ہے کہ کہیں مسلمان ناراض ندہوجا ئیں اور چندہ دینا بند نہ کردیں اور ایسا ہونے سے کارخانہ نبوت تک درہم برہم ہونے کا حمّال ہے۔ مثل مشہور ہے۔

نه وهولک بج اور نه يندريا ناچ

ای نقطہ کو لمحوظ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ استی بھی ہا تکتے جاتے ہیں۔ مگران کو معلوم خبیں کہ اہل بھیرت کے نزدیک جب ایک فخض دومتضاد دعادی کرتا ہے تو دونوں میں جموٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب دہ اپنے آپ کوامتی کیے گا تو اس کی تر دید دعویٰ دمی نبوت کردے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو امتی ہونے کا دعویٰ اس کی تر دید کرے گا۔ پس دونوں میں دہ جموٹا ہوگا۔

اور مرزا قادیانی کی مہر ہانیوں کے ہم معکور ہیں کہ وہ ہم کو بیرونی شہادتوں کی تکلیف سے معاف رکھا کرتے ہیں۔اب ہم ناظرین کے بی سزاخود بی تجویز فرمالیا کرتے ہیں۔اب ہم ناظرین کرام کی خدمت میں ایک اوراچید خیز بیان مرزا قادیانی کا چیں کرتے ہیں جس میں نبوت کی قلعی انشاء اللہ ایسی کھولی گئی ہے جیسے سورج کا نصف النہار پہونا۔ ہاں ٹیر ہچشم طلوع آ قمآب کے شک میں دہیں تو سورج کا گنا فہیں۔

الجما ہے پاؤل یار کا زلف دراز ش لو آپ اپند دام ش میاد آگیا مرزا قادیانی این مندسے دائر واسلام سے خارج ہیں (حلد البری میں این اس کے دائر اس کے میں کہ

''ماکمان لی ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین '' لین بیجائزئیں کہیں نبوت کا دحولی کرکے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کافروں سے جاملوں۔ (حاسة البشری میں ۲۰ فزائن ج میں ۱۹۹ حاشیہ) پراس کی تا تیدیش یوں فرماتے ہیں کہ:

"ولا يسجسنى نبى بسعد رسسول الله شكالة وهو خاتم المنبيين "رسول الله شكالة وهو خاتم المنبيين" رسول التعلقة كري بي ما تعلق التعلق التعلقة على التعلقة ال

اس کی تا ئیرمزیدیس (حامة البشری س ۳۹ بنزائن ج ۲۳ ۱۳۰۰) پر ایوں قرماتے ہیں کہ: ''فسلا حساجة لسنا الی نبی بعد محمد شائیاللہ وقد احساطت برکا ته کسل ار مسنة ''اور ہم کو محملات کے بعد کی ٹی کی حاجت ٹیس ۔ کوئکہ آپ کی برکات ہر زمانہ برمحیط ہیں۔

### مرع نبوت امت سے فارج ہے

مرزا قادیائی (نشان آسائی مسی به بخزائن جهم ۳۹۰) پر بول فرماتے ہیں کہ: '' نہ ججھے دعوکی نبوت نہ خروج ازامت نہ میں محر مجزات و ملائکہ لیسلة السقید د سے الکاری ہوں اور آنخضرت مالک کے خاتم النہین ہوئے کا ''کی اور یقین کامل سے جان ابول اور اس بات برجمكم ايمان ركمتا مول كه مارك في مالية خاتم الانبياء بي اورآ نجتاب كے بعداس امت كے لئے كوئى نيس آئے كا۔"

مرعی نبوت معنتی ہے

''مولوی غلام دیکلیر: کوواضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدی پرلعنت سیجتے ہیں اور لا اللہ الا اللہ محدرسول اللہ کے قائل ہیں اور آنخضرت اللہ کے شختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔''

(غلام احدقاد ياني مجموعه اشتهارات حصده وم ص٢٩٧)

# مرزا قادیانی کا آخری پیغام اپنی امت کے نام

(نيملية ان م ٢٥ بزائن جهم ٢٣٥) بفرماتے بيل كد:

''اےلوگو!اے مسلمالوں کی ذریت کہلانے والوزشن قرآن نہ بنواور خاتم النہین کے بعد دی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کر واوراس خداسے شرم کر دجس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔'' مرز اقادیانی اینے منہ سے جھوٹے تنے

(ازالداد بام م ۲۹۵ فرائن جسم ۲۰۸) پرفر ماتے ہیں کہ:

''صاحب نبوت تامد ہرگز امتی نہیں ہوسکتا اور چوخمی کا مل طور پررسول اللہ کہلا تا ہے اس کا دوسرے نبی کا مطیع اورامتی ہوجا تا نصوص قرآ نیداور صدیثیہ کی روسے بنکلی ممتنع ہے۔اللہ جل شانہ فرما تاہے'' و مسا ار سسلسندا من رسسول الا لیسطاع بداذن الله ''بیغنی ہررسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجاجا تا ہے اوراس غرض سے نہیں کہ دوسرے کا مطبع اور تالع ہو۔''

یفین واثق ہے کہ مندرجہ بالاحوالہ میرے محترم مرزائی دوستوں کے اطمینان قلب کے لئے کافی ہوگا اور اس کو دیکھ لیننے کے بعدامتی بھی اور نبی بھی کی سمع خراش رہ ندلگائی جایا کرے گی۔

> اک خفر راہ نے رستہ سیدھا بتادیا ہے رستے پہ دیکھیں چلتے اب کتنے کارواں ہیں مرزا قادیانی فرمان رسالت کے موجب کذاب ہیں

"سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين (مشكؤة ص١٤٠٠ كتاب الفتن)"

آ قائے زمان کا ارشاد اے کہ میری امت میں تمیں بڑے جمو فرین پیدا ہول کے

اوروہ اپنے زعم باطل میں اپنے کو نی سجھتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ نبوت مجھ پرختم ہو چک میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

سبحان الله فرمان مصطفوی كيے لطيف الفاظ مل اپنا مطلب واضح طور پر زبان حال سے سعيدالفطرت لوگوں كے لئے يكار پكار كہد ہائے كميرے بعد تميں جموشے فريمي ميرى امت ميں الله بيں۔حالانكه ميں الله بيں۔حالانكه ميں الله بيں۔حالانكه ميں نبوت كاختم كرنے والا ہوں۔

مرزا قادیانی کامیدوی که می نبی بھی ہوں ادرامتی بھی ہوں \_''

(چشمینی ص ۲۱ حاشیه بزائن ج ۲۹ ۲۳ ۳۸۳)

فرمان رسالت کی تقیدیق کرتا ہے کہ ضرور آپ جھوٹے ہیں سوییفرمان رسالت یہی ہ بیان کرتا ہے کہوہ نی اورامتی دونو ل کا دعویٰ کرےگا۔

جستگھ بہا درقادیانی کے خلص چیلو خدارا خیال کرواورسوچو کہ بیذا کقہ جموت اور بے
لذت گناہ یا کذب وافتر اء کے نو کدار خار بھی آپ کی نگاہوں میں بھی کھنے ہیں یا قدرت نے
نگاہیں ہی الی عنایت کی ہیں۔ جن میں غیر کی آ کھی کا تنکا شہتر دکھلائی دیتا ہے اور ذات شریف ک
کور باطنی چشم بینا کا دھو کہ دیتی ہے۔ خدا کا خوف کرواوراس انتھم الحاسمین کواورروز حساب کو نہ بھولو
اور ہو مرزا آ نجمانی کے کلام میں تناقض کی وجہ مراق تو نہتی ؟ اورا کر یہی ہے تو اپنی عاقبت کی فکر کرلو
ابھی موقعہ ہے اور تو بہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ور نہ چھر پچھتا نا پڑے گا اور یہ بے سودہوگا۔ و مسا عملینا
الجمی موقعہ ہے اور تو بہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ور نہ چھر پچھتا نا پڑے گا اور یہ بے سودہوگا۔ و مسا عملینا

سدا عیش دوره دکھاتا نہیں عمیا ونت پھر ہاتھ آتا نہیں حجھوٹ نمبراا

## مرزا قادياني كاظاهروباطن يكسال ندقعا

نی کا ظاہر وباطن میساں ہوتا ہے۔ان کے دل میں جو بات ہو وہی ان کی زبان سے ہمیشہ لکلا کرتی ہے۔مگر مرزا قادیانی کے جودل میں ہے وہ زبان پرنہیں اوراس کے ساتھ ہی جھوٹ نمبراا بھی اس کے آخر میں ملاحظ فرماویں ۔

مرزا قادیانی کی دورنگی حال بھی غضب کی تھی ایک طرف آگریزوں کو دجال اور اپنے

آپ واس کا قاتل قراردیتے ہیں اوراپے معیار صدافت میں یہاں تک کدگر رے ہیں کداگر جمع ہے ہزارنشان بھی سرز دہوں مگرعیسائیت کاستون بنخ و بن سے نیا کھاڑسکوں تو سیمجھو کہ پی خدا ک طرف ينبين بلكة موثول كاحموثا مول-

رسالہ (انجام آتھم (دبوت توم) م سے پین کم : تزائن ج اام سے می مرفر ماتے ہیں کہ: " د جال اكبريكي بإدرى لوگ بين اوريكي قرآن وحديث سے ثابت ہے اور سيم موعود كا كام ان كول كرنا ہے۔"

(ازالداد بام م عده حاشيه بخزائن جسم ١٣٩) يرفر مات بي كه:

و کشفی طور پراس عاجزنے و یکھا کہ انسان کی صورت پر دوخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں ایک زمین پر ایک مجبت کے قریب بیٹھا ہے۔ تب میں نے اس فخص کو جوز مین پرتھا۔ مخاطب كركيكها مجھايك لا كافوج كي خرورت ہے۔"

(انجام آتمم م الا بنزائن ج اام M)

"مريم كابينا كشليا كے بينے (رام چندر) سے مجمدز يادت نيين ركھا۔" (ضمير انجام المحمم ع بخزائن ج الص ٢٩١)

''حضرت سے کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے پیچنیں تھا۔''

یاظہر من افتس ہے کہ مرزا قادیانی جس قوم کے نبی کی بیعزت کرتے ہیں اوران کے ہادیان دین کو د جال اکبر جانتے ہیں ان کی مرز اقادیانی کے دل میں ہرگزعزت نہیں ہو یکتی۔ بلکهاس قوم کو ہمیشه اپنادشن سجھتے تھے اور اس قوم کو یک چیٹم قرار دیا لیننی ان کی ونیا کی آ نکھ تو بینا ہے۔ مردین کی آ کھاندھی ہے اورٹونی کے ہیڈ کی تشبیبات بھی اولی دنیا سے تفی نہیں۔ مرحالیوس اور کا سیسی بھی ملاحظہ فرماویں۔ برزباں تشجع حسین ٹ

در ولش سفا کی

(ازالداد بام ص ١٣٢ عاشيه فزائن جسم ١٦٦) يرفر مات ين كه:

''خدا ابر رحمت کی طرح ہمارے لئے انگریزی سلطنت کو دور سے لایا اور وہ تکنی اور مرارت جو سکھوں کے عہدیش ہم نے اٹھا کی تھی۔ گورنمنٹ برطانیے کے زیرسایی آ کرہم بھول میے اورہم پراور ہاری ذریت پرفرض ہوگیا کاس مبارک گورنمنٹ برطانیے کے ہمیششکر کر اردیں۔" (ضرورة المام ١٦٥ بزائن ج١١٥ ١٩٨) يل ارشاو بوتا بكد:

"امام زمان ہوں اور خدا میری تائیدیں ہاور وہ میرے لئے ایک تیز تکوار کی طرح کھڑا ہوگا۔ ذلیل طرح کھڑا ہوگا۔ ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔"

اچھی تیزی ہے اور خاصہ محافظ ہے کہ ایک بال بھی بیکا نہیں کرسک اور مثلالت وشرمندگی تو گویا پروانے کی طرح مرزا قادیانی پر عاشق ہو چکی ہے پھر بھلا بیمعثوق کو چھوڑ کر کب جدا ہو سکتی ہے۔

ستاریه قیمرید می مخص، نزائن ج۵ام ۱۱۳، تخد قیمرید می ۳۰، نزائن ج۱۱م ۲۵۵) میں تحریر کرتے ہیں۔خلاصہ ملاحظ فرماویں۔

'' پچاس بزار سے زیادہ کتابیں اور اشتہارات چپواکر میں نے اس ملک اور بلاد اسلامیہ تمام ملکوں میں بہال تک کداسلام کے مقدس شہروں، مکہ، مدیند، روم وقسطنطنید، بلادشام، معرکا بل وافغانستان جہال تک ممکن تھا شائع کئے۔ تیرے دحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک رحم کا سلسلہ بہا کیا خداکی تکا بیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری ملک رہتی ہے۔''

محرفرماتے میں کہ:

''عیب اور غلطیاں مسلمانوں میں ہیں۔ ایک گوار کے جہاد کوا پنے نہ بب کارکن بیجھتے ہیں دوسرا خونی مہدی اور خونی سے کے ختطر ہیں۔ ایک فلطی عیسا تیوں میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ سے جسے مقدس اور بزرگوار کی نسبت جس کو انجیل میں بزرگ کہا گیا ہے نعوذ باللہ لعنت کا لفظ اطلاق کرتے ہیں۔'' (ستارہ تھریس ، انجزائن ج ۱۵ میں ایک استارہ تھریس ، انجزائن ج ۱۵ میں ۱۱۲)

ر لے ہیں۔

تار ئین کرام! کس قدر تملق وجوٹی خوشامہ ہے ایک جگہ تو سے کو بھلا مائس بھی نہیں

مانے اور فرماتے ہیں کہ ایسے چال جلن کے آ دمی کو ایک بھلا مائس بھی نہیں کہ سکتے۔ چہ جائیکہ

نی مانا جائے اور اس جگہ مقدس سے کہا گیا ہے۔ اگریزی حکومت کو ایک مقام پرابر رصت کہا گیا

ہے اور دوسرے پر دجال اکبر سیا لیک النواور بیہو وہ بات ہے کہ ایک فخص جوسے علیہ السلام

گ تو بین کرنا کار تو اب اور باعث فخر سمجھتا ہے اور اس کی قوم ایک نہایت ہی حقیر اور معیار
شرافت سے کری ہوئی ہتی خیال کرتا ہے اور اس نے آپ کو اس قوم کا قاتل و نیست تا بود کرنے
والا تھ ہراتا ہے اور عیسائیت کے ستون کوئے وہن سے اکھاڑنے کا اجارہ دار قرار دیتا ہے۔ شرم کا

مقام ہے کہ قانونی محکنجہ سے ڈرتا ہوااس کے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے۔ پنجابی مثال تی ہوئی مقی آج پوری ہوتی دیکھ لی۔

مان کی سوکس اور بیٹی کی سہیلی

اگرالیی تحریر کا نام نفاق نہیں تو اور کیا ہے اور گورنمنٹ بھی آخر کوئی بچے نہیں۔ شاہی و ماغ ہے ان چاپلوسوں میں آنے والی تعوڑی ہی تھی۔ بیمحتی تھی اورا چھی طرح جانتی کہ اس مختص کا فلاہر و ہاطن بکیساں نہیں۔ مگررحم ولی اوراخلاق اور مراتی بیار کے تو از ن و ماغ کا قصور سمجمو کہ خاموش رہی۔

''واذ اخساطبهم الجاهلون قالوا سلاما ''كمطابق كمحترض ندكياكه دمقانی صاحب کیا کیا که گزرے ہیں۔

#### لطيف جعوث

قارئین کرام! جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح
جانتے ہیں کہ آپ نے نقر با ای کتابیں کھی ہیں جن میں اپنی ذات شریف وعصبہ اور اجداد کی
تعریف میں تقریباً نصف سے زیادہ صفحات سیاہ کردیئے ہیں اور بقیہ ۱/ احصہ میں گورنمنٹ
برطانیہ کی تعریف اور عیہ کی علیہ السلام پر ہازاری آ واز بے اور تو بین انبیاء اور دجال کے من گھڑت
تصاور بزرگان دین کے اقوال کی تحریف اور خالفین خودکو گا ایگلوج مسیحی و آرین وبدھ و کھے ذہب
پر فیرشر بھانہ حملے اور قادر مطلق کو محالات عقل پر قادر نہ جمنا اور الی ہی اور باتوں پر خرج کئے
ہیں۔ان تمام تصانیف مرزا کے لئے زیادہ سے زیادہ مروجہ الماری کا ۵/ احصہ الاسم کی اور کا کی کوئی کیا
سے زیادہ ہے۔ محرسلطان القلمی اور لطیف جموٹ ملاحظ فربادی کہ کس دیدہ دلیری سے کیا وعویٰ کیا
جاتا ہے اور وہ صدافت کے کس قد وقریب ہے۔

چنانچر(تریاق القلوب ۱۵، بزائن ج۵۱ م ۱۵۵) پر چخارے کے کرفر ماتے ہیں کہ است میں کہ دمیری عمر کا بیشتر حصہ کورنمنٹ برطانیہ کی میں استانش ( سائیر وحمایت ) بیس گزراہے اور بیس نے ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارے بیس اس قدر کتابیں کھی ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتابیں اکھی کی جا کیں تو ہیا ش الحماریاں ان سے بحر کمتی ہیں۔''

افسوں توبہ ہے کہ نبوت کی علم برداری کے ساتھ ساتھ غلامی کے منوس جوئے کو بھی بری طرح سے زیب گلوکرتے ہوئے غریب امت کی لٹیا بھی اس دیک میں ڈبوئی جاتی ہے اور انہیں مقدس جہاد کوترک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے غلامی کے مامن اور خوبیاں اس شان سے پیش کی جاتی ہیں جو شکر یزوں کو جواہرات کا دھوکہ دیں اور جہاد کے فضائل کی مقدس تصویر پر دجل کا پروہ اس شان سے دیا جاتا ہے کہ وہ ایک بھیا تک اور غموم ہیت اختیار کرجائے۔

نبوت بمیشہ باعث رحمت ہوا کرتی تھی۔ وہ کمزورکو طاقت ور پر بمظلوم کو طالم پر ، فتح کا باعث بنتی اوراس کی آ مداس کا ظہور گوخر بت وافلاس سے ہوتا۔ مگراس کے عروج کے سامنے بردے بردے اکھڑ وجابر جمک جاتے اور در ماندہ ومفلوک الحال قوش بام رفعت پر گامزن ہوتیں۔ اقلیت واکثریت کی تمیز بردے اور چھوٹے کا ورجہ سفیداور سیاہ کے فرق کو کوئی نہ جاتا۔

مثلاً ملک مصریس ایک جابر متشد و با دشاہ فرعون نام خداینا بیٹھا تھا۔ وہ دھڑ لے سے خدائی دعویٰ کرتا اور دنیا اسے خداما نتی تھی۔اس وقت مصریس دوتو میں آ بارتھیں۔ تبطی اور سطی ۔ موثرُ لذکر نہایت کمز ورمفلس اور تعوڑ ہے تھے اور یہ قبطیوں کی غلامی میں ان کے رحم پر موقوف تھے۔ان پر طرح طرح کے مظالم کے علاوہ ایک ایساظلم ایجا دکیا گیا جسے قرآن حکیم نے ان الفاظ میں یا دکیا ہے:

''یذبحون ابناء هم ویستحیون نساء هم (البقره: ٤٩) ' ﴿ ال کُرُ کُرویّ مِاتِ مِعْ الله وال کُرُ کُ وَنَ کُرُ کُ وَنَ مُراكِمُ اللهُ الل

اس قہر مانی تھم کی تھیل مدوں ہوتی رہی۔ ہزاروں سطی قبل ہوتے رہے۔ گرآ خرتابہ کے مہر کا پیالہ لبریز ہوا۔ رحمت کردگار جوش میں آئی۔ انقام کی بے پناہ فوج مولیٰ علیہ السلام کے مہر کا پیالہ لبرین ہوا۔ رحمت کردگار جوش میں آئی۔ انقام کی بے پناہ فوج مولیٰ علیہ السلام کے بہت ہواں ہوئیں یا بنی اسرائیل کے دن بھلے آئے تو مولیٰ علیہ السلام من بلوغ کو پنچے پھر کیا ہوا کیا انہوں نے قوم کو غلامی کی تعلیم دی؟۔ کیا تبلغ حق کے لئے ان کے ارادوں پر فرعونی مشکوہ غالب ہوا؟۔ کیا ناک کسی اور کا سہلی کی گئی نہیں۔ تو بہتو بہ یہ نبوت کے منافی ہے۔ انہوں نے نہاہے۔ فراخ دلی ناک کسی اور وقار درعب سے برسر در بارفرعونی خدائی کے بختے اس خوبی وعمدگی سے ادھیڑے کہ با دشاہ ساقط اور در بارصامت ہوا۔ گرمرز اقادیائی کی نبوت عجب بے پنیدے کا لوٹا ہے جے قرار ہی نہیں اور سب سے زیادہ خرابی تو یہ ہے کہ یہ قصر خیالی جس کے لئے تعمیر کیا گیا دہ بھی تو کم بخت ہا تھو نہ لگا۔ میوائی اور مک بنسائی مغت میں مول ہی۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے

اس قدر جاپلوسیان اور کاسه لیسیان به خوشاندین اور بنتی کیون اختیاری کنیس کیابید مجی پنجا بی نبوت کا ایک جز و تھا یا مسج موعود کے نشا نات میں ایک رکن تھا؟ نہیں ۔ افسوس پیہ صرف ایک بودے خطاب کے لئے جدوجہد تھی جس میں طرح طرح سے جی حضوریاں اورنمک خوریاں ظاہر کرنے کے بعد انتہائی لجالت ؛ور ذلالت کے لباس میں خوشنودی حکومت کے لئے جہادیاک کوحرام قرار دینے کے بعدالہامی شین کو بھی حرکت دی جس کے نتیجہ میں الہامی انڈے يم يل يول برآ مهو الخطاب العزة لك الخطاب العزة لك الخطاب العزة لینی ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب ایک عزت کا خطاب (البشر کی ج ۲ م ۵۷ ، تذکرو ص ٣٣٩مع سوم) مرزا قادياني كاخيال تفاكديد كاركردگي رنگ لائے بغير خدر بي في مفروركوئي خطاب حکومت وقت عطا کرے گی اور فی الحقیقت خداوندان لنڈن کو بیلازم تھا کہ اس ایمان فروثی کے بدلے میں سریانائٹ کا خطاب دیا جاتا اورا گراس کے وہ ستحق نہ تھے تو خان بہادریا خان صاحب ہی بنادیئے جاتے ۔مرزا قادیانی کی توجدان دنوں خطاب کے لئے نہایت بے قرار تھی۔ وہ بڑی بےمبری ہے مبح وشام اس کی راہ دیکھ رہے تھے اور ہرا چھے لفافہ بران کی حالت سیماب سے زیادہ بقرار ہوئی اور وہ لفافہ جاک کرنے سے پہلے بہت ویرتک بنظرعمیق مطالعہ فرمات اورآ خراضطراری کے عالم میں جبکدول قالب بلیوں اچھاتا کا بہتے ہوئے ہاتھوں سے کھولتے ۔ مگرآ ہ خلاف طبیعت پاک چیرہ یہ مردنی جیماجاتی اور اپنی عقیدت اور کارگز اری پر تكمنثول سوجيخ ريخ يسجعي سيخيال هوتا كه جنابه ملكه معظمه قيصره مهندجيسي نيك دل اورشرافت كي د یوی سے بیغیر ممکن ہے کہ میری اٹھارہ سالہ محنت اور اخلاص بھری آرز و کا یوں خون ہو۔ بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ایک عریضہ یاد ہانی کے لئے بھیجنا ضروری ہے۔ چنانچہ ای خبط میں خبط الحوای کا ایک اور شوت دیا جاتا۔ چوکلہ تمام دن ای تک ودوش تمام ہوتا اس لئے رات کوسوتے میں وہی خیالات عود کرتے اور مرزائی اصطلاح میں انہیں الہام کا مرتبہ دیا جاتا۔ چنانچہ مرزا قادیانی کوایک اور الہام شاکع کرنے کی تکلیف ہوئی جو ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے ہم پیش کرتے ہیں۔ (البشري م ۵۷ جلد دوئم ، تذكره م ۱۳۳ طبع سوم)

> ''قیر ہندی طرف سے شکر ہے۔'' مگر افسوں کیا ہوا۔ جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو ہے ہے کہ کوئی آرزو نہ کرے

آ خراس کی کیا وجہ تھی کہ مرزا تادیانی کو خطاب سے بے نیل ومرام ہی رہتا پڑا۔ ہمارے خیال بیں اس کی بظاہر دو دجو ہات تھیں۔ اول یہ کہ کورنمنٹ کے دانا اور بیدار مغز ارکان نے پرانے ریکارڈ کا کوشہ کوشہ چھان مارا۔ گرانہیں نبی کے لئے کوئی ایسا خطاب نظر ندآیا جو کی موقعہ پردیا کیا ہو۔ وہ مجبور ہوئے کہ خدائی خطاب کے ہوتے ہوئے جب طالب دنیا کا پہیٹ نیس مجرا تو یہ خطاب بھلاکیا خاک اس کی تملی کریں ہے؟۔ اس لئے خاموش رہے۔

دوسری وجہ بیر معلوم ہوتی ہے کہ ارکان شاہی نے بیتا ڑلیا کہ بیر مخص خطاب کاول و جان ہے حتمیٰ بہاور صرف اسے حاصل کرنے کے لئے وہ بیر دکھاد سے اور ہیئتر سے بدل رہا ہے۔ورند ورحقیقت اس کے ول میں ہماری کچھ بھی قدر دمنزلت نہیں۔ بیٹ ہموٹی ملمع سازیاں اور کارکر دعمیاں اگر حقیقت ہوتیں تو وہ ہمیں بول خطاب نہ کرتا:

'' نافر مان (جیما کہ گورنمنٹ برطانیہ بھی جوعیمائی مذہب رکھتی ہے عندالمرز انافر مان ہے ) کا مال اوراس کی جان اس کے ملک سے خارج ہو کرخدا کے ملک میں داخل ہوجاتے ہیں پھر خدا تعالیٰ کو اختیار ہے ہوتا ہے کہ چاہے تو بلاواسطدر سولوں کے ان کے مال کوتلف کرے اور ان کی جانوں کو معرض عدم میں بہتچاہے یا کسی رسول کے واسطدسے میں جملی تہری نازل کرے۔''

(آ ئىندكمالات اسلام مى ١٠١ بخزائن ج ٥ مى اييساً)

عاشق اعزاز آخیل سرمرزاغلام احمد آلا یانی آنجمانی کی چاہتی بھیٹر و خدارا توجد کرو
اور خنٹرے ول سے چھاتی پہ ہاتھ درکھ کرخدا کو حاضر تاظر جان کر کہو کہ مرزا قادیانی کے بیانات میں
تاقض کیوں پایا جاتا ہے؟۔ اور بھی عزت وہ بھی دنیاوی حکومتوں سے اور یوں گڑ گڑ اکر اور ناک
ر گڑ کر کسی پیغیبر نے اور وہ بودے خطاب کے لئے بھیک ما گل ہے؟ اور مقام افسوس اور ہا عث قلق
تو بہ ہے کہ ایسا کرنے پر بھی دامن مرادگو ہر مقصود سے خالی بی رہا ہو۔ حالا نکہ الہام کا مرتبہ جائے
ہوکیا ہے۔ ان وعدہ اللہ حق (تذکرہ می ۱۵) لا تبدیل لکلمات الله (تذکرہ می ۱۵) اب
بیرالہام شیطانی ہیں یار جمانی ۔ انصاف سے کہواور ایمان سے پر کھو۔ خدا کے لئے سوچواور وقت کی
تدرکرواور زندگی کوفانی سمجھو۔ ابھی وقت ہے اور تو ہی اور وازہ کھلا ہے۔ تو ہیکرو خلومی نیت سے اور کرگڑ اواس آخیم الحالیوں کے پاک پر نبوت کوشم کیا اور جست
گڑ گڑ اواس آخیم الحالمین کے در بار ہیں جس نے اس پاکوں کے پاک پر نبوت کوشم کیا اور جست
کردگار نے نبوت کی نفی لانمی بعدی سے کرکے تا تیام زمانداس عہدہ جلیلہ کو اپنی ذات رحست
المعالمین پرکافۃ للناس کے لئے بندکر دیا۔

ہم حکومت کے ارباب بست دکشاد سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر تب نیں آو اب ہی مری مٹی پراحسان کریں اور آئیس آو اب ہی مری مٹی پراحسان کریں اور آقادیانی کی اس دیرینہ خواہش کو ملی جامہ پہنا کیں اور آئیس از راہ لطف و کرم کوئی ایک خطاب مثلاً ستون شمن کہ ہو قار ، امیر الجنگل ، قائد المقریق مسلم ، تفویض فر مایا جائے تو بہت بہتر ہے اور آگر اس دیرینہ خواہش کو ملی جامہ نہ بہتایا حمیا تو ضرور مرز ا قادیانی سے حق میں وی شائی نسخہ صادق آئے گا:

کوئی بھی کام سیجا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا حجموث نمبر11

# جب پورے بارہ بجتے ہیں قونو بت کونجی ہے

(حقيقت الوي من ٢٥٥، فزائن ج٢٢م ٢٦٤) ير رئيس قاديان مرزا غلام احمد قادياني

آنجمانی فرماتے ہیں کیے:

''ایک و فقہ تمثیلی طور پر جھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ ہے گئی ایک پیشکو کیاں کھیں۔جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں۔تب میں نے وہ کاغذ وخط کرانے کے لئے خدا تعالی کے سامنے ہیں کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تال کے سرخی کی قلم ہے اس پر دسخط کے اور دسخط کرنے کے وقت قلم کوچر کا جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیانی آ جاتی ہے آوائی طرح پر جھاڑ دیے ہیں اور پھر دسخط کردیئے اور میر سے او پراس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔ای خیال سے کہ من قد رخدا تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو پھر میں نے چاہا بلاتو قف قارای خیال سے کہ من قد رخدا تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو پھر میں نے چاہا بلاتو قف اللہ تعالی نے اس پر دسخط کر دیے اور اس وقت میری آ کھو کمل گئی اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مجد کے جرہ میں میرے پاؤں دہار ہاتھا کہ اس سرخی کے قطرے کرنے اور قلم جھاڑ نے کا ایک وقت قارائی کہ کو فرق نہ تھا۔ایک غیر آ دی اس راز کوئیں سمجھ گا اور شک کرے گا کہ کو کر کر اور اس میں شک وقت قیار کا معاملہ محسوس ہوگا۔ گرجس کو روحانی امور کا ملم ہو وہ اس میں شک میں اس کے باس میں شک میں ایک معاملہ محسوس ہوگا۔ گرجس کو روحانی امور کا ملم ہو وہ اس میں شک میں اور اس وقت میری آ کھوں سے آنو جاری شعے عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہاس پر میان اور اس نے میرا کرتہ بطور تیمرک آ کھوں سے آنو جاری سے عبداللہ جو ایک روایت کا گواہ ہاس پر ہوں اور اس نے میرا کرتہ بطور تیمرک آ نے پاس رکھ لیا جو اب تک اس کے پاس موجود میان اور اس نے میرا کرتہ بطور تیمرک آ نے پاس رکھ لیا جو اب تک اس کے پاس موجود

ے-'(لاریبای عبر کرامت است - فالد)

قارئین کرام! اگرآپ غورے مندرجہ بالا اور مندرجہ ڈیل بیانوں کودیکھیں کے تو یقینا آپ کو بہت ی باتیں ملیں گی جن میں تعارض ہے۔ کویہ بیان مرزا قادیانی کا اپنا ہی ہے مگر دروغ گورا حافظ نباشد کے مصداق بہت ی کی بیشی ظاہر ہور ہی ہے۔ حالا تکہ بیدونوں بیان ایک ہی چیز کے لئے دیے گئے۔

(حاشية برمه چثم آ ريس ١٣١٠ ١٣١٠ نزائن ج٢ص ١٨٩٠١٨) ير لكهت بين:

جوبات كي خدا ك قتم لا جواب كي

واہ صاحب واہ خوب بے پری اڑائی۔اچھی تجویز سوجھی کیا کہنے ہیں پنجابی نبوت اور اس کے دلائل کے معجز وبھی تو دیکھوکس شان کا ہے۔ پھڑ کتا ہوا معجز ہوانلداس کی نظیر ڈھونڈ نے سے نہ ملے گی۔مرزا قادیانی خداجانے دنیا کوالو سجھتے تھے یا جابل تا کندہ تراش۔ان کے خیال میں دنیا مرد بھار سے زیادہ وقعت ندر کھتی تھی۔ جو بھی اتاب شناپ ان کے دل میں آتا یا دماغ میں ساتا اسے نہایت فراخ دلی سے نبوت کی مارکیٹ میں ہنر ماسٹر وائس اخبار البدر کے توسل سے بڑے زوروشور سے اشاعت بزیر کیاجا تا اور گاہے گاہے بھی فرائض افکم بجالاتا۔

سرزمین قادیان پرچارفرشتے مرزا قادیانی کی خدمت پر مامور سے جن کے نام شیر علی، خیراتی، فیجی اور آئل سے گران میں فیجی بڑا ہی جلد باز تھا۔ جو بھی الہام اس کے توسل سے آیا کم بخت نے ایک بھی سلامت نہ پنچایا اور الی آوھی پونی مقطع عبارت کو جس کا مفہوم لہم کی عقل کے بالاتر ہے۔ وقی رسالت کا مرتبد دیا جاتا ہے۔

تکیوں میں بوتی اورافجیو نجی عالم بینک میں بے پرکی اڑایا کرتے تھے۔افسوس اب ان کی روایات پنجابی نبوت میں لفل ہونے لگی۔

پینے مرزا قادیانی کی فاطر سے ایک منٹ کے کروڑ ویں حصہ کے لئے ہم بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کو زیارت ہوئی جگر یہ فرسے ایک منٹ کے کروڑ ویں حصہ کے لئے ہم بھی مان لیتے اس کی تھیل کی وہ بھلا فاک ہوئی جو آپ نے خود لکھ لی اور اس کی تھیل کے لئے بیتھ دیا کہ فلال کام یوں ہونے جا بمیس ۔ اس طریق سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اس وقت خدائی فرائض انجام دیتے ہوئے خدا کورسالت کامر تبدد ہے کریدا دکام نافذ فرمار ہے ہیں کہ دیکھویہ کام یوں ہونے جا بمیس ۔ حالا نکہ معاملہ اس کے بالکل برعس ہے۔ پیشکوئی تو اس کا نام ہے کہ خدا خلاق جہال کوئی امر جلائے اور رسول اس کی تعمیل کرے۔ نہ کہ نی پیشکوئی کرے اور خدا اس کی تعمیل کرے۔

اوراکیک لحاظ سے میممی وطیرہ غلط ہے۔ وہ میر کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محکوم نہیں۔وہ جو جاہتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے۔ جمرا تکی ہے کہ مرزا قادیانی جو بھی چاہیں خدامن وعن بلاچون و چرا تبول کرے اور اس کی قبیل فرض سمجے۔ کیا یہی مجددیت اور مہدیت ہور ہی ہے کہ نعوذ باللہ خدا بھی مرزا قادیانی کامحکوم بن کمیا- جرت ہاور حت تعب ہے کہ س بل بوتے نبوت براترایا جاتا ہے اورذ راجذ بہممی ملاحظہ فرماسیئے کہوہ کاغذجس پر پیشگو ئیاں حسب خواہش ککھی ہو کی تھیں جونہی خدا كے سامنے پیش كيا بلا عذر و بلاتال خدانے اس پر دستخط كر دينے اور معلوم ہوتا ہے كہ خدااس قدر مرزا قادیانی کے رعب سے خائف ہوا کہ وہ عجلت ہیں سرخی اور سیاہی ہیں تمیز نہ کرتا ہوا حجت قلم سنعال دستخط کرنے پرمجبور ہوا اور جلدی میں قلم کو دوات میں ایساغوطہ دیا کہ وہ سیاہی میں غرق ہوئی۔جس سے اس قدر قطرے کرے کہ مرزا قادیانی کے کرتے اور عبداللہ سنوری کی ثوبی کواپی لیافت کا شاہدیناتے ہوئے محو حررت واستعباب کر مجتے ۔ سجان الله! کس شان کامعجز و ہے۔اس سے بڑھ کردلیل بھلااور کیا ہو علق ہے۔جس نے مرزا قادیانی کواس قدر متاثر کیا کہ وہ بے جارے رونے پر مجبور ہوئے۔ میسے قادیانی کے نونہالویاتو کہوکہ تمہارے مرزا قادیانی بدنفس نفیس آسان پر مستع یا الله میال ملاقات کے لئے قادیان میں آیا اور پیشکوئیاں الله میاں کود کھ کر کمس کئیں تھیں یا مرزا قادیانی نے ٹیلی گرام کے ذرایعہ خدا کو دعوت دی تھی کہ فوراً پہنچو \_ پیشکوئیاں تیار ہیں ان کی تقمیل کے لئے دستخط کر جاؤ اورخواجہ کا مینڈک گواہ بھی یاؤں دباتا ادر تازا ٹھاتا آ سان برساتھہ ہی مکیا تھایا تجرہ میں ہی وصال محبوب کی خواہش سے منتظر تھا۔

 کی پیشگوئی پہمی و شخط موجود ہوں گے۔ کیونکہ جب قطرے اصلی ہیت میں موجود ہیں تو د شخط بھی اصلی حیثیت میں موجود ہوں تے ہاں ہے؟ اصلی حیثیت میں موجود ہونے چاہئے۔ وہ کاغذ جس پر د شخط ہوئے اور بلا تال ہوئے کہاں ہے؟ اور اللہ میاں کے د شخط کو نے علم الحروف میں ہیں اور پیشگوئیاں کیا تھیں اور وہ من وعن پوری ہوئیں یا اوجوری ہی رہیں۔ اگر کوئی صاحب ان باتوں کا جواب دے کر بیصدافت تک پہنچا سکیس تو وہ یا اوجوری ہی موجود کے علاوہ مرزائے تا ویانی کے میجے بہی خواہ اور سے مرید ہیں۔ کیونکہ ایک بی نشان کی دومتنا دیا تیں نہیں ہو سکتیں۔ جبکہ مثلی طور پرایک چیز موجود ہے تو دوسری کا موجود نہونا کس علت عالی پر ہے؟۔

ادرا گرکونی صاحب یہ جواب دیں کہ شفی رنگ میں یہ ایک خواب تھا تو وہ سابی کے تطرے جو کرتہ اور ٹوئی کا ستیاناس کر گئے کہاں ہے آگئے۔ وہ بھی تو کشفی رنگ میں ہونے لازم طزوم تھے۔ نہ کہ اصلی بیئت میں اور بیآ دھا تیز اور آ دھا بیر کس طرح ہے بن گیا۔ میراخیال ہے ادر بھی قرین قیاس بھی ہے کہ بزیدی لوگ جو قادیان میں پیدا ہوگئے ہیں ان میں ہے کہ ایک ایک نے نہ اقاسر خی کی دوات ہے چندا کی قطرے مرا آپ پر ٹرکائے ہوں اور آپ اس کو الجی قطرات پر محمول کر رہے ہوں۔ ورنہ یہ خیال موہوم فی نفسہ مطحکہ خیز ہے جو آپ الل بھیرت کے لئے چیش کرتے ہیں اور کلام مجید اس کومر دود دوافتر اءقرار دیتا ہے۔ ایس کم کہ ھیا اور وہ چیز جو ابتدائے آفریش ہے کی کونھیں بوئی وہ آپ کی قسمت میں کہاں۔

ادرآ گرمراق کی وجہ سے حضوصات کا کوئی داقعہ یا دنہ ہواور حافظ بھی جواب دے چکا ہو تو میش ہوش سے سنو۔ سرورعالم الله فداه الى وا مى كاده پرورش كننده اور بعداز خدا گران عم حرم جوابوط ب الله عنام سے یاد كیا جا تا ہے اور جس نے صد با تكایف حضوط الله کی رفاقت میں بر كیس فاقت سے عاد بچل كو بحوكاتر سایا گھریار سے جرآ اور مجبوراً پہاڑى گھائى پرزندگى بركر نے كور فاقت سے منہ موڈ نے پرتر بچ دى اور حرف شكایت زبان پر ندلائے۔ بلکہ بمیشہ سركار مدیندگى مدح وستائش میں قصا كداور اشعار كے اور بچوكر نے والوں كى خرمت كى اور برخدمت كومستعدى سے سرانجام والے بحب اس جہان فانى سے عالم جاودانى كو جانے كى تيارياں كرد با تھا تو حضوراكم الله اس وقت عم حرم كر بر بحل ان بحر فران افروز تصاور كي افراد ورفعوم سے تھے۔ رحمت عالم منطق كو وقت عم حرم كر بر بحك افران تى جورہ رہ كر بے جن كئے دیتی تھى۔ آئے خضوط الله فلا الى والى چندا كے بارغم حترم پر بحكے اوركان میں بحورہ را اورا مانت كردگار ہے۔ مگر قبائل كے طعنہ سے جگر میں جانتا ہوں كہ لار بب تو خدا كا برگزیدہ رسول اورا مانت كردگار ہے۔ مگر قبائل كے طعنہ سے حورہ دی کہ میں جانتا ہوں كہ لار برے بحقے استہزاء كریں كے كہ جنم كے خوف سے بھتے كی رسالت كو مان لیا۔ حضور ختی ما بسیالت كو مان لیا چیا صرف ایک بارغم سے کان میں كامہ شہادت كا اعادہ كردوتا كہ فیامت كے دورتم ہارى شفاعت كرسكوں۔ اللہ تعالی نے فرقان حمید میں ہے آئے ساتان عی جو جریل ایس لے كرحاضر ہوئے۔

"انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء (القصص:٥٦)" يعنى المديم من يشاء (القصص:٥٦)" يعنى المديم حسيب المنظمة جمل ساق مجت كرادر جام كرده بدايت يافته موجائي مرى مثيت الله بدايت كي مقتضى نهو

مرزا قادیانی کی تحریر شن جموت درجموت ہوا ہی کرتا ہے کوئی نہ کوئی سقم ایسا بھی رہ جایا کرتا ہے جس سے بہآ سانی دجل کے عکبوتی تارروز روثن کی طرح جاء الحق وزھق الباطل کا نظارہ پٹن کررسیتے ہیں۔مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: "عجیب بات ہے کہ اس سرخی کے قطرے کرنے اور قلم مجماڑنے کا ایک بی وقت تھا ایک سیکنڈ کامچی فرق ندتھا۔"

بہت خوب اب خود تلیم کرتے ہیں کہ دستخط کرنے کے بعد میری نیند کھل گئی اور اس وقت عبداللہ سنوری میرے پاؤں دہار ہاتھا۔ ہم ہو چھتے ہیں کہ قادیانی اصلاح میں سیکنڈ کتنے عرصہ کا نام ہے۔ آپ کی نیندا چاہ بھی ہوئی اور آپ ہے ہوئی سے ہوئی میں آئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ دفور محبت میں میرے آنسوں رواں ہیں اور عبداللہ پاؤں دہار ہا ہے اور قلم تو مدت کا نیند کی حالت میں دستخط کر چکا تھا اور قلم کے جماڑنے کا وقت اس سے پہلے کا تھا۔ مگر آپ نے اور عبداللہ نے بعد میں قطرے پڑتے دیکھے یہ عجب معاملہ ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہ پڑے اور اگر ایسا علی ہے تیں اس معظند کے۔ میں ہے تو یہ آپ اس معظند کے۔

اوربد بات بھی تو خلاف عقل اور بعید از قیاس ہے۔ کیونکدای اصول میں آپ مقید میں مسج علیہ السلام کے آسان پر نہ جانے کے جو دلائل آپ دیا کرتے ہیں کہ وہ والله علی کل شک قديرتوب وليكن ايداس في معي نبيل كيا والتبديل لكلمات الله توب وليكن ايدا بمي نبيل بوا ہم پوچھتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کر واتھو کے مصداق آپ کے لئے یہ ہوسکتا ہے کہ الله میاں ایک معمولی سب جج کی حیثیت سے آپ کے جرے میں قلم دوات سنجانے قطرے گرانے کو آ جائے اور روحانی طور پرنہیں بلکہ مادی طور پر آئے اور طرفہ بیر کہ آپ یاؤں د بوانے میں بی مشغول رہیں اور تمتیلی طور پر نظر آنے پر بھی استقبال کے لئے نداشمیں یا آپ بذات خودِّلم دوات لئے آسان پر پہنچ جائیں اور جودل میں آ وے پیش کوئی کے طور پر ککھ لیں اور جس کی مشیت اور قدرت سے واقعات نے بعد میں پورا ہوتا ہے اور بلا تامل بلا توقف وستخط کر دے واطبعواللہ کی بجائے خود واطبعوالرزاین جائے۔اگرآپ بیقبول کریں کہ میں آسان پڑئیں <sup>م</sup>کیا اور نه میرا خدایلاش قادیان میں نازل ہوا بلکه بیصرف ایک خواب تھا جس می*س میشی*لی طور پر مندرجه واتعه كالكشاف موالوالل علم آب سے يو چھنے كاحق ركھتے ہيں كه وه قطر سے اوران كى رفمار اوررویت کے گواہ کا تعد غلط تمام چیزیں روضانی طور پر ہوئی جا بئیں ندید کماصل چیز پیٹ گوئی کے كاغذاورالله ميال كوستخطاقوروحاني كهدوئ جائيس - كوتكدوه دجل كابعائذا بحوث في كالح ا بی مهیب بم کا کام دیتے ہیں اورعوارض کا ذکر کردیا جائے۔چلوصا حب بیمی ایک منٹ کے لئے ائے لیتے ہیں کہ بدوا قعد و حاتیز آ و حابیرای کے مصداق تعاراس لئے روحانی حصد کوچھوڑتے

ہوئے جسمانی حصہ میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جس جرہ میں آپ لینے سے وہ ضرور مقت ہوگا اور جب تک جسمانی چز کے لئے کوئی راست قرار ند دیا جائے کہ کس راہ سے نازل ہوئی تب تک کوئی اعتباری فقر رہ نے اور تب تک کوئی اعتباری فقہ کوئی آپ یہ فرما ہے کہ جست میں اس وقت سوراخ قدرت نے ڈال دیئے تھے یا جست چند کھوٹ کے لئے اور گئی ہی کے کوئیہ قطر سے شہائی کا واقعہ آپ نے اور عبداللہ سنوری دولوں نے ویکھا تھا اورا گرچست میں معاسوراخ ہوئے آپ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا اورا گرچست اڑی تھی تو یہ تو قطروں کی اعجاز نمائی سے نیا کی دولوں باتوں کا جواب نفی میں ہوتو ہمارے خیال میں کی گرگٹ کے اندام نہائی میں سے کی اگر دولوں باتوں کا جواب نفی میں ہوتو ہمارے خیال میں کی گرگٹ کے اندام نہائی میں سے کی عارضہ کے باعث وہ چند ہوند ہی تو بی تا ہوں اور نہا ہے انسب معلوم ہوتی ہیں اور دیخط آپ سے عارضہ کے باعث وہ چند ہوند ہی تو بات کی تا ہوں ہے ہوں آز چکا ہے کہ ہمری نہیں ہم یاد کرائے دیتے ہیں۔
کروائے ہوں۔ جب کہ آپ نے نے زمین قائل ہیں تیری نیر تھیوں کے یاد رہے ہم بھی قائل ہیں تیری نیر تھیوں کے یاد رہے اور زمانے کی طرح رکھ بدلنے والے والے والے نوائے کی طرح رکھ بدلنے والے والے اور زمانے کی طرح رکھ بدلنے والے اور زمانے کی طرح رکھ بدلنے والے والے دیا کی خوالے کی طرح رکھ بدلنے والے

''رائيتنى فى المنام عين الله وتيقنت اننى هو…… فخلقت السموت والارض…… وقلت انازينا السماء الدنيا بمصابيح''

(آئينه كمالات اسلام ص٥٢٥ فزائن ج٥٥٠١٢٥)

میں نے خواب میں اپنے آپ کوہو بہود یکھا کہ خدا ہوں۔ میں نے یقین کیا کہ میں سج کچ خدا ہوں۔ پھر میں نے زمین وآسان بنائے اور میں نے کہا کہ ہم نے آسان کوستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔

ہمارے خیال میں چونکہ آپ کی اور آپ کے خدایلاش کی بھائیوالی ہو چکی تھی۔ جس میں بیشرط قائم ہوئی تھی کہ زمین و آسان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہیں یہ ای خواب کی بنا پر ہوئی تھی۔ کیونکہ پہلے کا زمین و آسان بہت پھٹا پرانا ہو چکا تھا۔ اللہ میاں کی التجا پر آپ نے نیا بنادیا اور ستاروں سے جگ کے جگ کردیا۔ اس لئے آپ کا خدا آپ کا سخت مشکور تھا اور ساجھی کیرہ اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ قضا وقدر کی چیش کوئی پر وستھ الم بلادیکھے کردے اور کیوں بند کردے۔ جب کہ وہ عرش پر تہماری تعریف کے گن گاتا ہے اور یک جان ودوقالب ہے۔ الہمام

"انت منی وانا منك" توجهس باور من تحه سهول ـ مگرآ ب بەردىكوں دىئے ـ شايد دنورمحت ميں بھى آ نسونكل آ باكرتے ہں ـ سو كچھ مغها نقذ بیں ۔ آخر دوست ہی ہیں تا۔ ہال سے بتانے کی زحت گوارہ کریں کہ پہلے زمین وآسان کمال تھنگے تھے ماای کو پونداگا دیئے گئے تھے۔ قارئین کرام! اب ہم مرزا قادیانی کا اصلی فوٹو بے نقاب کرتے ہیں غور سے ملاحظہ فرمائیں اور ہماری محنت کی داددیں۔ اللہ میاں اور مرز اقادیانی کی محبت کی پدیگ "ربناعسا عسام "(براين احديث ١٥٥٥ ماشيه فزائن جاس ٢٢٢) "مرزا قادیانی کاخداہاتھی دانت یا گوبرکا ہے۔" (معاذ الله) ۲..... "أنت من مائنا وهم من فشل "(اربعين نبر السمام عن الأن جاء م ٢٣٣)"اب مرزالو مارے یانی سے بادرلوگ تھی ہے۔" "انت منی وانا منك" (تذكره مس مرزاتو محسے باور ۳....۳ مں تھے ہوں۔'' "انت منى بمنزلة توحيدي وتفريدي" (اربعين نبراص ٣٣٠، نزائنجے کا<sup>می</sup>۲۸۲)''اےمرزا تو مجھے میری تو حیدود صدت کے بمنز لہ ہے۔'' ۵..... "انت وجیه فی حضرتی "(اربین نبر۳ ص ۲۳ ، فزائن ج ۱۵ ص ۱۵) "اےمرزاتومیرےدربار میں چناہواہے۔'' ٢..... "الارض والسم وات معك كما هو معى "(العين نبر ٢ص ٢ بتزائن نام/۳۵۳)''اےمرزاز مین دآ سان تیرےساتھ ہیں جیسا کہ وہ میرےساتھ ہیں۔'' "اختر لك لنفسى شانك عجيب واجرك قريب "(ازالهاوبام م١٩٦، خزائن جسم ١٩٦)" احمرزايس نے مجھے اپي جان كے لئے چن ليا تيرى شان عجيب ےاور کھل تیرانز دیک ہے۔'' "سنصدك الله في مواطن" (اربعين نبرس ١٣٠ نزائن ج١٥٠ سه) "'اےمرزاہم تمہاری کی میدانوں میں مدوکر س کے۔'' "لا تخف انك انت اعلى "(حقيقت الوي ص ٨٩، فزائن ج ٢ص ٩٢) "المصرزانه خوف كر حقيق توى غالب رب كا-"

اسس "نبشری لك يا احمدی انت مرادی و معی "(حققت الوقی می در عادی و معی "(حققت الوقی می در عادر تو تو میری مراد باور میر عام ۲۲ میر عادر این میر عام ۱۶ میر

اا۔۔۔۔۔ ''جسری اللہ نسی حسل الانبیساء''(اربیمننبرام)۔ہزائن تے ا ص۳۵۳)''اےمرزاتو خداکا پہلوان ہے۔نبیوں کےلباس میں۔''

۲۱..... ''غسر سست کرامتك بیدی ''(ادبین نبر۲ص ۲ ، خزائن ج ۱۵ س۳۵۲) ''اےمرزاتیرے ہاتھ پس کرامتیں ہیں۔''

۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴ القوان "(حتیقت الوی ص ۵۰ فزائن ج۲۲ ص ۵۰) "است مرزاد حمن نے شہیں قرآن سکھایا۔"

10 ...... "لتنفذر قوماً ما انذر ابائهم "(اربين نبر عص ٢٠ بزائن جاء من ١١٠)" اے مرزاہم فرمہيں اس لئے بيجا كراس قوم كو ڈراوے جس كے باپ دادا ڈرائے مجے بيں۔"

۱۲ ..... "نقل انس احدت وانا اول المؤمنين "زاربين نبر۴ مس٣ بزائن جداس ٢٠٠٣) " كه د ساا مرزايس بيم كيا كيا بول كه بس بهلامؤمن بول -"

کا ..... ''یاعیسیٰ انی متوفیك ورافعك الیّ ''(حیّقت الوی سیم مجزائن محرد ایم محمیل اند محرد ایم محمیل پورا پورا بحرلیل کے اور تیری رفع جسی آسان کی طرف کریں ہے۔''

۱۸ ...... ''جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة '' (اربعين نبراص ۳۲ نزائن ١٢٥ص ۲۸۰)''ا ــمرزا تير ـــ جائشين كوكافرول پرقيامت تك قلبــ''

| rmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰ "لا تبديل لكلمات الله "(تذكره ١٥٥)" احمر ذاخدا كيا تين ثلتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ين او كرريين كى _''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢١ "انا انزلناه قريباً من القاديان "(حتيقت الوقي ٨٨ ، فزائن ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ں ۹۱) ' اے مرزاہم نے جمہیں قادیان کے قریب اتارا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٢ "وبالحق انزلناه وبالحق نزل صدق الله ورسوله وكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| س الله مفعولا" (حقيقت الوي م ٨٨ فرائن ج٢٢ ص ١٩)" احمرزاتوح كراته الواتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نے حق کے ساتھ اتارا اللہ سچا ہے اور رسول سچا ہے اور خدا کا کام پوراہی ہونا تھا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٣ "قل هو الله عجيب "(تذكره ١٠)" كهدك عرز الشجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢ " "قبل جباءكم نور من الله " (اربيس تبراص ٤، فزائن ج ١٥ص ٣٥٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کہ دے اے مرز االلہ کی طرف ہے لے تورآیا ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۵ " "اتكفر وأنكنتم مؤمنين" (ازالداد بام ١٩٣٥، تزائن ٣٥٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کہدوےاے مرز ااگرتم مؤمن ہوتو میرے ماننے میں کفرمت کرو۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٦ "أن جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بمنزلة لا يعلمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خلق "(حالمة البشر كاص ٨، فزائن ج ٢٥،١٨١) " بم في اسدم زاتهيس عيني اين مريم بنايا اورتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ارے زدیک اس مرتبے کوہے۔ لا یعلمها الخلق! جس کو خلقت نہیں جانتی''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵ "وانك اليوم لدنيا مكين امين "(ارابين نبر٢م ٤، ﴿ الله عِن الله عَلَى الله عَلَى الله عَل ا |
| ۳۵۳)''اےمرزالو ہمارے نزدیک بری عزت والا ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸ "أنت اسم اعلى "(ابعين نبرس ١٣٥٪ تزائن ج ١٥ص٣٣) "مرزاتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

۲۹ ..... "الله بحدك من العرش "(اینا)" احمرزاالله تیری عرش پر تعریف کرتا ہے۔"

تعریف کرتا ہے۔"

الم مدید ال الم اقتال مراق اللہ میں میں کرتا ہے۔ کا مدید کرتا ہ

مرزا قادياني كاآخري عكم

۳۰..... "فهذا هو الدعوى الذى يجادلنى قومى فيه ويحسبوننى من المرتدين "(جماحة البشري من المرتدين "(جماحة البشري من المرتدين "من المرتدين "من المرتدين "من المرتدين عمل المرتدين عمل المرتدين عمل المرتدين المرتدين

ناظرین کرام! میں بلامبالغه والله بالدعرض کرتا ہوں که مرزا قادیانی کے ایسے کلمات بزاروں کی تعدادیں چیش کرسکتا ہوں جن میں مرزا قادیانی کا خدا مرزا قادیانی کی تعریف وتو صیف میں رطب البیان نظر آتا ہے۔

یے کفر پر کلمات ایسے ہیں جنہیں ایک مومن پڑھنا بھی پندنہ کرے بیں حیران ہوں کہ مرزائی الی تعلیم کے برتے پرغیرمما لک بیں تبلیغ اسلام کے لئے جاتے ہیں۔اس چہ بوالعیست! قارئین کرام! میں بیدوی سے کہتا ہوں کہ جوسلیم الطبع بورپ میں مسلمان ہوئے یقیناً انہوں نے اس بھیا تک چیز کونہ دیکھا ہوگا اوراگر وہ اسے دیکھتے تو بھی یقیناً وہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتے۔

میرے بزرگ اچھی طرح سے یا در کھیں کہ جولوگ اسلام کے آغوش شفقت میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں وہ نبی کر مہملات کی تصویر رحت کو دیکے کر آتے ہیں اور انشاء اللہ آتے رہیں گے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کی انگریز یا سیح الد ماغ انسان کے سامنے اگر مرز اقادیانی کی صبح فوٹو اور ان کے خیالات کو رکھا جائے تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے گا۔ اسی بھیا تک سیرے کو ایک آگے دیکھنا گوارہ نہ کرے گا۔ جس میں بیجی پہنیس چلنا کہ مرز اقادیانی ضدا تھے یا ان کا ضدا ضدافد افداند اور بہاں تو بقول شحصیکہ۔

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جال شدی تاکس محوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگرے کا نظارہ نظر آتا ہے بیس نے چند نمونے جو پیش کئے ہیں ان کے ثبوت ای کتاب بیل موجود ہیں اور بقیہ انشاء اللہ تصویر مرزا جو زر طبع ہے بیس پیش کروں گا۔ مرزا ئیو! مجھ سا مشاق زمانے بیس نہ پاؤ کے کہیں گرچہ ڈھویٹرو کے چراغ رخ زیبا لے کر

خالدوز برآ بادی!

تحصت بحسالحفيصرا



### تقريضات

علامة عمر، فاضل بي بدل، جناب مولانا مولوى احدسعيد صاحب ناظم جعيت العلماء مندد الى كاارشاد

نوھ یہ غیب کے بعد آپ کی دوسری تھنیف نوبت مرزا کا شکریہ! رمضان المبارک یا عث جواب میں تاخیر ہوئی۔ اس دفعہ بھی پوری کتاب کے مطالعہ سے قاصر رہا۔ لیکن کتاب کوجس قدر بھی پڑھ سکا اس سے آپ کے انداز بیاں اور طریقہ استدلال کو مجھ لیا۔ آپ نے مرزا قادیانی کے ددکا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ نہایت صاف، واضح اور سہل ہے۔ عوام مسلمانوں کے لئے بیطریقہ بہت مفید ہے اور اس سے بہت زیادہ نفع کی نیخے کی امید ہے۔ میری وعاء ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی تصانف کو عام و خاص میں مقبولیت کا ورجہ عطاء فرمائے اور آپ کو مزید عمل خیری توفیق میسر ہو۔

تضيغُم اسلام، فاتح قاديان، قائد حريت، امير شريعت

حضرت مولانا جناب سيدعطاءاللدشاه صاحب بخارى كاارشاد

کتاب نوبت مرزا جواپنے باب میں بے نظیر کتاب ہے موصول ہوئی ۔ گرافسوس کے ماعث میں اس کا باہتما م مطالعہ نہ کر سکا۔ جستہ جستہ مقامات سے میں نے اس کو دیکھا ماشاء اللہ مرزا ئیوں کے رد میں بہترین کتاب ہے اور حرب قادیا فی میں میرج بہ ماشاء اللہ کا فی ووا فی ہے۔ مضامین کاتسلیل ہرخو فی وعمدگی سے بھایا گیا ہے۔ جوآپ اپنی نظیر ہے۔ مسلمانوں کا کوئی گھر اس نے خالی نہیں رہنا چاہئے۔اللہ تعالی مصنف کی عمر میں برکت دے اور کتاب کو قبولیت عامہ بخشے ۔ آمین!

## فخر ملت والدين جناب مولانا مولوى حبيب الرحمن صاحب لدهيا نوى صدرمجلس احرار كاارشاد كرامي

عزیزی میاں خالد وزیر آبادی عرصے سے فتنہ مرزائیت کے استیصال کے لئے بہترین کتا ہیں تصنیف کررہے ہیں۔نوشتہ غیب کے بعد نوبت مرزامرزائیت کی تر دید ہیں سے دوسری بہترین تصنیف ہے۔ ہیں نے اس کتاب کے اکثر چیدہ چیدہ مقامات کا مطالعہ کیا ہے۔ 'چرے نزدیک اس کتاب کا مطالعہ ہراس مخض کے لئے نہایت ضروری ہے جوم ذائیت کی ا ندرونی خباثتوں سے ناواقف ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ مسلمان خالد صاحب کی تصانیف خرید کران کی حوصلہ افزائی کریں گے۔

#### قیض مآب بخرسادات، جناب مولاناسید محمد دا و دصاحب غرنوی کاارشادگرامی

آپ کی ارسال کردہ کتاب نوبت مرزا جواپنے ہاب میں بےنظیر کتاب ہے موصول ہوئی۔اس کےمطالع نے طبیعت میں از حد بشاشت پیدا کی۔

نوشتغیب کے بعدنوبت مرزاسونے پرسہا کہ قابت ہوئی۔ ہردو کتب ندکورہ اس قدر جامع ہیں۔ مدروکتب ندکورہ اس قدر جامع ہیں کہ تر دید مرزائیت کے لئے دوسری تمام کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردیتی ہیں۔ میری مختصریہ رائے ہے کہ آرچشم بھیرت سے مرزائی اصحاب بھی اس کا مطالع فرما کیں تو وہ بھی انشاء اللہ راہ راست پر آ جا کیں گے۔ اس لئے میں صاحب ثروت احباب سے پرزور سفارش کرتا ہوں کہ دوان کو خرید کرمرزائی اصحاب میں مفت تقیم کر کے تو اب دارین حاصل کریں۔ میں میں میں کہ ہوئی گھر ابراہیم صاحب میرسیا لکو ٹی

كاارشادكرامي

آپ کی ارسال کردہ کتاب نوبت مرزاموصول ہوئی۔ ماشاء اللہ خوب کتاب ہے اور فرائے وقت کی ارسال کردہ کتاب نوبت مرزاموصول ہوئی۔ ماشاء اللہ خوب کتاب ہے اور فرائے وقت میں اور ایک ہی طرز پرختم کی گئی ہے۔ خدائے تعالی آپ کو تو فیق مزید عنایت کرے۔ آپین اصلاح کی ضرورت ہے کہ وامن متانت ہاتھ سے نہ چھوٹے پائے۔ اس میں شک نہیں کہ مرزائے قادیانی کی تحریرات کو دکھ کر جواب لکھتے وقت مقام متانت پر قائم رہنا مشکل ہے اور ان کے تبعین کو بھی بغیر ترکی ہترکی جواب سننے کے آرام نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی ہم میں وان رسول مقبول اللہ کو چاہے کہ دوسروں کی تاتح کلامی کے مقابلہ میں زمی سے جواب دیں۔ بیروان رسول مقبول ایک کام کا اجر جمیل عطاء کرے۔ آپین!

شفتی ملت جناب مولا تامظ برعلی صاحب اظهرایم \_امل \_ی کاار شادگرامی میں نے کتاب نوبت مرزامؤلفہ ایم \_الیں خالد وزیر آباد کو بغور مطالع کیا۔ کتاب نہ کور جامع کتاب ہے اورالی دلچیپ ہے کہ ایک وفعہ شروع کردیجائے تو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ میری مختصریہ رائے ہے کہ تر دید مرزائیت پر اس خوبی وعمدگی ہے آج تک کوئی کتاب تعنیف نہیں ہوئی۔خدا تعالی حضرت مصنف کی مساعی جیلہ کو تبول فریائے آبین ا

رئیس الاحرار، فدایے قوم، جناب مولا ناصا جبزادہ سید پیرفیض الحسن صاحب بی۔اے سجادہ نشین آلومہار شریف کاارشاد گرامی

میرے عزیز دوست ایم الی خالد وزیرآ بادی نے دومرزائیت پر چند بے نظیر کتابیں تخریر کی ہیں۔ یعنی نوشتہ غیب ، نوبت مرزا، نصویر مرزا۔ ان ہرسہ ندکورہ کتب بیں قادیا غول کے پوشیدہ راز وں اور بستہ انکشانوں کا بہترین و خیرہ موجود ہے اور حضرت مصنف کے ذور قلم نے اس خوبی وعدگ سے انکشانوں کیا ہے جو قابل دید ہے۔ مرزائیت کی دھجیاں فضائے آسانی بیس کو دوسرے احباب نے بھی بھیریں۔ گراس کا سہرا خالد کے لئے ہی قشام ازل نے لکھا تھا۔ کتابیں دومرزائیت کی جیتی جاتی تصویر ہیں۔ بیس تمام سلمانوں سے پرزورسفارش کرتا ہوں کہ وہ ان کوخریدیں اور میرے خیال بیس سلمانوں کا کوئی کھران مینوں شخوں سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ان کوخریدیں اور میرے خوال جناب مولانا مولوی ظہور احمد صاحب بھوی صدر مجلس مرکز بہتر نب الانصار بھیرہ کا ارشاد کرا می

میں نے کتاب نوشتر غیب ونوبت مرزا مؤلفه ایم ۔ ایس خالدوزیر آبادی کو چیدہ چیدہ مقامات ہے دیکھا، ہردوکتب جس نیک مقصد کے لئے لکھی گئیں ہیں وہ اس قابل ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر ان سے خالی نہیں رہنا چاہئے ۔ مرزائیت کے دام تزویر کی تر دید جس خوبی وعمد گی سے خالد صاحب نے کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ میرے خیال میں تر دید مرزائیت پرائی دلچسپ وا سان کتابیں تصنیف نہیں ہوئیں دعا ہے اللہ تعالی حضرت مصنف کی سعی جمیلہ کو قبول کرے اور ان کی کتابوں کو تجو لیت عامہ بخشے ۔

فاضل اجل، عالم بے بدل، جناب مولانا محد ابوالقاسم صاحب سیف بناری صدر آل انٹریا اہل حدیث کا ارشاد گرامی

حمدونعت کے بعدواضح ہوکہ تماب الاجواب نوبت مرزا کا مطالعہ بغور کیا۔ مصنف کے زور قلم اور معلومات کی ہمہ کیری کا کیا کہنا۔ نوشتہ غیب کے بعد نوبت مرزا سونے پرسہا کہ ہے۔ مثیل مسلمہ پیرقادیان کی پرنن چالوں کا تاروبود خوب بھیرا ہے۔ فالله دره و علی الله اجره! بہت الل باطل نے مقمی خاک چھانی ہوا دودھ کا دودھ پانی کا پانی مسلمانوں کا کوئی گھردونوں فہ کورہ کتب سے خالی نہیں رہنا چاہئے۔

#### ۴۳۹ بلبل شیرین نوا بخر پنجاب جناب مولاناغلام فریدصاحب فاروقی کاارشادگرامی

میرے نہایت بی محترم دوست مبلغ اسلام جناب ایم۔الیں خالد وزیر آبادی نے نہایت سادہ، عام ہم اور سلیس عبارت میں از حدولچیپ پیرایہ میں بطرز ناول ردم زائیت پر چند مرل ومبسوط کا بیں تصنیف کی جیں۔ یعنی نوشتہ غیب، نوبت مرزا، تصویر مرزا۔ ان کتب میں قادیا نیت کے معلومات اور پوشیدہ دازوں کے انکشاف کے متعلق نہایت اچھا ذخیرہ موجود ہاور ان کتب میں مرزائیت کے معلومات اور طباعت وغیرہ مجمی نہایت دیدہ زیب اور دلفریب ہے۔میری وانست میں مرزائیت کے دجل وفریب سے کماحقہ، آگائی عاصل کرنے کے لئے ندکورہ بالاکتب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے اور حق تو یہ ہے کہ قابل مصنف نے دریا کوکوزے میں بند کردیا ہے۔اس لئے میں جیج مسلمان ہند سے عموماً اور اپنے احباب سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں کہ وہ ندکورہ بالاکتب خلام دوست خالد ما دب کی ہوئت و جانفشانی کی داددیں۔

ستمس العارفين قدوة السالكين جناب سيد پيرمحمد مظهر قيوم صاحب سجاده نشين مكان شريف كاارشادگرامي

آپ کی ارسال کردہ ہردوکتب یعنی نوشته غیب، نوبت مرزامیں نے مطالعہ کیں۔ آپ
نہایت سادہ، عام فہم، سلیس عہارت، پیرابیا از حد دلچیپ، بطرز ناول تالیف فرمائی ہیں۔
اللہ تعالی کے فضل سے ان تالیف سے بہت حد تک قادیانی دجل کی تعلی کھل گئی ہے۔ جودوست بھی مطالعہ کرے گااس پر قادیانی دجالیت داضح ہوجادے گی۔ اس داسطے سب مسلمانوں کو ہردوکتب کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ لہذا سب ایماندارس کا فرض ہے کہ دونوں کمابوں کو اپنے زیر نظر رکھیں ادرا پنے صلعہ اثر میں ان کی اشاعت اپنافر بعد کہ نی خیال فرماویں۔

عجابد ملت جناب مولا نامولوی عبدالمجید صاحب سویدروی کاارشادگرا می

ایم ایس خالد وزیرآ بادی کی دوسری تعنیف نوبت مرزا جواین باب بیس بنظیر کتاب ہے۔ مرزائیت کے لئے پیغام فا، ثابت ہورہی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے نوشتہ غیب نامی ایک کتاب کھی تھی جو بہت مقبول ہوئی۔ گرید دوسری تعنیف ہے جو پہلی سے بھی بہت بڑھ چے ھرکھ کے ۔ بچے ہے۔

ے فقاش نقش ٹانی بہتر کشدز اوّل اس كماب كوتر ديدمرزائيت كالكدسته بجحت خودمرزا قادياني كى تصنيفات اورتحريرات ى سان كاقلع قىع كيا كيا سادر طرزيان نهايت سليس اور لكش ب بسم الله الرحمن الرحيم!

## حمدبارى نغالى

ترنم تيرا جوئبارول ميس ينبال تحكم تيرا آيتارول مين ينبال تیری خنده روئی بهاروں میں نبہال تيرا رنگ رخ لاله زارون ميں ينبان ہے غنجوں کے لب پر تیری مسراب ستاروں کے رخ یر تیری جململاہت تیرا حسن ماه درخشال میں پیدا تیرا نور مقمع فروزال میں پیرا تیری گونج ابر بهاران میں پیدا تیری شوخیال برق خندال میں پیدا گلوں میں نفاست تیری آشکارا صا سے لطافت تیری آفکارا تیرے عشق کی آم کسینوں میں ینہاں تیری دکرمائی حسینوں میں پنہاں تیرا نام ول کے تکینوں میں بنہاں تيرا ذوق سجده جبينول ميس ينبال تیری ناخدائی سفینوں میں یارپ

تيري لامكاني كمينول مي يارب

#### محامد خاتم النبيين عَلَيْهُمْ

بزاربار بشوئم وبن به مفك وكلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست

خاک یاک بطحاہے ایک بے کس ویتیم بچہ جس کے سر پر باپ کا سامیہ ہے نہ مال کی آغوش شفقت۔ جس کا کوئی رفیق ہے نہ ساتھی بے بارو مددگار۔مفلسی وکس میری کی حالت میں یکا و تنہا دعوت حق کی صدائیں بلند کرتا ہے۔اس نے کسی کالج یاسکول میں زانواوب تنہیں کیا۔ وہ سی معلم سے برائیویٹ طور برہمی ایک لفظ نہیں بڑھا۔اس کاعزیز وفت مطالع و کتب بنی سے ہمیشہ بے نیاز رہا۔ وہ کسی درسگاہ تمدن واخلاق کا بھی رہین منت نہیں ہوا۔ان حالات کی روشنی میں ان واقعات کے ہوتے ہوئے وہ تمام کفرستان عرب کو جہال گھر گھرامنام بریتی

کا مرض اور کوچہ کوچہ او ہام پرتی کا چرچا تھا۔ ایک دعوت عام دیتا ہے۔ جواس زیافہ بیس نہایت بی اچدہ خیز تھی اور جس نے سامعین کو جوسالہا سال سے تو حید سے کوسوں دور اور بندہ حرص و آنر ہو کیکے تنے ورطۂ حیرت بیس ڈال دیا۔

یتیم کمن بور وقار و تمکنت سے اور ایک عجیب شان بے نیازی کے ساتھ اعلان فرایا۔''من قبال لا الله الا الله فد خل الجنة (مشكوة ص٥١٠ كتباب الايمان)'' جس كس نے محص خداكى وحدانيت كا اقرار كرليا۔ پس وہ جنت ميس داخل ہوگيا۔ ﴾

مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے۔

وہ بیلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

یہ اعلان کیا ہوا۔ گویا پرستاران لات وعزیٰ کے بیجان میں ایک تااظم عظیم بیا ہوا۔ یا کفرستان عرب کے چید چید ہے آف کے وہ خوفاک شعطے بلند ہوئے۔ جن میں انقام کی بے پناہ موج اس بے تمیزی سے بعرفی۔ جو بظاہر یہ معلوم دیتی تھی کہ دامی تو حید کوئی وم کا مہمان ہے۔ مرگستان عرب کا ذرہ فررہ اور نخلستان عمم کا پید پیداس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے۔ مگر وقار نبوت اور رعب رسالت سے منہ کی کھا تا ہوایا آس پائی ہوجا تا ہے۔ ان کے اراد سے اور ناپل کہ تجاویز تا کا میول اور نامراد یوں کالباس پہنتی ہوئیں یاس صرت کی تصویر یں بن کررہ جاتی ہیں۔ رئیسان کہ نے متفقہ طور پر اس کے سد باب کے لئے ہرمکن کوششیں کیس اور ایر ی کوئی کا زور لگایا اور جب وہ بری طرح سے ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک آخری حرب ایک سنہری وروپہلی تجویز ایک سو پی جو دل کی عمیق تریں گہرائیوں کا آخری بیج بھی اور جس سے یقینا بوے وروپہلی تجویز ایک سو پی جو دل کی عمیق تریں گہرائیوں کا آخری بیج بھی اور جس سے یقینا بوے عمل ورد پہلی تجویز ایک مورب کے استقلال میں لغزش آئے اور مدیران جہاں محوکریں کھاتے ہوئے عمل ورد پہلی ورد کی مورب کوئیر باد کہ جوائیں۔

چنانچہ وہ اس آخری موج و بچار کے نتیجہ سے نبوت ورسالت کو مات کرنے کے لئے بڑے ادب سے یوں نتی ہوئے کہ اے ایمن مکہ ہم مہیں اپناسر دار تسلیم کرتے ہیں اور تخت حکومت ادر در دو جو ہر تیرے قدموں میں پیش کرتے ہیں اور جس قدر دوشیزہ وجمیل لڑکیاں تو پند کر سے تیرے باندی اور لونڈی بنائے دیتے ہیں اور اس کے عض صرف ایک التجاء کا شرف تبولیت چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے بعور و سے اور ہم سے ہمارے معبود چلے آتے ہیں ہرا کہنا چھوڑ و سے اور ہم سب لات وعز کی گئی تھا کہ تیں کہ تو ہمیں اس عبد میں ہمیشہ صادق القول پائے گا اور ہم سب

معززین تیری تابعداری کورز جان بناتے ہوئے اپنے لئے باعث فرسمجیس کے۔

چرخ نیلی فام کے یہے جس فدرکشت وخون اور برائیاں مضمر ہیں وہ انہیں حصول مراتب کے لئے ہیں۔ کا نتات مالم بیں ثبات و پامردی کے امتحان کے لئے بیانتہائی آ زمائش کا موقعہہے۔

دریتیم نے اس کے جواب میں نہایت استقلال وجراکت سے ایک ہلکا ساتبہم فر ماتے ہوئے ہوئے ہاری کررکھا ہوئے کہا، تم یہ بحصے ہوکہ میں نے بیا پاک مشن جلب زری یا د نبوی جاہ وحثم کے لئے جاری کررکھا ہوئے بیان چیز وں کی قدرو وقعت سمجھتا ہواان کی خواہش رکھتا ہوں۔ بخدااگر بید خیال وہ ہم ہے تو بیشنا غلط۔ بیتو کیااگر میرے وابنے ہاتھ پرسورج اور ہا کیس ہاتھ پرچا ندمجی رکھ دیا جائے اور جمحے اس پاک مقصدے روکا جائے تو واللہ تم جمعے ان چیز وں سے بے نیازی پاؤگے۔

اس مسکت جواب سے قریش مکہ کا ماتھا تھٹکا اور وہ طرح طرح کے خیالات کے ضلجان میں راہ کیم ہوئے۔

راستہ بحرآ پس میں چدمیگوئیاں ہوتی رہیں۔ کس نے ساحر کہا، کوئی مجنون بولا، کس نے شاعر کہا۔ کوئی مجنون بولا، کس نے شاعر کہا۔ مگر کس نے بیدنہ کہا کہ تو (نعوذ باللہ) جمونا ہے۔ بھراللہ درونگوئی کے الزام سے آپ کا دامن کسی نے داغدار نہیں کیا۔

آ ہ! سرکار مدینہ کو تو سیع رسالت ہیں وہ کون ساد کھ ہے جو نددیا گیا ہو۔ کونسا آ زار ہے جو ہاتی رکھا گیا۔ گالیاں آپ کودی گئیں۔ مارنے کی دھمکیاں آپ نے سنیں۔ راستوں ہیں کا نے آپ کے جو ہاتی رکھا گیا۔ گالیاں آپ کے بھر وں اور اینٹوں سے آپ کی تو اضع ہوئی۔ دیماتی چھوکروں سے آ وازے آپ پرکسوائے گئے۔ بجدہ ہیں نجاست کے جرے ہوئے او جھ آپ پرڈا لے گئے۔ گلے میں بھندے آپ کی مقرر ہوئی ایسا فتنہ یا دقیقہ فروگذاشت نہ ہوا۔ جو اور بیبیوں متفقہ پورشیں آپ نے برداشت کیں اور کوئی ایسا فتنہ یا دقیقہ فروگذاشت نہ ہوا۔ جو آپ کی ذات والا تبار پر استعال نہ کیا گیا ہو۔ ولیکن ہاایں ہمدہ مبر درضا کا پیکر عفوظم کے قالب میں سریر آ رائے رسالت رہا۔ اس کے مبارک لب زبان پہ بھی حرف شکاءت نہ لائے اور اس کے مبارک لب زبان پہ بھی حرف شکاءت نہ لائے اور اس کے پاک ادادوں میں بھی شرنہ ہوا اور عزم میں فرق نہ آیا۔ اس نے براس تکلیف کوخنداں پیشانی سے موقعوں پر یائے استقلال میں بھی لغزش کوموقعہ نہ دیا۔

وہ امن کاشنرارہ جورہتی دنیا کو بجبتی دورس دحدت کی تعلیم سے بہرہ در کرنے کومبعوث

ہوا۔ جانتا تھا کہ قدم پر دشمنوں کے نرمے میں ہادر جس طرح بیخت زمین تکریز وں کو لئے پڑی ہے اس سے کہیں زیادہ سخت اس کے کمین ہیں اور ان کے دل پھروں سے کہیں زیادہ سخت واقع ہوئے ہیں۔

تاریخ شاہدہ اور واقعات بتارہ جی کہ بیوشی و جائل اوگ بدا جد وسٹک دل قبائل بنی نوع انسان کی ہمدر دی سے کوسوں دور سے۔ جوا اور شراب ان کی گھٹی بیس پڑی تھی۔ ڈیسی ور ہزنی ان کا ادنی مشغلہ تھا۔ جہالت وقعصب گویاان کے رہبر ہو چکے سے وہ اس قدر طالم و ب رحم واقع ہوئے سے کہ خوف شاست سے اپنی نوزائدہ و بچیوں کواپنے ہاتھوں زندہ در گور کرنا کار ثواب اور ہا حث فخر سجمتے اور معمولی ہاتوں پر آپس بیس الجھ جاناان کے واہنے ہاتھ کا کرشمہ تھا اور اسمعولی خراش کی پاواش بیس ہزاروں موت کے آخوش بیس سوتے اور ایک ایک زناع کی اور اہم طوالت پچاس بچاس برس تک بھی ختم ہونے کو نہ آتی تھی اور بیہ جگڑا کوئی ملک کیری یا کسی اور اہم طوالت بچاس بیاس برس تک بھی ختم ہونے کو نہ آتی تھی اور بیٹ بینے پلانے پر جمافت اور کم ملمی وجوہ کی بناء پر نہ ہوا کرتا۔ بلکہ اونٹوں کے لب جو پر آنے اور پانی چننے پلانے پر جمافت اور کم ملمی کے مظاہروں کے تعمد تی میں رونم ہوا کرتا تھا۔

خلاق جہاں نے ان درندہ مغات دوش دہائم کے لئے ایک الی بے نظیر ہتی کو مبعوث فر مایا۔ جس کے قلب میں ان کی بہتری کے لئے اس شدت سے دردمو جزن کر رکھا تھا کہ دو ایک آن دا حد کے لئے بھی بینہ چاہتا تھا کہ دہ جہالت کے بے پناہ گھٹاٹو پ اندھیر دل میں مقید رہیں۔ اس کی دلی تڑپ اے لو لو ای قلر میں دامنگیر رکھتی اور وہ گھٹٹوں ان کی بہتری کے دسائل سوچا کرتا۔ جس قد رشدت تکالیف دمعمائب آتے۔ اس قد ردلی مجت اور جذب ایثار زیادہ مہر پان ہوتا۔ وہ دکھ دیے اور سوت کے بیان کی بہتری اور خوشحالی کی دعا کی کرتا۔ وہ سراقد س کو جدا کرنے ہوتا۔ وہ جہنے کرتے اور ٹوع واقسام کے آزار تراشیخ اور شعر رسالت کے گل کرنے کی تدبیر ہی سوچا کرتے اور ٹوع اور نوع واقسام کے آزار تراشیخ اور شعر رسالت کے گل کرنے کی تدبیر ہی سوچا کو تے اور بیان کی سرفرازیاں اور بلندا قبالیاں کے خواب دیکی ہوائیت دے کہ وہ جھے مائوس میں میں مقانیم کے پاک القاب سے نواز ااور حضور نے اس خطاب رحمانیہ کا میں تھور کا فیڈ اللی سے لئے ابدا آباد آباد کا کردی۔

ا توام عالم سے پوشیدہ نہیں اور تاریخ دان اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایک نہایت ہی قلیل زمانہ بھی گذرنے نہ پایا تھا کہ اس کی تعلیم اقطار وا کناف میں اس خوبی وعمد گی ہے پھیلی اور اس کوایسا فروغ حاصل ہوا کہ سارے جزیرۃ العرب میں اس کے غلام عزت کی زندگی اور وقار کا جینا جیتے سے اورعوام کے دلوں پر یائٹش کا الحجر ہوچکا تھا کہ معتقدہ کے غلام جمود نہیں بولتے، کم نہیں تو لئے، کم نہیں تو لئے۔ کم نہیں تو لئے۔ کم نہیں تو لئے۔ بکد جب مسلم کا نام آتا تھا تو سچائی کی گارٹی مجی جاتی تھی۔

کفار عرب سے یا دشمنان تمح رسالت سے انقام لینے کا دفت یا بدلہ لینے کا موقعہ اس سے اچھا اور کیا ہوسکا تھا۔ جب کہ وہ دریتیم جسے مکہ سے دھکے دے کر جرأ تکالا گیا تھا۔ ایک لا کھ جان نثاروں کی معیت میں ایک پر شکوہ اور جرار افتکر کی سپر سالاری کرتا ہوا پر چم تو حید یا اسلامی پھر پر ہے ہوا میں اڑا تا ہوا فاتھا نہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا۔

اشرف الخلوقات كے توشداخلاق ميں سب سے زيادہ نا دروناياب چيز مفود درگز رہے۔ بہت ہى كم دہ لوگ ہيں جنہيں اس اخلاق فاصلانہ سے پھے بہرہ تفويض ہوا۔ وليكن سركار مدينه كى ذات باير كت ميں اس كى اس قدر فرادانى اور ارزانى تقى۔ جيسے مفوكا ايك سمندر ہے جو ٹھاشيں اور موجيس مارر باہے۔درگذركا ايك بحربے پاياں ہے كہريں لے رہاہے۔

منویانسانی تقاضہ میں ایک مسلمة انون ہے کوشن سے انقام لینا ایک انسانی فرض ہے۔ محرمیرے آقاد مولانے بھی کوئی ذاتی بدائیس لیاادرایسے انقام کی بھی خواہش ہی پیدائیس ہوئی۔ فقت سے استعمال کی میں استعمال کی سے استعمال کی سے انتقام کی بھی خواہش ہی پیدائیس ہوئی۔

فتح مکہ کے دن انقام لینے کا عمدہ موقعہ تھا اور وہ سب کینہ خواہ موجود تقے۔ جوخون کے پیاسے اور جان کے دخمن اور جن کے دست ظلم سے دانت شہید ہوئے۔ سترہ وزخم وجود اطہر پہآئے۔ جان سے زیادہ عزیز چیا شہید ہوا اور شع رسالت کے بینکٹروں پروانے نہ تیج کردیے گئے اس موقعہ پرکسی کی معذرت خواہی ناممکن اوراعتراف فضول تھا۔ یہ وہ موقعہ ہے جب کہ ہرسیاست وان مجرم کی مزاکا فتو کی ویتا ہے۔ گرآپ کے دریائے حلم کے سامنے موج انقام کی محلاکیا ہستی تھی۔ گوآپ نے طرح طرح کی اور مصبتیں اٹھائی تھیں۔ گرآپ نے یہ کہ کرسب کوآ زاد کردیا۔

"لا تثريب عليكم اليوم إذهبوا فانتم الطلقاء (زاد المعادج ص ٢٩٠٠،

فصل فی الفتح الاعظم) "﴿ جَاوَاً نَ ثَمْ پِرُونَی طامت نیس تم سب آزاد ہو۔ ﴾ جناب فخر دو عالم اللہ کی حیات طیبہ ایسی بے نظیر و بے لوث زندگی تمی جس کی مثال ڈھویڈ نے سے نہ ملے۔ چمنستان محمدی کا پید پیدورس وحدت دیتا ہے تو شاخ شاخ درس تریت پیش کرتی۔ اس کے فرحت بخش فکلفتہ پھول پڑمردہ دلوں میں تازگی وفرحت پیدا کرتے تو کلیلیس اطمینان کی ڈھارس بندھا تیں۔ اس کے مقدس شجر اپنے سایہ عاطفت میں قوموں کو لئے ہوئے انجسا لمکی زندگی بیدا کرتے تو شیریں نہریں مساوات سے سیراب کرتیں۔ باغ وحدت کی قمریاں اوربلبلیں اس آن سے ترانۂ وحدت گا تنب کہ سامعین وجد کی حالت میں جمومتے اور شراب وحدت سے ایسے مخور ہوتے کہ کھریار بعول جاتے۔ ندو ہاں صیاد کا خطره تعاندر بزن كاۋر ـ

گلستان وحدت کا بےنظیر مالی ایساخوش مقال اورشیر یسخن واقع ہوا تھا کہاس کے مبارك منه ي بعي سي كوجيم كى يا كالى نعيب نه دكي \_

وہ بھی کسی کے دریے آ زار نہ موا اور بھی برے لفظ سے کسی کو یاد نہ کیا۔اس کی شریں کلامی اورخوش خلتی کی پہاں تک انتہا ہو چکی تھی کہاس کی مجلس میں کوئی کسی کی عیب جو کی نہ کرتا اور چغلی ندکھا تا اورلعنت ندجیج ویتا۔وہ جانوروں پرجمی برےالقاب سے یاوکرنے کو براسمجمتا اور حجّی ے اس کورو کتا۔ ای لئے مفور جان نے آپ کو'انك لعلے خلق عظیم (قلم: ٤) "ك خطاب سے یا وفر مایا سیعنی اے محقق تھے تم اخلاق کے انتہائی درجہ پر ہو سر کار مدین نہایت زم دل، خده جبیں، شیریں بیان،لطیف خو،مهر پان طبع،خوش اخلاق اور نیکوسیرت متے۔ان کی ذات ہابر کات میں سخت مزاجی اور عیب جو کی اور تک گیری نہتی۔ آپ عموماً ان چیز دل سے اجتناب کرتے۔ بحث ومباحثہ ضرورت سے زیادہ بات کرنائسی کو برا کہنائسی کی عیب گیری کرنا۔ سی کے ائدرون حالات کی تدکوٹولنا غرضیکم آپ اس قدر زم خوتنے کہ کسی دوسرے کی تکلیف ہے اس قدر متکاثر ہوتے کہ جب تک اس کورفع نفر مالیتے چین نیآ تا۔آپ کے سامنے کوئی کسی کی جوکرتا تو منع فرماتے اورکوئی چنلی کما تا تو فرماتے''ایہ حب احد کے ان یساکل لحم اخیہ میتیا (هجدات: ۱۲) " ﴿ كياتم مِن بيكونى پندكرتاب كدوه اپنامرده بعالى كا كوشت كهاو \_\_ ﴾ سرکار مدینه کی ذات والاتباری اکساری کی اس قدر فرادانی تقی کر بمی زندگی مجرغرور ند كيا نخوت ندجلًا كى، يوندخودلكائ ، اونول كوچاره خود الا، كمرك كام خودانجام دي، آنا كوندها، آ محب جلائي، جنگل سے ککڑیاں خودلائے۔اس کے علاوہ را نثروں اور بیواؤں کوسوداسلف لا کردیئے۔ آب كابيمجى معمول تفاكه لما قات كے وقت جيشه يبلے اسلام عليم كہتے اور مصافحه فرماتے اور جب تک وہ ہاتھ ند کھینچتا آ پ ہاتھ نہ ہٹاتے۔کہاں تک قلم بند کروں اور کس کو طاقت ہے کہ ثار کرے۔حضور کے محاس اس قدر ہیں کہ وہ ثاری نہیں ہوسکتے۔اس کئے صرف ای پر اکتفاکرتا ہوں کی نے کیا خوب کہاہے۔ تیرے احکام نے فتم رسل ساکت زبال کردی

نہ ہوتا فقل گر منہ یہ تو ہٹلاتے کہ کیا تو تھا

#### تمبيد

قادیان کے پنجابی نی مرزاغلام احمدقادیانی کی تاریخ کی اوراق کردانی سے بید چاتا ہے کہان کا خاندان فلک بے پیر کی مہر بانیوں سے تختہ جورو جھابن کرمفلوک الحال اور تک دی کی آ ماجگاہ بن چکاتھا۔اس کے افراد اکثر زماندی چکی نے چیش دیئے تھے اور جو باتی تھے وہ مظلومیت وفاقدمتی کی تصویرین نظرا تے تھے۔مرزا قادیانی کے دادا اہا جن کا نام عطاء محمد تھا۔ حکومت برطانيه كى مهر بانى سے سات سوروپير سالانداعز ازى پنشن ياتے تھے اور كہا جاتا ہے كديد پنشن كى جدى خدمات يا جاكيرى ضطى كى صورت من تقى وه جب تك جيتے رہے بيصله وفاداري برابرماتا ر ہا۔ مگر جب مر محیے تو حکومت نے ان کے بھائی برای مناسبت کے لحاظ سے فراخ دلی کا ثبوت دیے ہوئے یک صدای روپیرسالاند پنشن مقرر کردی۔ مرزا قادیانی کے تایا صاحب برابرخزاند عامرہ سے پندرہ روپیہ ماہوار لیتے رہے۔ان دنوں میں مرزا قادیانی اوران کے بھائی غلام قاور چھوٹے چھوٹے تھے۔ مرتایا صاحب کی فومیدگی پریپنش بھی حکومت نے بند کر دی اوراس کی دجہ بظاہرتو سمعلوم ہوتی ہے کمرزا قادیانی اوران کے بھائی اب جوان ہو چکے تھے اور مرزا قادیانی کے والد حکیم غلام مرتضے تھوڑی بہت حکمت، پنشن اور زمینداری سے ان کے تان ونفقہ کا انظام کر كت تقى چونكدىيغاندان آبالى حيثيت سے كورنمنث برطانيدى خيرخوابى كادم برتا آتا تعاراس لئے بھی کدوہ زمانہ تعلیم سے بے بہرہ تھا اور خوائدہ لوگ خال خال ہتے۔رموز مملکت کی سیاس تدبيرول كے تعمد ق ميں اى علاقد ميں كرة فال بنام مرزاغلام مرتضے پڑا اور كها جاتا ہے كه ان كو مورنری در باریس کری نشین کی سندعطاء ہوئی اور فی الواقعہ وہ اس کے ستحق بھی تھے۔ سیدھے ساد ھےسفید پوش حکومت کے سیے جان نثاراور عاشق زار تھے۔خدا بخشے اپنی عمراحچی گذار کردائی ملك عدم ہوئے اور بيدوہ زمانہ تھا۔ جب كہ حكومت برطانيد ايت اعدين كمپنى كے نام سے ہندوستان میں سریر آ رائقی اور حسن مذہر وعظیم کے تقعدق میں رفتہ رفتہ حکمرانی کے مراتب تک مینی ۔ان دنوں میں زبان انگریزی کا ہندوستان میں ایک ایسا قطانھا جس کی مثال آج ذھونڈے سے نہیں ملتی۔ آج بی۔اے اورا بم۔اے کی ڈگریاں لئے خراب دخشہ حال تلاش روزگار میں وربدر بحلک رہے ہیں۔ مراس زمانہ میں ملی فقدان کے باعث حکومت پریشان متی کہ س طرح حکومت کی اسامیاں پر کرنے۔

چنانچیفلام آباد پرتسلط قائم کرنے کے لئے اور رعیت کے دلوں میں گھر کرنے کے لئے

حکومت کو سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ پھھا ہے ہندوستانی تلاش کئے جائیں۔ جو حکومت کے دلی خیر خواہ اور سیچ عقیدت کیش ہوں اور جن کی وساطت سے عوام الناس کو بیدیقین ولا ویا جائے کہ ہماری حکومت، عدل وانصاف، قانون ومساوات کے اصولوں پر قائم کی گئی ہے اور وہ ہمکن طریق سے رعایا کی خوشحالی و بہودی کے لئے کوشال رہے گی۔

چنانچہ مد بران حکومت نے تمام علاقوں سے اردو، فاری، عربی خواندہ اصحاب اللہ کئے اور ان کے مخضر خاندانی حالات کو قلمبند کر کے حکومت کے ارباب بست و کشاد کی خدمت میں پیش کیا۔ حکومت نے انہیں حسب مراتب عہدے اور خطاب دیے اور بعض کوجا گیریں اور وظا کف سے مالا مال کر کے حکومت کا سچا بہی خواہ اور نمک خوار ٹو ڈی بنے پر مجوز کر دیا۔ چنانچہ ای زمرے میں مرزا قاویانی کے وادا بھی آگے۔ اس کے بعد عنان حکومت کملی بہودی کی طرف مبذول ہوئی۔ جابجاعلی در سکا ہیں اور مدر سے، شفا خانے اور پہلی سٹیشن کھول دیئے۔ ای جہالت کے دور میں یا علمی قبط کے ذمانے میں (بقول ندلائٹ) مسلمانوں کی بدشمتی سے ان کی ہاگ ڈورا سے خشک ملانوں کے ہاتھ میں تھی۔ جنہیں سیاست میں بہت کم حصہ ملاتھا اور جواتنا بھی نہ جھ سکے کہ وقت کا شکنل بید تقاضہ کرتا ہے کہ حکومت کے خواب گران سے جب بری طرح بیدار ہو چکے۔ پھر آ تکھیں بند کرنے سے خواب تصور کرنا خواب کراں سے جب بری طرح بیدار ہو تھے۔ پھر آ تکھیں بند کرنے سے خواب تصور کرنا خواب کراں ہے جب بری طرح بیدار ہو تھے۔ پھر آ تکھیں بند کرنے سے خواب تصور کرنا خواب کہ ایس میں کود جاؤ۔ گرافسوس انہوں نے ایس خواب خواب کو کا دیا اور ہر چہار طرف سے خواب کراں سے جب بری طرح بیدار ہو جاؤے کہ آتھ ایس کا دیا اور ہر چہار طرف سے خواب کہ ایس میں کود جاؤ۔ گرافسوس انہوں نے ایس کوری اور ہر چہار طرف سے نوکل دیے گئے کہ آگریزی پڑھے سے کا فر ہو جاؤ گے۔ بیدائی کی شام کب ہوگی۔

اصل میں مسلمان قوم شاہی دماغ کی ہوئے معطر تھی۔ وہ حکمرانی ایک دو برس نہیں ہزاروں برس کرچکی تھی۔ اس کے سامنے اسلاف کے کارنا مے موجود تقے اوران کی یادگاریں زبان حال سے یہ دورہ می تعیس۔ حال سے یہ دورہ می تعیس۔

ابھی اس راہ سے کوئی کمیا ہے پتہ دیتی ہے شوخی انتش یاک

بہرحال برادران عزیز منتوح ہونے پہمی فاتحاندنشہ ند بھولے اور ای لے میں مگن رہے۔ مگر بھسایہ قوم جے حکومت کا خواب مدتوں سے محو ہو چکا تھا اور جن کے سامنے اسلامی سر بغلک عمارتیں مسلمانوں کا ماتم کرتے و کھائی ویتی تھیں۔ وقت کی نزاکت کومسوس کے بغیر نہ

رہے۔انہوں نے حکومت کی آ داز کا خیر مقدم کیا ادر بلاسو ہے اس میں کود پڑے۔ان دنوں میں چونکہ حکومت کو ہزاروں اسامیوں کے پر کرنے کی فوری ضرورت تھی۔ پر ائمری کے طالب علم نغیمت سمجھے جاتے تھے اور ٹرل اور اعزنس تو گویا آج کل کی بی۔ انگی۔ ڈی سے کم نتھی۔

یست بیج جائے ہے۔ اور مدن اور اسر من و دیا ہی س کی ہے اور کی اس مور استان ہو جاتا ہا اعزازی چنا نچہ ایسے ہیں زمانہ میں جب کی ملی قط الرجال ہو کسی کا کری شین ہوجاتا ہا اعزازی پنشن حاصل کر لینا کون سا اچیہ خیز معاملہ ہے اور بہتو وہ زمانہ تھا کہ چار یا گئریزی بولنا بھی شآتا کے آدی ریلوں کا فیانہ دیکھیں کے لئے پیش کیاجا تا ہے۔
تھا۔ ذیل کا افسانہ دیکھیں کے لئے پیش کیاجا تا ہے۔

ايام سلف كاليك افسانه

سردار نہاں سکھ وجیہ نوجوان سے اور تعلیم سے بھی پھھافا وہ حاصل کر پچے تھے۔ ریلوے گارڈ کی اسامی پرتھین کئے گئے۔اس زمانہ میں پرتی قبقے نہ ہوا کرتے ہے۔ بلکہ تیل کے معمولی کمپ جلا کرتے تھے اور چونکہ پلک اس قدر تیز رفتاری سے مانوس نہتی۔ بلکہ اس مہیب بھاری بھرکم سیاہ انجن کو دیکھ کرسہم جایا کرتی تھی۔ یا دیوتا سجھ کر اس کے آگے پر تام ڈیڈوت کردیا کرتی تھی۔

سوہ انفاق ہم یا کوئی طوفان باد کہوہوائی شدت سے یا اندھی کی کشرت سے گاڑی کے لمپ بیک جنش گل ہوئے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا جونمی طاری ہوا ایک کہرام کے گیا۔ خلقت یوں تھبرائی، گویا قیامت صغرا ہے جو بیا ہوگئی۔ اس شور دخو غا اور ہما ہمی سے گارڈ صاحب کی عنان توجہ بھی مبذول ہونے سے نہرہ سکی۔ وہ بھی پکڑی سنجالتے گرتے پڑتے وقت کی عنان توجہ بھی مبذول ہونے سے نہرہ سکی۔ وہ بھی پکڑی سنجالتے گرتے پڑتے وقت کی نزاکت کا مطالعہ کرنے گئے۔ محرطوفان باد کے سامنے ان کی حقیقت ہی کیا تھی اور وہ کرہی کیا سکتے تھے۔ بہر حال وہ خاموش نہیں رہے۔ ایسے بہت پہر تی گھٹی کرتے ہوئے فرمانے گئے۔ محبرا ونہیں ہم اس کا خاطر خواہ انتظام کئے دیتے ہیں۔ میں انجی افسران بالاکوتار کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے بڑی پھر آپ سے بیتار کھی۔

پ پہر پ سردگیس آربوجنگ ہائی دی ہوا۔ اف اٹی جرج مرج ٹوٹرین نہالاگاڈادتات جےدار
آ وائل زمانہ کے ایسے ہی حالات اکثر سنے میں آئے ہیں۔ چنا نچہ مرزائی تاریخ کے
مطالع سے پہ چلنا ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندان ایک معمولی زمینداری حیثیت سے تھا۔ مرزا فلام
احمدقادیانی خاندانی ادبار کی وجہ سے مجبور ہوئے کہ تلاش معاش میں وطن عزیز کوخیر ہادکھیں اور کھیں
پیٹ کے دھندے کا خاط خواوا تظام کریں۔ چنا نچہ سیالکوٹ میں بوی مشکل سے خاندانی وجا ہت

کے کاظ سے پندرہ روپیہا ہوار کی اسامی کچبری پیس لگئے۔ جے ایک کافی مدت تک مرزا قادیا نی

کے ساتھ رفیق رہنا پڑا۔ مرزا قادیا نی اچھے خاصے ختی آدی تنے اور انہوں نے بڑی محنت سے
متعدداستادوں سے تعلیم حاصل کی تھی اور جن بیس سے ضنل الی بضنل اجمہ اور گل علی شاہ قابل ذکر
جیں اور ویسے بھی مرزا قادیا نی نکھے اور کو ژمغز نہ بتھے۔ بلکہ نہایت ذبین اور محنی تنے۔ چنا نچہ وہ جس
ز بین پرمطالعہ کیا کرتے تنے اور سبق کو یا دفر مایا کرتے تنے وہ یا کا کے بار بار پڑنے کی وجہ سے
دب کی تھی۔ بادجود یکہ اس قدرانہاک تعلیم اور محنت شاقہ کے وہ ایک معمولی سے امتحان مختیاری
میں فیل ہوئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ کی اور شغل اختیار کرتا پڑا۔
میں فیل ہوئے۔ جس کی وجہ سے ان کی کمر جمت ٹوٹ کی اور نوکری سے طبیعت پینظر ہوئی اور بسر
میں مشکلات نے دل ایسا کھٹا کیا کہ مجبورا کوئی اور شغل اختیار کرتا پڑا۔

وطن کی یاداورعزیز وا قارب کی مفارقت سے دل بھر آیا تو زمانہ کی کج رفتاری کا ماتم کرتے ہوئے قادیان مراجعت فرماہوئے۔

قادیان بین بھلا کیا دھرا تھا گوطن تھا۔ گرروزگار نہ تھا اور کنیہ بھر کی عیالداری کی مغروریات ساھنے تھی۔ اس لئے یہ وطنی محبت بھی کچھ بھلی معلوم نہ ہوتی تھی۔ گوتھوڑا سا دسترس حکمت بیس بھی آپ رکھتے تھے۔ تھوڑی بہت زمینداری بھی تھی۔ گرز مانے کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ بہت سوچا اور بہتیرا سر ڈیکا گرکم بخت خربت کا برا ہو۔ کوئی علاج کارگرنظر نہ آیا۔ جیران تھے کیا کریں پریٹان تھے۔ کس کو کہیں ،معنطرب تھے۔ کہاں جا کیں ، فاطان خرضیکہ دن بھراسی سوچ و بچاریں ہوائی قصروں کی ادھیڑین اور شکست وریخت میں فاطان و پیچان رہے اور دات کروئیں بدلتے تمام ہوتی۔ بچیب پراگندگی کا زمانہ تھا۔ نہ دن کو چین نہ رات کو آرام نعیب ہوتا تھا۔

کی ہے بابا غربت بری بلا ہے الحقر! رائے صاحب سیالکوٹی کی تجویز کوعملی جامہ پہنانے کی تعانے ہوئے براہین الحقر! رائے صاحب سیالکوٹی کی تحدید کی تعن قرار دیتے ہوئے اسلامی مصنف کی شان میں مناظرہ کاعلم بلند کرتے ہوئے خادم دین کی تصویر میں نمودار ہوئے۔

آپ کی پیدائش ۱۸۴۰ء میں ہوئی اوراس تاریخ سے لے کرکائل ۱۹۰۰ء تک یعنی اس ساتھ سالہ مدت عمر میں آپ کو بھی نبوت کا وہمہ بھی نہ گذرا اور آپ کا دماغ اس خبلا نا بکارے آلود نہ ہوا۔ بلکہ آپ کا ایمان عقائد میجد پر رہا۔ چنا نچہ قارئین کرام کی ضیافت ملیج کے لئے مسلغ پانچ عدد سرکلر مرز ا آنجمانی کے چاتے جی سال مظافر مائیں۔

### تصور مرزا كاايك رخ

ا ...... "وہ تمام امور جن میں سلف صالح کا اعتقادی اور علمی طور پر اجتماع تھا اور وہ اسست کی اجماعی رائے ہے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان سب کا ماننا فرض ہے اور ہم آسان اور زمین کواس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمار اند جہے۔"

(ایام ملحص ۸۸ فزائن جسام ۳۲۳)

### اعلان عام۲ را كوبر ۱۸۹ ختم نبوت كا قرار

السبب المراحية المراحية المراح المراك المرك المراك المراك المراك المرك المراك المراك

(تبلغ رسالت ج٢ ، مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣١،٢٣٠)

#### اکساری وعاجزی کے رنگ میں

(ازالهاوبام ص ۱۳۸ بنز ائن ج۳ ص ۱۷۰)

# میں تو صحابہ کرام کا خاک یا بھی نہیں ہوں

ه...... "میرااعتقادیه بے کیمیراکوئی دین بجز اسلام کے نہیں اور میں کوئی کتاب

بجوتر آن کے نہیں رکھتا اور میراکوئی پیفیر بجوجر مصطفی اللہ کے نہیں۔ جس پر خدانے بے ثار رحمتیں اور پر کتیں نازل کی بیں اور اس کے دشمنوں پر لعت بھیجی ہے۔ گواہ رہ کہ میر اتمسک قرآن شریف ہواور سول الله اللہ کی حدیث کی جوچشہ حق ومعرفت ہے۔ میں پیروی کرتا ہوں اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں جو کہ اس خیر القرون با جماع محالبہ مح قرار پائی بیں۔ ندان پر کوئی زیادتی کرتا ہوں اور ندان میں کوئی کی اور اس اعتقاد پر میں زندہ رہوں گا اور اس پر میرا خاتمہ اور انجام ہوگا اور جوفن ذرہ بحر بھی شریعی میں کی بیشی کرے یا کہی اجماع معتمدہ کا انکار کرے اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔'' (انجام آسم مسہ ایس برائن جاس ایسا)

تعجب نبیں جرت ہے افسانہ نولی نہیں حقیقت ہے۔ کو مرزا قادیانی کی عمر کا ب ساٹھواں سال آخری ساعتوں پر قریب الاختتام تھا اور جوانی کے ماتم کی یہ بیسیوں نوبت تھی گو مد با بیار یوں کی وہ جولا نگاہ قرار پانچکے تھے۔ ممر توازن دماغ اہمی قائم تھا۔ وہ اس وقت تک درہم برہم ندہوا تھا۔ بلکہ عقیدہ سلف برآپ بری بختی سے کاربند عقے اوروہ اسلامی عقا کد کے لحاظ ہے کیے مسلمان تھے۔ گوان کا طرز عمل کچھاور تھا۔ گر ہمیں اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہرایک انسان اینے اعمال کی وجہ سے جواب دہ ہوگا۔ ہمیں اس سے پچھفرض نہیں کہ انہوں نے کیوں برا بین احمد میری پیاس جلدوں کا وعدہ دے کرروپیا پینشا اور صرف یا پنج جلدیں دیں۔ ہمیں اس سے پچھ بھی سرو کارنہیں کونگر کے نام پر بہت پچھ سیٹا۔ ہمیں اس سے بھی تعلق نہیں کہ اگریزی تنسیر کلام مجید کا وعده کیا اور اگریزی کواپنی نین تبجدوں کی ماربتایا \_ مگروعده ایفائی نه کی \_ مالانكداس كمتعلق واكثرعبداككيم خان نے بہت سے خطوط ميں توجد دلا كى محرصدا بمحرابى ٹابت ہوئی بمیں بیسوال کرنے کا کوئی حق نہیں کہ طاعون کے لئے کیوں دعاء کی گئے۔ حالانک الله والوں کی آ مدرصت اللی کے مترادف ہوا کرتی ہے۔ ہمیں بیجی جنلا نامنطور نہیں کہ مکان کی وسعت کے لئے چندہ ما تکنے کی دجہ بلیک بتا کرکشتی نیس کیوں قرار دیا اور سادہ مزاج لوگوں کی جیبوں سے دن دہاڑے ڈا کہ ڈال کر دو ہزار ، ، ، یہ نہ لیا گیا۔ ہمیں الی اور مینظرون ہاتوں سے کچیفرض نہیں ۔بہر حال وہ ۱۹۰۰ء تک مقد یہ ن رو سے اسلامی برادری میں شامل تھے اورامجی تک برا بین احمد به یا مداری بٹارہ ند کھلاتھ اور اس کی مقصد عبارتیں شہادت میں ند پیش مونی تعین اور نه بی تعلم کملا کوئی دعویٰ تر اش<sup>ام</sup> کیا تھا۔

خدا جانے اس کے بعد کیا سوجھی اور کم بخت فیجی ٹیجی کیوں ہاتھ دھوکر پیچے پڑ گیا۔ جس کی تابر تو ژکوششیں اور لگا تارالہام بانی ساون کی ہارش کے مترادف ہوئی اور جوعقیدہ سلف کواپنی اس رویس بهالے گئے۔ چنانچے موسیو بشیرالدین کا ایک مضمون اس شمن میں ملاحظہ فرما کیں۔ جو انشاءاللہ دکیسی سے خالی نہ ہوگا۔

موسيوبشيرالدين محمود خليفه ثاني كيسركلر

نمبرا: حقیقت المند قاص ۱۲ پر فرماتے ہیں کہ 'اس ٹال ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ء میں تابت نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۰ء ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے۔ اپس بیٹا بت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے دہ حوالے جن میں آپ نے نی ہونے سے انکار کیا۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑنا تخلطی ہے۔ '' مرز ائید! زورہے کہوآ منا باللہ دیروزی رسولہ!

سركلرنمبرا

القول الفصل ٢٣٠ پر فر ماتے ہیں۔

''فرض فرکورہ بالاحوالہ سے ثابت ہے کہ تریاق القلوب کی اشاعت تک آپ کاعقیدہ کہی تھا کہ آپ کوجو ٹی کہا جاتا ہے تو بیا یک تنم کی جزوی کہی تھا کہ آپ کو حضرت سے پرجز وی فضیلت ہے اور آپ کوجو ٹی کہا جاتا ہے تو بیا یک تنم کی جزوی فضیلت ہے اور ناقص نبوت کیاں بعد میں جیسا کہ قل کر دہ حمارت فقرہ دواور تین سے ثابت ہے۔ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ جرایک شان میں سے سے افضل ہیں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نہیں بلکہ ٹی ہیں ۔ ہاں ایسے نبی جن کو آئے مضرت مالی کے فیض سے نبوت ملی ۔ پس ۱۹۰۲ء سے پہلے کی کسی تحریر سے جت بکر ٹیا بالکل جائز نہیں ہوسکا۔''

مرزائيوا بلندآ وازع كهولبيك بإخليفة أسيح

تریاق القلوب معنفہ مرز ۱۹۹۱ء ہیں شرد ع ہوئی۔ ۱۹۰۱ء ہیں پایہ بحیل کو پہنی۔
چنانچہ بیہ سلمہ بات ہے کہ ۱۹۰۱ء ہیں امت مرز ائیدان عقائد کی پابند ہوئی اور اس پر بنائے
ایمان قرار دی گئی اور آج جویہ دوسری شاخ ڈیڑھ اینٹ کی خانقاہ لئے کھڑی ہے اور جس کے
پادر کی مجھ علی صاحب امیر رہے ہیں۔ ان کے بھی یہی عقائد شخے اور اب تک ہیں اس کے لئے
کافی سے زیادہ جُوت ہمارے پاس موجود ہیں اور آج کل کا قصہ عقائد کی بنا پر نہیں۔ یہ تو ہاتھی
کے دانت ہیں رونا تو سارا خلافت کا تھا کہ حکیم نور الدین کیوں خلیفہ بنائے گئے اور یار لوگ
انظار جاناں ہی ہیں رہے۔ گر موسید بشیر الدین محمود بھی کوئی کی گوئیاں نہ کھیلے تھے اور
مرز ا جادیانی کی اس قدر محنت شاقہ کو وہ جانے تھے کہ یہ سلسلہ س لئے قائم کیا گیا اور اس کے
مرز ا جادیانی کی اس قدر محنت شاقہ کو وہ جانے تھے کہ یہ سلسلہ س لئے قائم کیا گیا اور اس کے
دائر کیا ہوں گے۔ بہر حال انہوں نے عقل مندی سے کام لیا اور بار خلافت ایک مرد بیار اور

بوڑھے کے کندھوں پر رکھا۔جس سے بہمقعود تھا۔

ہات کر وہ کہ نکلتے رہیں پہلو دونوں

چنانچه نتیجه ان کے حسب خواہش ہوا اور دمرینه تمنا کمیں برآ کمیں اور یہی وہ جاہتے تھے۔ چنانچہ وہ یا دری محمعلی صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں۔

"تبریلی عقیده مولوی (محرعلی) صاحب تین امور کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ الال ..... يكه من في موجود كم متعلق بيه خيال مجميلايا به كمآب في الواقعه نبي بين ووم مسس بركما بى آيت ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد كى پيش كونى فركوره كلام مجید کے مصداق ہیں ۔ سوئم ..... یہ کہ کل مسلمان جو حضرت سیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سیح موعود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیہ عقائد ہیں ۔لیکن اس بات کوتشلیم نہیں کرتا کہ ۱۹۱۰ءیااس سے تبین جار سال پہلے ہے میں نے رہمقا کدا ختیار کئے ہیں۔''

(آئینه صدافت ص ۳۵،مصنغه بشیرالدین محمود خلیفه قادیان)

حالانكه بإدرى محمطي صاحب كامجى يبى اعتقاد بوه بهى مرزا كوخاتم النبيين اوراس زمانے کارسول مانتے ہیں ۔ مرمصلی ۱۹۱۴ء کے بعدوہ اپنے روبیکو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور و یکھانے کے اور کے مصداق صرف غریب مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکرڈ النے کے لئے ان عقائد کو بظا برشلیم نہیں کرتے ۔ ورند درحقیقت وہ بقول شخصیکہ \_ ہ

> ایک طرف ہے اندلس اور دوسری جانب ومثق ایک ہے نسل بزید ار دوسرا ابن زیاد

چنانچیان سے اینے قلمی عقائد قارئین کرام کی دلچیسی کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔

ملاحظه فرمائيس

مسیح موعود کا افکار آنخضرت الله کا افکار ہے ''جو کے موعود کا افکار کرتا ہے۔وہ کو یا آنخضرت الله کا افکار کرتا ہے۔''

(يغام ملح ايريل ١٩٣٣ء)

أعلان

" ماراایمان ہے کہ حضرت سے موعودمہدی معہود علید السلام اللہ تعالی کے سیج رسول

تے اوراس زبانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں تازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہر میدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بغضل تعالیٰ نہیں چھوڑ کتے۔'' نہیں چھوڑ کتے۔'' سیس چھوڑ کتے۔''

أيك غلطتبي كاازاله

دمعلوم ہواہے کہ بعض احباب کوکی نے غلطہ ہی بین ڈالا ہے کہ اخبار ہذا پیغام ملح کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان جس سے کوئی ایک سید ناد ہاد بنا حضرت مرز اغلام احمد صاحب مسلح موجود مہدی معہود علیہ الصلاق و السلام کے مدارج عالیہ کواصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے در کھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کاکسی نہ کسی صورت جس پیغام سلح سے تعلق ہے۔ خدا تعالی کو جودلوں کے جمید جانے والا ہے۔ حاضر ناظر جان کر علی الا علان کہتے ہیں کہ ہماری نبست اس تم کی غلطہ ہی بہتان ہے۔ ہم حضرت سے موجود و مرمدی معہود کو اس زبانہ کا نبی رسول اور نجات و مہد و بات ہیں ہوتا ہوں کہ ماری کر موجود علیہ اور جومقام حضرت نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجب سلب ایمان سیحتے ہیں۔ ہمارا اور جومقام حضرت نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجب سلب ایمان سیحتے ہیں۔ ہمارا اور جومقام حضرت سے کہ اس و کی خود علیہ المسلوق والسلام پر ایمان لائے بخیر نبیس ہو کئی۔ " (بیغام سلم ۱۲ اراکتو یہ ۱۹۱۳ میں موسلی موسلی المسلوق والسلام پر ایمان لائے بخیر نبیس ہو کئی۔ " (بیغام سلم ۱۲ اراکتو یہ ۱۹۱۳ میں موسلی موسلی میں میں میں موسلی میں میں موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی میں موسلی میں میں میں موسلی میں میں موسلی میں میں موسلی میں موس

خاکساران مولوی محمطی صدرالدین بی اے بی ٹی۔ خان صاحب، ڈاکٹر سیدمجر حسین ،محم منظورالبی مرزا، ڈاکٹر سید تعرب خان بی اے دنیان مصطفع ہیڈ حسین ،محمد منظورالبی مرزا، ڈاکٹر یعقوب میں ۔ ایسی مصطفع ہیڈ ماسٹر ،محمد دین جان بی ایسی ۔ ایسی ۔ ایسی ۔ ایسی ۔ ایسی ماسٹر ،محمد دین جان بی ۔ ایسی دین مرزاصا حب کومنہا تی نبوت پر پر کھو۔''

(ر يويي ٢٢ منبر عبابت ماه جولا ألى ١٩٠٥ م ٢٥٠)

٢ ..... " " حضرت مرزاصا حب كوانبيا وسابقين كے معيار پر پر كھو۔ "

(ربع يون يهم نمبر ۱۲ بابت ماه د تمبر ۱۹۰۵م ۱۹۹۹)

"جب ہم کی مخص کو مدمی نبوت کہیں مے تو اس سے مراد بیہ ہوگی کہ وہ واقعی نبوت کا مدمی ہے۔"
مدمی ہے یا بالفاظ ویکر کامل نبوت کا مدمی ہے۔"

۳..... " «هفرت مرزاصا حب مدعی نبوت ہیں۔"

(ريويوج ٢٣ نمبر ١٩ اپايت ماه دنمبر ١٩٠٥ م ١٩٣٧)

م ..... و د حضرت مرزاصاحب غلام احمد قادیانی مندوستان کے مقدس نبی ہیں۔'' (ربو بوج سنبرااص ۱۱۱م، ربو بوج ۲ نبر ۲ مبر ۳ مبر ۲ مبر ۳ مبارچ ۱۹۰۷ء) ۵..... " "معفرت مرزاصاحب نبي آخرالز مان پنيبرآ خرالز مان ٻيں-''

(ريويوج انمبرسوم، ١٩٩٠٩، مارچ ١٩٩٠٨)

آ مخضرت الله كالم بعد ايك في ك آ فى فيش كوئى فارى الاصل رجل من ابناء فارس كمتعلق جو فيش كوئى وارد موئى بهاس كى فبرقر آن شريف ميس به چنانچ سوره جعد ميس آيا به " معالى بعث الله بعث المستاسة و العزيز الحكيم "" فداتو وه به جس في أنبيل لوگول ميس سے بيرسول مبعوث كيا كه أنبيل اس كي آيات سنائے اور آنبيل پاك بنائے اور كتاب وحكست كى أنبيل تعليم و مد " كوه عيال طور پنظمى ميں پڑے موئے تقاور نيز آخرى زمانه ميل الك الى قوم موگى جو ابھى ان ميں شامل نہيں موئى وه قوم بھى انجى لوگول كے بم رنگ موگى اور ان الى الى الى بنائے كا اور اس ميں مار كى بنائے كا اور اس ميں محل مي تعليم دے گا۔ جو اس خداكي آيات سنائے كا اور آنبيل پاك بنائے كا اور اس كتاب حكست كى تعليم دے گا۔ " (ريو يون 1 نبر ميں ١٩٠٩) بابت ما مار چے ١٩٠٥)

چالیس کروژمسلمان یبودی بین

"سلسلہ احمدیہ اسلام کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جوعیسائیت یہودیت کے ساتھ ہے۔"
ہے۔"
ناظرین کرام آپ نے تصویر کا ایک پہلوا خضاراً ملاحظہ فرمالیا۔ اب دوسرا پہلو بھی

ملاحظ فرما ئميں۔

ہم تھین ہوچہ نہ اس برم کا افسانہ ناز دکھ کر آیا ہوں بندے کا خدا ہو جانا تصور مرز اکا دوسرارخ مرز ا قادیانی کے لئے تین لاکھ مجز ہے

'' بیں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میری تقد بق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کتے ہیں جو تین لا کھتک پہنچتے ہیں۔''

(تترحقیقت الوی ص ۲۸ بخزائن ج۲۲ص۵۰۳)

مرزاآ نجمانی ہزارنبیوں کے مصداق تھے

'' خدا تعالی اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہو یکتی ہے۔لیکن پر بھی وہ لوگ جوانسان میں سے شیطان ہیں نہیں مانتے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳۷ فزائن ج ۳۲۴ (۲۳۳)

# میری شان کے بہت کم نی ہوئے

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائیدی ہے کہ بہت ہی کم نمی گذرے ہیں۔جن کی بیتائیدگی گئی ہولیکن پھر بھی جن کے دلوں پرمہریں ہیں۔وہ خدا کے نشانوں سے پچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔'' (تند حقیقت الوجی ۱۳۹ہ نزائن ج۲۲م ۵۸۷)

## مرزاآ نجهاني كالهلم كطانبوت كاعلان

''پس میں جب کہ اس برت تک ڈیڑھ موٹیش گوئی کے قریب خدا کی طرف ہے پاکر پچشم خود دکھیے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں تو ٹیں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیوٹکر اٹکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خود خدا تعالی نے میرے نام رکھے ہیں۔ (نبی اور رسول) تو میں کوٹکررد کردوں یا اس کے سواکس ہے ڈروں۔'' (ایک غلطی کا از الدم ۲، فزائن ج۱۵م ۱۱۰)

### خصوصیت کا قرب مرزا آنجهانی کی خداسے بکثرت جماکا می

''جس بناء پر میں اپنے تیکن نبی کہلا تا ہوں۔ وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہمکا می سے مشرف ہوں اور وہ میرے ساتھ بکثر ت بواتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت ی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زبانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انبان کواس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہود وسرے پر وہ اسر ارنہیں کھولتا اور انہی امور کی کثر ت کی وجہ سے اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔ سویٹی خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کرون تو میرائناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نبی رکھتا ہے تو میں اور آگر میں اس سے انکار کرون تو میرائناہ ہوں اس وقت تک جواس دنیا ہے گذر جاؤں۔''

(مرزاآ نجهانی کاایک خدا۲۳ رک ۸۰ ۱۹ مهنام اخبارعام لا جور، مجموعه اشتبارات جسم ۵۹۷)

## مرزاآ نجمانی بی حاتم انتیین ہیں

" نبی کا نام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نبیں اور ضرور تھا کہ ایسا بی ہوتا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا محض ایک بی ہوگا۔ وہ پیش کوئی پوری ہوجائے۔'' (حقیقت الوی ص ۱۹۳ بزائن ج۲۲ص ۲۵ میں)

پہلاسرکلر:بڑے میاں توبڑے میاں، چھوٹے میاں سجان اللہ موسیوبشیر الدین محمود خلیفہ قادیان باپ کی حمایت میں

''اگرکوئی محض مخلی بالطیع ہوکراس بات پر فورکر نے گا تو روز روش کی طرح اس پر ظاہر ہوجائے گا کہ سے موجود ضرور نی ہے۔ کیونکہ میمکن نہیں کہ اس محض کا نام قر آن کریم نمی رکھے۔ آخصر سیالیت نبی رکھے، دانیال نبی رکھے اور ہزاروں مالول سے اس کے آنے کی خبریں دی جارہی ہوں۔ کیکن باوجودان شہادتوں کے وہ پھر بھی غیر مالول سے اس کے آنے کی خبریں دی جارہی ہوں۔ کیکن باوجودان شہادتوں کے وہ پھر بھی غیر نبی کا غیر نمی ہی رہے۔''

دوسراسر کلر مرزا آنجهانی بروزی نبین حقیقی نبی تنه

"پسشریعت اسلامی نبی کے جومعنے کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب برگز عبان نبی نبیس بلکہ حقیقی نبی ہیں۔"

(حقیقت المدی میں۔")

چھوٹے میال سوچھوٹے میال منجلے میاں اعیا ذباللداتیا کی حمایت میں "پس اس لئے امت محمدیہ میں صرف ایک فض نے نبوت کا درجہ پایا اور ہاقیوں کو یہ رتبانعیب نبیں ہوا۔" رتبانعیب نبیں ہوا۔"

غریب امتی کی بھی ہئے۔' مرزا آنجمانی مسیح علیہ السلام سے انصل ہیں

" معنرت سے موعود رسول الشاور نبی اللہ جو کہا بی ہرا یک شان میں اسرائیلی سے سے کم نہیں اور ہرا یک طرح ہزے چڑھ کر ہے۔'' (کشف الاختلاف میں معنفہ سیوٹھ سرورشاہ قادیانی) مرز الی گزش کیا سرالا بتاہے مرز الی گزش کیا سرالا بتاہے۔

يمي كيمرزاآ نجهاني بي خاتم النهين تھ\_

''آنخضرت النالله کے بعد مرف ایک ہی نبی کا ہونالازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت ی حکمتوں میں رخندوا قع ہوتا ہے۔''

(تشخيذ الاذبان قاديانج ١٢ انمبر ٨ ١٠ اام الست ١٩١٥)

ناظرین کرام! کی خدمت میں مرزاغلام احمد قادیانی مسیح قادیانی کے چند ایک ایسے دعاوی جن میں نہایت صاف اور واضح طور پراعلان نبوت ہے پیش کئے ہیں اور ان میں ظل اور بروز ہتر یعی اورغیرتشر یعی کی دعو کہ ہازیاں اور مغالط آمیزیاں مفقود ہیں۔ بلکہ مجازی نبوت کی نعی کرتے ہوئے حقیق نبوت اور وہ بھی الی جو بہت کم دیگر انبیاء عظام کونصیب ہوئی۔ بس یول بھے
کہ مرز ا قادیانی کیا تھے۔ کویا ایک ہزار نبیول کا بنڈل اور وہ بھی ایک ہی قالب میں سبحان اللہ!
اور یہ کیوں اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ وہ یہ کہ آپ کے وجود پر اللہ میاں نے تمام ا خاث النبو ۃ ہی تم مرز ا اور آئندہ کے لئے ان کے خزانوں میں کویا نبوت کا کال پڑھیا۔ کیونکہ اب سوائے مرز ا قادیانی کے اور کوئی نبی نہ آئے گا۔ کویا آپ ہی خاتم انہین ہیں۔ چھم بدور۔

اور خاتم ہونے کے قرآنی ولائل وہرا بین قاطعہ بھی ملاحظه فرمائیں۔ یول تو مرزا قادیانی نے ہزاروں پیشکوئیاں کیں مران میں سے ڈیر صوتو وہ کم بخت تھیں جولفظ بلفظ پوری اتریں اور خوارق و مجزات کا تو کھے نہ ہو چھے۔ائی کچھٹاری نہیں۔ بھلا کون سرور دی لے اور کتا رہے۔ گر ہاں ان میں تین لا کھ بڑے بڑے اور بھاری برکم وہ بجزات ہیں جن کا ایک زبانہ شاہد باورجو یا دعزیز سے محوکرنے بریمی از برہی رہیں۔ بلکسوتے میں بھی ان کی رفعت وبلندی اور قدر دمنزلت كروك كروث يريادر باورعظمت منوائے سبحان الله! كس شان كى و بنائى نبوت متمی۔ واللہ اس کی نظیر ڈھونڈنے سے نہ ملے گی۔ جو چیز بھی کارخانہ نبوت میں ویکمونرائی ہے۔ مرزائی روح لآ مین یعن حضرت فیجی کی جدت طراریاں تومشہورز ماں ہیں۔وہ ان تھک و حالاک فرشتہ جو ہارش کی طرح الہام برسانے میں مشاق تھا اور جوسودیش نبوت کا ہمدم وہمراز مونس وْتَمُكُسارِتُهَا عُكُراسِ قَدْرِفْدا كِي وشيدا كِي ہونے ہر ہيوتوف دوست كامصداق تھا۔ ورنہاس كى نجابت وشرافت اس کی مستعدی و بردل عزیزی میں کس کو کلام ہے۔ وہ مرزا قادیانی کا ایبار فیق ودمساز تھا کراس کی غیرت دحمیت بیقطعاً گواره نکرتی کرده مرزا قادیانی کی حسب خوابش الهام لانے ش بخل كرے۔ وہ بميشه آندهي و بگولے كى طرح نمودار ہوا اور بينه كى طرح برسا۔اس كے لطف واحسان سے کارخان نبوت کے چھوٹے بڑے گڑھے الہام سے پر ہوئے تو کا کتات نبوت کی زشن الهامی بارش سےاٹ کی اوراس میں ایک ایسا طلاطم بیا ہوا اور الہامی بارش کی شدت سے کارخاند نبوت میں ایک زبروست میجان تلاطم اٹھا کہ پنجابی نبی کی قوت ایمانی کونا جاراس میں بہنا پڑا۔ یا يوں بچھے كەمرزا قاديانى كاايماناس ميں ڈويتا تيرتار ہا۔ كم بخت فيتى فيچى كويدسوجمى كەپنجانى نى مى مشرکانہ زندگی بسر کردہے ہیں۔

اورغلط بنی نبوت کاستیاناس کررہی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کواپی ساٹھ سالہ مدۃ العمر تک یہ پیۃ بی نہ چلا کئیسیٰ علیہ السلام کا آسان پر بجسد عضری زندہ ماننا شرک نی التوحید ہے۔ افسوس مرزا آنجمانی ساٹھ برس تک مشر کانہ زندگی بسر کرتے رہے اور بیانہ سمجے کہ سمج علیہ السلام شمیریں جا کرمر مجے اوران کی قبرمجلہ خان یار میں ہوز آسف کے نام سے مشہور ہے۔ گر
اس کو بھولا مت جانے جو پھر آئے شام ، کے مصدات ۔ جب تھر نبوت کی بنیادیں رہت پر کھڑی دکھائی دیں اورصدافت وامانت کا سیلاب شان بے نیازی سے آتا ہواد کھائی دیا تو ہوش اڑ کے اور قعر نبوت کے دھڑام سے گرنے کا نقشہ تصور میں آتھوں کے سامنے آیا تو جان عزیز اضطراب و بینی کی گہرائیوں میں غرق ہوئی تو مرزا تا دیا نی نینٹر ابد لا اور مجور ہوئے کہ اپنی ساٹھ سالہ شرکا نہ زندگی سے تائب ہوں ۔ کونکہ جو خص بھی عیسی علیہ السلام کو آسان پر زندہ مانے اوراللہ تعالیٰ کو اس بات پر قادر سیجے کہ وہ اپنے بندے کواٹھا کر لے جاسکتا ہے اورائیکہ معین وقت تک زندہ مانی کواس بات پر قادر دیا ۔ ہم تو بھلا امتی تھہرے اور فرمان رسالت پر ایمان لاتے ہوئے اس عقیدہ کو جز وایمان قرار دیا ۔ گر جیرت ہے اس خفس پر جونزول پارش سے زیادہ وی کا اقرار کر سے عقیدہ کو جز وایمان قرار سے سے آر ڈرول ، بیول ، چکول اور رجٹروں کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الو پچاس بھیج ہیں ۔ بیول ، مثن آرڈرول کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الو پچاس بھیج ہیں ۔ بیول ، مثن آرڈرول کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الو پچاس بھیج ہیں۔ بیول ، مثن آرڈرول کی تفصیل بتا دیں کہ فلال الو پچاس بھیج ہیں۔ بیول ، مثن آرڈرول کی تفصیل بتا دیں کہ مقائد ہیں بھیج ہیں۔ بیول ، مثن آرڈرول کی تفصیل بتا دیں آو وہ جوائیان کا دیوالیہ بی نکال دے۔ لین عقائد ہیں بتا کر از کرائے۔

مرزا قادیانی کا خداہمی عجب سادہ خداہے۔ باوجود یکہ وہ روزمرزا قادیانی ہے بکشرت ہم کلامی کرتا ہے اس کی سنتا اور اپنی سنا تا ہے۔ گر مرزا قادیانی کومشر کا نہ عقا کد ہے نہیں رو کہا اور نہیں کہتا کہ اسے میرے بنجا بی رسول تمہارے اس عقیدہ سے کہتے علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں میری تو حید بیس فرق آتا ہے اور تمہاری رسالت کا ستیانا س ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر مسے علیہ السلام آسان پر موجود ہے تو وہ ضرور آئے گا اور اس حالت میں بھلاتم کیا تھم روگے؟۔ کیونکہ بشارت تو صرف ایک ہی کے لئے دی گئی ہے۔

ہمارے خیال میں مرزا قادیانی کو جب بی خیالی حق المقین کے مراتب پر ہوا کہ فرمان رسالت کی رو سے صرف ایک بی سے علیہ السلام ناصری کے آسان سے زول کے متعلق بشارت ہے تو آپ کو کہیں قد رخویش بشناس ہوئی۔ آپ بہت سٹ پٹائے اور آپ نے اپنی تمام توجہ صرف ایک ایک مسلے میں صرف کردی اور یہی وجہ ہے کہ وہ وفات سے علیہ السلام پر آپ سے ہا ہر نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اصل کے ہوتے ہوئے تقل کو کون قبول کرتا ہے۔ وہ بیر چاہتے ہیں کہ کی طرح اصل کو کا لعدم کردیں اور پھریا نچوں تھی میں اور سرکڑ ابی میں کے مصداتی بن جا کیں۔

مرتجب توبيب كراكرمرزا قادياني من جانب خدات تو وه كيول بجإس سال س

زائداس النوعقيده پرقائم رہاور بيسول دفعه اس كى تائيد فرمائى۔ حالانكه مرزا قاديانى كاتعلق بالله ايك دوستانة تعلق معلوم ہوتا ہے اور مرزا قاديانى كاخدا سوائے مرزا آنجهانى كے كويا اور سب پھر بھول كياہے۔ ايسامعلوم ہوتا ہے كہ دہ مرزا قاديانى كاعاشق ہوكياہے۔

مرزا قادیانی کے خداکی عادت

" یادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جھے یہ عادت ہے کہ اکثر جونقذرد پیر آنے والا ہویا اور چیز یں تعانف کے طور پر ہوں ان کی خبر قبل از وقت بذر بیدالہام یا خواب جھے کودے دیتا ہے اور اس حجم کے نشان پہاس بزار سے کہ کے ذیادہ ہوں گے۔ " (حقیقت الوق مسسر بزائن ج۲۲ مسلام) مندرجہ بالاحوالہ بیٹا بت کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کی جھینٹ پہاس بزار سے زیادہ نئی آئی اور جوم ملی علی ویئے گئے ان کا شار بھی اس عس ملاحظ فرمائیں اور تحاف کی تعداد لا تعداد ہے۔ اس لئے اس کا حساب نہ پوچھے۔ سیروں تو کستوری بی آئی اور خدا جانے کیا الا بلاآئی ہوگی۔

مرزا قادیانی کی غربت

یں تھا غریب دیے کس دیے ہشر
کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر
لوگوں کو اس طرف کو ذرایجی نظر نہ تھی
میرے دجود کی بھی کی کو خبر نہ تھی
اب دیکھتے ہو کیے رجوع جہاں ہوا
اک مرجع خواص عی قادیان ہوا

(ورثین اردوم ۲۱ ،لفرة الحق م ۱۱، نتز ائن ج۲۱ م ۲۰)

مرزا قادیانی کی قیاس آرائیاں

" بجھے بی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ دس رو پید ماہوار بھی آئیں گے۔ گرخدا تعالی جوغریوں کو خاک سے اٹھا تا ہے اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے۔ اس نے میری دھیمری کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپید آچکا ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ۔ "

اس سے بھی زیادہ۔ "

(حقیقت الوق س ۲۱۱ بزائن ۲۲۲ س ۲۲۱)

مرزا قادمانی کی نبوت کے شر

''اگر میرے اس بیان کا اعتبار نہ ہوتو ہیں برس کے سرکاری رجسر د ل کو دیکھو۔ تاکم

معلوم ہو کہ کس قدر آمدنی کا دروازہ اس مدت میں کھولا گیا ہے۔ حالا تکہ بیآ مدنی صرف ڈاک کے ذریعہ تک محدود نہیں رہی۔ بلکہ ہزار ہاروپیلی آمدنی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ لوگ خود قادیان میں آکردیتے ہیں اور نیز ایس آمدنی جولفانوں میں نوٹ بھیجے جاتے ہیں۔''

(حقيقت الوي م ١١٦ فرائن ج٢٢م ٢٢١)

ناظرین کرام! غور فرمائیں۔ وہی مرزا قادیانی جوری نبوت کو منتی قرار دیتے ہوئے اسلوائیں ساتے اور رسالت کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے سے جاتے تھے کس اھڑ لیے سے مند نبوت پر براجمان ہوئے اور نبوت بھی وہ لی جو ہزار نبیوں سے افضل اور جس بیں خین لا کھ تو بر سے بڑے نشانات ہیں اور لا کھول پیشکو ئیاں اور کروڑ وں الہام اور ای پر بس نہیں۔ ہم کلامی کی افراط کا بچھنہ پوچھئے۔ وہ تو اس کھڑ ت سے ہوتی ہے کہ پڑوی پنبردرگوش ہیں۔ دوسری ہاتوں سے قطع نظر کرتے ہیں جو سابقہ باتوں سے قطع نظر کرتے ہیں جو سابقہ انبیاء علی اسلام کو قطعاً نعیب نہیں ہوئی اور گو ہا یہ سعادت صرف مرزا قادیانی کے لئے ہی روز ابد انبیاء علی وہ سے تھوئے ہوئے ہیں جو سابقہ کو نام کے لئے ہی روز ابد سے تھی ہوئی تھی اور یہ خاس اعلی دوسرے مرسین پر مرزا قادیانی کے لئے طر اُ امیان ہے۔ کھی ہوئی تھی اور بینے ہوئے ہوئے ہیں جو سے معبود حقیق کے مہمان ہوئے کہ '' و ما اسدالکم علیہ من اُجر اُن اُجری الا علی رب العالمین (شعراء ۱۹۰۱)''

لیعن ہمتم لوگوں سے تعلیم حقہ کے پہنچانے کا پچھ معاوضہ نہیں چاہیے۔ بلکداس کا بدلہ ہمیں رب قدوس ہی دےگا۔

محرمرزا قادیانی کے لئے ان خدائی وشیدائی معبود نے اس کا بدلد دیتا میں دلوایا اوروہ بھی چندلکوں کے موض میں اور چونکہ مرزا قادیانی کو جلب زری کوخواہش جان سے زیادہ عزیر تھی۔
اس لئے وہ ہمہ وقت یہی خواب دیکھتے اور ان کا خدا بھی یہی مراقبہ کرتا۔ غرضیکہ ادھر کسی کی لٹیا قادیانی نبوت کے دہل میں ڈوئی۔ مرزا قادیانی کے خدانے نٹ مرزا قادیانی کو الہام کیا کہ اکیس ائے کسی اور نے توجہ کی تو حجمٹ رویائے صادق ہوا کہ گیارہ آئیں گے۔ غرضیکہ ایک ون میں بہبوں نہیں۔ سینکٹروں الہام تو محض روپہ کی آ مدن کے ہوتے ہے کہ نمی آرڈر پر منی آرڈر، بہبری نہیں۔ سینکٹروں الہام تو محض روپہ کی آ مدن کے ہوتے ہے کہ منی آرڈ رپر منی آرڈر، اور کی تا مون جو الوں کا جوم الی میں اور محمل کی ہوتی جات رہے دالوں کا جوم اس کھرت سے رہتا کہ اندازہ لگا مشکل نہیں حال ہے۔

نبوت کے منازل طے ہورہے ہیں اور جُھر نبوت کی شاخیں دھڑ ادھڑ روپیے کے تمریل دوہری ہوئی جاتی ہیں۔ کاش مشیت ایز دی چندے اور مہلت دیتی تو دنیاد کیمتی کہ پنجابی نبوت چند ہی سالوں میں ایک پھوٹی کوڑی کسی سیحی مجھیڑ کے پاس ندر ہے دیتی۔ بلکہ وہ تمام کی تمام سٹ کر نبوت کی تو ند کی زینت ہوتی۔

مرزا قادیانی کے خدانے پہاس بڑارے زاکدالہام اورخوابیں صرف ای امر کے خمن میں مرزا قادیانی کے پیش کیس کے فلال جگہے ہے۔ فلال مجہہے کی آرڈر آرہاہے۔ فلال انوبین بھیج رہاہے۔ فلال مند دس کی نیت کی۔ فلال پانچ بھیج گا۔ فلال رجشری میں پہاس ہوں گے۔ وہال سے آئیں گے۔ یہال سے آئیں گے۔ یہاں سے آئیں گے۔ یہاں سے آئیں گے۔ یہاں سے آئیں گئے۔ یہ تا ہے۔ یہاں سنجالئے۔ یمنی آرڈر پور شخط کیجئے۔ فلال سے مصافحہ کیجئے۔ نوٹ جیب میں رکھے۔ پوٹٹ آئے ہیں یوٹٹ آئیں گے دوٹ آئے ہیں رکھے۔ پوٹٹ آئے ہیں یوٹٹ آئیں گے دوٹ آئیں گے دوٹ آئیں گے دوٹ جیب میں رکھے۔ پوٹٹ آئیں یوٹٹ آئیں گے دوٹ آئیں گے دوٹ آئیں گئوٹ۔

حیراعلی ہے بینوت ہورہی ہے۔ یا امپریل بینک کا خزا ٹچی روپیسنبال رہاہے۔ صرف سات برس کے عرصہ میں تین لا کھ روپیہاور وہ بھی اس کوجس کو دس روپیہ ماہوار کی بھی امید ندھی۔

اس بے پناہ آ مدنی کے باعث وہ نبوت تو معمولی چیز ہے۔ خدا بھی بن جاتے تو بھی مضا لقد نہ تھا۔ کیونکہ روپیہ بی ایک الی بری چیز ہے جوسب بچھ کرواد بتا ہے اور پھر ایسا روپیہ جو بلا مشقت حاصل ہو۔ بہت سے لوگ اوٹی طبقہ کے ایسے مشاہدے میں آئے دن آئے دن آئے رہتے ہیں جوغریب تنے اور نان ونفقہ کو تحتاج تھے۔ مگر قدرت جب مہر بان ہوئی تو مالدار ہوئے۔ مگر افسوس جوغریب تنے اور نان ونفقہ کو تحتاج تھے۔ مگر قدرت جب مہر بان ہوئی تو مالدار ہوئے۔ مگر افسوس آز مائٹ میں ایسے فیل ہوئے کہ جس کے سامنے نان جویں کے لئے محتول ہوئے ۔ ان کے اظلاق ر ذالت کے لیتے ہوئے رحم کے طالب ہوا کرتے تھے اس کی ہتی کے محر ہوگئے۔ ان کے اظلاق ر ذالت کے لیس میں بھیڑ ہوں کی خصلت میں مبدل ہوئے۔

اگرمرزا قادیانی کی اصطلاح میں نبوت کے معنی روپیدائی ہمنا ہے و دنیوی لحاظ ہے یہ اچھی چیز ہاور آپ کی اس تحریر کی ہم دادو ہے ہیں۔ خدا کی شم اچھی سوجی اور اس کے تعدق میں لاکھوں پائے۔ ید دنیا تو خوشحالی ہے ہر ہو۔ دوسری دنیا کا دیکھا جائے گا۔ آخر بین کرتے تو کیا ہموے مرتے اور ہم نے کیا ہی کیا۔ کونسا کلام مجید نیا بنایا یا کعبہ کی بنیاد رکھی۔ بلکہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کے لئے کہ دہ اپنیا بال بچوں میں سکھ سے رہیں۔ جہاد کو بند کردیا۔ اس کی وجہ مرف بیشی کہ اول تو ہم اس کی صلاحیت ہی ندر کھتے تنے اور دوسرا ہم ایک جا بر حکومت کے زیر ساید ہتے تھے اور حوسرا ہم ایک جا بر حکومت کے زیر ساید ہتے تھے اور حکومت بھی وہ حکومت جس نے ہمارے پر دادا سے لے کر ہم کونوا زا اور جس کے بیاس ایسے ایسے آلات جنگ موجود ہیں جن کے سامنے ہماری ہتی ہی صفر کے مطابق ہے۔ پی

معلمت وتت كا تقاضا بكه جهاد حرام ب-

مرزا قادیانی کوخیال تھا کہ حکومت کی خوشنودی اور اپنی فارغ البالی کے لئے میرایک محرب لنخدے كہ جهادكوح ام قراردے ديں۔ بوسكتا ہے كداس كےصله ميں حكومت كوئى جا كيردے دے یا اعزازی پنشن مقرر کردے اور اگرید دونوں کرم ندہوئے تو خطاب تو ضرورل جائے گا۔ فاكراد لكية لكية تو للمحس مجة راب تم ازكم خان صاحب كا خطاب تو مجم مشكل نبين - بياتو آئے دن سبی تی حضور یوں کوملیا ہی رہتا ہے۔ بیاتو مل ہی جائے گا۔ چنانچہ آ ب کواس خطاب کی اس قدر عزیز جاہت کے پیدا ہونے سے خدانے الہام بھی کردیا۔لک خطاب العزت لینی اے مرزا تہمیں ایک عزت کا خطاب ملے گا اور شاید ملابھی ہو۔ تمر ہمارے کان محض نا آشنا ہیں۔ غالبًا کوئی خطاب تو ضرور ملا ہوگا۔ ورنہ الہام حجوثا ہوا۔ خیر کچھ مضا نَقد نہیں۔ مرزا قادیانی نے اس ننے سے قبل اپنی حیثیت کوسوچا کہ میراتھم دنیا میں کون قبول کرے گا اور میں کیا ہوں۔افسوس میری روحانیت کوکون مانے گا اور مجھے میں الی قابلیت بھی کوئی ہے۔اینے مبلغ علم سے میں خود آشنا ہوں۔من آئم کے من دائم۔ کاش کہ میں سیدہی ہوتا اور کوئی چھوٹی موٹی خانقاہ میرے قبضہ میں ہوتی <sub>- مید</sub>ند تعاتو عامل ہی ہوتا جور ہی سبی شہرت ہی ہوتی - جیران ہو*ں کہ کیا کروں اور کیا نہ کرو*ں -پریثان ہوں کہ کونی حال اختیار کروں اور کونی چھوڑ وں۔ آخر میر افتویٰ اور اس کی قبولیت میر احکم اوراس کی تمیل س طرح یا یا تعمیل کو بینچ کی - ند حکمت میں یکنائے زمان ہوں کہ لوگ میری دانا کی کی قدر کریں۔نظم میں ببرعرفان ہوں کرونیامیری روحانیت کی قائل ہو۔اس لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی خطاب ایبا حجویز کروں جو دنیا کومتا ٹر کرے۔ مگروہ کونسا خطاب ہوسکتا ہے۔ دنیا کی تمام برمیان ومی طرح کا گرنتج مرغ کی ایک ٹانگ بی لکا۔ یہ جب تک دوسری پیداندہو۔ کام نہیں <u>لکا گا۔ جبکہ مثیل</u> انبیاء کا دعویٰ کرچکا مسیح موعود ڈرتے ڈرتے کہ لیا۔ صدیق اکبر پر فنديلت كاوم بمي بجرليا\_رسول اكرم الله كالجروبيا بمي بنااورعلى الرتفني برفوقيت بمي كك باتحد ك ى لى تواب ظل وبروز كاجهميله كب تك ركها جائے - كوں ندصاف صاف كه ديا جائے كه جمني ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ایسااعلان کیا جو قابل داد ہے۔ مگر افسوس اس کے بعد صرف چند ایک ماه بى زند كى نعيب موكى \_

اڑنے بھی نہ یائے تھے کہ گرفار ہو لئے

کے معداق جواب دہی کے لئے فورا طلب کرلئے مجئے۔ مرزا قادیانی کا وہ سرکلر جونبولائٹ کی جان ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

### اعلان عام مرزا قادياني كاندجب

'' ہمارا نہ ہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردود ہے۔ یہودیوں،
عیسا ئیوں، ہندودک کے دین کوہم مردہ کہتے ہیں۔ تواسی لئے کہان میں اب کوئی نبی ہوتا۔ اگر
اسلام کا بھی بہی حال ہوتا تو پھر بھی قصہ کو تغییر ہے۔ کس لئے اس کو دوسر نبیوں سے بڑھ کر کہتے
ہیں۔ مرف سے خوابوں کا آتا کا فی نہیں کہ بیتو چو ہڑے اور پھاروں کو بھی آجاتے ہیں۔ مکالمہ
مخاطبہ الہیہ ہوتا چاہئے اور دہ بھی ایسا کہ جس میں چیش کو ئیاں ہوں۔ ہم پر کئی سال سے وہی نازل
ہوری ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گوائی دے چے ہیں۔ اس لئے ہم نبی
ہیں۔ امرحق کے پہنچانے میں کسی تم کا اختاف رکھنا جائے۔''
میں۔ امرحق کے پہنچانے میں کسی تم کا اختاف رکھنا جائے۔''
ہیں۔ امرحق کے پہنچانے میں کسی تھی کے دور اللہ تعالیٰ کے جس کے دور کا انہاں ہے۔ اس کے حدید کی سے دور کا دور کا دور کی کا دور کی دور کئی دور کی دور کئی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کئی دور کی کا دور کی دور کی

مندرجہ بالا عبارت مرزا قادیانی کی تصویر کا دوسرارخ بتارہی ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے نشا تات مجود کرتے ہے اور وقی منت گزاریاں کرتی تھی۔اس لئے خیال پیدا ہوا کہ اب کیوں یہ راز پردؤراز میں رکھیں۔صاف کیوں نہ رید کہ دویں کہ نبی ہیں۔ چنا خچہ آپ نے صاف اعلان نبوت کری دیا کہ ہم نبی ہیں اور وہ نشا نات بھی کوئی معمولی نشان نہ تھے بلکہ بڑے معرکتہ الاراء نشان ہے۔ بطور نمونہ ہم چند ایک قار کین کی ضیافت طبع کے لئے پیش کرتے ہیں۔ طاحظ فرائمیں۔

#### قصر نبوت كيونكر بنا؟

قربان جائیں ایسے الہا مات اور ان کی مشکلات ہے۔ یہ بڑاز پر دست مجمز ہے۔

پھر ڈبونے اور بھوسہ ترانے میں آپ کی نبوت کو کمال ہے۔ کھر تو بن کیا اب دیگر لواز مات کی ضرورت یوں پوری ہوئی:

وجال کے گذھے پرالہام آیا

''ایک دفعہ ہم ریل گاڑی پرسوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جارہے تھے کہ الہام ہوا نصف تر انسف عمالیق رااوراس کے ساتھ سے تنہیم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکاء شس سے ایک عورت بھی مرجائے گی اوراس کی زبین نصف ہمیں اور نصف دوسرے شرکاء کول جائے گی۔ یہ مالہام ان دوستوں کو جو ہمارے ساتھ تھے سنایا گیا۔ چنانچہ بعد ش ایسا ہی ہوا کہ عورت فہ کورم کی اوراس کی نصف زبین ہمیں نصف بعض دیکر شرکاء کول گئے۔''

(نزول أسيح من ٢١٦ فزائن ج١٨ ص ٥٩٢،٥٩١)

می چو مجی کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہاں صاحب واقعی برداز بردست، اور پھڑ کتا ہوا معجز ہے: کسی کی جال جائے اور کسی کا مشغلہ مغمرے

بداوزنی الہام ہاور وہ بھی ریل کا ایسے الہام اس لائق ہیں کہ موٹے لفظوں ہیں امت کے پیش نظر کمروں ہیں آ ویزاں رہیں۔ تا کہ جب بھی امت میں بیمبارک موقعہ آئے اور سمی کا کوچ ہونے پر پچھ ملے تو مرزاکی یا دخراج محسین کی حق دار دہے۔

قارئین کرام! اب رفیقہ حیات کی ضرورت تھی۔ وہ کس طرح پوری ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی۔ کیونکہ پہلی ہوئی۔ بیوی جے قادیانی کی شہنی تھی۔ بیوی جے قادیانی اس میں بیچے دی مال کرکے پکاراجا تا تھا اس سے مرزا قادیانی کی شہنی تھی۔ کیونکہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس لئے ٹئی کی ضرورت تھی اور وہ کس طرح پوری ہوئی۔ یہ بیگی ایک وزنی مجروث ارکی گیا ہے۔ اس لئے بیرضیا فت طبع میں پیش ہوتا ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

مرزا قادیانی جی کی امید برآئی

"ستائیسوال نشان یہ پیشگوئی ہے کہ میری اس شادی کے بارہ میں جود بلی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھے یہ البهام ہوا تھا" السحد داللہ المذی جد علی السحد والمنسب " یعنی اس خدا کی تحریف ہے جس نے تہمیں وابادی اور نسب دونوں طرف سے عزت دی ۔ یہ البهام دی ۔ یعنی تمہارے نسب کو بھی شریف بتایا اور تبہاری ہوئی بھی سا وات سے آئے گی ۔ یہ البهام شادی کے لئے ایک پیشکوئی تھی جس سے جھے یہ گر پیدا ہوا کہ شادی کے اخراجات کے وکر میں ابجام دوں گا کہ اس دقت میرے پاس کی تیس اور نیز کے وکر میں ہمیشہ کے لئے اس یو جو کا متحمل ہوسکوں میں قریم سے البہام ہوا:

ہرچہ بایدنو عروی راہماں سامان کنم وآں آنچہ مطلوب ٹاباشد عطائے آل کنم

(TA)

لینی جو پھے تہمیں شادی کے لئے دری رہوگا تمام سامان اس کا بیس آپ کردوں گا جو پھو تہمیں وقرآ فو قرآ حاجت ہوتی رہے گی آپ دیتار ہوں گا۔

''چنانچاایی ظهور میں آیا۔ شادی کے لئے جوکسی قدر جھے روپیدرکارتخاان ضروری افران ان ضروری افران ان ضروری افران ان خوات کے لئے مثنی عبدالحق صاحب اکو شدند لا ہوری نے پانسورو پیدیجھے قرض دیا اورایک اور صاحب علیم محرشریف نام ساکن کا اور نے جوامر تسریش طبابت کرتے ہے دوسورو پیدیا تین سو روپید بلود قرضہ دیا داس وقت نشی عبدالحق صاحب اکو ننٹ نے جھے کہا کہ ہندوستان میں شادی کرنا الیسا ہے جیسیا کہ ہاتھی کو اپنے دروازہ پر ہائد معنا میں نے ان کو جواب دیا کہ ان افراجات کا خدانے خود وعدہ فر مایا ہے۔ پھرشادی کرنے کے بعد سلسلہ فوجات کا شروع ہو گیا اور بدوہ زمانہ تھا کہ باعث تفرقہ دوجوہ معاش پانچ سات آدمی کا خرج بھی میرے پرایک بوجھ تھا اور اب وہ وقت آگیا میانہ شروع ہو گیا اور سے تو میان اور اس تھا اس کے ٹی غر ہا واورورویش اس نگر خانہ میں دوئی تھی اور چنداور وقف کا رون کو اس سے اطلاع دی گئی تھی اور شی عبدالحق اکو شد سال ہوری اگر چواس وقت خالفین کے زمرہ میں جی محرش امیر نہیں رکھتا کہ وہ اس عبدالحق اکونٹ لا ہوری اگر چواس وقت خالفین کے زمرہ میں جی محرش امیر نہیں رکھتا کہ وہ اس عبدالحق اکونٹ لا ہوری اگر چواس وقت خالفین کے زمرہ میں جی محرش امیر نہیں رکھتا کہ وہ اس جوالحق کو رہیں۔''

عیب مجرو منائی ہے کہ مرزا قادیانی کے خداکو یمی نعوذ بااللہ وعدہ ایفائی سے شرم آتی ہے۔ وعدہ تو بدر ہاکہ اے میرے مرزا علی تیری شادی خود کو وک اورائ پر بس نہیں۔ تہاری آئیدہ کی ضروریات کا بھی میں ہی متکفل رہوں گا۔ گر پھر غریب مرزا ہی کو جوان اخراجات سے سہاجا تا تھا قرضہ برداشت کرتا پڑتا ہے اور طرف مید کہ یہ بھی یا دنہیں کہ دوسو لئے ہیں یا تمین سو عجب عیاثی و ماغ تھا اور شاید آج کل کے پیفبروں کے ایسے ہی حافظے ہوا کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کا یہ کہنا بھی کیسا خوبصورت ہے اور دیکھتے پیفبری نظ لفظ سے فیک رہی ہے کہ شادی ہوتے ہی سلسلہ فتر حات شروع ہوگیا۔ کو یاغریب امت کی گدھے کی کمائی پیڈا کہ ڈاکنا بھی فتو حات میں شار ہوا۔ اچھی جنگ ہے۔ جن میں کا غذی گھوڑے اور ہوائی سپاہی پرواز کرتے ہیں اور کواہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوائل ہو جن میں کاغذی گھوڑے اور ہوائی سپاہی پرواز کرتے ہیں اور کواہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوائل ہو درکیا تا دیان میں مسلمان کوئی ہاتی نہر ہاتھا اور نشان بھی اچھا پیش ہور ہا ہے

جن نیک نام کی بیعقیدت تنی کہ پانچ صدر و پیقرضہ حسنہ بلاسو ہے سمجھاں فخض کودے دیا جس کا بیوی نے بھی اعتبار نہ کیا اور جس کے پاس سوائے الہام بانی کے اور پچھ نہ تھا اور جس کو یہ بھی امید نہیں کہ وہ دس روپیہ ماہوار پیدا کر سکے گا۔ گراچھا نشان ظاہر ہور ہا ہے کہ وہی سعید الفطر ت مثن عبد الحق ہی نبوت کے جھانے سے آزاد کیا۔ رشمن ہوگیا۔ آخراس کی کیا وجہ تی ۔ کیا اس کو آپ کی اصلی تصور تو نہ دکھلائی دی گئی تھی۔ ہمارے خیال میں پچھابیا ہی وال میں کا لا تھا۔ اس لئے ہم مرزا تا ویانی کا وہ بچھ فو ٹو جو شی عبد الحق نے دیکھا پیش کرتے ہیں:

لہ جگر تھام کے بیٹمو میری ہاری آئی مرزاغلام احمدقا دیانی کی عملی تصویر

''یمولف یعنی مرزاغلام احمر تاج عزت عالی جناب حضرت کرمد ملکه معظمه قیصر ہند دام اقبالها کا داسط ڈال کر ( یعنی ہاتھ جوڑ کر ) بخد مت گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اعلی افسر دل اور معزز حکام کے بادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری دکرم مشری اس رسالہ کواول سے آخر تک پڑھا جائے یاس لیا جائے۔'' ( کشف افطاء ٹائل ہزائن ج ۱۳ م ۱۵ ما احمد قادیانی) صرف اتن می بات تھی جس کے لئے یوں کاسہ لیسی کرتے ہوئے تاک رگڑی جارتی ہے۔ مرزا قادیانی کی التجا قامل قدر ہے۔ اس لئے وہ تو شاید ہی شیں۔ ہم ہی سردست تکلیف کے دیتے ہیں۔ ہاں صاحب کہنے ادر شوق سے فرما ہے۔

#### خاندانی تعارف

" میں ایک ایسے خاندان ہے ہوں جوک اس گورنمنٹ کا لیا خیرخواہ ہے (بلکہ بوام غلام ہے) میرا والد مرزا غلام مرتضٰی گورنمنٹ کی نظر ش ایک و فاوار اور خیرخواہ آ دمی تھا جس کو ور ہار گورزی میں کری ملی تھی اور جن کا ذکر مسٹر حضرت گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۵ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار آگریزی کو مدودی تھی ۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھٹیات خوشنودی حکام ان کولئی تھیں جھے انسوں ہے کہ بہت کی ان میں سے میر ہوکئیں (انا للہ وانا الیہ راجھون) مگر تین چھٹیاں جو مدت سے چھپ چھی جی جی ان کے مدللہ کہ یاوتو تازہ ہے) ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئیں جیں۔ پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میر ابرا بھائی مرزا غلام قاور خدمات سرکاری میں معروف رہا۔ (مقام شکر ہے) اور جب تمون کی میر ابرا بھائی مرزا غلام قاور خدمات سرکاری میں معروف رہا۔ (مقام شکر ہے) اور جب تمون کی میر ابرا بھائی مرزا غلام قاور خدمات سرکاری میں معروف رہا۔ (مقام شکر ہے) اور جب تمون کی میں شرکے تھا۔ (درین چے شک باب اور بھائی کے موت کے بعد

پر بیں اپ والداور بھائی کی وفات کے بعد ایک کوشنظین آ دی تھا۔ تا ہم سر ہ برس کے مرکارانگریزی کی امداد (شایدوہی آئی ڈی کے فرائفن ہی ہوں گے ) وتا ئید بیس اپ قلم سے کام لیتا ہوں ( کویا کہ پکا نمک حلال اور بچائو ڈی ہوں ) اس سر ہ برس کی مدت بیس جس قد رہیں نے کتا بیس تالیف کیس ان سب بیس سرکارانگریزی کی اطاعت و ہمدردی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی خالفت کے بارہ بیس نہاہت مو ترتی کھیس (نبوت ہورہی ہے ) اور پھر بیس نے قرین مصلحت جمھے کر اس مخالفت جہاد کو عام ملکوں بیس پھیلا نے چنے لئے عربی اور فاری بیس کتا بیس تالیف کیس ۔ جن کی چپوائی اور اشاعت پر ہزار ہارو پر فرج ہوئے۔ ( مرگرہ سے نہیں تاہم برااحسان کیا) اور وہ تمام کتا بیس عرب اور بلا دشام اور روم اور معراور بغداد اور افغانستان عب شائع کیس ۔ یقین رکھتا ہوں ( لیتن میر االیمان ہے ) کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہوگا۔ آگر بیس نے بیاشاعت گورنمنٹ آگریزی کی کئی خیرخوانی سے نہیں کی تو جھے ایک کتا بیس عرب اور بلا دشام اور روم وغیرہ بلا داسلامیہ بیس شائع کرنے ہے کس انعام کی تو قع تھی ۔ ' ( اعتبار ہے جتاب پکے اور دام غلام ہو )

ناظرین کرام! بنجانی نبوت کی کرشمہ سازیاں الی جاذب ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ پھھ ادر بھی بیان کروں۔ سبحان اللہ! واہ رے نبیوں کے پہلوان انچھی نبوت کے محاسن بیان ہورہے ہیں ادر جہاد کے حرام کرنے کی وجہ خوشنو دی سرکار بتائی جارتی ہے۔ مرزائیو! شعنڈے دل سے پڑھواور خدارا خورکرو۔

ب مثال خدمت كزارى

''شن پوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سرکاراگریزی کی امدادادر محض امن اور جہادی خیالات کے روکنے کے لئے برابرسترہ سال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے خالف بین کوئی نظیر ہے'' (آخرآپ نبی تنے مینظیر تو ڈھونڈ ھے ند لے گی۔ خوب جواں مردی کے جوہر دکھلائے۔ بہت خوب)

بنجابي نبوت كاليك امتيازي يمول

''والد صاحب کے انقال کے بعدیہ عاجز مرزا غلام احمد دنیا کے شفاوں سے بھل علیحدہ ہوکر خدا تعالیٰ کی طرف مشغول ہوااور جمعہ سے سرکارا گھریزی کے حق میں جوخدمت ہو کی وہ یقی کہ پس نے پہاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتبارات چہوا کراس ملک اور نیز ووسرے بلا داسلامہ بیں اس مضمون کے شائع کے کہ گور نمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی محن ہے۔ لہذا ہرا کیہ مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہے کہ اس گور نمنٹ کی بچی اطاعت کرے اور دوں سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گور ہے اور یہ کتابیں بیس نے مختلف زبانوں بیس بینی اردو، فاری، عربی بیس تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں بیس پھیلا دیں۔ (اس سے اچھی عبادت اور کیا ہو کتی ہے می بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ اور بلادشام اور معراور کا بل اور افغانستان ہمی بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایہ تخت قسطنطنیہ اور بلادشام اور معراور کا بل اور افغانستان کے مختلف شہروں بیں جہاں تک ممکن تھا اشاعت کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ فلط خیالات چھوڑ دیے۔ جو تاقیم طلاق کی تعلیم سے ان کے دلوں بیس جھے۔ یہ ایک غدمت جھے اس بات پر نخر ہے کہ برش انڈیا کے تمام سلمانوں بیس سے اس کی نظیر کوئی مسلمان نہیں دکھلا سکا۔''

(ستاره تيمرييم ٣ بنزائن ج١٥ص١١)

واقعی جناب آپ کی رگ رگ وتار تار می حکومت انگلھیہ کے لئے جان شاری ووفاداری کوٹ کوٹ کر محری ہوئی تھی اور تمام مسلمانوں میں بیسمرہ صرف پنجابی نبوت کے علمبردار کا طغراء امتیاز رہا۔ مبارک ہومرز ائے۔ زورے کہوآ مین۔

مرآ وایک بی نفزش نے تمام محت کورائیگال کیا بر باد کردیا اورای وجہ سے آپ کی پیٹانی پروہ بدنما دمیہ ہے جے تو بین سے علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس کے اعادہ سے جہم ملتی ہے:

نہ خدا ہی لما نہ وصال منم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے

آگریشش غلطی یا معسیت کی تصویر یا جنیم کا ایندهن آپ سے سرز دند ہوتا تو کوئی وجہ نہ سخی کہ آپ ہوکر وہ کیا جوالک اسمی بھی کہ آپ کو حکومت عملی رتک میں نہ اواز تی ۔ بخد ا آپ نے نبی ہوکر وہ کیا جوالک اسمی بھی نہ کر سکے ۔ کلام مجید کے خلاف امر کو نبی قرار دیا ۔ فرمان رسالت کو لپس پشت ڈالتے ہوئے صرف اتن می بات پر کہ حکومت میر ہے اس تھل پر خوش ہوجائے اور میر کی ضبط شدہ املاک والپس کر دے ۔ خدا کو چھوڑا ۔ رسول عربی سے کنارہ کش ہوئے ۔ ونیا میں وجال اور کذا ہے کا تام پایا اور آخرت میں خداجائے اس کا کیا مواخذہ لیا جائے گا اور لطف یہ کہ اس فعل شنج پر اتر اتا حمادت نہیں تو اور کیا ہے ۔ بہر حال ایک اور مجی مزے کی چنے ملاحظہ فرمائی:

مرزا قادياني كااولين فرض

"میں نے مناسب سمجھا کہ اس رسالہ کو بلاد عرب یعنی حربین ادر شام ادر مصروغیرہ میں بھی جھی جو دوں۔ کیونکہ اس کتاب کے ص ۵۲ میں جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے۔ ادر

میں نے باکیس برس سے اپنے ومدفرض کرد کھانے کہ ایس کتابیں جن میں جہاد کی تخالفت ہو

اسلامي مما لك بين ضرور ميجيج ديا كرتامول ـ " (تبليغ رسالت ج ١٥ م ٢١، مجموع اشتهارات ج ٣٥ س٥٢٣)

ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے

جوانی کی دو جار نادانیاں ہیں

ایک اور بھی نظیر ملاحظ فرمائیں: انگریزی حکومت اسلامی سلطنت سے افضل ہے

" د جمیں اس گورنمنٹ کے آئے ہے وہ دینی فائدہ پہنچا کے سلطان روم کے کارناموں

میں اس کی تلاش عبث ہے۔'' (تبلیغ رسالت جلد بھتم ،مجوعداشتہارات جسم ۹۵)

حرم والول سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو

وہاں قرآن اترائے یہاں اگریز اترے ہیں

مرزا قادیانی کاد یکھنا،خدا کامہربان ہونا

"دمیں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام واریان میں نہ کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں انہوں کورنمنٹ میں واریان میں نہ کا بل میں (اچھا کام ہے جھے کوئی ملک اجازت ہی نہیں دیتا) مگراس کورنمنٹ میں اشارہ جس کے اقبال کے لئے دعاء کرتا ہوں۔ (مرزائیوز ور سے آمین کہو) لہذا وہ اس الہام میں اشارہ فرمات ہے کہ اس کورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے وجود اور تیری دعاء کا الرہ ہے اور اس کی فوصات تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامندادھر خدا کا منہ ہے۔ (ماشاء اللہ میرے بنجا بی فوصات تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامندادھر خدا کا منہ ہے۔ (ماشاء اللہ میرے بنجا بی فی جمہاری کیا شان ہے)

(تبلغ رسالت ٢٥ص ٢٩ ،مجموعه اشتهارات ٢٥ص ٣٤٠)

پڑھی نماز جنازہ کی میری غیروں نے مرے متے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے

جلے دل کا دھواں

''بار ہا بے اختیار دل میں میممی گذرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت

گذاری کی نیت ہے ہم نے کی کی ہیں خالفت جہادادر گورنمنٹ کی اطاعت بیل لکھ کر دنیا میں شائع کیں اور کافر وغیرہ اپنے نام رکھوائے۔(آنسو پو ٹچھ دیجئے) اس گورنمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کررہے ہیں۔"

نہ خدا ہی منا نہ وصال منم نہ اوھر کے رہے نہ اوھر کے رہے

''یفین رکھتا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ عالیہ میری ان خدمات کا قدر کرے گی۔'' (اس جہاں میں تونہیں کیا شایدروز حشر سفارش کرے)

(تبلغ رسالت ج واص ۴۸ ،مجموعه اشتهارات ج ۱۳۵ م۲۸)

"ایی کمایی چھاپنے اور شائع کرنے میں ہزار ہارو پیرخرج کیا گیا۔ گر بای ہمہ میری طبیعت نے بھی نہیں چاہا کہ ان متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس فکر بھی کروں۔" (فشکر ہے ایسی دلیری نہیں کی ورنہ) (تبلیغی رسالت ج میں ۲۰ بجورے اشتہارات جسم ۱۱)

نه چیزیو ساتی که مجرب بینے میں

اف اس قدرظلم كرتوجهد يكما بحى ندكيا

"افسوس مجمعے معلوم ہوتا ہے کہ اس لمجسلسلہ اٹھارہ برس کی تالیفات کو (میری ساری نائی کا نجوڑ) جن میں بہت می پرزور تقریریں۔ اطاعت گور نمنٹ کے بارے میں ہیں۔ بھی ہماری کور نمنٹ محسنہ نے توجہ سے نہیں ویکھا۔ ( پچو فکر نہ سیجتے گا) اور کی مرتبہ میں نے یا وولا یا مگر اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔ "(یہ شاید لسیان کی برکت اور شیر بی لب کی وجہ سے ہوگا)
اس کا اثر محسوس نہیں ہوا۔ "(یہ شاید لسیان کی برکت اور شیر بی لب کی وجہ سے ہوگا)
( تبلیغ رسالت جے مجموعہ اشتہارات جسم سے اس

عاجز مرزا، ملكه وكثور بيركي حضور ميس

" اس عاجز مرزاغلام احمد قادیانی کو دہ اعلی درجہ کا اخلاص اور محبت اور جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس عاجز مرزاغلام احمد قادیانی کو دہ اعلی درجہ کا اخلاص اور محبت اور اخلاص کا اندازہ بیان کرسکوں۔ اس تجی محبت اور اخلاص کی تحریک سے جشن شصت سالہ جو بلی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصر ہندوام اقبالہا کے نام سے تالیف کر کے اور اس کا نام تحقہ قیصر بیر رکھ کر جنابہ معدودہ کی خدمت میں بطور درویشانہ تحفہ کے ارسال کیا تھا اور جھے تو ی بلا میں تعلیم کی اور امید سے بڑھ کر میری سرفرازی کا بھین تھا کہ اس کے جواب سے جھے عزت دی جائے گی اور امید سے بڑھ کر میری سرفرازی کا موجب ہوگا۔ اس کے میں بات تعب ہے کہ ایک کلمہ شاہانہ سے بھی میں منون نہیں کیا گیا۔ (صبر

یجے) اور میرا کانشنس ہرگز اس بات کو تبول نہیں کرتا کہ وہ بدید عاجز اندیعی رسالہ تحفہ قیمریہ حضور ملکہ معظمہ بیل بیش ہوا ہوا ور پر جس اس کے جواب سے معنون نہ کیا جاؤں۔ یقیناً کوئی اور باعث ہے جس بیں جنابہ ملکہ معظمہ قیمرہ بنددام اقبالہا کے ارادہ اور مرضی اور علم کو کچھ دخل نہیں۔ البذا اس حسن طن نے جو بیس حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی ندمت بیل رکھتا ہوں۔ و دہارہ جھے مجبور کیا کہ بیس اس تحفہ قیمر میں کا طرف جناب ممدوحہ کو توجہ دلاؤں اور شاہا نہ منظوری کے چندالفاظ سے خوش ماس کروں۔ اس غرض سے بیمر یعنہ روانہ کرتا ہوں۔ " (ستارہ قیمریس من ہزائن ج ۱۵ میں اس اس خوش سے بیمر یعنہ روانہ کرتا ہوں۔ " (ستارہ قیمریس من ہزائن ج ۱۵ میں اس منتب سے میں اس منتب اس من

اورسنے انظار کابراہونی صاحب بیقرار ہورہے ہیں۔

#### عاجز انتخذ جوكمال اخلاص خون دل سيلكها كيا

'' بین نے تخد قیصر پی بین جو حضور قیصر ہندگی خدمت میں بھیجا گیا۔ بید طالات اور خدمات اور دعوات گذارش کئے تنے اور اپنی جنابہ ملکہ معظمہ کے اخلاق وسیعہ پر نظر رکھ کر ہر روز جواب کا امید وار تھا اور اب بھی ہوں میرے خیال میں بیغیر ممکن ہے کہ میرے جیسے وعا گوکا وہ عاجز اند تخذہ جو بعید کمال اخلاص خون ول سے کلما گیا تھا۔ اگر وہ حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہندوام اقبالها کی خدمت میں چیش ہوتا تو اس کا جواب ندآتا بلکہ ضرور آتا، ضرور آتا، ضرور آتا۔ اس لئے جمعے بعداس یقین کے کہ:

بعید اس یقین کے کہ:

#### جناب تيصره مندك بررحمت اخلاق

پر کمال وقوق سے حاصل ہے کہ اس یا ددہانی کے عربینہ کو لکھنا پڑا اور اس کو نہ صرف میرے ہاتھوں سے لکھ میرے دل نے یقین کا مجرا ہوا زور ڈال کر ہاتھوں کو اس پر ادادت خط کے لکھنے کے لئے چلایا ہے۔ پس دعاء کرتا ہوں کہ خیر دعافیت اور خوقی کے وقت میں خدا تعالی اس خط کو حضور قیمرہ ہند دام اقبالہا کی خدمت میں پہنچادے اور پھر جنا ہمد وحہ کے دل میں البام کرے کہ دہ اس مجی مجب اور سے اخلاق کو جو حضرت موصوفہ کی نسبت میرے دل میں ہے اپنی پاک فراست سے شاخت کرلیں اور رعیت پروری کی روسے مجمع پرمرحت جواب سے ممنون فرما کیں۔'' (ستارہ قیمرہ من ہزائن ج10 سے اس

## حضرت مرزا قادیانی کی بیقراری

اس عاجزانه تخفه کے جواب میں مرزا قادیانی مدتوق بے قرار رہے ندون کو چین ندرات کوآ رام ۔عجب اضطراری کا زیانہ تھا۔ بیقرار دل خط کی انتظار میں بلیوں اچھلا ۔مہینوں ڈاک کی انتظار کی ۔ ہرا چھے لفافہ پر جان جاتی کہ قیعرہ ہند کا عطیہ آیا۔ گرآ رزونے انفعال کا جامہ زیب تن کرنے سے پہلے چندایک بے ضابطگیاں بھی کراکے ہی چھوڑا۔ چنانچہ جناب قیصر بیہ کے جواب کے منتظر کوالہام شروع ہوئے کشکر ہے سے نوازا گیا۔ آپ نے قبل از وقت اس پررائے زنی بھی کردی۔ چنانچہ قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے وہ بھی چیش کی جاتی ہے ملاحظ فرمائیں۔ ''قیصر مندکی طرف سے شکریٹ' (ابشریٰج میں کے د)

تشری: الهام متشابهات میں سے ہے اور بیالیالفظ ہے کہ حمرت میں ڈالٹا ہے۔ کیونکہ میں ایک گوشنسین آ دمی ہوں اور ہرا یک قابل پیند خدمت سے عاری اور قبل از موت اپنے تیک مردہ ہجھتا ہوں۔ میراشکریہ کیسا۔

بات کر وہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

خود ہی التجاکرتے ہیں اور شکریے کے لئے جان نکل رہی ہے اور الہام ہورہے ہیں۔ گرالہا می عبارت کی تشریح میں دجل کا دم چھلا بھی لگادیا گیا ہے کہ اگر شکریہ نہ آئے تو نادم ہونا پڑے۔ بلکہ کہددیا جائے کہ ہم نے پہلے ہی نفی کردی ہے۔ دوم: مبشروں کا زوال نہیں آتا۔ گورنر جزل کی چیش کو ئیوں کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔

گورنر جنرل مرزاکی آیک عاجزاند درخواست گورنمنٹ انگلشید کے حضور میں
"اے ملک معظمہ قیصرہ ہندہم (مرزااور میری امت) عاجزانداوب کے ساتھ تیرے
حضور میں کھڑے ہوکرع ض کرتے ہیں کہ تو اس خوثی کے وقت جوشصت سالہ جو بلی کا وقت ہے
یوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر''
یوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر''

بڑھ ہی جاتی ہے چن میں کچھ آرزو تمہاری جس گل کو سوگھتا ہوں آتی ہے بو تمہاری

سیرت خیرالبشر کا پیتہ پیتہ وشاخ شاخ واقعات کی روشی ہیں درس عبرت کے لئے
ایسے فکلفتہ پھول پیش کرتی ہے جن کی بھین بھین خوشبواور لبھا لینے والا رنگ اب بھی ویہا ہی
موجود ہے ۔ جیہا کہ آج سے تیرہ سوہرس پیشتر تھا۔ چنا نچہاس سیختی کے زمانہ ہیں جب کے
دنیا تاریکی کے عالم ہیں بے دست و پاٹھو کریں کھا رہی تھی اور کفر کے گھٹا ٹوپ با دل ماہ انور
کو گھیر ہے ہوئے پڑے تھے۔ جب کہ جہالت کا پرتو اقوام عالم پہ چھایا جار ہا تھا اور دؤ الت
کی آئدھیاں اور خباشت کے طوفان نجابت وشرافت پہ امنڈ آئے تھے۔ جب کہ پھر کی
مورتیاں گھر کھر بنتی اور پجتی تھیں اور خدا کی وحدانیت کوکوئی نہ جانیا تھا۔ لات وعزی کی کے
بوجاری خانہ خدا پر قابض تھے اور وہ بتوں سے بٹا پڑ اتھا۔ جن پر جبل حکمر انی کر د ہا تھا۔ خدا

کے بندے بنوں کے پھندے میں تھنے پڑے تھے اور وہ وہ حیا سوز حرکات کے مرتکب مور ہوں ہوں ہوں ہوں ہور کات کے مرتکب مور ہوں ہوں ہورہے تھے جنہیں کوئی مہذب انسان ایک آئے و کھنا بھی پسند نہ کرے۔ جواوشراب قمار ہازی وڈکیتی مکاری اور حرامکاری وعصمت دری ان کی رگ رگ رگ وٹس نس میں پیوست مور ہو گئی ہو بھی تھی۔ مولانا مور بھی کے گر یفوں کی و نیا اور نیکوں کی نیکی کی عافیت تگ ہو بھی تھی۔ مولانا حالی نے کیا خوب کہا ہے۔

نہاں ابر علمت میں تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر : ۔ ۔ یہ مدحہ ریب انتہ نکھری د

اوراس بدبخت وبدترین دور میں جس کا بھیا تک تصور رونگھٹے کھڑے کرتا اور روح لرزہ باعدام رہتی ۔ آخر مشیت جن یاغیرت کردگار جوش رحت میں آئی تو آمنہ کے لال کومبعوث فرمایا۔

چنانچه چامال کیاخوب کمد محے

ادا خاک بطحاء نے کی وہ ودیعت جی آئے تھے جس کی دیے شہادت ہوئی پہلوئے آئے سے جویدا

دعائے خلیل اور ٹویدِ سیجا · ال سی ۱۵ سیدا میں ۔ ا

ہوئے محو عالم سے آٹار ظلمت کہ طالع ہوا ماہ برج سعادت نہ چھکی مگر جاندنی ایک مت کہ تھا ابر میں ماہتاب رسالت

ر فالمن ایک مرت کر کا ایر کا ایر این ایا به چالیسوی سال لطف خدا سے

کیا جائد نے کمیت غار حرا ہے

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا معیبت میں فیروں کے کام آنے والا وہ اپنے برائے کاغم کھانے والا

فقیروں کا لجا ضعیفوں کا ماویٰ تیبیوں کا والی غلاموں کا مولٰی

خطا کار سے درگزر کرنے والا بدائدیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیروزیر کرنے والا قبائل کا شیرو شکر کرنے والا

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور اک نبخۂ کیمیا ساتھ لایا چنانچ سرکار مدینہ نے جب وطن عزیز کو خمر باد کہی تو کعبۃ اللہ کے سامنے خاموثی اور حریت کوشاہد بناتے ہوئے بیکلات فرمائے تھے۔اے خدا کے پاک گر تھے سے بیل ایک کھر تھے ہوا ہونے پر مجبور کیا گیا۔غرضیکہ راہ خدا بیل وطن کو چھوڑا، گھر چھوڑا، گھر چھوڑا، گھر چھوڑا، گھر چھوڑا، کھر چھوڑ کر یکہ و تنہا ناموں رسالت مدینہ طلبہ پنچے۔ بیز ماندرسالت غریب الطنی کا زمانہ تھا اوراس نورانی شع کے خوش نصیب رسالت مدینہ طلبہ پنچے۔ بیز ماندرسالت غریب الطنی کا زمانہ تھا اوراس نورانی شع کے خوش نصیب پروانے بھی کس میرس کی جات میں وطن کو خیر باد کہ کرشع رسالت کے تھنوں ہیں تھا والے میں اوراطلس کے لباس غریب تھی اورائی تھا۔ واقعہ سے تھی اورائی تھا۔ واقعہ سے تھی والے میں اور گھڑ ہوں میں وہ لطف حاصل کر دہے تھے جوامارت میں کہی نصیب نہ ہوا۔ وہ پہننے والے کمبل اور گھڑ ہوں کوان مرغن کھا نوں پرتر جج دیتے دیدار مجبوب ان کی خوراک تھی اور شراب رفاقت مجبوب میں فاقوں کوان مرغن کھا نوں پرتر جج دیتے دیدار مجبوب ان کی خوراک تھی اور شراب وحدت ان کا چنا تھا۔

اس غربت وافلاس کے زمانے میں وہ کفار کمہ کے تختہ مثل مجی سے اور کوئی الیک مصیبت نہی جوان پر ڈھائی نہی ہو۔ گرجوانمر دی واستقلال نے بمیشدان کے قدم چو ہے اور طفر کا سہرہ بمیشہ ان کے سروں پر لہلہایا۔ ناموس اللی نے انہیں ایام میں تبلیفی احکام دینوی باوشاہوں کو بیسجے۔ چنانچہ برقل اعظم جس کی نصف سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی اور جس کی ساکھ کی سلطنت آج تک کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ محموع بی فداہ ابی والی نے کن الفاظ میں دعوت سلطنت آج تک کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ محموع بی فداہ ابی والی نے کن الفاظ میں دعوت اسلام کی۔ کیا چا بلوسی اور کاسہ لیسی کو استعال کیا گیا۔ کیا منت وساجت سے گر گرا کر ایکل کی گئا۔ نہیں شان نبوت کے بیا بیس منافی تھیں۔ اس لئے بھی کہ وہ آسانی بادشاہت کے نائب سے اور ذات کی دور آسانی بادشاہ سے اس کے بھی کہ وہ آسانی بادشاہ سے دنیوی بادشاہ الفقراء الی الله (فاطر: ۱۰) " کو اے تمام جہان کے لوگو۔ تم سب میری بارگاہ کو تاج ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی میری بارگاہ کو تاج میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی میری بارگاہ کو تا جو میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی میں میں بادگاہ کے تاتی ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی میری بارگاہ کو تاتی ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی میری بارگاہ کو تی بادشاہ ہو۔ میری ذات ہی بادشاہ ہے۔ تعریف کے لائق کی میلی ہو تھی ہو تیں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہو تعریف کے لائق کی میں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بی بیا ہو تھی بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں بیا ہوں بادشاہ ہوں با

چنانچ فرمان رسالت بول جاری موئے۔شاہ برقل کولکھا گیا۔ بیفرمان ہے اللہ کے بندے محدرسول اللہ کی طرف سے، اسلم بسلم ، ایمان لے آیا ،سلامت رہے گا۔

مرآہ ، بنجانی نبی نے تو نبوت کی لئیا ہی ڈبودی۔ مرحلین من اللہ دنیا وی بادشاہوں سے بوں ہمکا م نہیں ہوا کہ ان کے دل یوں مرعوب نہیں ہوتے اور وہ ایسے الفاظ صرف بارگاہ ایز دی میں ہی جو سب بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ پکارا کرتے ہیں اور تبلغ رسالت کس شان سے ہوا کرتی ہے۔

غرضيك مرزا قاديانى كى ايك اورجى ديريد آرزو ب- جوقائل ستائش ب-اس لئے اسے بھى ملاحظ فرماتے ہوئے بنجائي نبوت كے اطلاق كى وادو يجتے اور مرزا قاديانى كا اپنے ش شن آيت كريد كے معداق وما ارسلناك الارحمة اللعالمين (انبياه:١٠٧) " يعنى ال مرزا است تحد كوتمام جهان كے لئے رحمت بنا كر بعيجا ، بھى ملاحظ فرما ميں -

حضور كورنمنث عاليه من مرزا قادياني كي درخواست

''اب میں اس گورنمنٹ محسد کے زیر سایہ ہر طرح سے خوق ہوں۔ صرف ایک رنج اور دروغم بھے لائق حال ہے۔ جس کا استفاقہ پی کرنے کے لئے اپنی محس کورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اوران کی جماعتوں کے لوگ حد سے نیادہ جمعے ستاتے اور دکھ دیے ہیں۔'

زیادہ جمعے ستاتے اور دکھ دیے ہیں۔'

(بیادہ جمعے ستاتے اور دکھ دیے ہیں۔'

(بیادہ جمعے ستاتے اور دکھ دیے ہیں۔ اس مسلمان مولو یوں کو تختہ مثل جو روستم بنادے گی اور اس حکومت وقت میرے آلہ کا ربن کر غریب مسلمان مولو یوں کو تختہ مثل جو روستم بنادے گی اور اس طرح سے بدلوگ میری نبوت میں خل ہونے سے اجتناب کرلیں گے۔ کیونکہ وہ اور کسی تدبیر سے طرح سے بدلوگ میری نبوت میں خل مونے سے اجتناب کرلیں گے۔ کیونکہ وہ اور ہو بھی باز نہیں آتے ۔ میں نے طرح کے ان سے مباحث بواد کے کی دھمکیاں دیں۔ مبا ہے کے باز نہیں آتے ۔ اس بیا بایا ہوں یہ اس کو دھڑ ام سے کراو ہے ہیں۔ قصر نبوت کی بنیادیں اٹھے بی نہیں و سے ۔ اب یہ مولویت کے شر مرغ میری محن گورنمنٹ کے تو قابو آ کیں گیادہ یں اٹھے بی نہیں و سے ۔ اب یہ مولویت کے شر مرغ میری محن گورنمنٹ کے تو قابو آ کیں گے اور ہوسکتا ہے کہ جمعے سفارش کے لئے یاد کریں۔ مرخ کومت کے تدیر وقیم کے قربان کہ مرز اقادیانی کی عاجز انہ ورخواست بھی صدا اور پہلو بدلادہ بھی ما دو اسے بیا ہیں۔ اس پر ذراالنفات تو کیا۔ پڑ ھنا بھی گوارانہ کیا۔ تو آپ نے آپ اور پہلو بدلادہ بھی ملا دھ فرما کیں۔

مرزا آنجمانی ی-آئی۔ڈی کے لباس میں

''قرین مسلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دار الحرب قرار ویتے ہیں .....ہم امیدر کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تکیم مزاج بھی ان نقشوں کو ایک ملکی رازکی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ایسے لوگوں کے نام پنہ ونشان یہ ہیں۔''

(تبلغ رسالت ج هم ۱۱، مجموعه اشتهارات ج ۲ م ۲۲۷)

مرزا قادیانی نے نن جاسوی میں غریب مسلمانوں کے نام مع خفر خاکد کے خود بخو دہیں

کے کہ بدلوگ ہندوستان میں باغیول کے سرغنہ ہیں اور حکومت کے ظاف غدر بہا کرنا چاہتے ہیں۔
جیسا کہ ۱۸۵۷ء میں ہوا اور میرے والد کو تمک حالی کرنی پڑی۔ اس لئے چونکہ میں حکومت کا ابدی
غلام اور پرانا تمک خوار ہوں۔ اس لئے مناسب ہجمتا ہوں کہ قبل از وقت ہی ایسے غدران حکومت
کے تام پیش کردوں۔ مراس کا نتیج بھی انفعال ہی برآ مہ ہوا اور مرز اقادیانی کے ولو لے دل ہی ول
میں ابال کھاتے رہے اور نبوت کی ہنڈیا ہوئنی برکار جاتی رہی۔ چنا نچہ آ پ نے عنان توجہ کو طکہ معظمہ
سے ہٹا کر جناب لفٹنٹ کو رز کی طرف چھیرا۔ خیال تھا کہ بوی سرکارے آگر بے نیل و مرام ہوتا
پڑا۔ تو یہاں تو باریا بی مشکل نہیں۔ چنا نچہ لفٹنٹ کو رز بہا در کی خدمت میں بھی سپاسنا سے شروع
کے جن میں سے صرف ایک قارئین کرام کی ضیا ہنے میں پیش ہوتا ہے۔ ملاحظ فرما کیں۔
مرز اقادیا نی آ نچہانی کی ورخواست بحضور لفٹنٹ کورٹر بہا ور

دو مرافسوس کہ جھے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سلسلہ اٹھارہ برس کی تالیفات کوجن میں بہت کی تقریریں اطاعت کورنمنٹ کے بارے میں بیں۔ بھی ہماری کورنمنٹ محسنہ نے توجہ سے نہیں دیکھااور کئی مرتبہ میں نے یاددلایا۔ مرافسوس اس کا ارجمسوس نہیں ہوا۔''

(تبلغ رسالت ج مص اا، مجور اشتبارات ج مهم ١٣)

تعارف کے بعد مرزا آنجمانی نے ایک اور ورخواست دی۔ وہ بھی قابل قدراور لاکن حمہ ہے۔ الشالشہ کس شان کی پنجابی نبوت ہوئی۔ جہاد نی سیمل اللہ حرام قرار دیا گیا اور اس کی ممانعت بیس عرضائع کردی اور لاکھوں روپیائی ایک پاک جذبے و ملیا میٹ کرنے بیس مرف کیا گیا۔ گروفا داری حکومت بیس اورخوشنودی حکام بیس گورنمنٹ کی راہ بیس ہاں ہاں سرکارانگلامیہ کی گفش برادری بیس مرزا قادیا فی کا ایمانی جذب بیر تھا۔ وہ اپنا اورعزیز واقر ہا کا سرکٹو انا فرض اولین شارک تے ہے۔ جان جائے پرواہ نہیں گراس آ بائی خدمت گار خاندان خلا ماں بیرحف ندآ کے اور سے تعیدت مرف مرزا آنجمانی بی کی ندتھی بلکہ نصف صدی سے زیادہ خاندان خلا ماں بیس جلی آتی تھی۔ گربا وشاہ وفت کے ساتھ تو ہے تھیدت تھی۔ گران کے دیا ہوا تھا۔ گربا وشاہ وفت کے ساتھ تو ہے تھیدت تھی۔ گران کے ریاد شاہ وفت کے ساتھ تو ہے تھیدت تھی۔ گران کے ریاد شاہ وفت کے ساتھ تو ہے تھیدت تھی۔ گران کے ریاد شاہ وفت کے ساتھ تو ہے تھی وہ تھی۔ جس کی مثال تھی۔ گران کے ریاد شاہ وفت کے ساتھ تو ہے تھی وہ تھی۔ جس کی مثال تھی ہے تھی۔ سے نہ سے ابھول پنجائی معداق ہے۔

منھائی سے پیار اور حلوائی سے بیزار کیاخوب ہے بھلا بیز ہانی جمع خرج کرنے سے کیا حاصل ہے۔ جب کہ سے علیہ السلام کے حق میں وہ وہ سنائیں کہ کھنو کی بھٹیاریاں بھی ماند ہوئیں۔ ہمارے خیال میں بیر عقیدت بھی محض جھوٹی اور دکھاوا تھا۔ کیونکہ آپ کواپنا فوٹونظر آتا تھا کہ حکومت وقت کی جان سے زیادہ عزیز مستح کے حق میں ہماری کم بختی سے کیا کیا تھا کیا۔ بہر حال عیب ڈھاھنے کے لئے خوشنودی حکام میں ایک نبی کی قلم سے کیا کیا ظہور ہوا۔ ذیل کی درخواست جو جناب لفٹنٹ گورز کی خدمت میں دی گئی۔ یہ پہتہ چلے گا کہ سے موعود اور مہدی معبود بننے کا خبط کبوں پیدا ہوا اور اصلی غرض وغایت کیا تھی۔ ناظرین کرام غور سے ملاحظ فرما کیں اور بھی تصویم زاکا ایک درخشاں رخ ہے۔ مرزا آنجمانی کوستے اور مہدی مان لیٹا بھی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے

"میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ جھے سے اورمہدی مان لیٹا بی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔"

(درخواست مرزا آنجمانی بحضورنواب لفنت بهاورتملیخ رسالت ن عص ۱۰، مجموع اشتهارات ن سام ۱۹)

قار ئین کرام! آپ نے بخو بی سمحه لیا کہ جہاد کیوں حرام قرار دیا گیا۔ صرف اس لئے

کہسی طرح حکومت وقت اس گناہ عظیم سے (تو بین سے) پردہ پوٹی کرتی ہوئی قانونی فلنجہ میں نہ

کے ۔ بلکہ اپنا اونی خدمت کا راور بے دام غلام تصور کرتی ہوئی شاہی حوصلے اور جگرے سے معاف کر

دے۔ اس کے بعدا کیہ اور کپی تڑپ جوفتانی الحکومت ہے بھی ملاحظ فرمائیں۔

مرزا آنجمانی گورنمنٹ کی راہ میں جان دیے کوسعادت عظمی سمجھتے تھے

"جناب عالی التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا سے خاندان کی نسبت جس کو پیاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے ....اس خود کاشتہ پودا کی نسبت جنم اورا حقیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہر پانی کی نظر سے دیکھیں۔

خودكاشته بوده كى تعريف

ہارے فائدان نے سرکاراگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے اور جان دینے سے فرت بیں کیا اور نداب فرق ہے۔''

(درخواست مرزا آنجمانی بحضورنواب لفنت كورز بهادر تبلغ رسالت بي عص٢٠، مجموعداشتهارات باسم ٢١)

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے مسیح قاریانی کی جاہتی بھیڑو! خدارا تد بر کرواور شعنڈے دل سے سوچو کہ نبوت کے پاک نام کی تذکیل رسالت کی تو بین اور بیامبری کے نام پیدے لگانے کا کام تو یقینا اللہ والوں کا کام تو یقینا اللہ والوں کا کام تھیں۔ اللہ اللہ بیا۔ گور فرجزل مرزا آنجمانی کی بطلان اتعلمی کا تحصار کیا ہی بات پرموقوف ہے کہ کاسلیسی وخوشاہد، چاپلوی، وجمانت کی حدکردی جائے۔ جاو بیجا الفاظ کے تعین کی تمیز ہاتی ندر ہے اور وہ وہ: مدوار الفاظ ہوا کہوں یا عمر آمنہ کھیں جن کے والیس لینے اور معذرت خواہ ہونے پر بھی بدنا می کابد نما دھم یا کلنگ کا فیکر پیشانی پر درخشال رہے۔ یہی اس کا مطلب بھی سوچا۔ بھی اس معسکا طلب بھی سوچا۔ بھی اس معسکا طلب بھی سوچا۔ بھی اس معسکا اس لئے بھی کہ چندوں کے دھندے اور مرزا کے بعندے عقل کی لئیا مت ہوئی فرودی مول لے۔ اس لئے بھی کہ چندوں کے دھندے اور مرزا کے بعندے عقل کی لئیا مت ہوئی ڈبو پچے اور رہے اس سے جاس بخاری ڈ غرے کی نظر ہوئے۔ میاں سوچوا ور بچھنے کی کوشش کرو۔ مرزا قادیانی آپ لئے کو بیکومت کا خود کاشہ پودا بیان کرتے ہیں اور اس کی آبیاری و تفاظت کا تھی پر ارتکومت وقت کو گھیاوے اور کیا ہوئی اس کے مرزا تا دیائی اس کے جو لئی کس کے اس کا مواد اس کا برورش کندہ بھی اور بیاس سال اس کی گرانی میں خون پیدنا کی کروے وہ درخت کس کا ہوگا اور اس کا کھی اس کا مرانی میں خون پیدنا کی کروے وہ درخت کس کا ہوگا اور اس کا کھی جول کس کے کام آئے گا اور جب کہ پوداخود زبان صال سے بچار پکار کیا کر رہے کہ دربا ہوں۔ جان کس کی ہے میری جان جگر کس کا ہے

آ نیرئیل سرکاری نبی نے اپنے اس بیان میں کمال ہی کردیا۔ واہ صاحب واہ اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو گئی ہے۔ یہ بیان تو کویا قادیائی ند جب کا نچوڑ ہے۔ اس میں ایول تو تمام الفاظ ہی قابل قدر میں ۔ گروہ فقرہ جس میں ایول کی گئی ہے کہ بوی فی ذراا پی ماماؤں اور خواصوں کو کہدو کہ یہ بیگا نہ نیگا نہ اور اپنا ہی ہے۔ کوشیر کو پوشین پہنے ہے۔ گر پھر بھی اپنا ہی ہے۔ اللہ اللہ سرکار مدنی تو یہ فرمائیں۔

"قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العلمین (انسعام:۱۹۲) " همری نماز اورقربائی میراجینا اورمرنا الله کے لئے ہے جوصاحب سارے جان کا ہے۔ ﴾

فظل اور پروز کا دیجوید ارکہتا ہے 'قبل ان صلاتی ونسکی محیای و مماتی الملوکان لندن '''میری نماز اور قربائی میر اجینا اور مرتا خداو تدان لندن کے لئے ہے۔' خوشا تقدیر بلبل پیش کل کہتی ہے حال اپنا نہ قاصد کی ضرورت ہے نہ حاجت ہے کوترکی

### میٹھی چھری مرزائی بدعقلی اور حماقت کی انتہاء (ازر ثھات قلم چوہدری افغل حق صاحب ایم یابل یں لاہور)

دہقان کی حسرتاک ساہ ہ لوتی پرخون خون کے آنسونہ بہائے۔ جو کھیت کی جھاڑ

بوٹیوں کوا پی بحث کا حاصل اور قائل ذخیرہ جن قراردے لے اس مسلمان کی بدعظی اور حافت اس

سے زیادہ کیا ہے۔ جو مرزائیوں جیسی اسلام دشمن جماعت کوا بنا قوت باز و بجھ لے کسی کی ریا کاری

سے انسان فریب کھا سکتا ہے۔ کیکن اسلام کی نخ کئی کے کھلے عزائم رکھنے والی جماعت کوسینہ سے

لگائے رکھنا، سانپول کو آسٹیوں بیس پرورش کرنے کے برابر ہے۔ مرزائی کو اسلام دوست بھنا

دھوکہ کھاجانے کی بات نہیں۔ بلکہ حقائق کوا پئی ہٹ دھری پر قربان کرتا ہے بیس مات ہوں کہ جھے

فرجی علوم پر جبورتیس۔ مگر نہ ہب کے طمبر داران کی دیں دشنی سے نالاں ہیں اوروہ کون سامسلمان

نہ جس سے ان کی دشنی نہیں۔ ہمارے معاصران کو الکھا بناؤ۔ مگران کا فقو کی کبی رہے گا۔

"ساری دنیا ہماری دنیا ہماری دیمن ہے۔ بعض لوگ جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں ماری دنیا ہماری دنیا ہماری دیمن ہے۔ بعض احمدی بید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالاتکہ جب تک ایک فحض خواہ وہ ہم سے گئی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا۔ ہمارادیمن ہے۔"
ہمارادیمن ہے۔"

خدا کالا کھ لا کھ تکرے کہ اسلامی دنیا ہیں کوئی دین کا عالم ایسانیس جوسانیوں کو دودھ پلانے کا فتو کی دیسے۔البتہ بعض سیاسین فد ہب جن کنزد یک فداق ہے۔ سعی لا حاصل ہیں معروف ہیں کہ مرزائی کوسیاسی مسلمان مجھ لیا جائے۔ حالا نکہ یہ کردہ اسلام کا شدید تراف ہے تو اسلامی سیاست کا شدید ترین دشن ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ مرزائیوں کے دوست دار لیڈروں کے پیش نظر اسلامی سیاست نہیں۔ بلکہ بنجائی سیاست ہے۔ وہ بنجاب ہیں کی قیت پر اپنی نظر اسلامی سیاست نہیں۔ بلکہ بنجائی سیاست ہے۔ وہ بنجاب ہیں کی قیت پر اپنی نظر اسلامی سیاست نہیں۔ بلکہ بنجائی سیاست ہے۔ وہ بنجاب ہیں ڈوب رہے ہیں۔ اس لئے بچھوکو تکا مجوکر سیارے کے لئے ہاتھ ڈالنا چاہج ہیں۔ آئیس وہ تکا سیارا بھی ندرےگا۔ اس لئے بچھوکو تکا مجوکر میارے کے لئے ہاتھ ڈالنا چاہج ہیں۔ آئیس وہ تکا سیارا بھی ندرےگا۔ ملک کے ہیں۔ سلم اور غیر سلم ۔ سلم کو جو ملنا تھا مل چکا غیر سلم کو جو ملنا تھا می چکا۔ اس کے علاوہ اڑھائی کروڑ کی آبادی ش پچاس ہزار مرزائی ہی کو ایستگلہ دیا جاتا تھا دیا جاچگا۔ اس کے علاوہ اڑھائی کروڑ کی آبادی ش پچاس ہزار مرزائی ہی کا الحکال نہ دیا جاتا تھا دیا جاچگا۔ اس کے علاوہ اڑھائی کروڑ کی آبادی ش پچاس ہزار مرزائی ہی کا الحکال نہ موجودہ تو ازن کو آئیس کے نا قابل ہے۔ آگر آپ کے نزد یک مرزائی ہی کو الحکال نہ موجودہ تو ازن کو آئید کروٹ کی آبادی ش پچاس ہزائی ہی کارائی می کو الحکال نہ موجودہ تو ازن کو آئید کروٹ کی آبادی ش پچاس ہزائی ہی کی الحکم کرد کی مرزائی ہی کارائی می کو الحکم کار موجودہ تو ازن کو آئیدہ مجل بدلنے کے نا قابل ہے۔ آگر آپ کے نزد یک مرزائی ہی کو الحکم کار

ہیں تو یہ ہاک دودن کا مہمان ہے۔ کیاا عقبار کہ بیٹی چمری کیلیج سے لگ کر کب جدا ہوجائے۔
مرزائیت سے اتحاد کے متنی مسلمان اس حقیقت کبری کو کیوں نظر انداز کردیتے ہیں کہ
اس ند ہب کی بنیا دافتر اق پر ہے۔ حضو حقاقی میں مردرکا نئات نے خدا سے تھم پاکر ختم نبوت کا دعوی کیا۔ تاکہ آئندہ ملت اسلامی حقیق بنیوں کے دعووں کی بناء پر تقسیم در تقسیم ہونے سے بی رہے اور ہر مسلمان کو میلغ قر اردیا۔ تاکہ ہاتی ندا ہب کے پیرو بندر تن اسلام قبول کر کے لوائے محمدی کے نتیج ہوجا کیں۔ کون نہیں جات کہ ہاتی کہ اور ند ہب کی حد بندی ہو انتخاب فی ند ہب سب بحث ہو وائی مد بندی علاق انسانی کی تفریق کا باعث ہے۔ ند ہی حد بندی معطفوی مقافی نہیوں اور رمولوں کی پیروی کی بناء پر ہے۔ قادیا نی ند ہب کا دعوی ورحقیقت تاج معطفوی مقافی پر ہاتھ کہ در الواسلام ہی بردا شت کر دار کو اسلام شیرازہ بمحیر نے کی محل اجازت دیں۔ لیکن ہنجاب کی اکثریت کے موجو مخطرے سے بہتا ہوجا کیں۔ خدا تھم فرمائے محمد رسول الشفائی میمان کے لئے موجو مخطرے سے بہتا ہوجا کیں۔ خدا تھم فرمائے محمد رسول الشفائی میمان انسان کے لئے موجو مخطرے سے بہتا ہوجا کیں۔ خدا تھم فرمائے محمد رسول الشفائی کھی انسان کے لئے موجو مخطرے سے بہتا ہوجا کیں۔ خدا تھی خدا کامرزا قادیانی درمیان سے ہا تک لگا دے کہ

منم مسیح زمال ومنم کلیم خدا منم محم واحم که مجتبے باشد

(ترياق القلوب مس منز ائن ج ١٥م١١)

مرزاغلام احمد قادیانی کی الی جسارت پراحتجاج کرنے کی بجائے خود آسکسی نچی کر لی جا کیں۔ مبادا ان کے دل تہارے اقدام سے مجروح ہوجا کیں۔ وہ ملت اسلامیہ کونقسان کی جا کیں۔ سرور عالم محمد رسول الشعافی کے منہ آسکی۔ بانکل معاف مگر بنجاب میں تہاری اکثریت کوموہوم خطرہ لائن نہوجائے۔ اگر فد بہب کی ذات اور ملت کی بربادی کو خاطر میں نہ لاکر مرزائیوں کوساتھ ملانے پرکسی کواصرار ہے تو مجلس احرار کا ایک تو توں سے مقابلہ کرتے رہنا سب مرزائیوں کی اسلام کی خلاف گہری منصوبہ بازی سے ناواقف ہولو آسے کا کامراضروری ہے۔

مرزائیوں کے مرکز قادیان میں ان کی سیای اخلاق کا نظارہ دیکھو۔ برسول سے مسلمانوں کو بدترین مصیبتوں میں جتلا کررکھا ہے۔ محمد رسول اللھ اللہ کی نبوت میں مرزاغلام احمد قادیانی کوساجمی نہ کرنے کے جرم میں اراضی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ غریب مسلمانوں کا کوئی سانس خطرے سے خالی تیں جاتا۔ لاہور میں بیٹھ کرمرزائیوں کوامن پہندی کی سندکوئی عطاء

كرتار ب يحرا ككريزى عدالت كافيعله شاہرعاول ب-

انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوانے اور اپنی جماعت کو ترتی دینے کے لئے
ایسے حربوں کا استعال شروع کیا۔ جنہیں ناپندیدہ کہاجائے گا۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کی
جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ انہیں مقاطعہ قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے
بھی محروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے دے کر دہشت انگیزی کی فضا پیدا کی۔ بلکہ بسااوقات انہوں
نے ان دھمکیوں کھمکی جامہ بہنا کرانی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ (فیملہ مسرکھوسلہ)

خدابہتر جانتا ہے کہ واقعات کے اظہار میں شکھ کے برابر مبالغنہیں کیا گیا۔ ایسے بے فیض گروہ سے فیض کی امید اور ان سے دوی کی توقع آزما کے ہوئے کو آزما کر ذلت کا مند دیکھنا ہے۔ ان نوشتی اور المناک شورہ پیشتی کی داستان مبابلہ دالوں سے پوچھو۔ شہید محمد حسین کے بسماندگاں سے دریافت کرو۔ مسلمانوں کی جان پرچھریاں چلانے دالوں کو اخبار کے دفتر میں تلم چلا کر بری الذمنہیں کیا جاسکتا۔ مجلس احرار کی قادیان کے خالف سرگرمیوں پرکوئی کتنی پھبتیاں اثرائے۔ لیکن مجلس احرار کی تاویوں نہیں سکتی کہ جب اس نے برملا کہا۔

'' قادیان میں ایک غیر احمدی کا وجوداس کے لئے باعث تر دد ہے۔''اس کے ساتھ کوئی شوق ہے جب'' اس کے ساتھ کوئی شوق سے مجت کی پینگلیں بوجائے میمر کسی ایک فخض کی راہ درسم مرز ائیوں کے خطر نا ک عزائم کور دک نہیں سکتی۔

وہ مسلمان اخبار نولیں جومرز ائیوں کے خلاف آواز سنتے ہی اندھے کا اللہ تھمانا شروع کردیتے ہیں اور جو بولے اس کی تواضع کرنے ہیں بخل نہیں کرتے ۔ شایداس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ مسلمانوں کومرز ائی ندصرف ندہی لحاظ سے کافر اور سیاس لحاظ سے دشمن سجھتے ہیں۔ بلکہ اقتصادی طور پر دشمن کا ساسلوک کرتے ہیں۔ ہرمرز ائی مرز ائی سے خرید وفروخت پر مجبور ہے۔ خلاف ورزی کرنے والا سخت سز اکا مستوجب ہے۔ مرز ائیوں کے بائیکاٹ کا معالمہ سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں زیر بحث رہا ہے۔ مرز ائی سرکلری نقل شاید ہمارے کو تاہ بین شاہوں کی آئی سوجا کیں۔ خالفوں کی آئی محصیں کھول دے اور وہ مجلس احرار کی دور بنی کے قائل ہوجا کیں۔

تقل اقرارنامه

"سودااحمه يول سے خريدول كا"

قادیان کی احمد بی جماعت نے جومعاہدہ ترتی تجارت تجویز کیاہے۔ جمعے منظور بی میں

اقراد کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور قادیانی مدیر تجارت جو تھم کی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے۔ اس کی تجاری کروں گا اور جو تھم نا ظرامور عامد دیں گے۔ اس کی بلا چون وچرافی لروں گا۔ نیز جو اور ہدایات وقافو قاجاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا۔ اگر میں کی تھم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جریا نہ جو یز ہوگا وہ ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ جو میرا جھ گڑا احمد ہوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمد بد (مرزابشر) کا فیصلہ میرے لئے جمت ہوگا۔ ہر مشم کا سودا احمد ہوں سے خریدوں گا۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ۱۰ روپیہ سے لے کر مارو پیہ تک جرماندا داکروں گا اور بیں روپیہ بیش کی جمع کراؤں گا۔ اگر میرا جمع شدہ روپیہ ضبط ہوجائے تو جھے اس کی دائیں کا حق نہ ہوگا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمد ہوں کی خالف جلس میں بھی شریک شہوں گا۔

ویکھا آپ نے بیوی بڑے پیارمجت سے نقد کی فرمائش کررہی ہے اور میاں تاک کاٹنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔مسلمان ومرزا ئیوں کوساتھ ملانے کے لئے بے تاب ہیں اور مرزائی مسلمانوں کے بائیکاٹ بڑمل پیراہیں۔

کوئی صاحب عقل ایک بدعقل کے پاسے گذرا۔ دیکھا کہ وہ بیتی جواہرات کو گھر کے باہر پھینک رہا ہے اور کو کلوں کوسات پر دول جس چھپا کرا حتیاط سے الماری جس بند کررہا ہے۔ عقل مند کا دل اس کی حمافت کو دیکھ کر کہنے گیا۔ بولاعقل کے اندھے ان لعل وجواہر کوسمیٹ ان جس سے ایک ایک در شاہوار ہے۔ تیرے آبا وَاجداد نے خون پسیندا یک کرکے یہ دولت جمع کی ہوگی۔ تھے سے ذیادہ بدعقل اور براز حمافت اور کون۔ جو .....

صاحب ہوش کی ہات ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ عقل سے عاری پلٹ کر بولا۔اے صاحب علم وعقل ، مجھ بدعقل کی ہوتی تھی کہ وہ عقل سے عاری پلٹ کر بولا۔اے صاحب علم وعقل، مجھ بدعقل کی ہجیتی نہ اڑا۔ بدعقلی اور جافت کے بھی مدارج ہیں۔ بے تقل مقدسین ہیں ان کا درجہ جھے سے بلند ہے۔ جو قادیان کی چولی کو کمہ کے دامن سے باندھنا چاہتے ہیں اور چنجاب کی اکثریت کے موہوم خطرہ کی بنا پر قادیا نبول کا سرسینے سے لگا کر اسلام اور دنیائے اسلام کے متعلق ان کے خوفا کے ارادول کو بھول جاتے ہیں۔

عبرت مسلمانوں کے حال پرخون کے آنسو کیوں ندرووے۔ جن کی مؤمنا نظراست سلب کر گی گئی اور کھوٹے کھرے کی بچان ان سے چھین کی گئی۔ وہ دوست جوکل اسلامی سلطنوں کی این سے اینٹ سے اینٹ جے وکی کھر بے تاب ہو مجھے تھے اور حکومت کے غید کا شکار ہوکر پابنڈ سلاس کر دیے گئے تھے۔ آج وہی قادیانی اتحاد کے علمبروار بن مجھے۔ ان کے کفریہ

قرار دینے کے ہاد جودال چجر خبیشہ کو ہارآ ور کرنے میں مدودے رہے ہیں۔ حالا نکدمرزائی سیای طورے اسلام کا سب سے براحریف ہے اور انہیں ان دولتوں کی پشت پنائی حاصل ہے۔جن کا قعروسطوت اسلامي سلطول كحندرات برتمير بواب

جنگ فرنگ كا وه الم آ فرين ز ماند جب دامان خلافت تارتار بوكر اسلامي عظمت كاعلم مرتکوں مور ہا تھا اورصلیب، ہلال کے خلاف کامیاب جنگ کر کےصدیوں کے بعد بیت المقدی والهل لين يل معروف تحى اورمشرق ومغرب يثل براسلامي كمرغم كده ينابهوا تعاريين اس زيانديل مرزائيت اسلام كى فكست يراييغ مركز قاديان ميں جشن شاد مانى منارى تقى \_ قاديان مين جشن مسرت

''سلارتاریخ جس دفت جرنی کے شرا نظامنظور کر لینے اور التوائے جنگ کے کاغذیر دستظ موجانے کی اطلاع قادیان کیٹی تو خوثی اور انساط کی ایک لبر برتی سرحت کے ساتھ تمام لوگول کے قلوب میں سرایت کرمی اور جس نے اس خبر کوسنا نہایت شاداں وفر حال ہوا۔ دونوں سکولوں المجمن ترتی اسلام اور صدر المجمن احمدیہ کے دفاتر میں تنطیل کر دی گئی۔ بعد نماز عسر مبعد مبارک میں ایک جلسہ وا بس میں مولانا مولوی سید محد سر درشاہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے واعت احمد بدى طرف سے كورنمنث برطانيدكي فقح وقعرت بردلي خوشي كا ظهار كيا اوراس فقي ، بهاحت التربيك اخراض ومقاصد كے لئے نہایت فائدہ پخش بتایا۔

حعرت خلیفته است الى ايده الله كى طرف سے مبارك باد كے تار بيم مي اور حضور نے یا نج سورویا ظبارسرت کے طور برڈیٹ کشنرصاحب بہادر گورواسپور کی خدمت میں مجوایا کہ آب جهال پیند فرمائیں۔ خرچ کریں۔ پیشتر از میں چندروز ہوئے کہ ٹرکی اور ..... کے ہتھیار والنے کی خوشی میں حضور نے بانچ ہزاررو بے جنگی اخراض کے لئے ویٹی کمشنر صاحب کی خدمت من جحواما تما" (الغضل مرورق ج٢ نمبر٢٣٥ من ١٦١١ رنوم ر ١٩١٨ م)

ارباب بعيرت يس سے كوئى يوں شبحه لے كديبش، جشن نوروز تما كداس يس سب نے رنگ کمیلا اور ارباب غرض سب بی شامل ہوئے نہیں یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امريزى ساست كاال فجر خبيشك ساته فاص بيوند ب\_اى لئة ان كى ريشه دوانيال اسلام كى جزير كلبارًا عابت مودى مي -اسلام من فرق بي حيث مي -ايكن مرزائية كلفن اسلام ك لے دام بتل " ہے۔ جو کو کی وشمن راہ جاتے ہمارے ہرے بھرے باغ میں مجینک ممیا ہے۔ یا در کھو جول جول بيتل بزمع كي يول ول اسلام كزور موكار

### مرز امحود كااعلان ضروري

"ایک بات جس کا فراآ پاوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔اس دفت کہنی چاہتا ہوں اوردہ یہ کہ سلسلہ احمد میرکا گورنمنٹ برطانہ ہے۔ جو تعلق ہے۔دہ باتی تمام جماعتوں سے زالا ہے۔ ہمارے حالات ہی اس جم کے ہیں کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیے کا حوقعہ ہواور اس کو خدا نخواستہ اگر برطانیے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تحفوظ نہیں رہ سکتے۔اس لئے شریعت اسلام اور حضرت کوئی نقصان پنچ تو اس صد مدسے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔اس لئے شریعت اسلام اور حضرت می موجود علیہ السلام کے احت اور خودا ہے فوائد کی حقاظت کے لئے اس وقت جب کہ جمک وجدل جاری جماحت کا فرض ہے کہ دہ ہمکن طریق سے گورنمنٹ کی مدد کر جنگ وجدل جاری ہے۔ ہماری جماعت کا فرض ہے کہ دہ ہمکن طریق سے گورنمنٹ کی مدد کرے۔"

کون نیس جان کہ اگریز کا نزلہ مسلمان کے عضوضعف پرگرتا ہے۔اس لئے مرز اللکار کر ناتے کہ مرز اللکار کر ناتے کہ مرکار کا سابیہ ہر جگہ پڑنے دو جہال سرکار جائے گی۔ دہاں اس کا خود کاشتہ پودا جائے گا۔ اس پودے کی تکمہ بانی کے لئے اگریزی مالی کی تمنار ہتی ہے۔ باوا اپنی تمناؤں میں مرکیا۔ بیٹا اپنی خواہشوں پر بسراوقات کر دہا ہے۔ ایک عاقبت نا اندیش مسلمان ہے کہ دشن کی چھری اپنے گئے پر پھیرر ہاہے۔

اگریزوں کی فتح ہماری فتح ہے

"جماعت احمدید کے نہاہت خوثی کا مقام ہے کہ جنگ پیں اگریزوں کی سلطنت فاتح ہوئی اوراس کو فتح ہماری فتح ہمارے سے علیہ السلام کی دعا نہایت زیروست رنگ بیں قبول ہوئی اور محالب کی طرح یو مثلاً یفرح المؤمنون بنصر الله کا انعام ہمیں عطاء ہوا۔"

(ربوبوج ٤ انمبر ١٩١٨م، دسمبر ١٩١٨م)

کون بدائدیش ہے جواپوں کو بیگانہ کے۔گر ہر بیگانہ کواپناجان لیں ادنیا و بن کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے تماری مسلحت شناس عقل میری معروضات کو پائے استحقار سے ممکن ہے۔ ممکن ہے تمہاری مسلحت شناس عقل میری معروضات کو پائے استحقاد پر چراغاں کرے گا اور کی مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس نکل جانے پرجشن منائے گا۔

مرزا قادياني عورت تصيامرد

ان حالات کی موجودگی میں ان واقعات کی روشن میں ایسے قوی ولائل کے ہوتے

ہوئے ایسے منور برا بین کے ملتے ہوئے کسی کوا نکار کا موقعہ یا نہ ماننے کی مخبائش ہو کتی ہے کہ پنجا بی نبوت کن حالات کی بناء پر بنی تھی اور کس بھولے پن اور سادگی وعمد کی سے اس سلسلہ رسالت کو بھایا گیا۔

ر ما سام میں بیسوں ایسے ناورہ واقعات مرزا قادیانی کی زندگی بھی ایک عجیب زندگی تھی۔اس میں بیسوں ایسے ناورہ واقعات ملتے ہیں جن کےمطالعہ سے بےاختیار انسی آتی ہے اور ضبط کرنے پر بھی ضبط نہیں ہوتی۔

یں تاریخ اور مشاہرات سے یہ پتداگانا مشکل ہوجاتا ہے کہ وہ مورت تھے یامرد،
حیرائی آتی ہے کہ کیا تکھیں اور کیا کہیں۔ مرزا قادیانی کے واقعات ہم کس طرح قلمبند کریں اور کس
حیثیت سے انہیں قوم کے سامنے پیش کریں۔ امید ہے کہ اس صورت حالات کے مشاہدہ کے بعد
قوم کے بزرگ ہمیں یہ بتانے کی زحمت گوارافر مائیں کے کہ وہ صنف نازک قونہ تھے۔ کیونکہ ہمیں
طبقہ نسوال کے بعض خواص خصوصی مجبور کرتے ہیں کہ ہم انہیں عورت کا درجہ دیں۔

چنانچہ قارئین کرام کی واقفیت کے لئے ہم تصویر مرزا کا بیدرخ بھی پیش کرتے ہیں۔ رونر مرمد علمہ فاقعہ فرور دور

مرزا قادیانی کاردے میں نشودنما پاتا

ایمان کے دشن ہیں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

( کشتی نوح ص ۲ م بزائن ج۱۹ ص ۵۰) پرفرماتے ہیں کہ:

'' دو برس تک میں نے صفت مریمیت میں پرورش پائی اور پردے میں نشو ونما پاتا رہا۔'' توبہ توبہ مرزا اور پردے میں مقید عیاد آباللہ صفات صدیقہ اور معتبی قادیان ان کا حال مریخ نہیں ہندہ وجعدہ ہوگی ہے کوئی سے کالال سو گئے جو کہ ہمیں بیر بتانے کی زحمت موارا کرے کہ دہ کون سے زمانے میں مرزا قادیانی پرنسوانیت آئی اور پردہ نشین ہوئے اور وہ بھی کامل دو برس تک ۔

### مرزا قادیانی حائضہ عورت کے روپ میں

۔ ترحقیقت الدی سسم انزائن جام ۱۸۵) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے۔ 'بابوالی بخش ا چا بتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کہ کسی پلیدی اور ناپاکی پراطلاع پائے۔ مگر خداتعالی تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جومتواتر ہوں کے اور تھے میں چین نہیں بلکدوہ بچے ہوگیا۔''

ر میں بات میں ہو اور دوروں سے موجوں کے محتاج نہیں۔ بلکہ وضاحت سے اس بات کا اقرار مندرجہ بالا عبارت کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں۔ بلکہ وضاحت سے اس بات کا اقرار کر لیا گیا ہے کہ وہ چین نہیں رہا۔ بلکہ اب قو صاف بچے بن گیا ہے۔ سبحان اللہ میہ ہیں پنجا بی رسالت

كر شماور نبوت كروائل

کم بخت بابواللی بخش کوسوجمی بھی تو کیاسوجمی اور دیکھا بھی تو کیا دیکھا۔ مرزا قادیائی کا حیض ونفاس، اور وہ بھی کن دنوں میں جب کہ بھارے بنجائی کی ایام ماہواری کی مصیبت میں دوج ارتھے۔ تف ہے فالم تیرے ویکھنے اور پردہ دری کرنے پر۔ مقام شکر ہے کہ تیری پھوٹی آ تکھیں کسی پلیدی ونا پاکی کو کماحقہ، ندو کھ سکیل ۔ ورندسرکاری نبی جی کا خدا جومرزا قادیانی سے اظہار جولیت کرتا ہے۔ (الہام) تیری اکوئٹی وٹی کوخاک میں ملادیتا۔

ظالم دیمنے کی چیز تو انعامات ہیں دہ دیکھ بھلامیاں کیار کھا ہے اب جیف کے دن مکتے اب تو گود بحر چکی اور چاند سا بچہ ہونے کو ہے اور پھر دہ بچہ جو سرزاتی کی بھول بھلیوں سے منصر شہود برآیا ہواغائب ہوجائے۔

> یامظهرالعجسانی بچهمعهزچه کے غانب

مرزا قادیانی کس طرح حاملہ ہوئے

آپ کے ایک محلص مرید جناب قاضی یا رجمه صاحب بی۔اے۔ایل۔ایل۔ بی اپ ٹریکٹ موسومہ اسلامی قربانی ص ۱۲ میں رقم طراز ہیں کہ:

''آپ پر (مرزا آنجهانی) اس طرح حالت طاری ہوئی که گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا ظہار فر مایا۔''

بیمرزای امت کوکیا ہوگیا اور پڑھے کھوں کی عقلیں گھاس چرنے کھیں۔ بے چارے مرزاکو عورت بناکرہ ہوڑا۔ کم بختوں کا برا ہوکہ کستوری اور کچلے کھانے والے ساٹھ سالہ پیرمردکو عورت کے فرائض اور وہ بھی محبوبہ خدا میں اواکر نے پڑے نعوذ باللہ! اللہ معاف کرے۔ اصل میں بچارے مرید کیا کریں جب کہ نبوت ہی ہے بیندے کا لوٹا بن رہی ہو۔ اب نبی صاحب نے نہائی تعلق کا اور نا قابل اظہار کا ٹا ٹکہ بھی جڑ دیا۔ میرے خیال میں مرزا قادیانی کا یہ جرگز دلی مثنا معلم نہیں ہوتا کہ ان کے مرید انہیں عورت کا ورجہ دیں۔ بلکہ آپ کا مطلب تقدیں جماٹا تھا کہ مرید یہ محسین کہ مرزااور خدا میں ایک ایسا گہراتھاتی ہے۔ جو بقول شخصیکہ ۔ من تو شدی من قابل میں من ویکری اور اس کی تھید ہیں سے اللہ میاں شدی من ویکری۔ اور اس کی تھید ہیں اس کے اللہ میاں نے خود کردی۔

الهامات

''انست مسنی و انبا منك ''(حقیقت الوی ص۱۲ بنزائن ۲۲۳ ص ۷۷)''تو مجھ سے اور پیس تجھ سے ہوں۔''

"انت من مائنا وهم من فشل "(ارائين نبراس ٣٣٠ فزائن ج ١٥ ص ٣٣٠)" و مارا من فشل المرابي في المرابي المرا

"انت اسمى اعلى "(اربعين نبرسم سه بخزائن ١٥م ٥٢٥)" اعمر ذاتوميرا سب سے بوانام ہے۔اسم عظم۔"

"اسمع ولدى" (البشرى ١٥٥٥) "اسمير سبينن"

"انت منی بمنزلة توحیدی وتفرید "(اربین نبرام ا بخان شاء ا م ۲۵۳)" توجهدایا ب جیدایری توحید"

ان تعلقات مخصوصہ کی بناء پر مرزا قادیانی کو خدا سے گہراتعلق تھا۔ وہ خدا کی وحدت سے۔ وہ خدا کے اسم سے دوہ خدا سے سے۔ وہ خدا کے اسم سے۔ وہ خدا کے اسم اعظم سے مرکم بخت مرید یہ سمجھے کہ نہائی تعلق ونا قابل بیان یہی ہوسکتا ہے کہ وہ محبوبہ خدا ہے۔ خدا سمجھے ان لوگوں کو ، اصل میں مرزا قادیانی کا کلام سلطان القلمی پر بنی ہے۔ اس کو ایرا غیرانقو خیرا نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں صاحب بڑا دیا نم چاہئے۔ نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں صاحب بڑا دیا نم چاہئے۔

بک عمیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھ خدا کرے کوئی

تہذیب مانع ہے کہ رجولیت کی تشریح بیان کروں۔ بہر حال اتنا کہنے ہے ہیں رک سکتا کہ اس سے بڑھ کر کمینہ تملہ اور او ہاشانہ بہتان اور کیا ہوسکتا ہے۔ نعوذ ہاللہ! خدا کی ذات والا تبار مجمی مرزاکی امت سے نہ نج سکی۔ ایسا فاسد خیال ایسا نوعقیدہ بخدا میں نے کسی منہ چسٹ زبان دراز ہے آج تک نہیں سنااور آئندہ کے لئے بھی مولا کریم ان خرافات سے محفوظ رکھے۔

> قادیانیت سے بوچھا کفر نے تو کون ہے ہنس کے بولی آپ ہی کی درباسالی موں میں مرزا قادیانی کاخداسے ایک نہائی تعلق جوقابل بیان ہیں

(براہین اتدید صدیقیم ۱۳۰ فزائن ۱۲م ۱۸ ) پرارشاد موتا ہے کہ: '' مجھے خدا سے ایک نہائی تعلق ہے جوقائل بیان نہیں۔'' م ۵ الله الله الله الله المحيده اور خفي تعلق اوروه بمن تا قائل اظهار كهين يجى تونهين جس كى يرده درى قاضى صاحب كے ہاتھوں ہوكى عياد أبالله! الها مات مرز ا

ہ مرزا قادیانی کی سوائے حیات بھی کیا مزے کی زندگی تھی۔ اسے بھول بھلیاں کہا جائے قرزیادہ موزؤں اورانسب معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی حیات میں مجب بے تکی کپیں ملتی ہیں۔ جن کا نہ مرہے نہ پاؤں، نہ آغاز ہے نہ انجام۔ ایک سلسلہ لاا متنا ہی ہے جو ٹتم ہونے کوئیں آتا۔ ایک بے مرعا ربط افسانہ ہے جس کا نتیجہ سوائے مع خراش اور توضیع اوقات کے پکوئیس لگا۔ ایک بے مرعا آرزو، ایک بے لئے سوہان روح ہو، اور جس کی تغییم واقعات کی رونمائی کے بعد چہاں کی جائے۔ کیا خاک الہام ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک اسکی فیش نظر ہیں۔ ملاحظ فرمائیں:

خاکسار پیپرمنٹ (تذکرہ میے ۱۵۲) ہماری قسست ایتوار (تذکرہ می-۵۲) کمترین کا بیژا غرق (البشریٰ ج۲م ۱۲۰) میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔ (البشریٰ ج۲م ۹۵) ایک بیشرم لا ہور میں ہے۔ (تذکرہ میں ۲۰۱۰) دو پل ٹوٹ مجھے۔ (تذکرہ میں ۱۹۴۷) دو قسیتر ٹوٹ مجھے ہے۔ (البشریٰ ج۲م ۱۰۰)

بیسلسلهٔ بزاروں کی تعداد میں مرزا کی مقدس کتابوں میں بھراپڑا ہے اوران ہی مقفع اور مقطع عبار توں کوالہام کا مرتبہ نصیب ہوا۔ جن پرامت مرزائیداً ج ناز کررہی ہے اور بھی خوبیاں بین جن کی خوشی میں امت باولی ہوری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتاوہ اسے کیا سمجھ چکی اور کس پر کپڑے بھاڑ کرا ہے ہے باہر ہوئی جاتی ہے۔

مرزا قادیانی کی تصویرایک اور پہلو ہے بھی دیکھتے بقینا سرسادگ آپ کو پیندآئے گ اور وجد ش لائے گ۔

معجزه كركابي

میں۔ مرزا قادیانی کے بیٹھلے صاحبزادے بشیراحمہ نے اہا کی سیرت کھی ہے۔اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ایک دفعہ کوئی مختص آپ کے لئے (مرزا قادیانی) گرگابی لے آیا۔ آپ نے پہن لی مراس کے الٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پہنٹہیں لگنا تھا۔ ٹی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی ۔ بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑجا تا تو تنگ ہوکر فرماتے ہیں۔ان (انگریزوں) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے لئے الئے سید سعے پاؤل کی شاخت کے لئے الئے سید سعے پاؤل کی شاخت کے لئے نشان لگا دیئے تھے۔ گر باوجوداس کے آپ الٹاسید ما کہی لیتے تھے۔'' (رواہ بشرر راوام مرزائیہ، سیرت المہدی حصاقل می ۱۷ دوائے نبر ۸۳)

مندرجہ بالاحوالہ سے نشان نبوت نیکتی ہے اور حافظ اور ذہانت کا پنة چلتا ہے۔ اور کیوں نہ چلے آخر آپ تمام بھٹکی ہوئی دنیا کوراہ راست پر لانے کے لئے مامور کئے گئے تھے۔ ایک اور شیر بنی بھی چکھتے۔ آخر میر حدیث مرز اہے بڑی ہی متبرک اور مزے کی چیز ہے۔

رومالي کھڑی معجزہ

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے ایک دفعہ کی مختص نے حضرت صاحب کو ایک جیبی گھڑی تخددی۔ حضرت صاحب اس کورومال میں بائد ہے کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کر ایک کے

(سيرت المهدى حصداق ل ١٦٥٠ وايت فمبر ١٦٥)

سجان الله قادیانی نبوت کے کیابی کرشے تھے۔ کس قدرسادگی ہے۔ ہمارے خیال میں امت کولازم ہے کسنت مرزار پوراپوراٹمل کر کے تو اب حاصل کریں۔ پاپیش عمو ما النابی پہنا کریں اور کہیں پاؤل ٹل جائے تو سعادت عظمے تصور کریں اور گھڑی کو بھی اس صورت انداز میں استعال کیا کریں۔ ایک اور شکو فہ بھی تماشہ کیجئے۔

#### افكاروحوادث

"ایک دفعہ کی حالت یادآئی کہ انگریزی میں بیالہام ہوا۔"آئی لویؤ" یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر بیالہام ہوا۔"آئی لویؤ" یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر بیالہام ہوا۔"آئی ایم ودیؤ" لیعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر بیالہام ہوا۔
"آئی شیل ہیلپ یؤ" لیعنی میں تمہاری مددد کروں گا۔ پھر الہام ہوا" آئی کین وہائے، آئی ول ڈؤ" لیعنی میں کرسکتا ہوں جو چا ہوں گا۔ پھراس کے بعد بہت ہی زور سے جس سے بدن کانپ اٹھا الہام ہوا" دی کین وہائے وی ول ڈؤ" لیعنی ہم کرسکتے ہیں جو چا ہیں گے اور اس کا ایسا لہجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک اگریز ہے جوسر پر کھڑ ابول رہا ہے۔"

(براین احمد بیش ۲۸ ، حاشید در حاشید بخز ائن ج اص ۵۷۱)

کم بخت بیپی بیچی بوا گستاخ تمار کیااسے مید معلوم ندفها که: نازک عزاج شاباں تاب سخن نه دارند

مرزاخدا کی بیوی بن گئی

'' حضرت سے موعود (مرزا قادیانی آنجمانی) نے ایک موقعہ پراپٹی حالت بیفر مالی ہے کہ کشف کی حالت مجھ پرائی طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فر مایا۔'' (اسلامی قربانی من المصنفہ قاضی یاد محد قادنی مطبوعه ریاض ہند پریس امرتسر)۔

مرزائيو! ايمان سے خدالگئي کہو كەمرزا قادياني صنف نازك تو نه تقے مگر بيمجو به خدا بننے كا خبط كيا سايا ـ كيا بيه پنجابي نبوت كي ضح الدما في كي بيّن دليل نبيس ـ خدارا سوچوكه بيكيا مور ہاہے ـ

مرزائي خدا

قبل اس کے کہ میں مرزا قادیانی کا نقاب عربیاں کروں اور سیح تصویر مرزا چیش کروں میں بیر مناسب سجمتا ہوں کہ مرزائی خدا کا فوٹو بھی ملکے ہاتھ قارئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے پیش کردوں \_ پس مہر ہانی کر کے اس کو بھی ملاحظ فرہا کیں ۔

#### مرزاخداكاكان

''انت منی بمنزلة سمعی ''اے مرزاتو جھے ایسا ہے جیسا کہ بمز لدیرے فاق کے میں انہارالبرقادیان ۲۱ رجنوری ۱۹۰۸ء، البشری جمس ۱۲۹)

## مرزا خداکے لئے جمکتا ہواستارہ

"انت منى بمنزلة النجم الثاقب "اسمرزاتو محصايا المحجيدا كراقب التاره مرزاتو محصايا المحجيدا كراقب التاره مرك ١٣٥ ما ١٣٥٠ من ١٣٥٠)

"انت منى بمنزلة موسى "المرزالة محسايا بجيبا كموى عليه المرئ عليه المرئ جم ١٢٥، اخبار البرده ارابيل ١٩٠٥)

# تواور نبيس ميں اور نبيس

''انست مسنی وانا منك ظهورك ظهوری''اےمرزاتو بچھے ہے اوریش تچھ ہے ہوں۔اےمرزاتیرا ظاہرہونا كویامیرا ظاہرہونا ہے۔(معالمہواصدہ)

(اخبارالبدرقادیان۱۲رمارچ۷۰۹۰،البشری جهم ۱۲۶)

### مرزاخدا كاابل بيت

اردوالهام:"اميراال بيت خداتهين شرع مخوظ ركه\_"

(اخبارالبدرقاديان ٢٠ مارچ ٥٠ ١٩ م، البشري ج ٢٥ م١٢٥)

مرزاسے زیادہ کوئی سعادت مندنہیں

''من الدنى هو اسعد منك ''اكمرزاده كون بجو تحصي زياده سعادت مند ب-'' (اخبار البدرة اديان ۱۵ رفرورى ١٩٠٥م البشر كل ٢٥ م١٣٠٥)

مرزاخداکے بروز میں

"انت منى بعنزلة بروذى "ائىم زاتو مجھ سے ایا ہے جیرا كہ على بى اللہ دول " اللہ دول اللہ دول اللہ دول اللہ دول ا

مرزاكاد يكمناخداكاد يكمناب

"اينما تولوا فثم وجه الله"ا عرزاجس طرف تيرامنه وكاس طرح خدائمى مندكر عال" (البشرى ٢٥٥٥)

اردوالهام كيا كبتاب

"جسسے قو (مرزا) پیار کرتاہے ش اس سے بہت پیار کروں گا۔ جسسے قونا راض ہے اس سے تاراض ہوں گا۔ '' (اخبار البدر قاویان ۹ رمار ۲۰۱۳ و اور البشریٰ ۲۵ س

مرزاحا ندمرزاسورج

"انت منی بمنزلة لا يعلمها الخلق انت منی بمنزلة عرشی "اسمرذا تيری منزلت مير عنزلد مير عوش ك تيری منزلت مير عنزلد مير عوش ك ميری منزلت مير عنزلد مير عوش ك ميری منزلت مير عنزلد م

مرزا كاجا كتابهوتااورنماز يزهتاخدا

"اصلى واصوم اسهر وانام واجعل لا انوار القدوم واعطينك ما يدوم "من ثماز يرمول كا،روزه ركول كا، جاكما بول بوتا بول اور تير على الين آن ك

نور مطام کروں گا اور وہ چیز کتھے دول گاجو تیرے ساتھ بمیشد ہے گ۔"

(البشري جهم ٢٥، اخبار الحكم قاديان ١٩٠٢مر وري١٩٠١م)

مرزا كاخداخطا كرتاب اور بعلاني كرتاب

"أنى مع الاسباب اتيك بغتة انى مع الرسول اجيب اخطى واصيب انسى ما الرسول محيط "احمزاش اسباب كساته الها كتير عاس آن كا منطا "كرون كا اور بما الرون كا اور بما رسول (مرزا) كساته اصاطركة موت مول "

(اخبار البدرقاديان ٩ رفروري ١٩٠٣ و ١٥ البشري جلدورتم ص ٢٩)

بیل مرزا کا خداہے

"اني اناً الصاعقه""ا المرزاش على الال

(اخبارالبدرقادیان دنمبر۱۹۰۳ء،البشر کی جلد دوئم ص ۲ ۲)

"أنى أجهز الجيش"" أعمرزا من الي الكرتيار كرد بابول" " (اخبار الكم د كبر ١٩٠١م، البشرى جلد و م ٢٠٠٠)

مرزاخدا كابيثا

"انت منی بمنزلة اولادی "" اے مرزاتو مجھے میری اولاد کے اشدے۔ " (اخبار الحکم قادیان اس دمبر ۱۹۰۰ء، البشری جلدود کم س ۲۵)

"هـومـنـی بمنزلة توحیدی و تفریدی فکادان یصرف بین الناس" "لینی و مرزاجه سے ایباہے چیے میری توحیدوتغرید سوعقریب بیلوگوں شی فاہر کیا جائےگا۔" (پراہن احمد سوم میم ۲۵۳ مزائن ج اس ۱۸۹۱)

ناظرین کرام! آپ نے مرزا قادیانی کے الله میاں کی مخضر سوائے یا دھندلی ی تصویر ملاحظہ کرلی۔ان خرافات سے یہ پیتہ چاتا ہے کہ کو یا مرزا قادیانی میں اوران کے خدا میں کوئی خاص فرق نہیں۔ بلکہ یکانت ہے اور معاملہ ہی واحد ہے۔مرزا قادیانی کیا ہیں۔ کو یا کہ خدا ہیں اور خدا کیا ہے۔ کو یا کہ نعوذ باللہ مرزا:

> پردهٔ انسان میں آکر خود دکھانا تھا جمال رکھ لیا نام مرزا تاکہ رسوائی نہ ہو حرم والوں سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اتراہے یہاں اگریز اترے ہیں

# مفکی نبی قادیان کی درویثی

الله رئ سن من وه وقت تما كه پندره روپ كى جاكرى كوندت عظى خيال كياجاتا تما اورروئى ك فكر ش كمنول سوچ و بچار ش كنته تصاور ٨٦ نه يوميه پروطن كوخير باد كتي بوئ عزيزول سے دورغريب الوطنى كورج دى جاتى تم ...

دن بحر حکومت کی غلامی میں چاپلوسیال کرنی پر تیں اور محنت شاقہ سے خون و پیدایک کرنے کے بتیجہ میں نان جویں ملا طبیعت پریشان اور معنم کار ہتی ۔ جلب منعصت کے لئے صد ہا و خلا کف اور چلے کا نے جاتے ۔ مگر نتیجہ کچھ نہ لکتا ۔ بہیرا وقت کیمیا گری اور دل جغر میں بھی ضائع کر کے و کھے لیا ۔ مگر قسمت سوتی کی سوتی ہی رہی ۔ آخر ہارہ برس کے بعد تو خداروڑی ( گو برشاک کرنے کی جگر تو بخت ایسے بیدار ہوئے کہ گویا و وہارہ سونا مجول گئے ۔ مندرجہ ذیل خطوط شائع کرنے کا کہ فی مشاب یہیں کہ مرز اقادیا تی کیوں سیروں کتوری منگایا کرتے ہے۔ یا ٹائک وائن اور سائے ہان اور کناتوں کے لئے کیوں بخالی نبوت میں ضرورت پڑتی تھی ۔ آخر الی چیزیں میں منگایا کرتے ہیں ۔ اس میں اچدہ خیزی کوئی ہے۔ آخر رئیس قادیان تھے اور اگر کتوری رئیس نہ منگا کی کرتے ہیں ۔ اس میں اچدہ خیزی کوئی ہے۔ آخر رئیس قادیان تھے اور اگر کتوری رئیس نہ منگا کی تو کیاغریب منگا کی ۔

مرزا قادیانی کے دعوے تو یہ ہیں کہ پس غربت اور درویٹی کے لباس پس آیا ہوں۔
دنیادی محبت کو چونکہ ہم نے نظر آئٹ کردیا اور سب سے بڑھ کریددعوئ ہے کہ بس ظلی طور پر
مستان ہوں۔ اب جنت میرے مانے سے اور مجھ پرکائل طور پر ایمان لانے سے ل عق ہے۔
کیونکہ شمانے والوں کے لئے مرزا قادیانی کا ضماید عید کرچکا ہے''فقطع داہر قوم الذین
لایڈ منون ''اس قوم کی بڑکا شدی جائے گی جو تھ پر ایمان شدائے گا' یقبلنی ویصد قنی
الا ذریة الب فیا یسا'' مجھے ہرکوئی قبول کرتا ہے اور مانتا ہے۔ بال جرام زادے عی انکار کرتے
ہیں۔ بیل اس کے کہ میں وہ خطوط پی کروں۔ میں بیمنا سب مجمتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی سوائح
ہیں۔ بیل اس کے کہ میں وہ خطوط پی کروں۔ میں بیمنا سب مجمتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی سوائح
سے ایک ورق جس میں ان کی سادگی اور امارت کا پیتہ ملتا ہے پیش کردوں۔ امید ہے کہ یہ مجمی
قارئین کرام کے لئے اطف کاموجب ہوگا۔

پنجانی نبی کی یاد میں

"د حنور (مرزا قادیانی) جب مجدین تشریف لات تو تمام لباس زیب تن فرماکر کوث پگڑی اورایک کموندا کویا" خدف وا زیدنت کم عند کل مسجد "پر پورامل تمارجب

ایک کورک سے باہر نظتے تو وہاں ہمارے مرم حافظ اہرا ہیم صاحب نا بیناعلی العوم گیارہ ہج سے فی بیٹے ہوتے۔ وہ ضرورسب سے پہلے اسمام علیم کہتے یا اس کا جواب ویتے۔ پھرلباس مبارک کو میں کرکے برکت حاصل کرتے اور دعا کے لئے عرض کرتے۔ صرف ایک بار بیس نے حضور کی نیارت ایسے لباس بیس کی جبکہ پیٹے رحمت اللہ صاحب وغیرہ احباب لاہور کے آئے پرحضور مجد مبارک بیل تیسندے کی اور مہندی مبارک بیل تیسندے کی اور مہندی مبارک بیل تیسندے کی اور مہندی کی جو بہت پر انی فرسودہ می بلا پیمندے کی اور مہندی لگائے ہوئے تھے۔ عالباً صرف ای لئے کرتا تھا۔ کوٹ ندتھا۔ شخص صاحب نے عرض کیا حضور کورگئی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دو مال کوفرش پر کھ کراورا یک دو گافعیس کھول کر اس بیس سے گھڑی کا کیا۔ معلوم ہوا بند ہے۔ چائی وقت ورست کیا گیا۔ مولوی مجمعلی صاحب نے حضور سے کہا کہ اب جس دن پھر آؤٹ می چائی ہے۔ " (یاوام از قامنی محرظہوردین ، اٹھم قادیان اس می سامندی کھڑی الی کے سامت روزہ چائی ہے۔ " (یاوام از قامنی محرظہوردین ، اٹھم قادیان اس می سامندی الی کی سادگی ملاحظہ ہوئی۔ اب ذراحکمت بھی ملاحظ فرما کمیں:

**زياق اول** 

" دعفرت سے موحود فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اطباء کے نزدیک افیون نصف طب ہے۔ حضرت سے موحود نے تریاق اللی دوا خدا تعالی کے ہدایت کی ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا جزو افیون تھا اور بیددواکسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفداول کوچھ ماہ سے زائد تک دیتے رہاورخود بھی وقاً فو قاً مختلف امراض کے دوران میں استعمال کرتے رہے۔"

(اخبار الغمنل قاديان ج عانمبر ٢ ص١٩،٢ رجولا في ١٩٢٩م)

### رياق جديد

كتوبات احمه بيجلم نبر ٢٠٩٣ ١٠٥ \* مجى عزيزى اخويم نواب صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمت الله و برکاند، کمی قدر تریاق جدید کی گولیاں ہم دست مرزا خدا بخش صاحب آپ کی خدمت میں ارسال جیں اور کمی قدراس وقت دے دول گا جب آپ قادیان آئیں کے۔ بیددوا تریاق اللی سے فوائد میں بہت بڑھ کر ہے۔ اس میں بڑی قابل قدر دوا ئیں بڑی ہیں۔ جیسے ملک وعز، نرجیسی، مروارید، سونے کا کشتہ، فولاد، یا قوت احم، کونین، فاسفورس، کم یا، مرجان، صندل، کیوڑہ، زعفران، بیتمام دوا کیں قرب سونے ہیں اور بہت سا فاسفورس ای میں واطل کیا گیا ہے۔ سددواعل جی طاعون کے علادہ مقوی د ماغ، مقوی جگر، مقوی معدد، مقوی باہ اور مراق کوفائدہ کرنے

والی معنی خون ہے۔ جھے کواس کے تیار کرنے میں اول تا مل تھا کہ بہت ہے روپیدیراس کا تیار کرنا موقوف تعالیکن چونکہ حفظ صحت کے لئے بیددوا مفید ہے۔اس لئے اس قدر خرج گوارا کیا۔خوراک اس کی اول استعمال میں دورتی سے زیادہ نہیں ہونی جائے۔ تا کہ گری نہ کرے نہایت درجہ مقوی اعصاب ہےاور خارش اور ثورات اور جزام اور انواع واقسام کے خطرناک امراض کے لئے مغیرے اورقوت ہاہ میں اس کوایک عجیب اثر ہے۔ (خاکسارغلام احمر عنی عنه ۲۹ رامست ۱۸۹۹ه)

يبلأسيح توشراني تعادوسراافيوني

" بھے اس وقت اپنا ایک سرگذشت واقعہ یاد آیا ہے اور وہ بیا کہ جھے کی سال ہے ذیابطس کی بیاری ہے۔ پندرہ ہیں مرتبدروز پیثاب آتا ہے اور بیجداس کے کہ پیٹاب میں شکر ہے بھی بھی خارش کا عارضہ بھی ہوجاتا ہے اور کثرت پدیٹا بسے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے ایک دفعه ایک دوست نے مجھے بیصلاح دی کہذیابطس کے لئے افیون بہت مغید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مغما تقدیمیں کہ افون شروع کردی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ بیرآ پ نے برى مبريانى كى كمهدردى فرمائى \_كيكن أكريس ذيابطس كے لئے افيون كھانے كى عادت كرلول تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ معمل کر کے بین کہیں کہ بہلاسے تو شرائی تفااور دوسراافیونی۔'

(نيم دعوت م ١٩ نزائن ج١٩ م ٣٣٥، ٣٣٥)

مرزا قادیانی کوافیون خوردنی سے صرف اس کئے خدشہ تھا کہ ہیں لوگ تنسخرنداڑا کیں كراجماني ب جومنهيات كاشيداء ب دافيون كى كولى كهات عى خدانظرة تاب اورفر شية الهام لے كردوڑتے ہيں حالانكەنى كى شان توبيہ كدوه خدا كے حكم كے سامنے دنيا كوايك يركاه كاورجه مجی نہیں دیتے۔ بلکدوہ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں رضائے مولا بی منظر ہوتی ہے۔وہ دنیا کے استہزاء کی قطعاً برواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے دل میں بدوہمہ ہوتا ہے کہ اطاعت کردگار پرونیا کیا نظریدر کے گی۔اب مرزا قادیانی کی جرت انگیز جالاک ملاحظفر ماکیں کہ س عیاری ہے جناب سيح عليه السلام كوشرابي كاخطاب ديا كيا-حالا تكهشراب خودييا كرتے تھے۔افون كي في مس رعك مين وكملائي في حالا تكه بمدونت اس بينك مين كن ريخ تعيد

حمرت آتی ہے مجھے معرت انسان پر فعل بدتو خود کرے لعنت کرے شیطان بر محریادر کھنے کہ مرزا قادیانی کوئی معمولی دلی مکٹیا شراب ندمنگایا کرتے تھے۔ ہلکہ خانص ولائن اوروہ سربند بوتکوں میں جس کی قیمت کم از کم ۸۸۵ فی بوتل ہے۔

شراب کے لئے مرزا کی فرمائش

مجى اخويم عكيم محرحسين معاحب سلم الله تعالى

اسلام علیم ورحمته الله و برکاند، اس وقت میال یار محمه بعیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خور دنی خریدیں اور ایک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں ۔ مکرٹا تک وائن چاہئے۔ اس کا لحاظ رہے۔ ہاتی خیریت ۔ والسلام! (مرز اغلام احریمی عنه خطوط امام بنام غلام ص۵)

جناب سے علیہ السلام کے فق میں گستاخیاں

مسیح قادیانی کی چاہتی بھیڑو خدارا تد ہر کرو۔ سوچ اور فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول اور اولوالعزم نبی کی شان میں تمہارے مرزا آنجہانی نے کیا کیا بہتان تر اشے اور کیا کیا گل کھلائے۔

شریعت اسلامیدی و متی القلب مردودازلی ہے جوکس نی کی شان میں گستاخی کرے اور چہ جائے کہ دربیدہ دخی اور وہ بھی بدلگامی ہے۔

یقینادہ مخص جوانبیاء کیم السلام کے تن میں ادب کو طونا ندر کمت ہوا تی بد کو ہری اور کمینگی کامظاہرہ کرے گایاان کی شان میں دیدہ دوانستہ ایک برے افظا کا اعادہ کرے گایا ان کی بے لوث دپاک زندگی پر بدہا لمنی کی وجہ سے کوئی ایک حرف رکھے گا۔ روسیاہ دذلیل ہوگا اورا لیے کذاب کے لئے خلاق جہاں نے جہنم کے ایک ایسے صے کوئنقس کرد کھا ہے جس میں بڑے دردناک عذاب ہوں گے۔اللہ تعالی جمیع فرزندان تو حید کوالیے تیجے تھل سے محفوظ رکھے۔ آمین! فم آمین!

نمبرا ..... ''یورپ کے لوگول کوجس قدرشراب نے نقصان کانچایا ہے اس کا سبب تو بیتھا کر عیسیٰ علیدالسلام شراب بیا کرتے تھے۔شاید کس بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔''

''میرے نزدیک اس مخص ہے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جو ایک

طرف توشراب پیتا ہے جوشہوتوں کو ابھارتی ہے اور جوش دیتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی بوی نہیں ہے۔جس سے دوان متحرک شدہ شہوتوں کوئل پراستعال کرسکے۔''

(اخباراككم ج٢ نمبر٢٦٥ ١١٠١٢ جولا في١٩٠١م)

مسيح كى معموميت سانكار

" میں نے خوب خور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کرتی ہے خوب سوچا ہے میرے نز دیک جبکہ شراب سے پر ہیز رکھنے والانہیں تھا اور کوئی اس کی بیوی بھی نہتی ۔ تو گوش جاتا ہوں کہ خدا نے اس کو برے کام سے بچایا ۔ لیکن میں کیا کروں ۔ میرا تجرباس بات کوئیں مانتا کہ وہ مصمت میں ایسا کائی ہوسکے کہ وہ دوسر افض جو کہ نہ شراب پیتا ہے اور نہ طال وجہ کی موراوں سے اس کو پکھ کی ہے۔'' (اخبار افکم ج کہ نبر ۲۷ میں ۲۲،۱۳ جولائی ۱۹۰۲ء)

محنابول كالمنبع ومبدا عيسلى عليهالسلام بين

"فیدائی قوم میں شراب نے بوی بوی خرابیاں پیدائیں اور بوی بوی مجر مانہ حرکات طہور میں آئی ہیں۔ لیکن ان تمام گناموں کا منع اور مبداء سے علیہ السلام کی تعلیم اور سے علیہ السلام کے اپنے حالات ہیں۔ " (اخبار الحکم ج ۲ نبر ۲۵ میں ۱۱، ۱۶ جولائی ۱۹۰۲ء)

پنجابی نبی کستوری کے چکر میں

"عزيزي اخويم نواب صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمت الله و پر کاند، بی باعث علالت طبع چندروز جواب لکھنے ہے معذور رہا۔ میری پچھالی حالت ہے کہ ایک وفعہ ہاتھ ہاؤں سر دہوکرا وربنش ضعیف ہوکر فنی کے قریب قریب حالت ہوتی ہے اور دوران خون ایک وفعہ محمر جاتا ہے جس بیں اگر خدا تعالی کافضل نہ ہوتو موت کا اندیشہ ہوتا ہے ۔ تعوڑ نے دنوں بی بیاحات دود فعہ ہو بی ہے۔ آئ رات پھراس کا سخت دورہ ہوا۔ اس حالت بی مرف غیر یا مشک فا کدہ کرتا ہے۔ رات دس خوراک کے قریب مشک کھایا کی دیر تک مرض کا جوش رہا۔ بی خیال کرتا ہوں کہ مرف خدا تعالی کے مروسہ پر زیم گی ہے۔ ورنہ جوددل جوریس بدن ہے بہت ضعیف ہوگیا ہے۔ "

(خاكسارغلام احرعني عنه ٢٠ رجون ١٨٩٩ و، مكتوبات احدييج ۵ نبر ١٩٨)

«مخدوي مرمى اخويم سينه مهاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمتہ اللہ و برکانہ کل سے میری طبیعت علیل ہوئی ہے۔ کل شام کے وقت مسجد میں اپنے تمام دوستوں کے رو بروجو حاضر تھے۔ سخت درجہ کا عارضہ لاتن ہوا اور ایک وفعہ تمام

بدن مرداورنبض کمزوراورطبیعت میں خت جمرا مث شردع مولی اورابیا معلوم موتا تھا کہ کویا زندگی میں ایک دودم باقی میں۔ بہت نازک حالت موکر پھرصحت کی طرف مودموا۔ مگراب تک کلی اطمینان نہیں۔ کچھ کچھ آثار مودمرض کے میں۔اللہ تعالیٰ ضل در تم فر ائے۔

ایے وقتوں میں ہمیشہ مفک کام آتی ہے۔ اس وقت مفک جو بہنی ہے آپ نے منگواکر بھیجی تھی۔ کین طبیعت کی بخت سرگردانی اور دل کے اضطراب کی وجہ سے وہ مفک کھولنے کے وقت زمین پر متفرق ہوکر گرگئی اور گرائی اور گرائی اور گرائی اور گرائی اور گرائی اور گرائی ہوگئی۔ اس لئے جمجے دوبارہ آپ کو تکلیف دین پر دی۔ یہ مشک بہت عمدہ تھی۔ اس دکان سے ایک تولہ مشک لئے جمجے دوبارہ آپ کو تکلیف دین پر دی۔ یہ مشک بہت عمدہ تھی۔ اس دکان سے ایک تولہ مشک لئے جمجے دوبارہ آپ کو تکلیف دین پر دی۔ یہ مشک بہت اور خدا تعالی کے فضل لئے کر جہاں تک ممکن ہوجلد ارسال فرمائی کے دورہ مرض کا سخت اندیشہ ہے اور خدا تعالی کے فضل پر بھروسہ ہے۔ '' دیکو کر کستوری کا ہے کو منگوار ہے ہو۔ خالد )

( کتوبات احمدین ۵ نبر اس ۱۸۷۸)

در مور کی کری سیٹے مصاحب سلم اللہ تعالی

اسلام علیم ورحمته الله و برکاند، عنایت نامه پنچا۔ اب بغضل تعالی میری طبیعت تظهر کی اسے۔ دورہ مرض سے امن ہے۔ حقیقت میں بیم جب انسان ساٹھ پنیٹھ سال کا ہوجاتا ہے۔ مرف کے لئے ایک بہانہ چاہتی ہے۔ جیسا کہ ایک بوسیدہ دیوار۔ بیضا اتعالی کافعنل ہے کہ اس محربان قد ریخت حملوں سے دہ بچالیتا ہے۔ کل کی تاریخ عزب میں پنج کیا۔ میری طرف سے آپ اس مهربان دوست کی خدمت میں شکرید اوا کردیں جنہوں نے میری بھاری کا حال من کر اپنی عنایت اور محددی محف لله فاجر کی۔ خدا تعالی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ ہی آپ کو۔ آمین فم جدردی محف لله فاجر کی۔ خدا تعالی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ ہی آپ کو۔ آمین فم جدردی محف لله فاجر کی۔ خدا تعالی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ ہی آپ کو۔ آمین فم جدردی محف لله فاجر کی۔ خدا تعالی اس کو اس خدمت کا اجر بخشے اور ساتھ ہی آپ کو۔ آمین فم

ومخدوى مرى اخويم سيشه صاحب سلمه الله تعالى

اسلام علیم ورحمته الله و برکانه، مهر بانی کرئے آئ ہی پیچے عبر روانہ فر مائیں۔ کیونکہ عبر سفید در حقیقت بہت ہی نافع معلوم ہوا تھوڑی خوراک ہے بھی دل کوقوت دیتا ہے اور دوران خون میز کردیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ الی بیاری دامن گیرہے کہ ان چیز وں کی ضرورت پڑتی ہے۔'' پڑتی ہے۔''

''مخدوی مکری حضرت مولوی صاحب

اسلام علیم ورحمت الله و برکاند، اوراس عاج کی طبیعت آج بہت علیل ہورہی ہے۔ ہاتھ پاؤل ہاری اور زبان بھی بھاری ہورہی ہے۔ مرض کے ظبسے نہایت لا چاری ہے۔ جھوکوآن مرم نے کی قدر مشک دیا تھا۔ وہ نہایت خالص تھا اور جھوکو بہت فاکدواس سے ہوا تھا۔ اب میں نے کی عرصہ بوالا ہور سے مفک منگائی تقی اور استعال ہمی کی۔ گربہت کم فائدہ ہوا۔ بازاری چزیں مفوش ہوتی ہیں۔ مفوش ہوتی سے خالی نہیں ہوتی ۔ چونکہ میری طبیعت کری مفوش ہوتی ہوتی ہوں کے الکہ خاص لوجہ اس لئے تکلیف دیتا ہوں کہ ایک خاص لوجہ اس طرف فرما کی اور مفک کوخرور دستیاب کرد ۔ بشر طبیکہ وہ بازاری نہو۔''

(غلام احمد كمتوبات احديه جلد پنجم نمبر ١٢١)

" كتوب نمبرا ..... اخويم عيم محرحسين صاحب قريشي ما لك دوا خاند فيق صحت لا مور اسلام عليم درحمة الله ديركاند، آپ برائي كرم ايك توله معك خالص جس بين ريشه اور جعلي اورصوف نه مون اورتازه اورخوشبو دار موبذريد ويليو في ايمل پارسل ارسال فرما ئيل - يونكه بهلي معك ختم مو چكي به اور باعث دوره مرض ضرورت رهتي ہے۔" (خطوط امام بنام غلام ۱۷)

" كتوب نمبرا ..... بهلي معك ختم مو چكي ہے۔ اس لئے بچاس رو پيد بذريد منى آرڈر آپ كي خدمت بين ارسال مين - آپ اتوله معك خالص اشيشيوں بين عليحده لين تولد توله ارسال فرمائيس ."

د مکتوب نمبر۳ ..... آپ بے شک ایک توله مشک قیمت چیتیں روپے خرید کر بذریعہ وی پی جیج دیں ۔ ضرور بھیج دیں۔'' دی سے مصرور تعلیم میں مسلم میں اسلام میں اسلام کا مسلم کا مسلم

"کتوبنبراه ..... کیلی مفکی جولا مورے آپ نے بھیجی تھی۔اب وہیں رہی۔ آپ جاتے ہی ایک تولد مفک خالص جن میں گھر اند ہوا در بخو بی جیسا کہ جائے ۔خوشبودار ہو۔ منرور ویلو کرا کر بھیج دیں جس قدر قیت ہومضا کہ نہیں ۔گرمشک اعلیٰ درجہ کی ہو۔"

(خا كسارغلام احمر خطوط امام بينام غلام ص٦)

ناظرین کرام! کستوری نبی کی سواخ حیات کستوری وعبر سے جری پر کی ہے۔ اس میں برے برے بیری پر کی ہے۔ اس میں برے برے بیش قیت نسخہ جات جن پر سینکٹر وں رو پی پرخرچ آتے اور جو مرف قوت یاہ کے لئے سیار ہوتے موجود ہیں۔ ولیکن نہ ہمارا میمنمون ہے اور نہ بی ہمارے پاس مخبائش ہے۔ اس لئے صرف اس قدراور عرض کئے دیتے ہیں کہ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاء اللہ کسی دوسرے وقت ایک مفصل اور مدلل باب میں پیش کئے جا تمیں ہے۔

سابقہ اوراق میں مرزا آنجمانی کی عقیدت کورنمنٹ برطانیہ سے آپ نے ملاحظہ کی۔ ایک خطاب کے لئے یا صرف معمولی سے شکریہ کے لئے مہینوں جان پر بنی رہی اورخواہیں اور الہاموں تک نوبت پنجی کر آخر بقول فض یکہ:

#### جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو سے ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو

اس جھوٹی عقیدت اور منافقانہ پا بلوی کے لئے مسیلہ پنجاب کی دادد ہے نوشا لدیں ہو کہیں جو کئی دومرانہ کرسکے۔ گروہ بھی صلق سے او پراو پراور طریقہ بھی وہ افقیار کیا جونہا ہت عاجز انہ معلوم ہوتا ہے اور پھر عرض داشت کے دفت دائق کو ہوں کمسا کہ ٹوٹ جانے کا اخبال ہوا۔ گرواہ رہ پنجائی نبوت تو تو حکومت دفت کی بھی مارآ سین لگل تونے وہ وہ جھانے دیے اور السے کر کئے کہ جن کی نظیر ڈھو تھنے نے سے نہ طے۔ وہ وہ عیاریاں دکھلا کمیں کے ممکر ال زماں کاریکار ڈ السے کر کئے کہ جن کی نظیر ڈھو تھنے نے سے نہ سلے۔ وہ وہ وہ عیاریاں دکھلا کمیں کے ممکر ال زماں کاریکار ڈ مات ہوا۔ وہ وہ وہ بال دیے کہ گذابان جہاں کا زمرہ آ ب آ ب ہوا۔ گر بلاآ خردل کی بات اور چھپا ہمید عیال ہونے سے نہ رہ سکا۔ آ ہا! آئ فرز نمان تو حید و سکیت دونوں تیرے ہوئی اور نہ ہمید عیال ہونے سے نہ رہ سکا۔ آ ہا! آئ من فرز نمان تو حید و سکیت دونوں تیرے ہمیکنڈوں سے بیان انظر آ تے ہیں۔ تونے دونوں کی رفاقت کا خوب ہی خی ادا کیا۔ نہ اینوں کو چھوڑ ا اور نہ بیان اور شرافت کی دنیا تھے بیان کو کی گڑی کو برقر ادر ہے دیا۔ اقوام عالم تیری جدت کا رونارور ہی ہیں اور شرافت کی دنیا تھے سے بیارا رہور ہی ہیں اور شرافت کی دنیا تھے سے بیار ارہور ہی ہیں اور شرافت کی دنیا تھے سے بیار ارہور ہی ہیں۔

بخداقلم کی طاقت رفخارسلب ہوئی جاتی ہے اور دل جیرت واستعجاب کی انتہائی گہرائیوں میں غوطہ زن ہے۔ تعجب نہیں جیرت ہے۔مضمون نگاری نہیں۔اظہار حقیقت ہے، کہ مرزا قادیانی نے حکومت سے سن قدر جھوٹی خوشا مد کا اظہار کیا اور چاپلوس بام انتہاء سے متجاوز کرتی ہوئی کہاں ہے کہاں نکل میں۔

افسوس اس قدرتحریف وتوصیف، محاس دفضائل بیان کرنے کا بتیجہ مرغ کی ایک ٹانگ بی برآ مدہوا۔ انگریزی حکومت کی تو تعریف ہوئی۔ گراس اسقف و پاوری دجال قرار دیۓ گئے۔ عیسائیت کے ستون کو ذلت ورسوائی کے دعید کی ذمہ داری لیتے ہوئے بیخ و بن سے اکھاڑنے کا شیکر آ پ نے لیا اور اسے اپنی صداخت کا نشان قرار دیا اور بانی عیسویت کے تن میں وہ کونسار ذیل حربہ ہے جواستعال نہ کیا گیا۔ گونش کفر کفر نباشد ہے۔ گر بخدا میر اضمیر اس کے اعاد ہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں حیران ہوں کہ حکومت کو کیا ہوگیاد وہ کیوں خاموش رہی۔ حال تکہ بدلگام دوریدہ دبن کو وہ نہاہت آ سانی سے اس کے کیفر کروارکو پہنچا کتی تھی۔

قعرنبوت کی بخیل چودہ سوہرس سے ہوچی۔ چندایک سر پھرے مخبوط الحواس مدت ہوئی کمینی کامظاہرہ آفراب نبوت کے سامنے کر چکے گروقار رسالت کی ایک بی شوکر سے ففروالی اللہ ہوئے۔اس کے بعد کسی پر پھر بھی کم بختی کا بھوت جوسوار ہوا تو نبوت کے آئے وال کا بھا وَجلد معلوم ہوگیا اور رسالت کا بخار آنا فا نا تا رویا گیا۔ اس کے بعد ایک کانی عرصداور مدت درازگر رکی کے کہ کی اسلامی دنیا میں کوئی بد بخت زکام نبوت سے نہ ٹرایا۔ گویا مینی اس وہمہ سے دست ہر آور ہو بھی ہفتی سے اب ہندوستان کی باری آئی۔ کیونکہ یہز مین نبوت کے کھاج عمر آسے تیار کی گئے۔ آہ! مسلمانوں کی حکومت ال بھی ۔ ٹروت کھوچکی۔ وقار جاتار ہا۔ گر ہایں ہمدان کے دل و دہائی میں اس کی ہوا بھی ہاتی ہے اور اس کا باعث قرآن عزیز اور اسلاف کے کارنا ہے ہیں۔ اخیار کو یہ بھی پہند نبیں کہ فلام آباد میں کوئی ایسے خواب دیکھے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ سلم تخیل بدل دیا جائے اور ایک میٹھی چھری ان کے سینے میں کھونپ دی جائے۔ جموں کی پہاڑ ہوں میں نبوت کا رہے ہویا گیا اور اس کی آبیاری مثلم طریق سے گئی۔

مرآه! ساده لوح مسلم خواب گرال ش مد موش مزی کی نیندسویا موا تھا۔ وہ مدتوں یہ محسوس بی نیندسویا موا تھا۔ وہ مدتوں یہ محسوس بی نہ کرسکا کہ قادیان کا متنی جے وہ یا عش رحت مجمتا اور شدت سے اس کی پیروی تھے نیخے درے کرتا رہا۔ بلا خریہ خود کا شتہ پودا جوان موا اور محسوس کی بات تکا لے۔ جہاد حرام موا اور اسے بدترین محل قرار دیا گیا۔ اگریز کو اولوالا مراور مجرات کو مسمریزم کردانتے ہوئے رسالت یہ ڈاکہ ڈالا گیا اور صاف الفاظ ش کہدیا گیا:

منم مین زمان وشم کلیم خدا منم محم واحم که مجتبی باشد

(ترياق القلوب ص منزائن ج ١٥ص ٣٣)

منجائش ندجایان میں۔ ندید وہا افریقہ وصبشہ میں۔ آخرکوئی خاص وجد ہے جواس کی پیدائش بودہاش سرز مین غلام آباد میں کثرت سے ہوتی ہے۔ راز کی چیز اور پتے کی بات یکی ہے کدید حکومت کا خود کاشتہ بوداہے۔

مثال کے طور پر ایک اور نظہ پٹی کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدائی خوار دس پھرا ا ٹرکی یا جہاز بیں ایسا بھی پیدا ہوئے جوامیر الموشنین کی ہے حد تحریف کرے کہ آپ ایسے ہیں۔ آپ کی حکومت عدل وانصاف کی جیتی جائی تصویر ہے۔ آپ قل اللہ ہیں۔ یہ ہیں۔ وہ ہیں۔ محرساتھ بی ساتھ نعوذ ہاللہ ہائی اسلام پر بھی ہیاں اڑائے اور آ واز سے کسے تو کیا حکومت اس کو بھی خیر خواہ ملک وقوم یا وفا دار تاج سی حکی۔ ہر گرنہیں۔ بلکہ اسے آئمۃ الکفر اور منافق ہجے کر قرار واقعی سزاد ہے گی۔ کیونکہ اگر اس کے دل میں سچا اخلاص ہوتا تو بیغیر ممکن تھا کہ وہ اس کے آتا ومولا پر زبان طعن دراز کرتایا اس کے آئمہ دین یا شخ الاسلام کو دجال و کذاب کے نام سے یا دکرتا۔ ہم کھرلیا جائے گا کہ بیخوشامدی شوضر ورغدار وطن وقوم ہے۔ حکومت کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ ہیں جیل خانہ میں بھی ویا جائے۔

> دل پہ چوٹ کی آگھوں میں آ نسو بحر آئے بیٹھے بیٹھے مجھے کیا جائے کیا یاد آیا

مسیح قادیانی کی چاہتی بھیٹر وخدارا تد برونظر سے دل کی گہرائیوں میں سوچواور کہو کدس برتے پر تمہارے پنجابی نبی سرکار مدینہ کے طل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آ نجتاب کی سواخ حیات ابنوں نے لکھی۔ برگانوں نے شائع کی۔ گرسیرت خیرالانام میں تفریح طبع کے لئے کب کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ عبر کا دوریا کستوری کا چکر ہی چلتا جائے اور پیسلسلہ لا امعیمائی فتم ہونے کو ہی شآئے۔

ہم اگر کوئی داقعہ پیش کریں گے تو تعصب کی دجہے دہ آپ کو اعتبار کے مرا تب تک پہنچا نظر نہ آئیں گے۔اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ کی طرح تمہارے دل میں بینائی پیدا ہوا ور کملی ً ہوئی سچائی پذیرائی کرے اور تمہارے قلوب مطمئن ہوجا ئیں۔اس لئے قادیان کے ہزما سروائس اخبار الفضل ہے باغ وحدت کا ایک بھول پیش کرتے ہیں۔ بیصرف اس لئے کہ تمہیں اصلی نعلی بچ وجموے میں امتیازی نشان پیدا کردے۔ حوالہ فہ کور ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کا مصدات ہے اور اس کی دلیل مرز ا قادیانی کی زندگی ہے۔ آنحضور سرکار مدیر علیات بھی واصل الی الحق ہوئے اور مرزا قادیانی مجی چل دیا۔ آخضوں اللہ کا اثاث البیت تمبارے اپنے گزٹ سے طاہر ہے اور مرزا قادیانی کا لیس اندوختہ ہم نموٹا پیش کریں گے۔دونوں کو تر از وہیں وزن کرو۔اگر تول پورا اتر بے تو خوشی سے قل اور بروز کی رہ نگائے جاؤاورا گرفر تی بعدالمشر قین ہو تو خدار اسوچ کہ کدھر جارہ ہیں اور مرا الم متنقم کدھر ہے۔

"آئ تخضرت الملكة كم پاس ايك مرتبه معزت عمر آئ-آب جمرك بين تشريف ركعة شف معزت عمر آئ-آب جمرك بين تشريف ركعة شف معزت عمر آئ بي موقى هم بس بر لين شف بيلاؤس بران بخوس كنشان بو محت بيل معزت عمر في محرك جائيداد كي طرف نگاه كي تو مرف ايك مكوار ايك كوشته بين الكي بوكي نظر آئى بيد ديكه كر ان كي آنو جارى بو كيد آخضرت الله في مورك نظر آئى بيد ديكه كر ان كي آنو جارى بو كيد آخضرت الله في مرد في كوجه بي توجي او عرض كيا كه خيال آيا هم قيم وكسرى كا جوكافر بين ان كي لي اس قدر معمل كيا كه خيال آيا مير سرك التي دنيا كااى قدر معمل في سي حركت وسكون كرسكون ."

(منتول از اخبار الغمثل قاديان مورند لا راومبر ١٩٣٣م)

رحلت سركار دوعا لم الكليك

کا کتات عالم میں بڑاروں پھول کھلے۔ لاکھوں غنچ چیکے۔ کروڑوں پہیاں جذبہ وصدت سے سرشار ہوکیں۔ باغ عالم اخوت وعجت کا ایک بنظیر اہلہا تا اور پھلتا پھول گلزار ہوا تو بلبلوں نے وصدت کے ترانے گائے۔ قریوں نے حمد کے نغوں سے ایک کیف اور سرور پیدا کیا تو کوک کے سرت انگیز نعروں سے وجد کا سال پیش کردیا۔ کیوٹر ہوہو سے اور پہیا تو تو سے اس شان سے ترنم ریز ہوئے کہ کھین وصیاد کے دل پر ایک ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ کویا اپنی فطرت بھول گیا۔

باغ دصدت کا وہ بے نظیر مالی چمن کی آبادی وشادا لی کود کیدد کید کر باغ ہاغ ہوتا اور پھولا نہاتا۔ قدرت نے اس کے سینے ش ایک ایسادل ود بعت فر مایا تھا جس ش صفود علم کے سمندر رحم کرم کے بحر تا پیدا کنار موجز ن تھے۔ وہ ہاغ رصت کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف اونی سے اونی دکھ بھی دکھے دہ سکتا۔ وہ ایک ایک بن سے ہمدر دی کرتا۔ وکھ لیتا اور سکھ دیتا۔

آه! وه چن کے ذریے ذریے کا فدائی وشیدائی جب مشیت ایز دی سے نظام عالم کو کھمل واکمل کرچکا توکسل من علیها فان کولیک کہتا ہواعالم جاودانی کا دولہا بنا پھرآ ہ! حضور کی رخصتی ہاں ہاں اس شاہ دوسرا کا دم واپسین جس نے شہنشاہی میں فقیری کی اور کروڑ دل درہم لٹائے ادر ہزاروں غلام آ زاد کے سینکڑوں لونڈیاں عفت مآ ب خاتو نیں بنا کیں ۔ گرتوں کوسنبالا اور چہتوں کو سہارا دیا۔ بیواؤں کا دیکی مرحتا جوں کا والی منعیفوں کا جا۔ غلاموں کا مولا۔ جب اس شاداب وگلزار چمن سے جدا ہوا تو مسلمانوں کی وہ پاک ماں عائش صدیقہ دوکر بیان کرتی ہیں کہ آ ہ میر سے چرے کی ویواری جن میں سوراخ پڑنے ہوئے میا اور چہت مجمور کے چوں سے اٹی ہوئی میں سرے چرے کی ویواری جن میں موجود نہ تھا جو جلالیا جاتا اور شہنشاہ دوسرا کا دم واہسین دیکھتی۔ تھی میر سے پاس ایک می کا دیا ہوئی اور خدارا آ ہے اب ذرا قادیان کے پنجابی نبی تی کا بھی پس اندوختہ ملاحظہ کیجئے اور خدارا جماتی پر ہاتھ رکھ کر شنڈے دل سے خور کیجئے:

کول کر آ تکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دورکی دھندلی سی ایک تضویر دیکھ

زبانی جمع خرج کر کے طل و بروز کے سائن بورڑ آ ویزاں کر لیما تو پھی خوبی و حکمت نہیں ۔ عل و بروز کے لئے عملی زندگی درکار ہے اور وہ بھی الی جس میں ہو بہو مشاراً علیہ کا نعشہ نظر آئے۔ بیتمیں مارخانی کی حقیقت اوصاف چاہتی ہے۔ اسد نام رکھ لیما شیر کے اوصاف کی منانت نہیں ۔ عمل کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وہ اصل کا پورا پورا نعشہ چیش کرے۔ مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں۔ سنتے:

ایک ساہ فام جبٹی جس کے موٹے ہونٹ اور چپٹی تاک، ڈراؤنی سرخ آئیمیں، بدنما چہرہ اور نہایت فیجے اسکی نظر ایک نہایت چیکدار گر اور نہایت فیجے استظر جوان صحرانور دی کرتا ہوا کہیں جارہا تھا کہ اچا تک اسکی نظر ایک نہایت چیکدار گر چھوٹی سی چیز پر پڑی۔ اس کی خوبصور تی ود مک دیکھ کروہ بہت خوش ہوا اور جلدی سے اس کوا ٹھالیا۔ بڑی احتیاط سے اس کی گروہ غبار کو دور کیا۔ دل میں صد ہا امتیس پیدا ہوئیں اور اسے غربت وافلاس کا واحد علاج تصور کیا۔ زگلی اس بیش قیمت پس افنا دہ سے بہت خوش تھا اور طرح طرح کے ولو لے اس کے دل میں رہ رہ کرا شعتے تھے۔ وہ یہ بحمتا تھا کہ گویا قارون کا خزانہ ہاتھ دلگا۔ بلا خروہ اس نعمت عظلی کو لے کرکسی آرام دہ جگہ کی تلاش میں چل دیا کہ اطمینان سے اس کی کیفیت کو بھر سکے۔

افسوس اس کی انتہائی خوثی اور دلی جذبات کا تلاظم آیک نُظر و کھے لیئے سے کا فور ہوگیا۔ اس نے نہایت حقارت سے بیدالفاظ کے اور چل دیا کہ کم بخت کوئی بڑا ہی بدصورت آ دمی تھا جو حمہیں پھینک کیا۔ بیکہااور پھریددے مارااور چل دیا۔

ناظرین! بیقهاعل وبروز اب ذرا به سنگه بهادر قادیانی کی درویشانه زندگی کالهل اندوخته بمی ملاحظه کرین: خود کاشتہ پودا سز ہوا کو آب کوہر کی بارش سے کھر ایک ہوا کی گھر ایک ہوا کیں گرم چلیں پھولا بھی بھی تو پھل نہ سکا نوٹس بنام مرز احمدوداحمد قادیان تحصیل بنالے شلع کرداسپور

" جناب من بمقد مه مرزا اعظم بیک بنام مرزا بشیر الدین محود ومرزا بشیر احمد ومرزا شریف احمد صاحبان حسب مدایت مرزاعظم بیک ولد مرزاا کرم بیک معرفت مرزاعبدالعزیز کوچه حسین شاه لا بوریس آپ کومفصله ذیل نوش و یتا بون:

ا ...... بروئے بیعنا مہ مورند ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء رجشری شدہ مورند ۵ رجولائی ۱۹۲۰ء مرز الکس سدہ مورند ۵ رجولائی ۱۹۲۰ء مرز الکم بیک ولد مرز الفنل بیک وخاتون سردار بیکم صاحبہ بیوہ مرز الفنل بیک ساکنان قادیان نے کل جائیداد فیرمنقولدازشم سکنی واراضیات زرعی وغیر زرعی برقتم اندروں و بیروں سرخ کئیر واقعہ موضع قادیان معہد حصہ شاملات دہ حقوق والحلی وخارجی متعلقہ جائیداد فیروں سرخ کئیر واقعہ وشریف احمد صاحبان کے حق میں بھے کردی اور زر قیمت مبلغ ایک لا کھاڑ تاکیس ہزار رو بیہ بیعنا مہیں خرج کیا گیا ہے۔

۲..... کہ مرزا اعظم بیک پسر مرزا اکرم بیک نابالغ ہے اور بوقت تھے لینی ۲۱رجون ۱۹۳۰ء کو تابالغ تھااوروہ کیم جولائی ۱۹۱۰ء کو پیدا ہوا تھا اور کیم جولائی ۱۹۲۸ء کو بالغ ہوا تھا اوراپینے ماموں مرزاعبدالعزیز صاحب کے ہاں پرورش یا تار ہا۔

۳ ...... که جائیداد و بیعه مندرجه نقره (۱) جدی جائیداد ہے اور خاتون سر دار بیگم صاحبہ کوکوئی حق نسبت جائیداد نہ کورہ نہیں جوقابل تھے ہوتا۔

سم ...... اورمرزاا کرم بیک کو بلاضرورت جائز جائیداد بید مذکوره کوئ کرنے کائل حاصل ندتھا۔

۵..... چائىداد ندكوره بالا بلاضرورت جائز فروخت بوكى \_

۲..... کہ ادائیگی زربدل کے ہارہ میں سردست مرز اعظم بیک کو کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا۔

ے..... مرزااعظم بیک جائیداد بید مذکورہ کوداپس لینے کامستق ہےاوراس غرض کے لئے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہآپ جائیداد بید مذکوراعظم بیک کوداپس کردیں۔

٨..... اگرآپ نے جائداد ندكورہ والى ندكى تو بعداز اتقصائے ايك ماہ قانونى جارہ جوئى كى جائے گى اورآپ خرچە مقدمد كے ذمددار مول كے۔

۹ ... میں نے نوٹس ہذاک ایک ایک نقل مرزا بشیر وشریف صاحبان کو بذریعہ رجٹری بھیج دی ہے۔

صاحبان یہ ہیں بروز وظل کے کرشے اور و نیا سے قطع تعلق وخاکساری وعاجزی کے اسباب اور مرزا قادیانی کے ڈال پات کہ ڈیزھ لاکھی ایک بی رجسڑی خاندان نبوت بیل نشقل ہورہی ہے۔ قادیان بیل جائے اور دیکھئے کہ ان پیٹیبرزادوں کے آرام کے لئے کس قدر عالی شان کو ٹھیاں اور سر بفلک عمارتیں بنی کھڑی ہیں جن میں ہزاروں روپے کے فرنیچر اور دیگر لواز مات بری خوبی وعمری ہے آویزاں ہیں۔ یہاں تک بی بس نہیں۔ آہ!رونا تو یہ ہے کہ نبی کی لوز مات بری خوبی وعمری ہے آویزاں ہیں۔ یہاں تک بی بس نہیں۔ آہ!رونا تو یہ ہے کہ نبی کی اس قدر دلاوہ ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے محترم خلیفہ تی مشی فی النور کو لوتیاں مغربی تبدیر ہے۔ ایک نہا ہے تی خوبصورت بری جمال حورش میں دفوجوا کی اٹالین حسینتی سیسل ہوئی لا ہور سے بھدمت قادیان اپنی موٹر میں دائیں ہار دوٹر کا بردا۔

مرزا قادیانی کے اس ہونہارولائق بیجے کی ایک دلنوازیوی سیدہ سارہ بیگم جو خیر سے پانچوں خلفا ئین تھی اور جوخلیفہ صاحب کے دورے کے ایام میں ہی چل بسی اور جس کا صدمهٔ جانکاہ وہ داغ مفارقت خلیفہ تی کوخصوصاً اورامت مرزائیہ کوعوماً مرتوں اٹھا تا پڑا۔

قادیان کا ہر ماسر واکس اخبار بے چاراالد جل مدتوں مرجے اور تعزیت ناموں سے کالم کے کالم سیاہ کرتا اور ٹسوے بہاتا رہا اور دور دور دور سے لوگ خوابی ملاقات کی دلچسپ کہانیاں بیان کرتے رہے جنہیں من کر خلیفہ بی کا دل کیکیاجاتا اور لب سے باختیار آہ سارہ لکل جاتا۔ مخضر آمر زائحود صاحب مدتوں اس کے فراق بی رز پاکئے۔ آخر فتہ رفتہ رفتہ بیرستا ہواتا سور پچھم ہواتو یہ چوتھی خانہ پری کرنے کے لئے ایک اورجیل دوشیزہ کی جس سے حال ہی بین نکاح ہوا ہے۔ چوتھی خانہ پری کرنے کے لئے ایک اورجیل دوشیزہ کی جس سے حال ہی بین نکاح ہوا ہے۔ چانی خانہ فرسائی مضمون جریدہ احسان چونہ کی تامہ فرسائی فرمائی۔ ہردومضمون قارئین

سور در ۱۹۳۵ء میں معما اورا کی پڑھا جل کی ضیافت طبع کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔

ايسے کو ملے بتیرا

خلیفہ قادیان کو حاجی لق لق کی دعوت مبللہ (خود حاجی لق اق کے قام ہے) آج کل عملہ 'احسان' اور احرار کی طرف سے قادیا نیوں کو دعوت مبللہ دیے کا کام آلودَن كى شدهى كى طرح برت زورون برب-اس لئے ہم جو پتنگ بازى تك كى قو مى تحريك ميں اور ہميں ميں كى اور ہميں ميں كى اور ہميں ميں كى اور ہميں خليفہ قاديان كو دعوت مبابلہ دينے كى زيادہ ضرورت اس لئے محسوس ہوئى كە "الدجل" مربر احسان كومرزابشرالدين محمود ميں رتبہ كا انسان مجتاب اور چاہتا ہے كہ خليفہ قاديان كوده مختص دعوت دے جواس كا ہم رتبہ ہو۔

ہم مرزامحود کے ہم رتبہ تو کیا ان سے بھی چار درائتی آ کے بوصے ہوئے ہیں۔ مثلاً اطالیہ کی ایک حییہ مس رونو نے اگر قادیان کے قصر خلافت کو اپنے قد وم میمنت از وم سے عزت بخشی تو حاجی لق لق کی درائتی نے پیرس کی ایک مشہور رقاصہ کو اپنی صحبت سے سرفراز کیا۔ مرزابشر اللہ بن محمودا گر گور نر پنجاب اور وائسرائے ہند سے خفیہ ملاقات کی ۔ اگر مرزامحود کے پاس حکومت کی درائتی نے موسیو پوائکا صدر جمہور ہے فرانس سے ملاقات کی ۔ اگر مرزامحود کے پاس حکومت برطانیہ کے پروانہ ہائے خوشنودی موجود ہیں تو حاجی لق لق کی درائتی نے فود موسیو پوائکار کا سرفیفیک حاصل کیا۔ اگر خلیفہ قادیان کی شان ' الحکم' اور' الفضل' قصائد کھتے ہیں تو ہماری درائتی کے کارنا ہے فرانسیبی اوراگریزی اخبارات ہیں جھیتے ہیں۔

بیقو ہیں صرف ہماری درانتی کے فضائل۔اس سے آپ ہماری عظمت کا انداز و لگا لیجئے اورخود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہم رتبہ کے لحاظ سے خلیفہ قادیان کو دعوت مباہلہ دے سکتے ہیں یانہیں۔

بہرحال اگر خلیفہ صاحب مباہلہ سے خوف نہیں کھاتے تو انہیں اس بات پرخوش ہونا چاہئے کہ ہندوستان میں کم از کم ایک محض ایسا پیدا ہو گیا ہے جس سے مباہلہ کر تاان کی شان کے خلاف نہیں ادر یہاں ہم بیذ کر بھی کردیتے ہیں کہ ہم پڑنگ بازوں کے خلیفہ بی بھی ہیں۔اس لئے اس مہالمہ میں خلیفہ بمقابلہ خلیفہ ہوگا۔

اب ہم ذیل میں تحریری دعوت نامہ پیش کرتے ہیں:

" بهم که حاجی لق لق ولد والد بزرگوار مرحوم ساکن موضع جهازی بلڈنگ بیرون ویل دروازه لا ہور کا ہوں اور بقائی ہوش وحواس وہند ومسلم ہائیکاٹ ہم مرزا بشیر الدین محمود کو دعوت دیتے ہیں کہاگران کا باپ نبی۔اجی توبہ بیجئے اور جموٹوں پرلعنت ہیجئے۔اگران کا باپ کم از کم مسلمان بھی تھاتومسی ندکور ہمارے ساتھ مباہلہ کر لے جس کی صورت حسب ذیل ہوگی۔

ہم لاہور سے روانہ ہوں اور خلیفہ صاحب قادیان سے چلیں۔ دونوں دریائے بیاس کے کنارے کانچ جائیں ۔ لیکن تاریخ مقرر کرنے میں اس امر کی احتیاط کی جائے کہ چاندنی رات ہو۔ پھر دریائے بیاس کے کنارے ایک برم نشاط قائم کی جائے جس میں مس روفو اور عثار بیگم کو بھی شامل کیا جائے۔ رات بھر مخفل رقص ومرود قائم رہا اور نور کے جسب حاضرین وحاضرات وضوکریں اور بہتر ہو کہ قسل کریں۔ پھر خلیفہ صاحب بدرگاہ قاضی الحاجات دعا کریں کہ اے خدا اگر میرا باپ سچا تھا تو مس روفو اور مس مختار بیگم اپنے اپنے گھروں کو جانے کی بجائے میرے ہمراہ قادیان چلیں اور ہم دعا کریں گے کہ اے خدا گر مرز اغلام احمد قادیا نی سچا تھا تو اس کے فرز ندولبند کی آرز دیوری کر۔

کین اتمام جت کے طور پر خلیفہ صاحب دعا ما تکنے سے پہلے مس رونو کو سمجھا کیں کہ دیکھوسیسل ہوئی اور افسٹن ہوئی مجول جاؤگی ۔ شخواہ کی تو بات بی نہ کرو۔ قادیان کا بیت المال تمہارا ہوگا اور کام بھی برائے نام بھن میرے بچوں کی دیکھ بھال ۔ وہ بھی گا ہے گا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے اور بھی بھی انہیں انگریزی کے دوجا رلفظ سیکھا دینا اور بس ۔

اس کے بعد مس مخار بیگم کو بھی سمجھا دیا جائے کہ آغا حشر مرحوم کا صدمہ فراموش ہو جائے گا۔ فلم کی زندگی سے اچھی نہ رہوگی تو بری بھی نہ رہوگی۔او بی شوق کے پورا کرنے کے لئے لاہر بری موجود ہے۔وغیرہ۔

اتمام جمت کے بعد فدکورہ بالا دعا کیں کی جا کیں۔اس کے بعد خلیفہ صاحب قا دیان کی طرف پیل پڑیں اور ہم لا ہور کی طرف۔اگر دونوں مساتیں مرز ایشیرمحمود کے چیچے چیلے پڑیں تو وہ سچے۔ان کا ہاپ بچا۔اگر ہمارا پیچھانہ چھوڑیں تو ہم سچے۔

ہم نے یہ چندسطور بطور دعوت نامہ تحریر کردی ہیں۔اب مرزاصاحب کا فرض ہے کہ وہ میدان مباہلہ میں آشریف لا کئیں اورخواہ کو اہدیر''الدجل' جیسے اناڑیوں کو آ کے شدد تعلیلیں۔ میدان مباہلہ میں آشریف لا کئیں اورخواہ کو اہدیر''الدجل' جیسے اناڑیوں کو آ کے شدد تعلیلیں۔ (الراقم حاتی ان التا علی عنہ)

خلیفہ جی کی شاوی (سندباد جہازی کی قلم سے)

مولانا مظهر علی اظهر نے للکارا کی ظیفہ تی ذرا شبتان خلافت سے باہر تو تکلئے۔ ہمارے اور آپ کے دودو ہاتھ ہوجا کیں۔ یعنی دونوں اٹھا کر ہم بھی دعاء مائٹیں اور آپ بھی بھر دیکھیں کہ کس پر خدا کے قبر کی بچل گر تی ہے۔ آقائے مرتضے احمد خان دامن گردائے آسٹینیں چڑ حائے الرز حکن لئے لکے اور اہمارے گزر خوردی مردی کی ضرب مباہلہ تو ملاحظ فرما ہے۔ اشرف صاب بھارے کہ بیں بھی آیا۔ خلیفہ تی جانے نہ پاکس ۔ لیکن خلیفہ تی کومباہلہ کی فرصت کہاں۔ ان دنوں حریم خلافت میں کچھالی گھا ہم کہا گہا ہی ہے کہاں۔ ان دنوں حریم خلافت میں کچھالی گھا ہم کہا تھی ہے کہان پڑی آواز سائی تہیں دیتی۔ ایک

طرف دیکیں چڑھی ہوئی ہیں دوسری طرف ایک پراتم محیم بی جن کی بھویں تک سپید ہوچیں ہیں۔ لیوب کبیر، ضاوسرخ اور خدا جانے کیا کیا تیار کرارہ ہے ہیں۔ سامنے ابلوں کا ڈھیر لگا ہے۔ کھر ل میں دعا کیں پس رہی ہیں۔ جند بیدستر کی تلاش میں کوئی ایس تکلیف نہیں ہوئی۔ مایئشتر اعرابی بمی آسانی سے ہاتھ آھیا۔ البتہ تنققور کے لئے سات سمندر محکول ڈالے۔ ظالم کا کہیں پتہ نہ طا۔

آپ سمجے یہ سارا اہتمام کس لئے ہے۔ ابی حضرت خلیفہ بی کا بیاہ ہور ہا ہے۔ وہ تو
آپ کومعلوم ہوگا کہ خلیفہ بی کی چار یہ ویاں تھیں ۔ لیکن پچھلے دنوں ایک بیوی کا انقال ہوگیا۔ اب
یہ اسامی پر کی جارتی ہے۔ شادی کی ساری تیاریاں ہوچگیں۔ اب خلیفہ بی دلہا بنیں گے۔ سہرا
ہاندھیں کے اور چاندی بنوائے تو بہ خلفائن بیاہ لا کیں کے اور باپ دادا کا نام روشن کریں گے۔ یہ
لوگ جو ابھی تک مباہلہ بکارے جارہے ہیں عجب بدفود ق انسان ہیں۔ یہ موقع و کیھتے ہیں نہ
مل جب بی ش آیا بکارا شے کہ مباہلہ کر لیجئے۔ اتنا بھی نہیں بچھتے کہ خلیفہ بی کے پاؤں میں
مہندی رچائی جارتی ہے۔ وہ مباہلہ کیسے کریں۔ بہر حال گذشت آنچہ گذشت اب مناسب بی

یاں سر پر شور بے خوابی سے تھا دیوار جو داں وہ فرق نازیب بالش کخواب تھا

ابھی راقم الحروف یہیں تک پہنچا تھا اسے بیں خبر آئی کہ کقدائیکی رسم کب سے ادا ہو چکی۔ خطبہ نکان مفتی محمد صادق نے بڑھا۔ چھوہارے اور شیر نی تقسیم کی گئی اور خلیفہ جی خلفائن صاحبہ کو لئے کر شعنڈے شعنڈے کمر سدھارے۔ ہمارا تو ارادہ تھا کہ اس موقع پر یاد بی نہیں کیا۔ پڑھتے اور داد لیتے ۔ لیکن خلیفہ جی نے اپنے پرانے نیاز مندوں کو اس موقع پر یاد بی نہیں کیا۔ حالا تکہ ایسے موقعوں پر وشمنوں کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا اور ہماری ان کی وشنی تھوڑی ہی ہے۔ یونی بی یا داللہ کی سے۔ یونی بی یا داللہ کی ہے۔

قادیان جانے اور محفل عروی میں سہرا پڑھنے کا تو موقع نہیں رہا۔ البتہ یہ ہای سہراعلمی وادبی نمبر میں شائع کر دیا جائے گا۔ خلیفہ بی ہمیں بھول جا کیں ہم تو انہیں بھولنے کئیں سہرے الکھیں کے تہذیت نامے شائع کریں گے۔ دفتر احسان میں لت جگا ہوگا۔ چراغاں کیا جائے گا۔ افریخ اور کا تب کلرک اور چہرای مبارک سلامت کا شور مچا کیں گے۔ چا ندسوری کی جوڑی برقرار کے نفرے سے ناراض رہیں تو ان سے خدا سمجھے۔

مولا نامظهر على اظهر تو جارا كهاكب مانيس مح البية بم في مولانا مرتض احمد خان اور

مولوی اشرف صاحب کو سمجادیا ہے کہ خلیفہ تی کی خاند آبادی بلکہ چوشی شادی کی رعایت سے خانہ پری انہیں دنوں ہوئی ہے۔اس لئے مباہلہ مباہلہ کا شور مچا کران کا عیش معض نہ سیجئے کہیں دلہن لی نے س لیا کہ میاں مباہلہ کے ڈرسے گھر میں چھے ہوئے ہیں تو ہوی ہیٹی ہوگ ۔

الدجل کے ایڈیٹرخواجہ غلام نی یا کل سرائے خلافت کے کوئی دوسرےخواجہ اگراس جملہ نازتک کئی سکتو ہمارا یہ یعنام جناب خلافت پناہی تک پہنچادیں کہ مبللہ کے ڈرسے خواہ مخواہ ان جملہ نازتک کئی سکتو ہمارا یہ بیعنام جناب خلافت بناہی تک ہیں تکتے۔ ہم ان مبازر طلبوں کو روکے رقیں گے۔ آپ مزے کیجے اورواویش دیجئے۔

### جےروح ویسے فرشتے

الله الله مرزا قادیانی کے الہام، مکاشفات، رؤیات، روپیایشے کے چکریش کے اور مرزائی فرشتے بھی اس ڈیوٹی کو بھالاتے رہے۔ مگروہ تو جس طرح ہوا سر گباش ہوئے۔ اب ندوہ رہے ندان کے فرشتے ۔ ہاں خیر ۔ ہے ان کی نشانی اہاکی یاد دلانے کے لئے ابھی ہاتی ہے۔ گواس کے پاس فرشتے نہیں اور نہ بی الہام ہانی کی مشینیں ہیں اور ایسے بھی اب ان چیزوں کی چنداں مرورت نہیں۔ کیونکہ پہلاٹاک بی اس قدرہے جونا قابل اختتام ہے۔

بہرحال وہ کام جومرزا قادیانی کی جدت طبع کی کمزوری ہےرہ گئے تھے وہ پنجابی ہی کے اس ہونہار لا ڈیلے بیٹے نے جس کی بیرچھٹی شادی شارداا کیٹ کے ہوتے ہوئے ابھی ہوئی ہے یا سے پہلے کے اس ہونہار لا ڈیلے بیٹے نے جس کی بیرچھٹی شادی شارداا کیٹ کے دوخوابات بیان کرتے ہیں۔جن ہے پائے تکیل کو پہنچے نے بیل میں قارئین کرام کی دلچیس کے لئے دوخوابات بیان کرتے ہیں۔جن سے بیا تدازہ آسانی سے لگایا جاسکے گا کہ یہ کہنی اللہ والوں کا ٹولہ ہے یا دنیا داروں کا گردہ رحمانی ہے یاشیطانی۔

مسٹر لاکٹر جارج کھیرا گیا کی محمود کی فوجوں نے عیسائیوں کو تکست و روی دست مسٹر لاکٹر جارج کھیں ہوں۔جس در کھا کہ بیں انڈن بیں ہوں اور ایک ایے جلسہ بیں ہوں۔جس بیں پارلیمنٹ کے بڑے بڑے ممبر اور نواب اور وزراء اور دوسرے برے آدی ہیں۔ ایک دعوتی حمم کا جلسہ ہے۔اس بیں بیس بیس میں مال ہوں۔مسٹر لاکٹر جارج اس بیں تقریر کررہے ہیں۔تقریر کرتے ان کی حالت بدل کی اور انہوں نے بال بیں مہلنا شروع کردیا۔ لارڈ کرزن صاحب نے آگے بڑھ کران کے کان بیں پچھ کہا۔ قاضی عبداللہ صاحب میرے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے بو چھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔قاضی صاحب نے جھے جواب دیا کہ مسٹر لاکٹر جارج نے لارڈ کرزن سے بیر کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ بلکہ بیں اس وجہ سے تبال رہا ہوں کہ

مجھے اہمی خبر آئی ہے کہ مرز امحود احمد امام جماعت احمد یہ کی فوجیس عیسائی لشکر کود ہائے چلی آتی ہیں ۔ اور مسجی لشکر حکست کیمار ہاہے۔'' (لفنسل ۱۹۲۳ء و ۱۹۲۳ء)

وليم دى كنكرفات الكلسان

" دیس نے ویکھا کہ انگستان کے ساحل سمندر پر کھڑا ہوں۔ جس طرح کوئی فخص تازہ وارد ہوتا ہے اور میر الباس جنگی ہے۔ ہیں ایک جرنیل کی حیثیت میں ہوں اور میر ہے پاس ایک اور فخص کھڑا ہے اس وقت میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی جنگ ہوئی ہے اور اس میں جھے فتح ہوئی ہے اور میں اس کے بعد میدان کو ایک مدیر جرنیل کی طرح اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اب جھے اس فی سے زیادہ فاکدہ کس طرح حاصل کرنا چاہئے۔ ایک کلڑی کا موٹا فہتر زمین پرکٹا ہوا پڑا ہے۔ ایک کلڑی کا موٹا فہتر زمین پرکٹا ہوا پڑا ہے۔ ایک باؤں میں نے اس پر دکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں زمین پر ہے۔ جس طرح کوئی فخص کی دور کی چڑکو دیکھنا چاہئے کہ است میں ایک باؤں کی جس طرف جھے توجہ کرئی چاہئے کہ است ہوں اور چاہئے کہ است کا میں اس باس بی کھڑا ہوں اور وہ آ واز ہوا کے بعد میری آ کھکل گئی۔ " واقع تان کوفتے کہ پانا بادشاہ ہے جس سے انگستان کوفتے کہا تا بادشاہ ہے جس سے انگستان کوفتے کہا تھا۔ اس کے بعد میری آ کھکل گئی۔" (افعنل ۱۹۲۲ جون ۱۹۲۲)

یہ ہردور دیات صادقہ ایک پنجبر زدے کے منہ سے نکل ربی ہیں۔ جو بظاہر انگریزی کفش برداری کو ہاعث نخر سجھتا ہے۔ مرحلق سے او پر او پر اور دلی ارادے اور تمنا کیں جوخودساختہ ہیں وہ خوانی شکل میں بیان ہور ہی ہیں۔

بہر حال خاندان نبوت کے سب سے بڑے ستون کی بات جس پر نبوت کا انحمار ہے اور جوکار وہار رسالت کو بڑی خوش اسلونی سے نباہ رہا ہے۔ اعتبار نہ کرنا انتہائی ظلم ہے۔ اس لئے انظار کرنا چاہئے کہ کب بیمرزاجی کا لا ڈلہ سیوت ولیم وی کنگر کے لباس میں ایک کامیاب وفاتح جرنیل کی حیثیت سے چیش ہوتا ہے۔ گرآ ہ!

اے بیا آرزو کہ خاک شود

استغراق

" مرزا قادیانی کے والد غلام مرتف کہا کرتے تھے کہ جھے تو غلام احمد کا فکر ہے۔ یہ کہاں سے کھائے گا اوراس کی عمر س طرح کٹے گی۔ بلکہ بعض دوستوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ہی اس کو بھیا ؤکہ وہ اس استفراق کو چھوڑ کر کمانے کے دھندے میں گئے۔ اگر کو کی بھی انفاق سے ہی اس کو بھیا ؤکہ وہ اس استفراق کو چھوڑ کر کمانے کے دھندے میں گئے۔ اگر کو کی بھی انفاق سے

ان سے دریافت کرتا کہ مرزافلام اجمد کہاں ہیں تو وہ بیجواب دیے کہ مجد میں جا کرسقاوہ کی ٹوٹنی میں سال کروراگروہاں نہ طے تو ماہیں ہوکروا لیس مت آتا کسی صف میں دیکھنا کہ کوئی اس کو لیسٹ کر کھڑا کر گیا ہوگا۔ کیونکہ وہ تو زندگی میں مراہوا ہے۔ اگر کوئی اسے صف میں لیسٹ دی تو وہ آگے سے ترکت بھی نہیں کرے گا۔۔۔۔آ پ کوشر نی سے بہت بیار ہا دومرش بول بھی عرصہ سے آپ کوئی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ ٹی کے قبیلی میں وقت جیب میں بھی رکھتے تھے اورای جیب میں گئی کر فیدیا کر کے تھے اورای جیب میں گئی کے فیدیا بھی میں گئے ہے۔''

(حضرت سے مودور کے مقر حالات م ۱۷ المحقہ براین احمہ یہ معنفہ مرائ دین عرب المحقہ براین احمہ یہ معنفہ مرائ دین عرب الفہ امت مرزائیہ کے نونہ الو خدارا سوچ بجھوا ور شنڈے دل سے جواب دو کہ بیہ مبالغہ آرائی جواستخراقیہ رنگ میں بیان ہوئی کہ مرزا قادیا نی زندگی میں مرے ہوئے سے اوروہ ہمدوقت مصحہ کی ٹوٹی یا صف میں لیٹے رہتے۔ کہاں تک درست ہے۔ حالاتکہ واقعات اس کے ہالکل خلاف ہیں اوروہ بردراس کی تردید کرتے ہیں۔ آپ کی تاریخ سے قریبی اس تعروب کررہ مخلف میں اس قدر منہ کہ سے کہ جس زمین پرآپ ہی کی تاریخ سے وہ دب کررہ جاتی اور آپ کا اکثر ناکام حصہ عربحیل مقد مات میں صرف ہوا ادر ایک کانی عرصہ ایک معمول کارک کی حیثیت سے گذرا اور بقیہ زندگی گور نمنٹ کی عرح وستائش کے چکر میں کئی اور اکثر کرک حیثیت سے گذرا اور بقیہ زندگی گور نمنٹ کی عرح وستائش کے چکر میں کئی اور اکثر کے لئے کولیو کے بیل کی طرح میں موجود ہنے کی وصن میں کتابوں کے سیاہ کرنے میں کئی اور اکثر وقت مباحثوں میں مرف ہوا۔ ہاں اس سارے بیان میں ایک عجیب پھڑ کتا ہوا چڑ ہے۔ کہ کھڑ ت بول کے باعث چونکہ آپ مجود سے۔ اس لئے کہ آزار بند بمیشہ ڈھیلی ہی رہتی تھی۔ دن میں سوسو مرتب تو پیشاب بی آتا تھا۔

غرض اس عقدہ کشائی کے لئے آپ اپنی جیب بیس مٹی کے دھیلے رکھا کرتے ہے۔
چونکہ شیر پنی بھی از حدم خوب تھی اوراس کوعو ہا نوش فرمانا آپ کی عادت بیس داخل ہو چکا تھا۔اس
لئے قکر سیاہ کی ڈلیاں بھی اسی جیب بیس بی پڑی رہتیں۔ کم بخت ذیا بیلس کا براہو یہ مریف کو ایسا
سوہان روح عاد ضدہ جومنوں سیکنڈوں بیس بیت الخلاء کا طواف کرانے پر مجبور کرتا ہے۔اب
مرزا قادیانی بیس کہ اس عارضے کے ساتھ ساتھ فتد خور کی کے مرض بیس بھی بری طرح مجبوں ہیں۔
بس یوں بیجھتے کہ پیشا ہی فور کی حاجت ہوئی اور آپ نے جہت جیب بیس ہاتھ ڈالا بجائے مٹی
کے ڈھیلے کے گڑکا ڈھیلا آس کیا اور جاری بیس وہی استعمال ہوااور اگر استعمال کرنے سے پیشتر قوت
حافظہ نے یاری کی او علم کی کرنے سے بیشتر قوت

عادت کوئی بھی ہو ہری ہے اور پھرائی عادت جوعش کے مراتب پر پہنچ چکی ہو فرضیکہ جب عادت نے مجود کیا مرزا قادیانی نے جیب میں قوت لاسہ سے مدد لیتے ہو ، قد کاللہ و تلاش کیا محر کم نصیبی سے مٹی کا ڈھیلا کا اس وقت احساس ہوا۔ جب آ دھا منہ میں کھل چکا تھا۔ غرضیکہ ایسے سہوالطینوں کا آئے دن چیش آ نا امکان میں ہے۔

حالانکه خلاق جہاں کی تعلیم اس کے بالکل برعکس تھم دیتی ہے۔رب جہاں تو ارشاد فرما تاہے کی لوا من الطیبات (البقدہ:۱۷۷) "مریہاں طہارت بھلاکیا خاک رہ ستی ہے جس جیب میں کھانے اور استعال کر نے میں کوئی تمیز نہیں وہ می ہاتھ مٹی کے ڈھیلا کو استعال کر دہا ہے اور استعال کر دہا ہوتی ہے اور عادت کی مجبوری اور کھاتے ہی سیر نہیں ہوتے۔
کہ موتے بھی جارہے ہیں اور کھاتے بھی سیر نہیں ہوتے۔

ابذراهی تفصیل میں جاتا ہوں کہ اس خریب کا کیا تصور ہے جے مرض ذیا بیلس نے تک کردکھا ہواور ہر پائج سات منٹ کے بعداس کا کم بخت دورا بیت الخلاء کا طواف کراتا ہو۔ تو اللی حالت میں جب کہ آزار بند ڈھیلا ہی رہتا ہواور طرفہ یہ کہ اس پر قند سیاہ کے نوش فرمانے کا معشق بھی ہام ترقی پر بی کہ رہا ہو۔ تو الی حالت میں اگر اس سے کوئی سرحلہ ہو۔ یا اللہ میاں امتحان تجب ولائق فرمت نہیں۔ کیونکہ شاید نبوت کی شخیل میں مید بھی کوئی مرحلہ ہو۔ یا اللہ میاں امتحان لے رہا ہو۔ آ خرش تمام اللہ کے بیارے آزمات نوالے اور قصہ ختم اور کیا۔ آپ فوراً اوائے فرض کے لئے بیت الخلاء کو چلے۔ پیشاب کے چند قطرے فیجا ورقعہ ختم یا ورکیا۔ آپ فوراً اوائے فرض کے لئے بیت الخلاء کو چلے۔ پیشاب کے چند قطرے فیجا ورقعہ ختم یا ورکیا۔ آپ فوراً اوائے فراً اوائے کی جاتے ہیں۔ میں ڈالا اور جلدی میں قند کا لڈوغلطی سے آسمیا اور معامس کرنے کے بعد دھوکے کا احساس ہوافوراً تبدیل کرلیا گیا۔

میں یہ انتابوں کہ قدک ڈھیلے سے خٹک طہارت نہ گائی ہوگی۔ کیونکہ بیتو کھانے کی چیز تھی۔ گرمرزا قادیانی کا ہاتھ جواس وقت ناپاک ہوا کرتا تھا دہ عمواً ڈھیدوں کے تیز کے لئے شولتا ہوگا اورقوت احساس ان کی مدوکرتی ہوگی۔ ایک حالت میں اللہ تبارک کا وہ ارشاد جوانبیاء عظام کے لئے فرقان حمید میں ہے۔'' یہا بھا الرسل کلوا من الطیبیات واعملوا صالحاً عظام کے لئے فرقان حمید میں ہے۔'' یہا بھا الرسل کلوا من الطیبیات واعملوا صالحاً (السمان میں میں السمان کیونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں ناپاک مرزا قادیانی کا چلن پورانہ اترا۔ بلکہ معیار انہیاء سے بی گر کیا۔ کونکہ وہ تمام قدی ڈلیاں ناپاک ہوجاتی تھیں اور بھی قوت تخیلہ رہمی وہوکا دے جاتی ہوگی کہ قدی کہ بائے مٹی کا ڈھیلانوش فرمانے ہوجاتی تھیں اور بھی قوت تخیلہ رہمی وہوکا دے جاتی ہوگی کہ قدی کے بائے مٹی کا ڈھیلانوش فرمانے

كمنديش كيااور توت لامد جعث إكاراشي موجى حفرت بيقترنيس بلكمثى بــ

عقل جمران ہے کہ آخر بیامت مرزائید کیا سجھ کرائی الی با تیں منظرعام پدلاتی ہے اوراس سے کیا مقصودتھا۔ یہ پنجا بی محاس بھی نرالے ہی ڈھنگ کے ہیں۔اونٹ رے اونٹ تیری کون کی کسیدھی۔

كيا پنجاني فرشت بهي جموث بولتے ہيں

جناب مرزا آنجهانی اپنی مایہ تازکآب (حقیقت الوی سسب برزا آن بہمانی اپنی مایہ تازکآب (حقیقت الوی سسب برزا آن بہمانی اپنی مایہ تازکآب (حقیقت الوی سسب برزا آن بہر مصارف میں بہت وقت ہوئی۔ کیونکہ کثرت سے مہمانوں کی آ مرضی اور اس کے مقابل پر روپیہ آمدنی کم اس لئے دعاء کی گئی۔ ۵ رمارچ ۵ • 9 اء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا۔ میر سے سامنے آیا ( بجاب تعوث ای اور اس نے بہت ساروپی میر سے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوتھا ( بردی شفقت فرمائی ) اس نے کہانام پھینیں میں نے کہا کہ تحق تام تو ہوگا۔ اس نے کہا میں ہیں۔ یعنی میں فرورت کے وقت اس نے کہا میں ہیں۔ یعنی میں فرورت کے وقت کام آنے والا۔''

## کیا پنجابی نی جموث بھی بولتے ہیں

ویل میں ایک نہائت دلیپ واقعہ ایسا پیش کیا جاتا ہے جو مرزا قادیانی کی سچائی دیارسائی کی انتہائی دلیل ہے۔گوامت مرزائیہ نے اسے مدافت مرزا میں کمال ہوشیاری سے چی کی انتہائی دلیل ہے۔گوامت مرزائیسے سادھے اللہ والے تھے۔ وہ خدا کا حکم تو کیا اپنے نیچ کے حکم تک کی تھیل اپنے لئے فرض بیجھتے۔ باوجود پکداس کی شدت دردوکرب بے چین رکھتی۔ گرجھیل ارشاد میں وہ سب پکھ گوارا کرتے ہوئے برداشت کرتے۔ ایک دن اپنے کی فادم سے جب کہ تکلیف کی برداشت کا پیالہ لبریز ہوگیا۔ تو کہنے کی بعائی فلال دیکھوتو میری پلی میں درد کول ہوتا ہے۔ کہ خود بی ہی کہ دیا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز جبتی ہے۔

میں پوچھتا ہوں ابی حفرت بھلادہ کمجنت کیا کے اندرونی دردکوکیاد کھےگا۔ جے ہیرونی پورے سے اندرونی دردکوکیاد کھےگا۔ جے ہیرونی پورے سواپانچ سیر کی اینٹ دکھائی شدی کس قد رمبالغہ ہوادراتا براسفید جموث ہے کہ ایک بوی اینٹ مرزا قادیانی کی جیب کوکوئی روز تک زینت بخشے اور دہ کسی کونظر ندآئے۔ حالانکہ مریدان ہاوفا کے مختف ہمہ وقت جلوت وظوت میں رہیں۔ سبحان اللہ یہ بنجا بی نبوت کے شاندار کرشے یا ہے مثال جورے ہیں۔ مرزائیو از بل کامضمون چشم بھیرت سے پردھوادر جموٹے پرلعت بھیجو۔

تغميل تطم

" والسك كاموم تعارة ب كايك بيح في آبك واسك كاليك جيب يس ايك بری اینٹ ڈال دی۔ آپ جب لینتے تو وہ اینٹ چیمتی۔ کی دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن ایپا ایک خادم کو کہنے گئے کمیری پلی میں درو ہاایا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چیتی ہے۔وہ حران موااورآب كے جمدمبارك ير ہاتھ بھيرنے لگا۔اس كا ہاتھا ينك ير جالگا۔ مجمث جيب سے تكال لی مرزا قادیانی د کی کرمسکرائے اور فرمایا کہ چندروز ہوئے محمود نے میری جیب میں ایند وال دى تى اوركباتا كراسة تكالنانبيل بيس اس سى كىلول كا-" (سوانح حفزت مسيح موقودم ٧٤) واہ صاحب واہ کہمرزا قادیانی کے لال کو کھلونہ بھی ملاتو اینٹ جیسا نایاب تخدجواہا کی پىليان تو زے اور درد پيدا كرے اور سوتے ش محمود كى يادكوتاز اور كھے يمر قربان جاؤل آپ كى اطاعت مداری اور فرمانبرداری بر که بینے کی ناز برداری کے لئے علم کی تعمیل بھی وہ کی کہ جان کا آرام كموديا مجهد من نبيس آتاك امت مرزائد كيا مجهر بيجوبنما فيش كرتى باوراس من كون سی اعبازی کرشمہ سازیاں مضمریں اور هنیقتا بدہ بھی کیا، بچوں کا تھیل ہے یا پیامبری کے منازل ک پھیل یا پنجابی نمی کی امت نبوت کے پاک نام کی تذلیل کردہی ہے جو بول جذبات رسالت سے کھیلا جارہا ہے۔افسوس تو یہ ہے کہ نبیوں کی مطہرہ زندگی امت کے لئے اصول وضوالها پیش کیا كرتى ہاورياران طريقت اس كواپا محج نصب العين بنايا كرتے بيں -جيبا كفرقان حميد ني ممرم فداه اى والى ك لئي بيان فرما تا ب- "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (أحزاب:٢١)"

اب موال توبیہ کہ کیا سنت مرزا پڑھل کرتے ہوئے امت مرزائی مرزاکے اسوہ پر چلے گی اورا پی جیبوں میں اینٹ اور پھر رکھ کراجسام کی تواضع کرتے ہوئے میٹمی نینڈ کوخیر باد کہہ کر تو اب اخر دی کی آرز دمیں یا دمرزاکوتاز ہ کرے گی۔اگرینظریہ ہوتو یقینامبارک ہے۔

بہر حال ایک اور بھی پنجا لی نبوت کا چٹکلہ اور سنت مرزا کا کرشمہ جو قابل بیان ہے ملاحظہ فرما کیں۔ بخدا بھی ایک مزے کی چیز اورعمل کا موقعہ ہے دیکھیں کون لبیک کہتا ہوا مری مٹی پر احسان کرتا ہے۔

اس کے بڑھنے سے بہتوں کا بھلا ہوگا مرزا قادیانی کی نامردی کس طرح دور ہوئی اپی ماریناز کتاب (تریاق القلوب مصمع، نزائنج ۱۵ مص۲۰۳) پرفرماتے ہیں کہ:

#### رازونياز

## حفرت موی علیه السلام زنده آسان پرموجود بین "وکسمه ربی علی طور سینین وجعله من المحبوبین هذا هو

موسی فتی الله الذی اشارالله فی کتابه الی حیاته و فرض علینا ان نؤمن بانه حی فی السماه و لم یمت ولیس من المیتین "اوراس کا (موک کا) خدا کوه سیناش اس ہمکلام ہوااوراس کو بیارا نی بنایا۔ یہ وہی موکی مر دخداہے جس کی نسبت قرآن میں اشاره ہے کہ وہ زندہ ہواور ہم پرفرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہوا ورم رول میں ہے تیس۔ (نورائی تام ۵۰ بزائن ۲۸س ۱۹۰۸) مسیح قادیانی کی جا ہتی بھیڑو تمہارے گھروں میں جو کلام مجید بطور تمرک جزوانوں میں لیٹا ہوا طاقح وں کی زینت بنار ہتا ہے اور مرزا قادیانی کی تالیفات کی وجہ سے تمہارا قیمتی وقت او ہا باطلہ کی اوراتی گردانی میں ضائع ہوجاتا ہے اور وقت عزیز جہیں اس بابر کت صحفہ کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا اور آئے دن مرزائی گڑف کے لئے نئے سرکلرجن میں موسیو بشر الدین مجود خلیفہ اجازت نہیں دیتا اور آئے دن مرزائی گڑف کے لئے نئے سرکلرجن میں موسیو بشر الدین مجود خلیفہ قادیان کی حواس بافتکیاں اور سراسمیکیاں اور ان کے ساتھ ساتھ جرواست بعد اور کے بے ربط قصاور آخر میں فرعون بے سمان تھم جن میں میں تیاری کے احکام نافذ ہوتے جی تمہار سے سے اوقات فرصت کو کھوتے ہو یہ تمہیں بدعواس بنانے میں محدوماون بنے ہیں۔ جس کی وجہ سے آوقات معذور ہواور برقستی سے چونکھ می فقدان ہو اس لئے عوا اردوخواندہ ہونے کی حیثیت سے کلام معذور ہواور برقستی سے چونکھ می فقدان ہو اس لئے عوا اردوخواندہ ہونے کی حیثیت سے کلام معذور ہواور برقستی سے چونکھ می فقدان ہونے اس لئے عوا اردوخواندہ ہونے کی حیثیت سے کلام

مجيد كابره هنامجي محال معلوم موتاب اوراكثر طبقه توصرف تراجم تك بي اكتفاكرتاب اوروه بمي بديخي

ےان کا کیا ہوا۔ جن کے دلوں میں نورا یمان نہیں اور جوفتانی المرز اہو پیکے ہیں۔ پھراس ترجمہ کے ساتھ ساتھ دجل وینے کے لئے تغییر بھی ہوتی ہے اور وہ بھی شارع اسلام کی تغییر سے متغاد اور واقعات میں کے کالف اور ٹی روشی کی جاشی میں ڈونی ہوئی اور دہریت پھیریت کی روس رواں۔
واقعات میں جب بھی بخت یا ور ہوتا ہے اور فطرت سلیمہ رہنمائی کرتی ہے تو دل میں کوئی شہہ پیدا ہوتا ہے۔ مگر بقول خصیکہ مال اس کی دوڑ مہد تک۔

وبی کرائے کے بلغ اور دجل کی مشین کی میقل شدہ تغییر میں اطمینان قلب کردیتی ہیں۔ پھروہ ایسے رائے الا بال موجاتے ہیں کہ کیا مجال جوایک اٹنج پیچے ہیں یا کسی تچی بات کوشیں پھرتو وہ عالم بالا کے راز دان اور دنیا کو بچوں دیگر نیت سیحتے ہوئے سنت مرزا میں مست و بے نیاز ہو جاتے ہیں۔

ا ، ، ، انادیانی کس وضاحت سے موی علیہ السلام کی زندگی کوجز وایمان قراردے رہا ہے اور است میں تاکید آکہدہ با است میں تاکید آکہدہ با ہے اور صاف لفظوں میں تاکید آکہدہ با ہے کہ موی علیہ السلام آسان پر زندہ بیں وہ نہیں مرے۔

کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے

اب سوال یہ ہے کہ تہمارا یہ کہنا کہ سے علیہ السلام کا زندہ مانٹا کفر ہے تو کیا موٹی علیہ السلام کا زندہ مانٹا جزوایمان ہے۔ یہ کفر نیس۔ حالا نکہ اق ل الذکر کو آپ خودا پی باون سالہ زندگی تک مانتے چلے آئے ہیں اور جو جو اعتراضات سے علیہ السلام پر آئے دن تہماری تقریروں اور تحریروں میں ہوتے رہجے ہیں اور جو مرزا آنجہانی نے اپی تالیفات میں درج کئے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ، کیا پیتے ، کہال سوتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا ہی ان تمام کا جواب سے نہیں کہ جو پکھ موٹی علیہ السلام کی زندگی ہا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں کسی ایک آ بت سے کوئی مرزائی ہمیں موٹی علیہ السلام کی زندگی بتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں مرزا آنجہانی سے فیلی السلام کی زندگی بتا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں مرزا آنجہانی سے فیلی ہوئی اور وہ یہ کہ بجائے میٹی علیہ السلام کی جو اور کیا علیہ السلام کی دید ہیں کو ہیروان سرکار مدید بیسی علیہ السلام کے ہوا موٹی علیہ السلام کی دید ہیں ہوئی ویروان سرکار مدید بیسی علیہ السلام کے اس عرب کے درید ہم کملی پوش نے حلف تصور کرتے ہیں اور وہ می میٹو و ہے اور اس کے لئے اس عرب کے درید ہم کملی پوش نے حلف الشام تے ہوئے آئہ کا وعدہ دیا ہے اور جس پر دنیا کے ڈیڑھا رب انسانوں کا ایمان ہے۔

ہوا ہے مدگ کا فیصلہ اچھا بڑے حق میں زلیخا نے کیا خود جاک دامن ماہ کنعال کا اورحیات سے کے خمن میں مرزا قادیاتی کا بیکہنا کہ بیام قانون قدرت کے خلاف ہے اور ایسے واقعہ کوعش سلیم نہیں کرتی کا بیال کا میکہنا کہ بیام قان پرتشریف لے جا کیں۔ دراصل بیکم علمی اور جہالت کے وہے ہیں۔ یام زا قادیاتی عمرا تجامل عارفان فرمارہ ہیں۔ ورنہ کلام مجید میں ایسے بیسوں واقعات موجود ہیں جہ ہمارے عشل و فکر میں نہیں آتے۔ مثلاً حضرت کا میں سویرس تک سونا۔ حضرت ایراہیم علیہ السلام کا سونا۔ حضرت ایراہیم علیہ السلام کا حود کے بعد زندہ ہوتا و کیمنا۔ میں علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا میں القمرکارسول اکرم اللہ کے لئے کو ای ویناوغیرہ و فیرہ۔

## قانون قدرت

خلوق کے لئے ہے نہ کہ خالق کے لئے ۔اس کی پیروی ہمارے لئے ہے نہ کہ خلاق کا کا تات کے لئے۔ ہاں یہ پیروی ہمارے لئے ہے نہ کہ خلاق کا کا تات کے لئے۔ ہاں یہ چیج اور درست ہے کہ ہم اس کوئیس تو ڑ کئے ۔ ہماری تدبیر س اس کوئیس بدل سیس مگر وہ ذات کردگار جس نے اس کو پیدا کیا۔ وہ موجد اعلیٰ جس نے ان کوا بجاد کیا، بدل بھی سکتا ہے۔ وہ ان کا مطبع وفر ما نیر دائیس اور یکی خالق اور خلوق میں فرق ہے وہ جہاں لا تبدیل لکلمات الله فرما تا ہے۔ وہاں والله علیٰ کل شدی قدید کا بھی تھم دیتا ہے۔ خدا کے قانون کو عاجز خلوق کی کیا طاقت ہے کہ تو ڑ سکے یابدل سکے؟۔ ہاں وہ جب چاہے اپنی مشیت سے ایسا کرنے پر قاور ہے۔ ' یفعل ما یشاہ'' کرتا ہے جوچا ہتا ہے۔

اورلطف بیہ کہ خودمرزا قادیانی بھی اس پر صاد کرتے ہیں اور طرفہ یہ کہ مثالیں دے دے کر قانون قدرت کوانسانی ہاتھوں سے قوڑاتے ہیں اور پھر خود عی معترض ہوتے ہیں۔قار ئین کرام کی ضیافت طبع کے لئے ذیل میں ہم چندا یک بطورامثلہ پیش کرتے ہیں۔ ملاح تدکریں:

(سرمہ چٹم آریں ۱۵ بزائن ج ۲ س ۹۹) پر فرماتے ہیں کہ''تھوڑ اعرصہ گذراہے کہ مظفر
گڑھ ش ایک ایسا بکرا پیدا ہوا کہ جو بکر یوں کی طرح دودھ دیتا تھا۔ جب اس کاشہر ش بہت جہ چا
پیمیلا تو مکالیف صاحب ڈپٹی کمشز مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیا لیک عجیب اسم قانون
قدرت کے برخلاف سمجھ کروہ بکرااپنے رو بروم تکوایا۔ چٹانچہ وہ بکرا جب ان کے رد برو دوما گیا تو
شاید قریب ڈیڑھ سیر دودھ اس نے دیا اور پھروہ بکرا بھی صاحب ڈپٹی کمشنر مجائب خانہ لا ہور میں
جمیجا گیا۔'' تب ایک شاعر نے اس پرایک شعر بھی بنایا اوروہ یہ ہے کہ

مظفر گڑھ جہاں پر ہے مکالیف صاحب عالی یہاں تک ففل ہاری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے

# کیامرزائی مردبھی دودھ دیتے ہیں

اس کے بعد تین معتبر اور ثقد اور معزز آدی نے میرے پاس بیان کیا کہ ہم نے پیشم خود چندم رول کو حور توں کی طرح دودھ دیتے و یکھا ہے۔ بلکدا کی نے ان بیس سے کہا کہ امیر علی نام ایک سید کا لڑکا ہمارے گا ڈل بیس اپنے باب کے دودھ سے بی پرورش پاتا تھا۔ کیونکہ اس کی ماں مرکئ تھی۔ (سرمہ چشم آ دیس ہم ہوزائن ج اس ۱۹۹) ایسا بی بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ بھی ریشم کے کیڑے کی مادہ بے زکے اندے دیتی ہے اور ان بیس سے بیچے لکھتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی دیکھا کہ چو ہامئی خشک سے پیدا ہوا۔ جس کا آ دھادھ ٹو مٹی کا تھا اور آ دھاچو ہابن گیا۔ عکیم فاضل قرشی کہ چو ہامئی خشک سے پیدا ہوا۔ جس کا آ دھادھ ٹو مٹی کا تھا اور آ دھاچو ہابن گیا۔ عکیم فاضل قرشی یا شاید علامہ نے ایک جگو ایک تا سور سا پیدا ہوگیا ہوآ خروہ سور اخ سے ہو گئے۔ اس سور اخ کی راہ سے وہ ہوگیا تھا۔ بھرکان کے نیکے ایک نا سور سا پیدا ہوگیا جوآخر وہ سور اخ خروہ کی از قرشی نے خود اپنی آڈی ہیں سور اخ بھرکان راہ سے مدت تک برازیعنی یا خاندا تے رہائح ریکیا ہے۔

(سرمدچشم آرييس ٢٠ بنزائن ج ٢٩ (٩٩)

عدادت حق سے باطل سے محبت ہے اتنی حقیقت قادیان کی

حرام پورکی بارش

یوں تو حرام پور میں خدا کا دیا سب پچھ موجود تھا۔ بردا ہار دنتی شہراد نے محل عالی شان عمارتیں مرائیں ہوئی تہوہ و خانے اور سب سے قابل بیان وہ باغ تنے جوشہر کو چاروں طرف سے محمد میں ہوئے تنے۔ بس یوں مجھو کہ ستاروں میں چاندیا کو پیوں میں کا بمن بس رہا تھا۔ سرشام ہازار میں وہ رونت کا عالم ہوتا کہ میلے کا گماں ہوتا اور کھوئے سے کھوا چھاتا

غرضیکہ خداکی زمین دنیا پر تنگ آگئی تو ایک مہارش تیک وی مجی کہیں ہے آٹازل ہوئے۔ اہل شہر نے ان کی طرف رجوع کیا اور ہارش کے لئے پراتھنا کی۔وہ بولے یہ مجی کوئی ہات ہے کہ ہارش نہیں ہوتی ہے دھیرت رکھورام بحروسے ہوئی جائے گی۔انظار کرتے کرتے اور آسان کی طرف دیکھتے دیکھتے آگئیں۔ مگر ہارش نہونی تھی اور نہ ہوئی۔ تو اہل دہ نے مہاراح کی طرف ناظرین کرام! آپ جہران ہول گے اور مندرجہ بالا واقعہ کو صدافت کے مراتب سے
کوسوں دور تصور کریں گے۔ گر میرے محر مرزائی دوست خصوصاً وہ بڑی ہی تو ند والے شخ محمہ
جان صاحب وزیر آبادی واقعہ بالا پرنعرہ لبیک لگاتے ہوئے آ منا وصد قنایا سے موعود ٹل قادیا نی
پاریں گے۔ اورا گرفطرت سلیمہ کو گھاس جے نے سے فراغت ہوئی تو شاید دل ہیں پکھ شبہ سا پیدا ہو
جائے۔ اس لئے ہیں ان کی خدمت ہیں انہا کروں گا کہ اگر یہ واقعہ کپ محض ہوتو خدارا یہ تو
بنائی کہ مرزا قادیا نی آنجمانی کا کہنا کہ بکراؤیڑھ ہیر دودھ دیتا ہے اور مردکی چھاتی سے دودھ بہ
مکانت سے جیں اور اڈی کے سوراخ سے پاخانہ اور وہ بھی مدتوں آ سکتا ہے۔ کیا یہ چیزیں
مکانات سے جیں اور اگر ہیں تو مندرجہ بالا واقعہ بھی ممکن اور اگر یہ بھی محض تہیں فقط د ماغ کی
تراشیدہ ہیں تو وہ بھی کہیں فقط د ماغ کی

محمر برق حمیت کو نڑپ کر میں گرادوں اک اک خراقات کے خرمن میں لگادوں

اور پھر ناممكنات پربس نہيں بلك مرزا قادياني كااقرار موجود بكدالله تعالى اپنے خاص

بندول کے لئے عام قانون تو ڑدیا کرتا ہے۔ چنانچدد کچیں کے لئے بیجی ملاحظ فرمائیں:

(سرمدچشم آریس ۵۵ فزائن جهم ۱۰۵) پرادشاد بوتا ہے:

''کہ جب انسان اپنی بشری عادتوں کو جواس میں اور اس کے رب میں حائل ہیں۔ شوق توصل اللی میں تو ڑتا ہے تو خدا تعالی بھی اپنی عام عادتوں کو اس کے لئے تو ڑو یتا ہے اور یہ تو ڑتا بھی عادت ازلیہ میں ہے۔ کوئی امر متحدث نہیں جو مورد اعتراض ہو سکے۔ کو یا قدیم قانون حضرت اجادیت جل شاندای طور پر چلاآتا۔''

سجي تبديلي

(سرمدچشم آريي ۵۵ فزائن ج م ١٠٠٥) پرفر ماتے ميں كه:

'' خوارق کی کل جس سے عجائبات قدر تدیم حرکت میں آتے ہیں انسان کی تبدیلی یافتہ روح ہے اوروہ تچی تبدیلی ہیاں تک آٹارنمایاں دکھاتی ہے کہ بعض اوقات ایک ایسے طور سے شور محبت دل پر استیلا پکڑتا ہے اور عشق اللی کے پرزور جذبات اور صدق اور یقین کی شخت کشش ایسے مقام پر انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ ای عجیب حالت میں اگروہ آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس مربح مارٹر نہیں کر سکتی ۔ آگروہ شیروں اور بھیڑوں اور ریکچوں کے آگے پھینکا جائے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سے ۔''

قار کمن کرام! آپ نے مرزا قادیانی آنجهانی کے دومسلمہ اصول ملاحظہ فرمائے اور اس سے قبل دو تین عملی مثالیں بھی ملاحظہ کیں۔اس میس کوئی الیی مشکل قابل حل نہیں اور شہ ہی کوئی اس سے قبل دو تین عملی مثالیں بھی ملاحظہ کیں۔اس میس کوئی الیی مشکل قابل حلاب نہایت صاف صاف اور واضح ہے ۔اب اسی اصول کو مذنظر رکھتے ہوئے مرزا قادیانی کی عملی تصویر قال اور حال کود کھئے۔

وہ تمام مجزات جوانبیاء علیہ السلام کوتفویض ہوئے۔مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پختہ کا واقعہ چارجانوروں کو ذیح کرنے کے بعد اطمینان قلب کے لئے زندہ ہونا وی کھنا۔حضرت عزیر علیہ السلام اوران کے گدھے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ ۔کسی ایک مجزہ کو آپ صرف اس لئے قبول نہیں مرتے کہ سنت اللہ نہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالی قاور تو ہے ولیکن وہ اپنے قوانین کونہیں بدلتا۔

ہم پوچسے ہیں کہ کیا بمرے کا دودھ دینا اور مرد کی چھاتی سے مہینوں دودھ کا بہنا اور آگ کی حرارت کا مفقو دہونا اور دحتی درندوں کا وحشت کو بھول جانا۔ کس طرح اور کس لئے اب جائز قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ پہلے آپ اس کی کافی سے زیادہ تر دید کر چکے اور ان مجزات کی تا دیلیں سنہری دجل میں کر چکے۔ کیا اب سنت اللہ نہیں بدلی۔ آخر یہ کیا ہور ہا ہے اور ایسے سرکلروں کی اب کیا ضرورت ہے۔ جب کہ آپ نے اس کی تر دید میں ہزاروں صفحات سیاہ کئے اور مسیح علیہ السلام کا آسان پر بجسد عضری جانا صرف اس ایک دلیل کی بنا پر نہ مسلمان کیا اسان پر بجسد عضری جانا صرف اس ایک دلیل کی بنا پر نہ

قول کیا کہ کرو زمہر مرو آتشین سے گذرنا محال ہی نہیں غیر ممکن ہے اور بیسنت اللہ کے منافی ہے اور صرف اس اصول کو برقر ارر کھنے کے لئے مریم علیہا السلام پر بہتان تراشے اور نامہ اعمال کوسیاہ کیا کہ دہ یوسف نجار کے بیٹے تھے۔ کیونکہ یہ بھی سنت اللہ کے برخلاف ہے کہ بلامرد کے چھوئے عورت استقر ارحمل پائے۔ جیسا کہ پاوری محمد علی صاحب کا ایمان ہے۔ مندرجہ ذیل آپ ہی کی قلم کار بین منت ہے۔ ملاحظ فرمائیں:

مريم صديقه پربهتان

'' مفتری ہے وہ مخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں سے ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ سے تو مسیح میں اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے جیئے ہیں۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت سے کی دونوں حقیقی ہمشیرہ کو بھی مقدسہ جھتا ہوں کہ بید بزرگ مریم ہون کے پیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے اصرار سے بوج حمل کے نکاح کر لیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برطلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعدواز وارج کی کیوں بنیا دوڑا گئی۔ یعنی باوجود یوسف نجار کے پہلی ہوی ہونے کے مریم کیوں ماتھیں مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے پہلی ہوں کہ سب مجبوریاں تھیں مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح شائی اعتراض کہ ۔

( کشتی نوح ص ۱۹ نزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

قارئین کرام!غورفر مائیس که قادیان کے مسلمہ ثانی نے کس عیاری سے مریم صدیقه پر بہتان لگائے۔خالا نکدرسول اکرم اللغ نے سریم صدیقہ کی پاک دامنی پر میفر مایا حدیث مریم صدیقہ عمومن، قانت ،زاہر عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی۔

الله الله خبطی نبی کی بدیختی کااس سے زیادہ اور کیانمونہ ہوگا۔ نعوذ ہاللہ خاکم بدین کہ جنابہ مریم صدیقہ قبل از نکاح حاملہ ہو چکی تھیں۔ گویا .....تھیں اور جب قوم نے ان کواس حالت میں دیکھا تو فوران کا نکاح کردیا۔

حالانکہ فرقان حمیدان دونوں باتوں کونہایت شدت سے دندان حمکن جواب دیتا ہوا آیات اللہ قرارد پتاہے۔''قسالیت انّی یکون کی غلام ولم یمسسنی بشرولم ال بغیبا (مریم:۲۰)'' ﴿ کہااس نے کیوکر ہوگا میرے ہاں لڑکا حالانکہ نیس چھوا جھے کی آ دی نے اور نیس ہوں میں بدکار ﴾ اب جب کفر قان تمید نکاح اور سم انسان کی تر دید کرے کہ ید دونوں با تیس قطعانہیں ہوئیں اور شارع اسلام پر ذور تا ئید فرما کیس کہ مرز آآنجمانی جو نہ تیر ہوں ہیں نہ تینوں ہیں فضول لچریا کسی اور بیہودہ خیالات کی بناء پر دامن عصمت پر دھبہ لگانے کی ناکام کوشش کرے۔ توان کی عقل کا ماتم کرنا چاہئے۔ یہ سوقیانہ اور اوباشانہ خرافات بد باطن یہود کا وطیرہ تھا۔ افسوس مرز آقادیانی نے اس کو کیسے اختیار کیا اور یہ پاک تقصی کلام مجید کے بیان کرنے کا بھی مقصدتھا کہ تمہارے لچروفضول بکو اسات ہیں۔ جو خدائے پاک کے بندوں پر ذاتی اخراض کی بنااور کور باطنی واللہ می جہالت و تعصب پر بنی ہیں۔ حکر افسوس تو یہ ہے کہ دعوی مثیل کا کرنا اور روحانی والمدہ کی عصمت پر حرف رکھنا کسی شریف اور حرک اللہ می اللہ می خت اور وہ بھی خال خال اس کے مرتکب ہوا کرتے ہیں۔

اور مرزا قاویانی کا بیکہنا کہ بیل تو کیے جاروں بھائیوں کی اور دونوں بہنوں کی بھی وی تعظیم کرتا ہوں۔ جوسے علیہ السلام کی۔ بندہ خدا جب نکاح بی نہیں ہوا اور نعوذ باللہ کسی تا جائز طریق کا استعال بھی نہیں ہوا تو جار بھائی اور دو بہنیں کہاں سے قیک پڑیں اور سے علیہ السلام تو آیات اللہ قرار دیتے ہوئے ظہور پذیر ہوئے اور قادر توانا ذات باری نے مثال دے کر ان کی ولادت اپنی خدائی اور فصل خود مخاری کی ایک دلیل بیش کی اور بیا بھی تمہارے خیال کے بدباطن یہود کا سوقیا نہ اعتراض تھا کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے اور جیسا کہ پادری محم علی لاموری کا خیال ہے تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ گذرے مادے کے ناپاک قطرہ اتن ہی بات پر ماہاری بدباطن اور خیاشت کی بنڈیاں ابال میں آ گئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ حال کے بدبا ہوئے۔ حال کی منڈیاں ابال میں آ گئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ حال کہ منڈیاں ابال میں آ گئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ حال کہ منڈیاں ابال میں آ گئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ حال کہ منڈیاں ابال میں آ گئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ حال کہ منڈیاں ابال میں آ گئی کہ سے علیہ السلام بن باپ کیسے پیدا ہوئے۔ حال کا خوال نہ دونوں نہ دکھے تھے۔

"ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون (آل عمران ۵۰) "اورمرزا قادیانی کایدکهنا کمفتری می و محصی کهتا ب کمین مسیح این مریم کی عزت نبین کرتا۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خاک قادیان کویٹرف حاصل ہے کہ چھوٹے نی پیدا کرے اور وہ بھی مخبوط الحواس اور کیا پنجائی نبوت میں عزت کے نام سے یہی چیزیاد کی جاتی ہے کہ ند بہن چھوٹے ندماں اور ندوادی ندنانی عیاداً بالله!

آہ!اگرعزت ای مہیب تصویر کا نام ہے تو ہمارا سوبار سلام ہے۔ بیمرز ااوراس کی عزیز امت ہی کومبارک ہو ہم الی عزت ہے بازآ ئے۔

ندامت ہوئی حشر میں جن کے بدلے نبوت کی دو چار نادانیال میں بيثها بيثهاب اوركز واكز واتفو

آخراس کی اب کیا ضرورت پیش آئی۔ جوبیر سرکلر دیئے گئے کہ قانون قدرت بھی تبديل موجايا كرتے بين اور حيوانات ومعدنيات مجمى اسے خواص بدل ديا كرتى مين -قارئین کرام کے لئے مرزا قادیانی کے اس تناقص کی تصویر بھی ہم بی بے نقاب کرتے ہیں ۔ چنانچیآ پ کاوہ لطیف بیان جو ضرورت ایجاد کی مال کامصداق ہوا ملاحظہ فرما کیں ۔ (سرمه چیم آریی ۱۳۱ بزائن ج ۲م ۱۷۹)

'' راقم رساله ہٰذانے اس عالم ثالث کے عجائبات اور نا در مکا شفات کو قریب یا پنچ ہزار مچھم خود دیکھا اور اینے ذاتی تجرب سے مشاہدہ کیا اور اینے نفس پر انہیں وارد ہوتے پایا۔ اگر ان س کی تفصیل کھی جائے توایک برا بھاری کتاب تالیف ہوسکتی ہے۔''

مرزا قادیانی کو نبوت کی تحیل کے لئے معجزات کی لاز ماضرورت در پیش ہوئی تو آپ محمرائے کیونکہ آپ کوسابقہ اوراق کی مہیب تصویر جس میں معجزات کوسسریزم اور شعبدہ ہازی کے نام ہے منسوب کیا گیا تھا۔ یاد آئی اس کا تصور کرتے ہی پیشانی عرق ریز ہوئی اور آپ محنثوں اس سوچ میں موج برت رہے۔ آخر خیالات کے تلام میں ایسے غرق ہوئے کہ فرددادراک کو خیر یا د کہتے ہوئے پنجابی نبوت کے محاس اور دلائل کو ہام اوج پر پہنچانے کے لئے میہ ناقض الود بیان جوخود ساختہ نبوت کے دھول کے بول بھیرنے اور دجل کی ہنڈیا کوعین چوراہے میں پھوڑنے کا سامان ہے پیش کردیا۔

مقام شکر ہے کہ مرزا قادیانی ان کی تفصیل میں نہیں پڑے ورنہ نبوت کی باس کڑا ہی میں وہ وہ اہال آتا کہ دنیا دیمتی۔ کیونکہ سے عالم ثالث کے عجائبات ہی کچھا سے دلفریب اور دیدہ زيب بين جن كاتصورلرزه برائدام كرےاوران ناديده مكاشفات كى نذيرافسانية زاداورالف ليك کے قصص ہے کہیں بالاتر ہے۔مقام حمرت ہے کہ انچھی پھیل نبوت ہوری ہے۔جس کے معجزات بی سوائے مرزا آنجمانی کے دوسرے کومعلوم نہ ہوں اور نی بھی وہ بخل کرے کی غریب امت تک کو ان مے حروم ہی رکھے۔ اچھے مجزات ہیں جن کو گدوں میں لپیٹ کرر کھا جاتا ہے کہ بیرونی ہوا سے محفوظ ہیں ورند شاید بکمل جانے کا اندیشہ ہے بیر مکاشفات ہیں۔ یا موسم کر ما کے اندے اللی بناہ تعداد بمی بہت بی کم بتائی میں تو کہتا ہوں کہا حسان کیا کہیں ۵لا کھ کہدد ہے تو ان کوکوئی دیکھنے والا

تھوڑائی تھا۔ ہاں بھی آخر نبی بھی تو ڈیل ہیں۔ان سے مقابلہ بھلاکون کرے \_گریہ آج کل کے نبیوں پرخدا کی مارکیوں پڑر ہی ہے۔ جسے دیکھوشنے چلی کا بادا ڈھٹلیں دیکھوتو تیس مارخان کے دادا کوبھی نہوجھی ہوں گی۔ گرمکل ندار دقال ہی قال نظر آئے گا۔حال کسی جانور کا نام ہوگا۔

میں پوچھتا ہوں اتی حضرت میتو بتائیے۔ وہ معجزہ جو منصئہ شہود سے اوجمل رہا۔ کیا خاک معجز ہ ہوا۔

معجز کے معنی عاجز کرنے کے جیں اور جب کوئی مدعاعلیہ ہی نہیں یے تو عاجز کون ہوا ۔ کیا بہشتی مقبرہ کے سقے یا جنگل کے درخت ۔

مقام جمرت ہے کہ مرزا قادیانی کا خدا پورے پاٹی ہزار گائبات اور وہ بھی اقسام ناور ہ سے پنجا بی نبوت کی صداقت میں پیش کرے۔گرافسوس نبوت الی بخیل وممسک واقع ہوئی کہاس قدر مکا شفات کی بہتات کو مضم کر جائے اور ڈکار تک نہلے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا عجائبات تھے۔ جومرزا قادیانی کے لئس پرواردہوئے۔ کس رنگ کے تھے کی جم کے تھے۔ چھوٹے تھے یا ہڑے کالے تھے یا گورے۔ عقل جران ہے کہ وہ آخر کیا تھے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ عجائبات تھے ہم کہتے ہیں کہ غرائبات کالشکریا ٹڈی دل بھارے بنجانی نبی پر کیوں ٹوٹ پڑا۔ بیٹی محمد جان صاحب وزیرآ بادی بدری مرزائی اصحابی ہیں وہ اس کا فلسفہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تواس قدر جم غفیر عجائبات کا مرزا قادیانی کو گھیرے ہوئے ہمی نہیں دیکھا۔ ہاں ساضرور ہے کہ ایک پورشیں حضرت صاحب پر تازل ہوتی رہی ہیں۔ اتنا کہااور وفور محبت میں آئی تھیں پرنم ہوئیں۔ تویادمرزا میں رودیے چلوچھٹی ہوئی۔

ہمارے خیال میں سے بجو بہنمایاں جو مرزا قادیانی کے نفس ناطقہ پروار د ہوتی رہیں۔ پنجانی نبی کی بیاریاں ہیں۔گواس میں تعوڑ اسا مبالفہ ہے۔ تمر حساب کون رکھتا ہے۔ کہہ دیا پارچ ہزار ہیں اب کون بیوتوف ہے جواعتبار نہ کرےاورگنٹار ہے۔

#### قادياني فلسفه

اس امر میں مرزا قادیانی کا جواب یہ ہے کہ عجا تبات وکرامات وکھانے سے جولوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان لا تا ہے سود ہے۔ کیونکہ خدا اسے قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہدولت نے وہ مکاشفات وعجا تبات دکھانے سے پر ہیز کیا کہ کہیں میری امت ان کود کھے کرایمان سے ہاتھ دھونہ بیٹھے۔ ورنہ رہمی کوئی ہات تھی کہ پانچ ہزار سے دس ہیں بھاری بھاری عجاری عجاتی نہ دکھائے جاتے۔ اس لئے یہی بہتر ومناسب معلوم ہوا کہ امت کو صرف خوشخری سنادوں کہ مملغ پانچ ہرار بقلم خود جیشم خوداس نجف و کرور کے نفس پروار دہوئے۔مندرجہ ذیل مضمون چیثم بسیرت سے مرزائی صاحبان پڑھیں اورزور سے مرزا قادیانی پرورود بھیجیں۔ شوم شوم جائے! مجرز وطلب کرنا موروعتاب الہی ہے

وجیاں نامہ سالار دو عالم کی اڑا اے کہ تھے کو نہ رہا یاد مآل بروین

"دوسرى قتم كوه انسان إلى جوم عزو اوركرامت طلب كرتے إلى ان كوالات خدات الى كالات خدات الى كالات خدات الى الى ال خدات الى نة تعريف كساته ميان نيس كا ورغفب ظام كيا برجيا كرايك جكر ما تا ب "واقسموا بالله جهد ايسمانهم لكن جآء تهم أية ليومنن بها قل انما الايات عندالله وما يشعر كم انها اذا جاءت لا يومنون "

یعنی بدلوگ سخت قتمیں کماتے ہیں کہ اگر کوئی نشان دیکھیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ان کو کہدوے کہ نشان تو خدا تعالی کے یاس ہیں اور تمہیں خبر نہیں کہ جب نشان بھی ويكيس كوتم مى ايمان ندلائي ك محرفرا تاسيد يسوم يسأتى بعض ايات دبك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن إمنت من قبل "يعي جب بعض نشان طامرمول عرواس ون ایمان لانا بے سود ہوگا اور جو مخص صرف نشان کے دیکھنے کے بعد ایمان لایا ہے اس کووہ ايمان نفونيس دےگا۔ پر فرما تا ہے کہ ويسقولون متى هدا الوعد ان كنتم صادقين قل لااملك لنفسى ضرا ولا نفعا الا ما شاه الله لكل امة اجل "يكن گافر کہتے ہیں کدوہ نشان کب ظاہر ہوں گے اور بیوعدہ کب پورا ہوگا۔ سوان کو کہد دے کہ جھے ان باتوں میں وخل نہیں ندیس اسے نفس کے لئے ضرر کا مالک ہوں ندفع کا گرجو خدا جا ہے ہر ا یک گروہ کے لئے ایک دفت مقرر ہے جوٹل نہیں سکتا اور پھرا پنے رسول کوفر ہاتا ہے۔''وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض اوسلما نى السما فتايتهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى "يعن الرتير عيران كافرول كا اعتراض بحى جارى موسواكر عجم طانت بياتو زمين مس سرتك كحودكرآسان ير زیندلگا كرچلا جااوران كے لئے كوكى نشان لے آ ، اور اگر خدا جا بتا تو ان سب كوجونشان ما تكتے میں ہدایت دے دیتا۔ پس تو جابلوں سے مت ہواب تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آ تخفرت الله كالمراك ميل كافرنشان ما تكاكرتے تھے۔ بلكوتسى بعى كماتے تھے كرہم ایمان لائیں ہے ۔ گواللہ جل شانہ کی نظر میں وہ موردغضب تنے اور ان کے سوالات بیہودہ

تعے۔ بلکداللہ جل شاندصاف صاف فرما تا ہے کہ جو محص نشان دیکھنے کے بعدایمان لادے اس کا ایمان مقبول نیس جیسا کہ ابھی آ یت ''لا یہ نفعہ نفسہ آ ایمانها ''تحریر ہو چکی ہے اوراس کے قریب قریب ایک دوسری آ یت ہے۔''ولیقد جاء تھے دسلهم بالبینات فعا کہ اندوا لیو منوا بما کذبوا من قبل کذلك یطبع الله علی قلوب الکافرین '' کیان پہلی آ یوں میں جب ان کے نبیوں نے نشان دکھلائے تو نشانوں کود کھی کر بھی لوگ ایمان نہ لائے ۔ کیونکہ وہ نشان دکھنے سے پہلے تکذیب کر چکے تعے اس طرح خدا ان لوگوں کے دلوں کرمہریں لگا دیتا ہے۔ جواس تم کے کافر ہیں۔ جو نشان سے پہلے ایمان نہیں لاتے ۔ یہ تمام آ یہ اور ایہ سے آ یہ تیس قرآن کریم کی جس کا اس وقت لکھنا موجب طوالت ہے۔ بالا نفاق بیان فرماری ہیں کہ نشان کو طلب کرنے والے موروعتا ب الی ہوتے ہیں اور جب سے ایمان کو ایمان منظور نہیں۔''

(آ ئىنىدكمالات مى ٣٣٣ تەسىمىر ائن ج٥ص اييناً)

مندرجہ بالا بیان مسلمہ ٹانی نے صرف اس لئے تو زموز کربیان کیا کہ مابدولت چونکہ آیات اللہ سے کورے ہیں۔اس نئے رسول اکرم اللہ بھی نعوذ باللہ خالی تنے۔ براین عقل ودانش بباید مگریست

مرزائع: إردهواورش كم مندريل ذوب مروث كعنت الله على الكاذبين · لاحول ولا قوة الإبالله''

> قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے ہنس کے بولی آپ ہی کی دلر ہا سالی ہوں میں

تناقض مرزا

ولوکان من عندغیر الله لوجدوا فیه اختلافاکثیرا(النساه: ۱۸)

ا "" "انی احافظ کل من فی الدار من هذه الموض الذی هوساری مین می تمام هروالون کواس بیاری (طاعون) سے بچاؤل گا۔ "(البشری جندورَم م، ۱۱)

اس کے خلاف: " طاعون کے دنول میں جب قادیان میں طاعون زورول پرتھا۔ میرا لاک شریف احمد بیار ہوا۔" (حقیقت الوی حاشیم ۲۸ مرز ائن ج ۲۲ مرساده میرا کو کاشریف احمد بیار ہوا۔" " ویان طاعون سے آئی گئی کے دو خداک داری اور فرستاده تادیان میں تھا۔" (دافع البلام می خزائن ج ۱۸ مرائع ۱۲۲)

#### اس كفلاف: "ايك دفعه كي قدرشدت سے طاعون قاديان من مولى ـ" (حقیقت الوی مس۲۳۲ نزائن ج۲۲م ۲۳۳) س..... " " قادیان کے جاروں طرف دو دومیل کے فاصلے پر طاعون کا زور رہا مگر قادیان طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج کک جو مخص طاعون زدہ قادیان می آیا وہ مجمی اجما (وافع البلاوس ٥ بخزائن ج٨١ص ٢٢٦) <u>اس کے خلاف</u>:'' جب مبح ہوئی تو میر صاحب کے بیٹے آگئ کوتپ تیز ہوا اور سخت هم رابت شروع **مو**منی اور دونو <sub>ا</sub>طرف ران **ش**ر گذیان کل آئیں۔'' (حقیقت الوی م ۳۲۹ نزائن ۲۲۴م ۳۳۲) ۲...... " "بیامرممنوع ہے کہ طاعون زدہ لوگ اسپنے دیہات کوچھوڑ کر دوسری جگہ جا کیں۔اس لئے میں اپنی جماعت کے تمام لوگوں کو جو طاعون زدہ علاقہ میں ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ اسینے علاقہ سے قادیان یا کسی دوسری جگہ جانے کا ہرگز قصد نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیس اور (اشتهارنظرخاندانظام حاشيه بجوعداشتهارات جسم ٣٦٥) النه مقامات سے نہایں۔'' <u>اس کے خلاف: '' مجمعے معلوم ہے کہ آنخ ضرت مالی نے</u> نے فرمایا کہ جب کسی شہر شن وہا نازل موتواس شمر كوكول كوچا بيت كه بلاتو قف اس شمركوچمور وير ورندخدا تعالى سالزاكى (ربونوجلد ۱۹۵۷ بنبر ۱۹۶۸ ۱۹۰۸) لڑنے والے تھیریں ہے۔'' ۵ ...... "" قادیان طاعون سے اس واسطے محفوظ رہے گا کوئکہ بیاس کے رسول کی ﴿ وَافْعِ الْبِلامِ مِنْ الْجُزَائِنَ جِ ١٨ص ١٣٠) تخت گاہ ہےاورتمام امتوں کے لئے نشان ہے۔'' اس كے خلاف: "الله تعالى كے امر ومنشاء كے ماتحت قاديان ميں طاعون مارچ كى آ خیرتاریخوں ش پھوٹ بڑی ہے کہ کےدرمیان روزاندموتوں کی۔' (اخبارا کلم ارابر بل ١٩٠١م) ۲..... "میسائیوں نے بیوع کے بہت معجزے لکھے ہیں۔ مگرحق بات بیہے کہ (منمیدانجام آئتم حاشیص ۲ بنزائن ج اام ۲۹۰) كوئي معجز وظهور بين نبيس آيا-'' اس كے خلاف: "اور صرف اس قدر ج ہے كريوع نے بھى بعض مجزات دكھلائے۔ جبیها کداورنی دکھلاتے ت**تے۔''** (ريويوج انمبر ٩ ماه تمبر٢ • ١٩ م ٣٣٣) '' مجھے ایک عربی الہام ہوا کہا ہے مرزا ہمتم کواس سال کی عمر دیں گے یا (ازالداد بام ص ۲۲۵، فزائن جسم ۲۳۳) اس کے خلاف: ''خدانے مجھے صرح لفظول میں خردی کہ تیری ای برس عمر ہوگی اور یا

۵۷۷زیادهها۵۷۷سال کم" (پراین احمد به حصه پنجم ضمیمه حاشیه س ۹۷ بخزائن ج۲۲م ۲۵۸) "تمس سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں (منظورالبي ص ٢٢٨) ييل فرمايا كه تيري عمراي سال يا دوجا رسال او برياييج موگى '' اس کےخلاف:''سوای طرح ان لوگوں کےمنعوبوں کےخلاف خدانے مجمعے دعد ہ ویا کهش ۸ برس یا ۲ ۱۳ برس کم یاز یاده تیری عمر کرول گا-" (اربین نمبر اس ۱۰ بزائن ج ۱۵ س۹۹۳) "مولوى غلام دعكير يرواضح موكه بم مجى نبوت كيدى يرلعنت مجيج بیں اور کلمہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور آنخضرت اللہ کے ختم نبوت برایمان (تبلغ رسالت ج٢ص٣، مجموعه اشتهارات ج٢ص ٢٩٧) رکھتے ہیں۔'' اس كفلاف: "قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا اى السرسل من الله (تذكره ٢٥٠ مع ١٥٠ مع مرا عند عدد عدد عدد من المام جهان كوكويس تمهارى سب ك طرف خداك طرف سا يلى بن كرآيا مول - بكونى مير سيسوارسول اللدكاد قسط دابس القوم الذين الايؤمنون "الين جوقوم مرزا يرايان يرايان شلاو عكى اس كى جزينيادكات دى جاوے كى۔" (تذكره ص ٢٣٢ طبع سوم، اخبار بدرقاديان ١٩٠٩جنوري٢٠١٩ء) " "ابتداء سے میرا بھی فرہب ہے کہ میرے دعوے کے اٹکار کی وجہ ہے کو کی مخص کا فریا د جال نہیں ہوسکتا۔ یہ کلنہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اسپنے دعوے کے اٹکار کرنے والے کو کا فرکہنا پیصرف ان نبیوں کی شان ہے جوخدا تعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدید لاتے ہیں۔ کیکن صاحب شریعت کے سوااورجس قدر محدث ہیں گودو کیے بی جناب الی میں شان رکھتے ہوںاورخلعت مکالمہالہیہ سے مرفراز ہوں ۔ان کےا لکار سے کوئی کافرنہیں بن جاتا۔'' (ترماق القلوم مسه ۱۳۰ بخزائن ج۱۵ م ۳۳۲) اس كے خلاف : ' مجمع الهام مواج مخف تيري بير دي نبيس كرے كا اور تيري بيعت ميں داخل نہیں ہوگا۔وہ خدااوررسول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔'' (تبليغ رسالت ج ٩ص ٢٤، مجموعه اشتهارات ج ٣ص ٢٤٥) '' زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ہیں جن سے مجھے پچھ بھی واقنیت نہیں۔جیسے آگریزی پائٹسکرت یاعبرانی۔''

اس كے خلاف: ''اور بير بالكل غير معقول اور بے يہودہ امر ہے كمانسان كى اصلى زبان

(نزول أسيح ص ۵۵ فزائن ج۱۸ ص ۲۳۵)

(چشمه معرفت م ۴۰ بززائن ج ۲۲ ص ۲۱۸)

تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کو وہ سجیے بھی نہیں سکتا <sub>ہ</sub>ے کیونکہ اس میں تکلیف

مالايطاق ہے۔''

" فداایک بہاڑ برموی سے ہم کام ہوااور ایک بہاڑ برشیطان عسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ سواس دونوں تتم کے مکالمہ میں غور کر۔ آگرغور کرنے کا مادہ ہے۔'' (لورالحق م ٥٠ ماشيفزائن ج ٨ص ٢٨) (ممیں اعتبار ہے آپ مثیل میں ہیں۔ آپ سے ضرور شیطان سینکڑوں دفعہ م کلام ہوتا <u>اس كے خلاف: "اس عاجزير خلام كيا كيا ہے كہ يہ خاكسار (مرزا) الى غربت واكسار</u> اورتو کل وایثاراورآیات وانوار کےرویے میے کی پہلی زندگی کانمونہ ہےاوراس عاجز کی فطرت اور مسے کی فطرت باہم نہایت ہی مشابہ واقع ہوئی ہے۔ کو یا ایک جو ہر کے دو کھڑے ہیں یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بے صداتحاد ہے کے نظر تشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے۔'' (برامین احدیدم ۴۹۹ ماشد در ماشد ، خزائن ج ام ۵۹۳) "ایسے نایاک خیال متکبراور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آ دى بھى قرارنبيں دے سكتے۔ چه جائلكات نى قرارديں۔" (ضيمه انعام آمخم م ٩ ، حاشية زائن ج١١م ٢٩٣) اس كے خلاف: "جم اس بات كے لئے بھى خدا تعالى كى طرف سے مامور بيس كه حضرت عیسیٰ علیه السلام کوسیا اور راستهازنی مانیس اوران کی نبوت پر ایمان لاویں۔ ہماری تسی كآب يش كوكى السالفظ بحى نبيس بي جوان كى شان بزرگ كے برخلاف مو'' (ایام ملح ٹائٹل من بخزائن جی ام ۲۲۸) " خداتعالى كا قانون قدرت برگزنېيى بدل سكتا\_" (كرامات السادقين م ٨ بخزائن ج ع م ٥٠) <u>اس کے خلاف: ''خداای</u>خ خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل دیتا ہے۔'' (چشمەمعرفت ص٩٩ بخزائن ج٣٣ص١٠١) " معنزت سے کی چڑیاں باوجود یکہ مجزہ کے طور پران کا پرواز کرنا قرآن كريم سے ابت ب مر پر بھی می كی منى مى تعيى -" (آئين كالات اسلام ١٨ ، فزائن ج ه سايدا) اس کے خلاف : ''اور میمجی یا در کھنا جا ہے کہ ان پرندوں کا پرواز قرآن شریف سے

برگز <del>نابت نب</del>یس ہوتا۔'' (ازالداد بام ص ٤٠٣ ، حاشية فرائن ج ١٣٥٧) '' خدا تعالیٰ اینے ازن اورارادہ ہے کی مخص کوموت اور حیات اور ضرر (ازالداو بام ص ۱۵ ماشد فرزائن جسم ۲۲۰) اورنفع كاما لك نبيس بناتاً." *اس كفلاف: "*واعطيت ص**فة** الافناء والاحياء من رب الفعال ا*در مجماً*و فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صغت دی گئی اور بی صغت خدا کی طرف سے جھے کولی ہے۔'' (خطيدالهاميم ٥٥،٥٥ ، فزائن ج١٦ص اليناً) ا ..... "وید گرانی سے بحرا ہوا ہے " (البشرى جلداول ص٥٠) <u>اس کے خلاف۔</u> ''ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں۔'' (يغام ملح ص٢٦، فزائن ج٢٣٥ (٢٥٣) ''پیوع درحقیقت بودهه بهاری مرگی دیوانه هوگها تھا۔'' (ست بچنص ا که احاشه بخزائن ج ۱۰ص ۲۹۵) اس كے خلاف: "جم تو قرآن شريف كے فرمودہ كے مطابق حضرت عيسى عليه السلام كو (منميد براين احديدج٥ص ١٠١ بخزائن ج١٢ص٢٢) سیانی مانتے ہیں۔'' " پھر دجال ایک توم کی طرف جائے گااور اپنی الوہیت کی طرف ان کو رارالداد ہام ۱۲۸ جلداول، خزائن جسم ۲۰۸۸ مرات جدا تعالی کا قائل ہوگا۔ بلکہ بعض انجیا مکا بھی کے خلاف : "د جال خدانہیں کہلائے گا۔ بلکہ خدا تعالی کا قائل ہوگا۔ بلکہ بعض انجیا مکا بھی۔ " ٢٠ .... د دعرت موى عليه السلام كى اتباع مي اس امت مي بزارول ني (الحكم ١٩٠١ر أومر١٩٠١م) <u>اس کے خلاف: '' بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت سے نبی آئے مگران کی نبوت موکیٰ علیہ </u> (حقیقت الوحی ص ۹۷ حاشیه بخزائن ج ۲۲م ۱۰۰) السلام کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔'' ٢١ .... " " بمارے ني الله في اور نيول كي طرح ظاہرى علم كى استاد سے نيس يراها تعايمر معرت عيلى عليه السلام اور معرت موى عليه السلام كتبول من بين عقد اور معرت عیلی علیدالسلام نے ایک یبودی سے تمام تورات برحمی تقی فرض اس لحاظ سے کہ ہمارے نی الله نے کسی استاد سے نمیس پڑھا تھا۔خدا آپ ہی استاد ہوااور پہلے پہل خدانے بی آپ کو اقراء کہا۔ لین بر مداور کس نے نہیں کہا۔ اس لئے آب نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دین

ہدایت پائی اور دوسر نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی حاصل ہوئے۔ سو
آنے والے کا نام جومہدی رکھا گیاسواس میں بیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خداسے بی
حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنییں ہوگا۔ سومیں حلفا کہ سکتا ہوں
کہ میراحال سے ہے کہ کوئی ٹابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا
ایک سبق بھی پڑھا ہے۔''
(ایام ملح میں سے ماری نام سے میں سے می

اس کے خلاف : '' بھین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سال کا توایک فاری معلم میرے لئے تو کررکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چندفاری کتابیں بھے پڑھا کیں اوراس بزرگ کا نام فعنل تھا اور جب میری عمر قریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی فال مولوی صاحب ماری مولوی صاحب نے صرف جوایک و پندار اور بزرگوار آدی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محداس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ نے صرف کی بعض کتابیں اور پھر تو اکم کو ان سے پڑھے اور بعداس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے کا انفاق ہوا۔ ان کا نام گل علیشاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والمدنے تو کررکھا کی ان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا اوران آخر الذکر مولوی صاحب سے بڑھیں۔ " ما حب سے میں نے تو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا صاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اسے والمد صاحب سے پڑھیں۔"

(كتاب البرييس ١٦١ تا١٦٠ ، حاشية فرائن جساص ١٦١ تا١٨١)

۲۲ ..... '' حضرت عیسیٰ علیه دسلم نے سرینگر کشمیر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مقدس سرینگر محلّه خان یار میں موجود ہے'' (کشف النطام ۱۹۳ ہزائن ج ۱۹۳ ص ۱۹۹)

اس کے خلاف: ''اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمی بلا دشام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخویم بی فی اللہ سید مولوی محمہ سعید طرابلس کی شہادت درج کرتے ہیں کہ وہ طرابلس اور بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی صدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور کہو کہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعلی کا ثبوت وینا چاہئے کہ کمس وقت ریجعلی بنایا گیا اور اس صورت میں دوسر سے انبیاء کی قبروں کی نسبت ہمی تسلی نہ رہے گ

(اتمام الحجيم ١٨،١٩، تزائن ج٨ص٢٩٧، ٢٩٧)

اختلاف بیانی کی پرزور دادد یج اور توازن دماغ کامران کی وجہ سے خمل ہوتا یقین

سیحئے ورنہ ٹھنڈ ہے دل سے تعارض کو دورفر مایئے: ہم بھی قائل ہیں تیری نیرنگیوں کے یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے "بعداس کے میں اس نمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر تشمیر کی طرف ( کشتی نوح م ۵۳ بخزائن ج۱۹م ۵۷ ) آ حميا اوروبين فوت مواك اس کے خلاف: '' بچ توبیہ کہ کے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔'' (ازالهاد بإم ص ۱۷۲۳ بخزائن ج ۱۳۵۳) " معرت مريم عليدالسلام كي قبرز بين شام بين كسي كومعلوم تبيس " (حقیقت الوحیص ۱۰۱ حاشیه نمز ائن ج ۲۲م ۱۰۴) اس كے خلاف: " معزت مريم صديقة كى قبر بيت المقدى كى برے كر جے ش (اتمام جمت حاشيم ١٩١٧م فزائن ج٨ص ٢٩٩٢ ٢٩٥) ''حضرت مسيح كى حقيقت نبوت بير ب كه وه براه راست بغير انباع (اخاربدر۸ارشعبان۱۳۲۱ه م۸۲) آ تخضر تعلقیا کے ان کوجامل'' آ ا<u>س کے خلاف</u> '' حضرت سے کو جو کچھ ہزرگی ملی وہ بوجہ تا بعداری حضرت محصلیات کے ( كمتوبات احديه جلد سوئم ص١١) " میں حفرت بیوع مسے کی طرف ہے ایک سیے سفیر کی حیثیت میں کھڑا (تخدقيمرييم ٢٦، نزائن ج١٢م٢٥) اس کے خلاف: "میں نے خوب خور کر کے دیکھا ہے اور جہال تک فکر کام کرسکتی ہے خوب سوچا ہے۔ میرے نز دیک جبکہ سیح شراب سے پر ہیز رکھنے والانہیں تھا اور کو کی اس کی بیوی بھی نہتی تو کو میں جانتا ہوں کہ خدانے اس کو بھی برے کام سے بچایا۔'' (اخبارالحكم ج٢ نمبر٢٦ ٢٢، جولائي٢٠ ١٩٠٥ ص١١) ۲۷..... " نبائل اور جاری احادیث اخبار کی کتابول کی رو سے جن نبیول کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا۔وہ دونی ہیں۔ایک بوحناجس کا نام ایلیا ہے ادر ادریس بھی ہے۔دوسرے میں بن مریم جن کومیٹی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔'' (توضیح الرام m ، فزائن ج m ar ) اس کےخلاف:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اوران کا زندہ آسان پر جانا

اوراب تك زنده موما اور پحركسي وقت معتبهم عضري زين بيآ نايرسب ان ريجتيس بين-'' (منمير برابين احديدج ۵ص ۲۳۰ بخزائن ج۲۲ص ۲۰۰۱) "الوكول في جواي تام حنى، شافعى وغيره ركع بين بدسب بدعت اس كفاف: "مارك بال جوآتا جاس يهل ايك ففيف سارك ي مانا ياتا ب\_بيجارون ندبب الله تعالى كافض بين ادراسلام كي داسط ايك جارد يواري-" (12/3)14-1(5/1371) ٢٩ ..... " اوراس مخص كا مجھو و بالى كہنا غلط ندتھا \_ كيونك قرآن شريف كے بعد مج (بدرج ٢ نمبر ١٢٥ ص ٤ ٢٠ رجولا في ١٩٠٥) حدیث برعمل کرنا بی ضروری سجمتنا ہوں۔'' اس كفلاف: " بماراند بربايول كرخلاف ب" (ازوارى ١٩٠١م ٢٧) ''لبعض البامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے پچھ واقفيت نبيس بيسي انكريزي باستسكرت ياعبراني وغيره-" (نزول سيم م ٥٥، فزائن ١٨٥م ٣٥٥) <u>اس کے خلاف</u>: '' بیہ بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواورالہام اس کوسی اورزبان میں ہوجس کووہ سجھ بھی نہ سکتا ہو۔ کیونکہ اس میں مالا بطاق ہے اورايسالهام سے فائدہ كيا مواجوانساني سجھ سے بالاتر ب-" (چشمەمىرىن مىل ۲۰۹ بخزائن ج ۲۲س ۲۱۸) الا ..... " " ش نبوت كا دعوى تيس كيا اور نه ميس في الميس كها ب كه ميس في ہوں۔لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سیحنے میں تلطی کھائی۔'' (حامتدالبشري م عزائن ج عم ٢٩١) اس كے خلاف: "سيا خداوہ ہے جس نے قاديان ميں اينارسول بھيج ديا۔" (دافع البلاوس المغزائن ج١٨ س٢٣١) ۳۲ .... "اباس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ عیمائی قوم میں شراب نے بری بری خرابیاں پیدا کیں اور بڑی بڑی مجر نامہ حرکات ظہور میں آئی ہیں۔کیکن ان تمام گناہوں کا منبع اور مبداء سيح كتعليم اوراس كايين حالات بين " (الحمن ٢ نبر٢٥ ص١١، ١١ جولا في ١٩٠١م)

اس كے خلاف. "اسلام ميں كسى تى كى تحقير كرنا كفر ہے اور سب برايمان لانا فرض

(چشه معرفت ص ۱۸ بخزائن ج۳۲ص ۳۹۰)

### ٣٣ .... "ني كريم الله كياره لا كوت موي."

(تجليات البيرس ٢٦ فزائن ج ٢٠ ص١١١)

جواب: تاريخ اسلام كبتى ب لعنت الله على الكاذبين (فالد)

۳۳ ..... "ایک سائل نے بھی موال مندرجالذ کرالحکم ۲۳ مرزا قادیانی کے پیش کیا اور پوچھا کہ آپ کے بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ کے بین کرمیرے نہ مانے سے کوئی کا فرنبیں ہوتا اور اب آپ لکھتے ہیں کہ

میرے انکارے کا فرہوجاتا ہے۔

الجواب! يه عجيب بات ہے كہ آپ كافر كينے دالے اور نہ مانے دالے كو اور تم كے انسان ممبراتے ہيں۔ حالا تكہ خدا كے زديك ايك ہى تم ہے۔''

(حقیقت الوی م ۲۳ ، خزائن ج ۲۲م ۱۲۷)

ا<u>س کے ظاف</u>: ''مبرحال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر وہ مخص جس کومیری دعوت کینی ہوادراس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں اور خدا کے نزیک قابل مواخذہ ہے۔''

(مرزا قادیانی کا خط مندرجه الذکرانکیم نمبر۴ ص ۲۳)

٣٥ ..... " " مسيح كا حال چلن كيا تفار ايك كماؤ پيو،شرالي، ندزاېد، نه عابد، نه ش كا

( کمتوبات احمد بیجلد سوئم ص ۲۴،۲۳)

پرستارخود بین \_ خدائی کا دعویٰ کرنے والا \_''

اس كے خلاف " انہول نے (مسيح) الى نسبت كوئى ايسا دعوى نبيس كيا جس سے وہ

(لیکچرسیالکوٹ مس۳۳ ، نزائن ج ۲۴م ۲۳۳)

خدائی کے مرحی ثابت ہوں۔''

٣٦ ..... ""ان عاجز نے جومثیل میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ میں

(ازالهاوبام ص۱۹۰ نزائن ج ۱۹۳ س۱۹۲)

موعود خيال كربيته ميں "

<u>اس کے خلاف</u>:''میراید دگوئی ہے کہ میں وہ سے موعود ہوں جس کے ہارہ میں خدا تعالیٰ سیاں میں میچا کی میں سیسے میٹر نہ دو میں ان میں ان

كى پاك كتابون بين بيشكوئيان بين كدوه آخرى زمانديش ظاهر موگا-"

(تخذ گولزویدم ۱۱۸ فرائن ج ۱۷۵ (۲۹۵)

س "دوابن مريم جوآن والا بكوكى ني نيس موكان

(ازاله اوبام ص ۲۹۱ فرزائن چساص ۲۲۹)

اس كفاف: "جس آن والى موعود كا حديثوں ميں پية چلا باس كا الله على موعود كا حديثوں ميں پية چلا باس كا الله عديثوں ميں سيبيان ديا كيا ہے كدوہ في موكائ (حقيقت الوق م ٢٩ بزائن ج٢٢ ص ٢١)

٣٨ ..... " فدان على كوبن باب بيداكيار" (البشرى جلد دوئم ص ٦٨) <u>اس کے خلاف</u>: ''محفرت مسے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ ۲۲ برس تک بنارى كاكام محى كرتے رہے " (ازالهاد مام س۳۰۳ حاشه بخزائن جسوم ۲۵۳) والسسس ومسيح اليك كامل اوعظيم الثان ني تفاين اس كے خلاف: دولي ناوان اسرائيلي نے ان معمولي بالوں كا پيش كوئى كوں نام رکھا چھٹ میبودیوں کے تک کرنے سے اور جب معجزہ مالگا کمیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کاراور بدکارلوگ جھے ہے مجر ہ مانگتے ہیں۔ان کوکوئی معجز ہ دکھایانہیں جائے گا۔ دیکھویسوع کو کیسی سوجھی اور کیسی پیش بندی کی۔اب کوئی حرام کار اور بدکار ہے تو اس سے معجز ہ ما تکے۔ بیتو وی بات ہوئی جیسا کہ ایک شریر مکارنے جس میں سراسریسوع کی روح بھی لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایساور دبتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خدانظر آجائے گا۔بشرطیکہ پڑھنے والاحرام کی اولا و نہو۔اب بھلاکون حرام کی اولا دینے اور کیے کہ جھے وظیفہ بڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا۔ آخر بیا یک وظیفہ ہی کو بیر کہنا پڑا کہ ہاں صاحب نظر آ حمیار سویسوع کی بند شوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں۔ابنا پیچیا چھوڑانے کے لئے کیسا داؤ کھیلا۔ یہی آپ کاطریق تھا۔ ایک مرتبکی میرودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے سوال کیا کہ اے استاد قیمرکو خراج دینارداہے یانہیں۔آپ کو بیسوال سفتے ہی جان کی پڑگئی کہمیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں۔'' (معيمدانجام آمخم ص٥، مزائن ج ١١ص ٢٨٩،٢٨٨) " مارى قلم عصصرت عيسى عليه السلام كي نسبت جر محموظ اف نشان لكلا بوه الزامي (مقدمه چشمه سيحي ص ج حاشيه بخزائن ج ٢٠ص٣٣١) جواب کے رنگ میں ہے۔'' م الله من المونكه حسب تفريح قرآن مجيد رسول اس كو كهتي بين جس نے احكام وعقائدد بی جرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہول لیکن دحی نبوت تیرہ سوبرس سے مہرالگ چکی کیا به مهراس ونت اوٹ حائے کی۔'' (ازالهاوبام ص۵۳۳، ثرّزائن ج ۳س ۲۸۷) اس كفلاف: "هوالذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله أن الله قد من عليها ووالله جس في اسية رسول كوبرايت كرماته بهيا اوردین حق کے ساتھ تا کہ اسے تمام اویان پر غالب ٹابت کردے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر یزااحسان کیاہے۔'' (البشرى جلد دوتم ص١١) "اوّل توبيه جاننا جا ہے كەسىم موغود كے نزول كاعقيده كوكى ايساعقيده نہيں

ہے جو ہماری ایمانیات کا کوئی جزویا ہمارے وین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ مدما پیٹلوئیوں میں سے ایک پیٹلوئی ہے جس کوحقیقت اسلام سے پچوبھی تعلق نہیں جس زمانہ تک یہ پینکوئی بیان نبیس کی می تھی ۔اس زماند تک اسلام پھی ناقص نبیس تھا اور جب بیان کی می تواس سے اسلام چيمکال نبيس موکيا۔" (ازالهاوبام ص ۱۲۰ فرزائن جسوم ۱۷۱) اس <u>ے خلاف:</u>" چندی من گزرے تھے کہیے کوصلیب پرسے اتا را بیا گیا۔" (ازالدادمام سا۸۲، فزائن جسم ۲۹۲ ۳۷..... ''معزت عینی علیه السلام پریه ایک تهمت ہے کہ گویا وہ معہجسم عفسر ک آسان برحلے محے۔" (لعرة الحق ص ٢٥ بخز ائن ج١٢م ٥٨) اس كے خلاف : معفرت ميح تو انجيل كوناتص كى ناتص چھوڑ كرآ سان پر جا بيٹھے۔'' (يراين احمد ميم ١١٣٠ ، هاشيد در حاشية زائن ج اص ٢٣١) سم ..... " تی آسان پرے جب اترے گا تو دو جادری اس نے پہنی موا (تعتیدالا زمان ج انمبروم ۵ ماه جون ۱۷۰ وام اس كےخلاف: '' ہال بعض احاديث ميسيٰ بن مريم كے نزول كالفظ يا يا جاتا ہے۔ لیکن کسی حدیث میں بنہیں یاؤ کے کہاس کا نزول آسان ہے ہوگا۔'' (مهامتهالبشري ص ١٤ عاشه بخزائن ج يص ١٩٤) مم ..... " كاليال من كردعاد يتامول " (آ ئىندكمالات اسلام ص ٢٢٥ فرائن ج ٥ م اينا) <u>اس كخلاف: "يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا يعي حرام زاده اور</u> ولد الزناك ماسوا برخض مجعے قبول كرے كا" (آئيند كمالات اسلام س٥٣٥ بزائن ج٥ سابينا) " میرے خالف جنگلول کے سوراوران کی عورتیں کتیون سے بدتر ہیں۔" ( مجم الهدي ص ١٠ فرزائن ج١١٩ ص ٥١) اس كے خلاف: "كى انسان كوحيوان كہنا بھى ايك قىم كى كائى ہے۔" (ازالهاد بام حاشيه ۲۷، فزائن جسم ۱۱۵) ٣٧ ..... " "جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک نفظ بھی ابیاا ستعال نہیں کیا جس

(ازالهادمام ساافزائن جسوم ۱۰۹)

کودشنام دہی کہا جائے۔''

```
اس کے خلاف:
                       بن کے رہنے والو تم برگز نہیں ہو آ دی
                      کوئی ہے روماہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار
(ورثين بحواله برا بن پنجم)
يه ..... " دمسيح بني اسرائيل ميس مينين آيا تفا وجه بيركه بني اسرائيل مين كوئي اس
(منير براين احريدهد پنجم ص ١٣٠١ نزائن ج١٢ص٣٠)
                                                                           كاباب ندتها-"
          <u>اس کے خلاف</u>: ''نی امرائیل کے خاتم الانبیا و کا نام عیسیٰ علیه السلام ہے۔''
(خاتمه میمد براین احدیم ب بنزائن ج۱۲ ۱۳ ۲۳)
 "میرے دعوے کے اٹکار کی ویہ ہے کو کی مخص کا فریاد جال نہیں ہوسکتا۔"
(ترباق القلوف من ١٦٠٠ نزائن ج ١٥ص ٣٣٣)
   <u>اس کےخلاف</u>:'' دومراہ کِفر که شلا وہ سے موعود کوئیں مانیا'' (یعنی مرزا قادیانی کو)
(حقیقت الوی ص ۱۷۹)
            '' پہ ظاہر ہے کہ سیخ ابن مریم اس امت کے شار میں آ گئے۔''
(ازالهاو مام حصد دومٌ ص ۲۲۳ بنزائن ج ساص ۲۳۸)
                       <u>اس کے خلاف</u>: ''معزت عیسیٰ کوامتی قرار دیناایک گفرہے۔''
(منمير براجن احديدج ۵می۱۹۱ بنزائن ج۲۲م ۳۶۳)
۵۰..... '' بیقر آن شریف کامیج اوراس کی والده پراحسان ہے کہ کروڑ ہاانسانوں کو
يوع كى ولاوت كے بارہ يس زبان بند كردى اوران كوتعليم دى كرتم يمى كهوكدوه ب باب يدا
(ريويوج ۲ نمبر۳۶، ايريل ۱۹۰۳ و ۱۵۹)
                                                                                    بوا_"
اس کے خلافیہ:'' خدا تعالیٰ نے بیوع کی قرآن شریف میں پھی خبرنہیں دی کہ دہ کون
(خبيرانحام آئتم ص ٩ حاشيه بنزائن ج ١١ص ٢٩٣)
                                                                                    " 🚡 .
                  '' معزت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے۔''
(اتمام الجنة حاشيم ١٩ بخزائن ج٨م ٢٩٧)
                 اس كے خلاف ، ' مسيح تو انجيل كوا دھورى چھوڑ كرآ سان پر جا بيشا۔''
(برابین احدیم ۱۲۳ فزائن جام ۱۳۳)
۵۲..... ''ہم ایسے نایاک خیال اور متکبر اور راست بازوں کے وحمن کو ایک
```

بملامانس آدی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ نی قرار دے دیں۔'' (ضمیر انجام آئتم میں ہزائن جاام ۱۹۳۳) اس کے خلاف :'' پیٹر بینے مبارک بادی اس شخص کی طرف سے ہے جو بیوع کے نام پرطرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کوچھڑانے کے لئے آیا۔'' (تخذ تیسریص ا، نزائن جام ۲۵۳) ایسناً...... ''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نی اور رسول ہیں۔''

(اخبار بدر۵ر بارچ ۱۹۰۸ و امالفوطات ج ۱۳۵۰)

الیناً..... "چونکهاس نے جمعے بیوع کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور تو ارد طبع کے لحاظ سے بیوع کی روح میرے اندر رکمی تھی ۔اس لئے ضرور تھا کہ کمشدہ ریاست میں بھی جمعے بیوع کے ساتھ مشاہبت ہوتی۔"

کے ساتھ مشاہبت ہوتی۔"

الینا ..... "میں وہ ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر بیوع مسے کی روح الینا ..... "کمتی ہے۔" (تخد قیمر میں الابخزائن جام ۱۷۲۳)

۵ سا ۵ سست " ۲۷ رومبر ۱۸۸۹ م و (رساله کشف افطاء س) پر فر ماتے ہیں ۔ انیس سال

ے گورنمنٹ کی خدمت کررہاہوں۔''

بین عقل ودانش بباید <sup>حر</sup>یست

اس كے خلاف: ٢٤ راگست ١٨٥٠ وكورسالد (ستاره تيمريدم ٩ ، فزائن ج١٥ ص ١٢٠) يل فرماتے بين تيس سال سے خدمت كرد ما ہوں۔

" دمسيح عليه السلام كي نه بيوي تقى اور نديج -"

(مواهب الرحن ص ٧٤، فزائن ج١٩ص ٢٩٥، ترياق القلوب حاشيص ٩٩، فيزائن ج١٥ص٣٦٣)

م ۵ ..... ''افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتے ہیں۔ کیا تعجب کہ وہ عیسیٰ علیہ

السلام کی اولاد ہو۔'' السلام کی اولاد ہو۔'' اگریکی قاعدہ کلیدلیا جائے تو مولیٰ خیل ، لودی خیل ،سلمان خیل ، واؤ دخیل وغیرہ

ا مرین فاطرہ کھیے ہی جانے ہو گوں یں المودی میں معنان میں اداور میں ویرہ سب نہیوں کی اولا و ہے۔ مرزا قادیانی نے ایک لطیف غلطی کھائی کہ پڑوسیوں سے مبتن ندلیا۔ ورندان کی امت غلام خیل کے تام سے منسوب کی جاتی تو بہتر ہے۔ اس تک بندی ہے برتے

تو دعویٰ ہے۔'' (خالد)

'' حضرت مویٰ علیه السلام کے بعد ہائیسویں صدی میں آنحضرت علاقے (ازالهاد بام ص ۱۷۸ فرزائن جسم ۱۳۳) يرابوغ تق" اس کے خلاف: ' معفرت عیسیٰ علیه السلام اور مویٰ علیه السلام کے درمیان چودہ سو (ازالداد بام س١٩٠ بخزائن جسم ١٧٠٠) سال كازمانه تفاـ"

الیناً..... مرزا قادیانی کو ہر بات میں کمال حاصل ہے۔ تاریخ دانی تو ان سے ولایت والے سکھتے ہیں۔ادھرسے قلم ہی ایسا تفویض ہوا جوجموٹ گرانے کا عادی ہے۔ورنہ کون جابل نہیں جانا کہ مرور دوعالم سے علیہ السلام سے چھ سوبرس بعد پیدا ہوئے ۔ مگر مرزا قادیانی ہیں کہ دوسوسال بھوک کی ہے تابی میں مضم کئے جاتے ہیں یا توازن د ماغ صیحے نہ ہونے کے باعث مجور ہیں۔ حالانکہ ذات شریف بذات خود ہمارے خیال کی موید ہے۔ ملاحظہ فر مایئے اور چونکہ بوے آ دمی ہیں۔اس لئے انہیں کچھ نہ کہتے۔ آخر نبوت ایسے ہی حساب دانوں کو ملا کرتی ہے۔ مگر خطه پنجاب میں کوئی مضا لقة نبیس خلطی ہوئی تو ہوا کیا۔ خط تنتیخ تحینج دو فر ماتے ہیں: " حضرت عيني هارے في الله عند مير سال پيلے كر رے ہيں -

(راز حقیقت ماشیم ۱۵، فزائن جنهام ۱۲۷)

مسيح عليدالسلام كى امانت

"لكن جب جوسات مهيني كاحمل نمايان موكميا تب حمل كى حالت مين بى قوم ك بزرگوں نے مریم کا بوسف نام ایک بخارے نکاح کردیا اوراس کے محرجاتے ہی ایک دو ماہ کے بعدم میم کوبیٹا ہوا۔و میسیٰ یا بیوع کے نام سے موسوم ہوا۔" (چشمسی می ۲۱ ہزائنج ۲۰ ص ۳۵۵) "بزرگوں نے بہت اصرار کر کے بسرعت تمام مریم کا اس (بوسف نجار) سے تکا ح کروایا اور مریم کو بیکل سے رخصت کردیا۔ تا کہ خدا کے مقدس گھر پر نکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھ تھوڑے دنوں کے بعدوہ لڑکا پیدا ہو گیا۔جس کا نام یسوع رکھا۔"

(اخباراتكم ج٧ نمبر٧٧م ١٢،٢٢١رجولا في١٩٠١ه)

· معزت ميسىٰ عليه السلام اين باب كى روسه اس قوم من سے نہيں تھا۔ كونكهاس كاكوني باب ندتها جس وجهد و وحضرت موى سے اپن شاخ السكتا۔"

(تحذ گولژ ويوس۲۲ فرزائن ج ۲س۱۲۲)

اس كے خلاف: " بياعقادر كھنا برتا ہے كه جب كدايك بنده خدا كاعيلى نام جس كو عبرانی میں بیوع کہتے ہیں تمیں برس تک مویٰ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب (چشمهٔ همیم مشجی ص ۱۷ حاشیه بخزائن ج ۲۰ من ۳۸۱)

صاحب نبوت ہرگز امتی نہیں ہوسکا اور جوخص کا مل طور پر رسول اللہ کہا تا ہے۔ اس کا دوسرے نبی کا مطبع اور امتی نصوص قرآ نید اور صدیثیہ کے روسے بھلی ممتنع ہے۔ اللہ جل شان فرماتا ہے۔ ' و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله یعنی ہر رسول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجاجا تا ہے۔ اس غرض سے نہیں کہ کسی دوسرے کا مطبع ہوا در تا ہع۔''

(ازاله کلان م ۲۹۵، نزائن چ ۴۰۷ (۴۰۷)

''یوع می کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیق بھائی اور حقیق بہنی تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیق بھائی اور حقیق بہنیں تھیں۔ یہ سب یسوع کے حقیق بھائی اور حقیق بہنیں تھیں۔ یہنیں تھیں یہنیں تھیں۔ یہنیں تھیں کے اور ان سب کے لئے جو جھیں ادبار کے بیار کر اور ان سب کے لئے جو جھیں ایک نشان بنایا اور یہاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کو سمجھا دیا کہ تمہاری بدا عمالی کے سبب نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کی روسے بنی اسرائیل میں سے نہیں۔''

(تخذ گولزوریم ۲۰۱۰ نزائن ج ۱۷م ۲۹۸)

مرزا قادیانی کا اقرار کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیں

'' ہمارے قلم سے حضرت عسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو پچھ خلاف شان ان کے لکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے وہ دراصل یہود یوں کے الفاظ ہم نے قتل کتے ہیں۔افسوس اگر پادری صاحبان تہذیب اور خداری کریں اور بس تو ہمارے نی تقلیدہ کو گالیاں نددیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف مسلمانوں کی طرف مسلمانوں کی طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے ہیں جھے ذیا وہ ادب کا خیال رہے۔''

(مقدمه چشم ميحي صب حاشيه بخزائن ج ٢٠م ٣٣١)

امت مرزائيه برايك احسان

نہ جااس کے حل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی ڈر اسکی در گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا در گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا مرزا قادیانی کے وہ نادرہ مکاشفات وکرامات جوان کے نفس پرواردہوئے اور جن کی تعدادانہوں نے پانچ ہزار فرمائی مسیح ہیں اور کی ہیں۔ کیونکہ مرزاسے پنہ چاتا ہے۔ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے ہیں دیتی ہے شوخ کفش پاک

اس لئے ہم نے کمال احتیاط والتزام کے ساتھ پہروں سردردی وعرق ریزی کے نتیجہ میں وہ کو ہرمقصود یا بی لیا۔ جوامت سے تنی رکھا کیا تھا۔ یقین ہے کہ ہمارے دوست پینخ نیاز احمد صاحب قادیانی ہماری اس محنت کی داددیں مے مندرجد ذیل مکاشفات وعجا تبات و کرامات کے عنوان ہے صاحب عقل نتیجہ خود نکال لیں گے۔ سلطان القلم کے بےلذت الہام العجائب الہام معہ ترجے کے "ايلى ايلى لما سبقتنى ايلى اوس "مير عدامير عدا مح کوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اس الہام المی اوس بباعث ورود مشتبر ہااور نداس کے پچم معنی لکے۔ (البشرى جاس٣١) "والله اعلم باالصواب" " هو شعنا نعسا "بدونون فقر عمايدعراني بي اوراس كمعنى (برابین احدیم ۲۵۵ فزائن ج اس ۲۲۳) ابھی تک اس عاجز رہیں کھلے۔ "پريشن عمر براطوس "يرانوس،باعثمرعت الهام دريافت میں ہوا عرعر بی نفظ ہے۔اس جگہ براطوس پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا اور کس ( مكتوبات احمد بدج اص ۲۸) زبان کے سالفظ ہیں۔'' وم سان ایک متی مجرره میا-" (البشري عن ۱۳۹مطلب ندار تغبیم بین مولَ) "لا مورث ایک بشرم ب" (البشری جسس ۱۳۹ مطلب ندار تغیین مول) "أيك وانكس كس في كمانا" (البشري جس عدا مطلب عدار تغييم بين مولي) ٧....٧ "اكيع في الهام موا الفاظ مجمع بإدنيس رب - حاصل مطلب بيه كه (البشريٰج ٢٥ م ٩٥ مطلب ندار تغبيم نبيس موكي) كمذبول كونشان دكما ما حائے گا۔'' (البشريٰج ٢ص٠٥،مطلب ندار دمنهيم نبيس موكى) (البشري ج م ٢٥ بمطلب عدار تغبيم نبيس مولًى) "انشاءالله" .....1 "د بهتر موكاك شادى كرليل " (البشرى ج من ١٢٨، مطلب عدار تغنيم نيس مولى) .....17 '' خدااس کو ہانچے ہار ہلا کت ہے بجائے گا۔'' (البشريٰ ج٢ص١٩، مطلب ندار تغييم نيس موكى) (البشري ج ٢ص٩٣، مطلب ندار دننهيم نبين موكى) "خاكسار پيرمنٺ-"

| <b>444</b>                                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| «لَنْكُراهُاوو-" (تذكره ص ۵۵۰)                                              | ۵۱          |
| " پيك كيت كيا-" (البشرى ج ٢ص١١٩، مطلب ندار تغييم نيس مولى)                  | ۲۱          |
| "ميل موتے سوتے جہنم ميں پڑ كيا۔" (البشركان مس ١٥٥ بطلب شار تعنيم بيس بوأ)   | ∠           |
| ''ايبوي ايش'' ( تذ کره م ۲۲۳)                                               | ٨           |
| ''اےاز لی دابدی خدا ہیڑیوں کو پکڑ کے آ''                                    | 19          |
| (البشريٰ ج٢ص ٩ ٤،مطلب ندار تغبيم نبيس موئی)                                 |             |
| · افسوس صدافسوس - ، (البشرى ج م ص اع، مطلب ندار تغييم نبيل بوكي)            | <b>**</b> • |
| " ووهبتم لوث محية " (البشرى ج من ١٠٠، مطلب ندار تغبيم نبين مولى)            | ri          |
| "دو بل أوث كئے" ("تذكروس ١٩٢٧)                                              | rr          |
| د م الفعل شیس " (البشريٰج اص اا،مطلب ندار د تفتيم شيس مولی)                 | ٢٣          |
| '' دشمن کا بھی خوب وار لکلا جس پر بھی وہ پار لکلا ۔''                       | rr          |
| (البشر يُل ج ٢ص ١٥، مطلب ثدار تغبيم نبيس مو كي)                             |             |
| ''زندگی کے فیشن سے دور جاراے۔'' (تذکرہ م ۵۰۹)                               | r۵          |
| ''آسان ہے دورھاتر اہے محفوظ رکھو۔''                                         | <b>٢</b> ٢  |
| (البشر يُل ج ٢٥ م ١١٢، مطلب عدار د تغييم نبيل مو يُل)                       |             |
| " كمترين كابير اغرق موكيا_" (البشري جهس ١٢١، مطلب ندار تغييم نيس مولَى)     | <b>!</b> Z  |
| "لورى موكى" (البشرى جام ١٣٠، مطلب ندار تغييم بين مول)                       | <b>r</b> A  |
| " راز كل كيا-" (البشرى ج م ١٢٩، مطلب عدار تغييم بين بولى)                   | rq          |
| " تمبارى قىمت ايتوار " (البشرى ج ٢٥ ، ١٩ ، مطلب عدار تىنى يىنى بولى)        | <b>**</b> • |
| "غلام احمد کی ہے۔" (تذکرہ سے)                                               | اسم         |
| "عالم كباب" (البشري ج عص ١١١، مطلب عدار تغييم بيس مولى)                     | <b>.</b> ٣٢ |
| "" تمبارے تام کی۔" (البشری جسم ۱۲۹، مطلب ندار تغیم نیس موئی)                | rr          |
| "والله والله سد بابويا اولائ" (البشري ٢٣٥ مس ١٣٨، مطلب ندار تنبيم بين موتى) | <b>۲</b> ۳  |
| "كل واحد منهم ثلج-" (تذكره ص ٤٠٩)                                           | rs          |
| "ايك مفترك ايك باقى ندر بكار"                                               | PY          |
| (البشريٰج ٢٥ ١٢٢،مطلب عدار تغييم نبيل موتي)                                 |             |
| ,                                                                           |             |

البشرگان ۲۹ می مکی می می یا مدیدی " (البشرگان ۲۹ م ۱۰۵)

۱ " سان تو ن پر اسارا کی معلوم بین کد کیا ہونے والا ہے۔ "

(البشر کا ۲۶ میں ۱۳۸ مطلب عدار تغییم بین ہوئی)

۱ سی دول سے کوئی نہیں مرب (البشر کا ۲۶ میں ۱۳۸ میل اسال ۱۳۸ میں ۱۳۸ میل اسال ۱۳۸ میل اسال ۱۳۸ میل اسال ۱

تم ہے قادیاں کے گرخوکی گلعذاری کی غلام احمد کی الماری پٹاری ہے مداری کی

#### جيتان مرزا

\_6

ا ...... " امراغه ب توب کرجس دین ش نبوت کا سلسله شهوده مرده ہے۔

یبود ایوں، عیما ئیوں، ہندووں کے دین کو جو ہم مرده کہتے ہیں تو ای لئے کدان ش اب کوئی نی البین ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی بھی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ کو شہرے۔ کس لئے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ مرف سے خوابوں کا آنا تو کائی نہیں۔ بیتو چو ہڑے چاروں کو بھی دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ مرف سے خوابوں کا آنا تو کائی نہیں۔ بیتو چو ہڑے چاروں کو بھی مال سے دی خالمہ مخاطب اللہ ہوتا چا ہے اور دہ بھی الیا کہ جس ہیں چیش کو کیاں ہوں۔ ہم پر کئی سال سے دی نازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالی کے کی نشان اس کے صدت کو کو ای دے چھے ہیں۔ اس لئے ہم نی ہیں۔ امر حق کے بہنچانے ش کی تھم کا اخفا ندر کھنا چا ہے۔"

(اخبار بدرقاد مان۵رمارچ۸۰۹مه فوظات ج۰اص ۱۲۷)

اس كفلاف: "آ تخفرت المناق نه باد بادفراديا تما كه ميرے بعد كوئى ني نيس است كا اور مديث الله الله الله كا الله كا الله كا الله و خاتم الله كا الله و خاتم النبيين " سيمى الريف جس كا لفظ لفظ تعلى ہے۔ الى آیت ولكن رسول الله و خاتم النبيين " سيمى

اس بات كى تقىدىن كرتاب كدنى الحقيقت مارى نى الله پر نبوت فتم موچكى-"

(كتاب البرييس ١٩٩ ماشيه بخزائن ج١٣٠ ١١٧)

۲.....۲ "دیرخداتعالی پربدظنی ہے کہ اس نے سلمانوں کو یہودونصاری کی بدی کاتو حصددار کھنے ہاں نے سلمانوں کو یہودونصاری کی بدی کاتو حصددار کھنے ہاں کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب بی سے اس امت کو کی بھی حصد ندیا۔ پھر یہ امت جمدی خیر الائم کس وجہ سے ہوئی۔ بلکہ شرالائم ہوئی کہ بیا ایک نمونہ شرکا ان کو ملا کیا ضرور نہیں کہ اس امت بیں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ بین نظر آوے۔ جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور ان کاظل ہو۔"

( کشتی نوح م ۴۳ بنزائن ج۱۹ م ۲۷)

ا<u>س کے خلاف</u>: "برایک دانا مجوسکتا ہے کہ اگر خداتعالی صادق الواحد ہے اور جوآیت خاتم انتہین میں وعدہ دیا گیا ہے اور حدیثوں میں بتمریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جرائیل بعدو فات رسول الشطائی بمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے ہے منع کیا گیا ہے۔ بیتمام باتیں کچ اور سمجے ہیں تو پھرکوئی مخض بحثیت رسالت ہمارے نجافی کے بعد ہرگر نہیں آسکتا۔"

(ازالداوبام ص عده، فزائن جسام M۲)

سسس د فدا کالم کوفور سے پر مووہ تم سے کیا جا ہتا ہے وہ وہ ہم ہے جا ہتا ہے۔ ہوں امر تم سے جا ہتا ہے۔ جس کے بارے ش سورة فاتحہ ش مہیں وعاء سکھلائی گئی ہے۔ یعنی بیروعاء کہ العسد نسل الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم "پس جب کہ خدا تمہیں بیتا کید کرتا ہے کہ بنج وقت بیدعاء کرو کہ وہ تعییں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیس۔ پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی اور مجتب نبیوں اور سولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی اور مجتب فیری اور محبت خوا کہ در بعد کے وہ تعییں باؤا ب کیا تم کے مرتب بہنچانے کے لئے خدا کے انہا وہ وقت الدر وقت آتے رہیں۔ جن سے دہ تعییں پاؤا ب کیا تم خدا تعالیٰ کامقابلہ کرو گے اور اس کے قدیم قانوں کو تو ڑو دو گے۔''

(ككيرسيالكوث ص ٣١ بنزائن ج ٢٠٠ ص ٢١٤)

اس کے خلاف: ''قرآن کریم بعد خاتم انٹیٹین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ کیونکدرسول کوهلم دین جوسط جبرائیل علیہ السلام ملتا ہے اور باب نزول بہ پیرائیہ ومی رسالت مسدوداور بہ بات خومتنع ہے کہ رسول تو اوے محرسلسلہ وجی رسالت نہ ہو۔''

(ازالداوبام ص ١١٧ يرفز أنن ج ١١٥ سا٥)

س.... " جس بناء پر میں اپنے تئیں نبی کہلا تا ہوں۔وہ صرف اس قدر ہے کہ میں ا

فداتهالی کی ہم کلامی سے مشرف ہوں اور میر سے ساتھ بکٹر ت بولٹا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب و بتا ہے اور بہت ی غیب کی با تیں میر بے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میر بے پر کھولٹا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو۔ دوسر بے پر وہ اسراز ہیں کھولٹا اور ان ہی امور کی کٹر ت کی وجہ سے اس نے میرانام نی رکھا ہے۔ سو میں خدا ہے موافق نی ہوں ۔ مگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میرانام نی رکھتا ہے تو میں کیوکر انکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس و نیا سے گذر رکھتا ہوں۔ " (مرز آنجمانی کا ایک خطینام عام اخبار ۲۳ مرک ۸۰ وہ، بجو عداشتہا رات جسم ۵۹۷) جا دی۔ " رسول کی حقیقت اور ماہیت میں سے امر واخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جر ائیل علیہ السلام حاصل کرے اور انجی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وقی رسالت تا قیامت بذریعہ جبر ائیل علیہ السلام حاصل کرے اور انجی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وقی رسالت تا قیامت انداز الدا وہ میں ۱۳ ہز ائیل علیہ السلام حاصل کرے اور انجی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وقی رسالت تا قیامت انداز الدا وہ میں ۱۳ ہز انکی جسم ۱۳۳۳)

۵..... "پندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر خالف کی طرف سے بیاعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا جواب محض الکار کے الفاظ سے دیا گیا۔ حالا تکہ ایسا جواب محیح نہیں۔ حق بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک دتی جو میرے پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ نہ ایک دفعہ بلکہ مدم ادفعہ پھر کیونکہ بیرجواب محیح ہوسکن ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔"

(ایکفلطی کاازالیم ایزائن ج۸ام ۲۰۶)

'' تیسری بات جواس دحی سے ثابت ہوتی ہے دہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا۔ گوستر برس تک رہے۔ قادیان کواس کی خوفنا ک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور بیتمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ سچا خداوہ جی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول جیجا۔'' زدافع البلاء میں اپنارسول جیجا۔''

" ننی کا نام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستق نہیں اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا جب کہ احادیث میحد میں آیا ہے کہ ایسا مخص ایک بی ہوگا۔ وہ پیش کوئی پوری ہوئی۔'' (حقیقت الوق ص ۱۹۳ بزائن ج۲۲ ص ۲۷)

'''پس میں جب کہ اس مت تک ڈیز دسوپیش کوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پچشم خود دکھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں۔تو میں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیڈکر انکار کرسکتا ہوں اور جب کہ خدا تعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیونکررد کردوں یا (ایک غلغی کاازالیس۲، نزائن ج ۱۸ص ۲۹۰)

اس کے سوائسی سے ڈرول۔"

''اور خداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے کہ وہ بڑار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔ ایکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔ وہ نبیس مانتے۔''

(چشرمعرفت م ۱۳۸ فزائن ج ۲۳ م ۳۳۲)

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نمی گذرے میں جن کی بیتائید کی گئی ہو لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں۔وہ خدا کے نشانوں سے پچھ بھی فائد فہیں اٹھاتے۔'' (تتہ حقیقت الوجی ۱۳۹؍ ٹزائن ج۲۲س ۵۸۷)

"اوریس اس خداتعالی کی تم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاں نے جھے بھیجا ہے اوراس نے میری تعدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لا کھ تک کوئیتے ہیں۔'' اوراس نے میری تعدیق کے لئے بڑے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لا کھ تک کوئیتے ہیں۔'' اوراس نے میری تعدیق کے لئے بڑے بڑے بڑے ہیں۔'' (جمز حقیقت الوی مس ۱۸۸ بڑوائن ج۲۲مس ۵۰۳)

"ولكن الرسول الله وخاتم النبيين اوراً يت شراك في المرت في مهاور وهيكداب نبوت برقال الله وخاتم النبيين اوراً يت شراك في مهاور وهيكداب نبوت برقيامت تك مهراك في مهاور بروزي وجود كرخودا تخضرت الله كاوجود من يرطا قت نبيل كرجو كط كط طور نبيول كي طرح خدا كوئي علم غيب بإو ساور جونكدوه بروزي مرك كي نبوت مجمع عطا وكي في اوراس لئر بروزي رنگ كي نبوت مجمع عطا وكي في اوراس نبوت كرمتا بل اب عام دنيا بدوست و با مه كونكد نبوت برمهر مه اكي بروز محدى جميع كمالات محرى كساته الحرى زماند كي كند تقدر تعاتو وه ظاهر بوكيا داب بجراس كمركى كاور كوئى كمركي نبوت كي خشم سه ياني لين كرائي التي نبيس "

(أيك غلطى كاازاله م اا فزائن ج١٨م ٢١٥)

اس کے خلاف: "کیونکہ حسب تفریح قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام عقائد دینی جرائیل علیہ السلام کے ذریعے حاصل کے ہوں۔ لیکن دحی بوت پر تیرال سوہر س مہرلگ چی ہے کیا یہ ہراس وقت ٹوٹ جائے گی۔" (ازالداد ہام ۲۳۰۵، خزائن ۳۵ س ۲۸۷)

۲..... "قرآن شریف میں میچ ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں۔ لیکن ختم نبوت کا بمال تفریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے کی تفریق کرنا پیشرارت ہے۔ نہوری میں نقرآن میں بیتفریق موجود ہے اور صدیف لانی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ نہوری میں نقرآن میں بیتفریق موجود ہے اور صدیف لانی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔

پی بیک قدرت جرائت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیروی کر کے منعوص صریحہ
قرآن عمراً چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آٹا مان لیا جائے۔ کیونکہ جس میں
شان نبوت باتی ہے اس کی وقی بلاشہ نبوت کی وقی ہوگی۔'' (ایا صلح ص ۱۳۹۱، ترزائن جسام ۱۳۹۳)
''اور اللہ کو شایال نبیل کہ خاتم انبیان ، کے بعد نبی بیعیج اور نبیل شایال کہ سلسلہ نبوت کو
دوبارہ از سرنو شروع کرد ہے بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہوا ور بعض احکام قرآن کریم کے منسون
کردے اور ان پر بڑھا دے۔'' (آئینہ کالات اسلام ص ۷۲۵ برزائن جھس ایسال کام
''اور ظاہر ہے کہ یہ بات سترم عال ہے کہ خاتم انبیان کے بعد چرجرائیل علیہ السلام
کی وتی رسالت کے ساتھ زبین پرآ مہ ورفت شروع ہوجائے اور ایک ٹی کیاب اللہ کو مضمون میں

قرآن شریف سے تواردر کمتی ہو پیدا ہوجائے اور جوام سٹزم محال ہو۔ وہ محال ہوتا ہے۔ فقد بڑ' (ازالہ اوہام صددم ص۵۸۳ بڑائن جسم ۱۳۳۳)

"اورالله تعالی کاس قول" ولکن السوسول الله و خاتم النبيين "من می می اشاره ہے۔ پس اگر ہارے نی الله اورال کی کتاب قرآن کریم کوتمام آنے والے زمانوں اور زمانوں کے لوگوں کے طاح اور دواکی روسے مناسبت نہ ہوتی تو اس عظیم الشان نی کریم الله کو ان کے علاج کے واسطے قیا مت تک ہمیشہ کے لئے نہ ہمجتا اور ہمیں محمد الله کے بعد کی نی کی حاجت نہیں۔ کیونکہ آپ کے برکات ہرزمانہ پرمحیط اور آپ کے فیض اولیا ءاورا قطاب اور محدثین محاجب نہیں کے قلوب پر بلکہ کل مخلوقات پر وارو ہیں۔ خواوان کواس کا علم مجمی نہ ہوکہ آئیں آئی خضرت مالله کی ذات ہوارہ ہیں۔ خواوان کواس کا علم مجمی نہ ہوکہ آئیں آئی می سے فیض کا فی میں اس کا حسان تمام لوگوں پر ہے۔"

(حامة البشري ص ٣٩ بنزائن ج يم ٢٣٣)

" بین ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نی ایک خاتم الانبیاء ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہیں اور ہیں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول آ دم علیہ السلام کے فرزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ نبیوں کا خاتمہ کردیا۔"

(آئیندکالات اسلام ص الم بڑوائن ج اس ایمنا)

" میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت ہماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب ہاتوں کو مانیا ہوں۔ جو قرآن اور صدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت جومصطفی ہے تھے۔ المسلین کے بعد کسی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجانیا ہوں۔ میرالیقین ہے کہ وجی رسالت آ دم مفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب

(تبلغ رسالت ج مس ٢٠، مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣٠)

"ان تمام امور میں میراوی ند ب ب جود مگرالل سنت والجماعت کا ند ب ب

اب میں مفسلہ ذیل امور کامسلمانوں کے سامنے ساف صاف اقراراس خانہ خدالیعنی جامع مجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانہیا و اللہ کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو مخض ختم نبوت کا مکر ہوا۔اس کو بے دین اور دائر و اسلام ہے خارج سجمتنا ہوں۔''

(تبلغ رسالت ج م ۲۵ مهم، مجور اشتهارات ج اص ۲۵۵)

"كياايها بد بخت ومفترى جوخودرسالت اورنبوت كا دعوى كرتا ب قرآن شريف پر ايمان ركھ سكتا ب اورايساو و فخص جوقرآن كريم پرايمان ركھتا ب اورآيت و لكن ارسول الله و خساته المنبيين "كافداكاكلام يقين كرتا ب وه كه سكتا ب كه يش آنخفرت الله ك يعد رسول و نبي مول " (انجام آنقم ص عا ماشيه فزائن جااس ايناً)

" مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں سے حاملوں۔" کافروں سے حاملوں۔"

عب وں۔ '' مجھے کہاں حق مہنچاہے کہ میں ادعاء نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہوجاؤں اور

قوم کا فرین سے جاملوں ۔ یہ کیونگرممکن ہے کہ میں مسلمان ہو کر نبوت کا دعو کی کروں۔''

(حمامة البشر كام 29، نزائن ج يم ٢٩٧)

''اےلوگوادشن قرآن نہ بنواور خاتم انبین کے بعد وجی نبوت کا نیاسلسلہ جاری نہ کرو اوراس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔''

(فيملية ساني من ٢٥ بخزائن جهم ٣٣٥)

"بهم بحى مرى نبوت برلعنت بيمجة بين -"لا اله الا الله محمد رسول الله "ك قائل بين اورآ تخضرت عليه كفتم نبوت برايمان ركحة بين -"

(تبلغ رسالت ج٢مل، مجموع اشتهارات ج٢م ٢٩٧)

ازرشحات قلم علامه ظفرعلى خال صاحب

یہ کس کتاب میں ہے کہ خمر البشر کے بعد ہر گز کسی کو دعوے پیغبری نہ ہو کیا مصطفے کے بعد نہ آیا مسیلمہ پھر قادیان میں کس لئے مجھ سانی نہ ہو "اور ہار سے نزویک تو کوئی دوسراآیای نہیں۔ ندنیائی ندرانا۔ بلکہ خودم میلائے می ک چادردوسرے کو پہنائی گئی ہے اور وہ خودہی آئے ہیں۔"

(اخباراتكم قاديان ارنومبرا ١٩٠٠ م فرموده مرز اغلام احمد قادياني)

مجهين مركارمدينه بشاكوني فرق نهيس

موس کتی کو اور کھوکہ میں رسول اور نبی ہوں۔ یعنی باعتبار نی شریعت اور نے دعوے اور نے نام کے اور میں رسول اور نبی ہوں۔ یعنی باعتبار ظلمیت کا ملہ کے میں وہ آئینہ ہوں۔ جس میں محمدی شکل اور میں رسول اور نبی ہوں۔ یعنی باعتبار ظلمیت کا ملہ کے میں وہ آئینہ ہوں۔ جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا دعوی کرنے والا ہوتا تو خداتعالیٰ میر انام محمد اور احمد اور مصطفی اور مجتبی ندر کھتا۔ ' (نزول اسے حاشیر سی بنزائن جمام اسما)

محری چیز محرکے پاس بی ربی

" مجھے بروزی صورت نے بی اوررسول بتایا اور اس بناء پرخدانے بار بار میرانام بی الله اوررسول الله رکھا کر بروزی صورت میں میر النس درمیان میں نہیں ہے۔ بلکہ محمد معطف علاقے ہے۔ اس لحاظ سے میرانام محمد واحمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کی دوسرے کے پاس نہیں گئے۔ محمد کی چڑمحمہ کے پاس دیں۔ علیه الصلوة والسلام" (ایک علمی کا ازالہ س البخزائن ج ۱۸ س ۲۱۲) بلال و بدرکی توجیب

"اسلام ہلال کی طرح شردع ہوا اور مقد ورتھا کہ انجام کار آخرز مانہ میں بدر ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کے علم سے پس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شک اختیار کرے۔ جوشار کی روے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ پس انہی معنوں کی طرف اشار ہے جوخدا تعالیٰ کے اس قول میں ہے کہ لقد نصر کم الله ببدر"

(خطبهالهاميص ١٤٢،١٤٢، فزائن ج١١ص اليناً)

# مرزائی گزٹ کے سرکلر

شهادت نمبر:ا

روسیح موعود کواحمہ نبی اللہ تسلیم نہ کرنا اور آپ کوامتی قرار دینا۔ یا امتی بی گروہ ہیں سمجھا سمویا آنخضر سطانی کو جوسید الرسلین اور خاتم انتہین ہیں۔امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے۔ جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے۔'' (منقول اخبار الفضل قادیان ۲۹رجون ۱۹۱۵م)

#### شبادت نمبر:۲

"اورآ تخضرت کی بعث اوّل بین آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے فارج قرار دینا۔لیکن اپ کی بعث والی بین آپ کے منکروں کو داخل اسلام جمتابیآ تخضرت کی جنگ اور آبت اللہ سے استہزاء ہے۔ حالا نکہ خطبہ الہامی بین حضرت مسلح موجود نے آتخضرت باللہ کی بعث اوّل و ٹانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فر مایا ہے۔جس سے لازم آتا ہے کہ بعث وائی کے کافر کفر میں بعث اوّل کے کافر سے بڑھ کر ہیں۔ مسلح موجود کی جماعت وآخرین منہم کی مصداق ہونے سے آتخضرت کے محابہ بین داخل ہے۔"

(منقول ازاخيار الغعنل ١٥ رجولا كي ١٩١٥)

مسلمة انى مرزا آنجمانى كوخدا جانے مراق كے باعث يادوران سركى وجد سے ايساعياثى د ماغ عطاء ہوا تھا۔جس بیں شاید بھوسہ مجرا ہوا تھا۔ بندہ خدا سے کوئی یو چھے کہان قلاہا زیوں اور جست طرازیوں سے جواس قدر محنت شاقد کے بعداسے اور جک بنسائی کاموقعد لیا تواس سے کون سافائدہ تھا۔ جب ایک بی چھلا مگ سے آپ خدابن سکتے ہیں اور آپ کی امت آ منا ومد قنا پکار آ مفتی ہے تو محمر کی فداہ ابی وامی کا اعلان عام دینے میں آپ کو کیا تجاب ہے۔ صاف صاف الفاظ میں پہلے ہی کبددیا ہوتا کدوی محمد اللہ ہول جو آج سے ساڑھے تیرال سویرس پہلے سرز مین عرب میں مبعوث ہوئے تھے۔خواہ مخواہ سلسلہ وارخا کسار، رئیس، مناظر، مجاہد، مبلغ، محدث،مثیل مسیح، ا بنیائے سابقین کا بروز بننے سے کیوں تکلیف گوارہ کی ۔افسوس دنیا کے چندسنہری تکوں نے آپ کو مجور کردیا کداگر بتدری سیر میول برند پی معنویت کاندھے جودام تزویر میں محنت شاقہ کے بعدآئے ہیں کہیں بدک ندجا ئیں میمرجس نے سرکار مدینہ سے اپناتعلق تو ڑنے میں شرم نہ کیا اور جے خوف خدانہ آیا۔ بھلاوہ کیوں اس معمولی کات کو یعنی آپ کے وجود کو محرمر بی کا وجود بھے میں پس د پیش کرے گا۔ آج کل نی تہذیب ہے۔ نیاز مانہ ہاس دور کے لوگ پرانارسول بھی کب پند كرتع بين اورجيها كرآب كالجمي بينيال بكرو آخريين منهم لما يلحقوبهم لمريرى بعثت بنبال باوروه بعى نبوت تامه كرنك ش اور يهلى بعثت كبين زياده اور بدرجه اتم كاش اسلامی بادشاہی ہوتی۔ یا حکومت دقت فرض شناسا ہوتی۔ تو نبوت ادر بروز کامرہ چھٹی کا دودھ یاد كراديتا \_كمرافسوس جودل مين آو \_ زبان برلانا ..... بيسود باس لئے خاموثی اور بجز بے بى کے ہم کر بی کیا سکتے ہیں۔خدائے واحد جانتا ہے کہ جو جوافتر اماس کی ذات والا تباریرآپ نے کئے اور جن جن پنتیوں سے آپ گزرےاور جو جو مسر مسلین من الله کے حق ش آپ نے کہااور امت خیرالام کوشرالام کا خطاب دیااور حرام کارعورتوں کی اولاد سے تصبیب دی اور جنگلوں کے سور کہا۔ گرافسوں ہمارے پاس اس کا جواب ہے۔ گر سر کا رمدینہ کے احکام اجازت نہیں دیتے اور حکومت وقت تمہارے نمک حلالیوں کی وجہ سے خاموش ہے اور چونکہ آپ نے جہاد حرام قرار دیا اور سر کار انگلشیہ کواولوالا مرکامیجے اجارہ دار ہونے پر جزدایمان بنایا اور اپنے آپ کواس کا اونی خادم اور امت کو بیدام غلام ہونے کی تلقین کی۔ اس لئے وہ بھی تمہار احتی الامکان پاس کرتی ہے۔

دل میں آئی تھی کہ ماکم سے کریں مے فریاد وہ بھی کم بخت تیرا جاہے والا لکلا

تمام دنیا کوآپ پہلے ہی مردہ بجھتے ہوئے آپنے کام ش گے ہوئے ہیں سو گئے رہنے ۔گریہ یادر کھنے کہ ایک الی ہتی بھی تمہارے افعال وکر دار، تمہاری گفتار در فآر کود کھے رہی ہے۔جس کی الغمی ش آ واز نہیں اورجس کی پکڑسے ہوئے ہوئے موذی تحرا انھیں ، انھم الحا کمین کی ذات الا تبارسب پچود کھے وین رہی ہاور بلاشبہ وہ دل کے بھیداور نخل سے مخلی راز کی ہاتیں جانتی ہے۔گراس کا حلم اس کا عنواس کی پردہ پوشی ، اس کی ستاری ، اس کی عیو بی کے اوصاف وقت معین سے پہلے انقام میں سزادین نہیں جا ہے۔

قادروتوانا کی ذات والا تباریاسنت الله بمیشہ سے بھی چلی آئی ہے کہ گنہگار کے گناہ پر فوری سزانہیں دیا کرتی۔ بلکہ بمیشہ موقعہ دیا کرتی ہے اور بخشش وکرم کے باب بمیشہ کھلے ہیں۔وہ ذات رحیم چاہتی ہے کہ میری عاجز تلوق مجھ سے گڑ گڑا کرا پنے عیوب وخطاء کے لئے معافی مانگے اور آئند پھاط رہنے کا عزم کر بے تو ہیں معاف کردوں۔

گر ہماری بدیختی اورروسیاہی کی بھی کوئی حدہ ہم روزگناہ کرتے ہیں اورجانے ہیں کہ بید کر بیار کی جدی کوئی حدہ ہم روزگناہ کرتے ہیں اورجانے ہیں کہ بید برے کام خدا کو پندنہیں۔ ہماری فطرت ہمیں شرمسار کرتی ہے۔ گر قربان جاؤں اس تمام جہان کی ربوبیت کرنے والے کی ذات بابر کات پر کہ وہ ہمیں جانتا ہے کہ بھا گے ہوئے غلام ہیں۔ تاکارہ انسان ہیں جو خطا و پیمیائی کے پتلے ہیں۔ گر ہماری روزی بندنہیں کرتا اور ہمارے گنا ہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا۔ بلکہ اتمام جمت کے لئے ہمیں فرض شناسا کراتا ہے اور ایک مرت مقررتک ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد کئے کی سراملتی ہے کی نے ہماری الی ہی بدلگامی پر کیا خوب کہا۔

تو مثو مغرور بر علم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر ترا مرزاآ نجماني قادياني بطورتناسخ

د فرض خاتم النبين كالفظ ايك الى مهر بجوآ تخضرت الله كانبوت برلگ كى باب ممكن نبيل كه بيل يدم برثوث جائے - بال يمكن به كرآ تخضرت الله ندايك وفعه بلكه بزاد فعه
د نيا بيل بروزى رنگ بيل آ جا ئيل اور بروزى رنگ بيل اور كمالات كے ساتھ افى نبوت كا بحى
د ظا بهل بروزى رنگ بيل آ جا ئيل اور بروزى رنگ بيل اور كمالات كے ساتھ افى نبوت كا بحى
د ظلمار كريں اور يه بروز خداكى طرف سے ايك قراريا فقة عبد تھا۔ جب كه الله تعالى فرما تا بو آخرين منهم لما يلحقو بهم " (ايك ظلمى كازاليس ١١١٠ نزائن ج١٥٥ س١٥٠)
تاسخ ، ميل اور نبيل وه اور تيل

" مرس کرتا ہوں کہ آخضرت اللہ کے بعد جودر حقیقت خاتم النہیں تھے۔ رسول اور

نمی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نداس سے مہز تمیت ٹوٹن ہے۔ کیونکہ بار ہا

ہلا چکا ہوں کہ میں بموجب آ ہے۔ " و آ خسرین منهم لما یلحقو بهم " بروزی طور پروہی خاتم

ہلا چکا ہوں اور خدانے آ ج سے بیس برس پہلے براجین احمد یہ میں بیرانا مجمد اور احمد کھا ہے اور جھے

الانبیا ہوں اور خدانے آ ج سے بیس برس پہلے براجین احمد یہ میں بیرانا مجمد اور احمد کھا ہونے

آ شخصرت اللہ کا بی وجود قر اردیا ہے۔ پس اس طور سے آ شخصرت ملک ہے خاتم الانبیاء ہونے

میں میری نبوت مجمد تک بی محد ودر بی یعنی بہر حال محمد اللہ ہی رہانداور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی

طور پر آ شخصرت ملک ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی معد نبوت محمد میں میں سے تو بھرکون ساالگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔"

ظلیت میں منعکس ہے تو بھرکون سماالگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔"

ذلایت میں منعکس ہے تو بھرکون سماالگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ وطور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔"

مرزاآ نجهانى اسلامى وجودمين كانكل تص

بہتان نہیں حقیقت ہے، الزام نہیں اصلیت ہے اور بیوہ کھلے کھلے ولائل ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی اور بر ہان کی ضرورت باقی نہیں رہتی ۔

آ ہسروروو عالم اللہ کی ذات والا جار پراس قدرر کیک حملے کسی اور دریدہ وہن نے نہ کے ہوں کے۔ دنیا راجیال کو برا کہتی ہے اور شروھا نند کو کوئٹ ہے اور ایسا بی اور ملعونوں کو برے القاب سے یاد کرتی ہے۔ مگر حقیقا جس قدر بے حرحتی مرزا آنجمانی کے ناپاک ارادوں سے ہوئی اور تاجیان نہیں۔

کاش امت مرزائی کوبصارت کے ساتھ ساتھ بھیرت بھی ہوتی اور پھروہ بھی شندے دل سے واقعات کی روشن میں دیکھتے اور آئم سلف کی سواخ حیات کوٹٹو گئے تو دہ بلاشبداس نتیجہ پر کہنچ کہ جس طرح خداوند عالم اپنی واحدانیت میں واحد ہے۔ بعینہ ای طرح سرکار مدینہ اپنی رسالت میں واحد ہے۔ نہ خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہ محمد اللہ کا حق ، مگر السوس ٹی تہذیب کے دلدادوں کو بھلا یہ ہا تیس کب سوجتی ہیں کہ شرک فی التو حید گناہ کیرہ ہاور مشرک فی التو حید گناہ کیرہ ہاور فی شرک فی الرسالت گناہ صغیرہ ہے۔ بہر حال دونوں کا مرتحب جہنی ہاور یہ جوساتھ ساتھ بروز کی بڑھائی جاتی ہے۔ جیب مصحکہ خیز ہے جب اصل موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا تو ظل کی ضرورت ہی کیا ہے۔ و نیا میں ایک لاکھ چوہیں ہزار سرسلین من اللہ آئے۔ مرکم کی نے بروز کی جدت اختیار نہ کی۔ رسول اکرم اللہ فی ک حیات طیب میں مجمی ایسا کوئی واقعہ چیش نہ آیا اور بھی پیلفظ جدت میں اس محاورے ہیں۔ استعال نہ ہوا۔

مرزاآ نجمانی اسلامی جسد میں کاربینکل کی حیثیت سے تھے۔جس کا کھا وَاندرہی اندر کام کرتار ہتا ہے۔افسوس انہوں نے وہ سہری دجل دیا۔جس سے بڑے بڑے تیراک ڈوب گئے اورایسے ڈو بے کہ پھر کنارہ دیکھنا نعیب نہ ہوا۔ مرزا آنجمانی نے تو بین انبیاء ایک ایسے اصول پر کی جس میں ایک سنہری دھوکہ تھا۔افسوس ہید جل یے فریب ایسی چال سے چلایا گیا۔جس کی ظاہری بناوٹ نہایت دل کش تھی۔ محرجس کس نہ میں اتن فرابیاں مضمر ہیں کہ جن سے رگ ملت کے کث جانے کا اندیشہ ہے۔

واقعات شاہد ہیں کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی از صدتو ہین کی گئے۔ وہاں ساتھ ہی ساتھ مما ثلت کا دعویٰ بھی کردیا گیا۔ غدمت کے ساتھ سراہا بھی گیا۔

ایسا ہی آقائے زمان کے جسمانی معراج کی نفی کرتے ہوئے خواب سے تعییر کیا۔
آپ ملکتے کی پیش کوئیوں میں عیب تلاش کے اور الہامات میں تقم نکا لے۔ واقعات کو مخالف مفہرایا۔ روز روشن میں نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور تمام رحمانی خطاب لوٹ لئے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ظل اور بروز کی برجھی ہاکی گئی۔ ختم نبوت کو تو ڑا۔ مہر رسالت کو موڑا۔ فرقان جمید کی تغییر بالرائے کی اور دو تعییل قائم کیس۔ بعث سرور عالم کو ناکھل بتایا اور مثالیس دے کرکہا کہ یوں سمجھوکہ محمل بتایا اور مثالیس دے کرکہا کہ یوں سمجھوکہ محمل اینے بہلی رات کے بلال متے اور میں چود ہویں رات کا بدر کامل ہوں۔ یہاں تک کہ نام تک بھی اپنے لئے تفویض کر لئے اور اعلانیہ کہد دیا گیا کہ میں وہی محمد ہوں جوآج سے ساڑھے تیراں سو برس پہلے مکہ میں مبدوث ہوا تھا۔ جھے میں اور وہ بھی مسلمان کے زمرے میں شار نہ کئے جائیں گے اور رہی میں ملمان کے زمرے میں شار نہ کئے جائیں گے اور رہی میں ملمان کے زمرے میں شار نہ کے جائیں گے اور رہی میں ملمان کے زمرے میں شار نہ کئے جائیں گے اور رہی میں ملمان کے زمرے میں شار نہ کئے جائیں گے اور رہی میں ملمان کے زمرے میں شار نہ کئے جائیں گیا در یہ بھی فر مایا کہ:

براین احدید می خدانے یول فرمایا، براین احدیدقرآن کا بدل مفہری \_ (عیادا

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہند پر بھی ہے مرزاکانام لینے سے خدا بھی ڈرتا ہے

" دلین تعجب کے کیے بڑے ادب سے خدانے جھ کو پکارا ہے کہ مرزانہیں کہا۔ بلکہ مرزاصاحب کہا ہے۔ چاہے کہ بروق خدات اللی سے ادب سیکھیں اور دوسرا تعجب یہ کہ باوجوداس کے کہ میری طرف سے درخواست تھی کہ الہام میں میرانام ظاہر کیا جائے گر پھر بھی خدا کو میرانام لینے سے شرم دامکیر ہوئی اور شرم کے ظہرنے میرانام زبان پر لانے سے روک دیا کیا میرانام مرزاصاحب کے تام سے پکارانہیں جاتا۔"

(حقيقت الوي م ٣٥٣ فزائن ج٢ ٢ص ٣٦٩)

ہاں صاحب آپ خواہ تو او تجب وجرانی میں غرق ہورہے ہیں۔ آپ کا خدا تو وہ ہے جو سپاہیا نہ حیثیت سے تیز مکوار لئے کھڑا رہتا ہے اور درود بھیجا اور سلام کہتا ہے اور آپ اس کے پانی سے ہیں۔ پھراگر وہ تہارا اوب نہ کرے تو کیا کرے۔ جب کہ تہارا احسان اس کی گرون پر ہے۔ آپ نے بھی تو اس کو آسان بنا کردیئے۔ ستارے اور چا ند بنا کردیئے۔ زشن کو پیدا کیا اس کے بدل شن وہ اگر آپ کا اوب کرے تو کیا مضا کقہ ہے۔

## مرزا كودى بذريعه جرائيل عليهالسلامآ ياكرتي تقى

''جاه نی اٹل واختار واذا راصبعه واشار ان وعد الله اتی فطوبی لمن وجد ور آئی ''یعنی میرے پاس آکل آیا۔(اس جگر آکل خداتعالی نے جرایل کا نام رکھا ہےاس لئے کہ بار بار دجوع کرتاہے) ہیں مبارک وہ جواس کو پاوے اور و کیھے۔''

(حقیقت الوحی ۱۰۲ خزائن ج۲۲ ص ۱۰۱)

" منزومن جریل علیه السلام ومرابرگزیدوگردش دادانگشت خودراادا شاره کردخداتر ا از دشمنان نگه خوامد داشت \_'' (مواہب الرحن ۲۸ بزرائن ۱۹۳ م ۲۸۲)

مرزاغلام احمدقاویانی میکائیل کے لباس میں

فدا کی خدائی میں وخل، محمد کی رسالت میں خل، قرآن پاک کی آیات میں وجل،
انبیائے کرام کی طہارت میں بخل، اولیاءعظام کی شان میں، شہداء کے نام پہ، امامین کے کلام پر
غرضیکہ کوئی طبقہ اہل اللہ سے ایسانہ بچا۔جس پر متنی قادیان کا ہاتھ صاف نہ ہوا۔ ارے بیتو سب
خاکی تھے۔ پھر بھلا ہنجا بی نبی س طرح پیچانا جاتا۔ جو بیہ معصومین تختہ، مشن نبوت نہ بنائے جاتے۔
ہنجا بی لوگ دوسروں کے عیب زیادہ شاراس لئے کیا کرتے ہیں کہ آئیس بے عیب سمجھا جائے اور ایسا
کرنے کوشا بیدوہ نشان تقدس تیجھتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی بلند پروازی دیکھئے اور پنجابی نبوت کی شان ملاحظہ کیجئے اور اس نظریئے اور جذبے کی دادد بیجئے کسی نے کیاخوب کہاہے۔

> ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپ ہی مرغ قبلہ نما آشیانے میں

قارئین کرام! ذیل میں مرزا قادیانی کا ایک لطیف بیان ملاحظ فرمائیں۔گواس میں کتابوں کے نام دیتے گئے ہیں اور بطور گواہ انہیں پیش کیا گیا ہے۔گران میں مرزا کے نام کی بشارتیں ہیں۔ایں خیال است محال است وجنون فقط امت کوخوشنودی کے لئے بیٹا تھے بھردیے گئے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں:

مرزاخدا كي مانند بي خدا ب

''صحیح بخاری اورصح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسر نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میر اذکر خبر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعارہ فرشتہ کا لفظ آگیا ہے اور دانی امل نبی نے اپنی کتاب میں میرانا م میکائیل ر کھا ہے اور عبرانی زبان میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔خداک مانند۔''

(اربعین نمبر۳ ص ۲۵، فزائن ج ۱۷ ص ۲۹۳)

مرزاآ نجماني يردر دهجيج كاجواز

''خداعرش پرتیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود سیمجتے ہیں۔''

"سلام على ابراهيم" ابراجيم عليه السلام (يعني اس عاجزي)

(اربعين نمبراص ٢ فزائن ج ١٥ ص٣٥٣)

"ان الہامات کے کئی مقامات ہیں۔ اس خاکسار برخداتعالی کی طرف سےملوۃ وسلام ہے۔'' ''جہمیں اصحاب الصفدی جائے گی اور تہمیں کیا معلوم کراصحاب الصفہ کس شان کے ۔ '' تھی میں سے سے میں اس

۔ لوگ ہیں ہم ان کی آتھوں سے بکثرت آنسو ہتے دیکھو مے ادروہ تم پر درود بھیجیں مے۔''

(اربعين نمبراص منزائن ج عاص ٣٥٠)

'' وہلوگتم پر درود بھیجیں سے جومٹیل انبیاء نی اسرائیل پیدا ہوں ہے۔''

(الهام مرز اغلام احمدقا وياني منقول ازرساله درودشريف ص ١٢٢، طبع ١٩٣٣ء)

''بعض بِخبرا، ،بیاعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہاس مخص کی جماعت اس پر فقره عليهالصلوة والسلام اطلاق كرتع بين اورايها كرناحرام بداس كاجواب بيب كريش مع موعود ہوں اور دوسروں ، صلوة ياسلام كہنا تواكي طرف خود آنجضرت مالك نے فرمايا ہے كہ جوخص اس کو یاوے (مرزاکو) میراسلام اس کو کہے اور احادیث شرح احادیث شرکتیج معود ک نسبت صد با جگر صلوة وسلام كالفظ كما بواموجود ، وهرجب كديري نبت ني عليدالعسلاة والسلام في بدلفظ کهار محابد نے کہا، بلکہ خدا نے کہا، تو میری جماعت کا میری نسبت بدفقرہ بولنا کیوں حرام (اربعین نمبر ۲ ص ۱۹ بخزائن ج ۱۷ ص ۳۲۹)

امت مرزائي کې مجی سنتے

" مِن آيت "يايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما "كاروت اوران احادیث کی رو ہے جن میں آنخضرت الله پرورود سیجنے کی تاکید کی جاتی ہے۔حضرت میں موعود (مرزا آنجهانی) علیه العلوة والسلام پر درود بھیجنا بھی اس طرح ضروری ہے۔جس طرح آنخضرت الله بهجینا۔ از بس ضروری ہے۔اس کے لئے کسی مزید دلیل اور ثبوت کی ضرورت قیم ہے۔ تا ہم ذیل میں چند فقرات حضرت سے موعود مرز اغلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام ک ومی النی کے بطور نمون نقل کئے جاتے ہیں۔ جن میں آپ پر درود بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض قرار دیا گیاہے۔'' (رسالہ درود شریف معند بھراسامیل سے ۱۹۳۳ ملی ۱۹۳۳م)

مرزا قادیانی پردرود جیجے وقت سرکار مدیند کے نام کی ضرورت نہیں

''حضرت سے موجود کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پر درود سیجنے کی بھی صورت نہیں کہ آخی ہے درود سیجنے کی بھی صورت نہیں کہ آخضرت اللہ کے پار اور آپ پر مالکر ہی درود میجا بھی جائز ہے کہ بظاہراس میں تصرح کے ساتھ آخضرت اللہ کا ذکر ندہو۔''

(رساله درودشریف مس۱۴ بلیع ۱۹۳۳ه)

الله الله بيه بين قادياني محبت كوثو اور بروزكى تصويرين اورظل كے سائن بور دُ اور شايداى برتے پرسيرت النبى كے جلسول كا دُھونگ رجايا جاتا ہے۔

امت مرزائیے کے زاویہ نگاہ میں مرزا آنجمانی کی آمدے بعثت سرور کا نئات ختم ہوگی اورختم الرسلین تمام ہوا۔ کافتہ للناس کی آیت یہاں تک ہی تھک کررہ کی اور جس طرح سابقہ انبیاء عقام کے دورختم ہوئے اس طرح اسلام کا دورتمام ہوا۔

یمی وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو مرزا کے مصدق نہ ہوں۔حرامزادے اور سور قرار دیا گیااور عورتوں کے لئے کتیوں ہے بدتر کا خطاب تجویز کیا گیا۔افسوس اس عقل پر تف ہےاوراس فہم یر۔

میں بوچمتا ہوں کہ غلام بھی آ قا ہوسکتا ہے اور وہ بھی مالک کی موجودگی میں کیارعیت کا اونی فرد بھی بادشاہ کے ہوتے ہو ہے اور برسر اقتدار بادشاہ بن سکتا ہے؟ ۔ کیا بیٹا باپ کے بعض فرائض خصوصی اوا کرسکتا ہے؟ ۔ کیا اونی مرید مرشد کی موجودگی میں سجادہ نشینی کی جگہ لے سکتا ہے؟ ۔ اگر ان کا جواب نبی میں ہے اور یقیناً نبی میں ہے تو ایسے مرتکب کوکس نام سے یاد کیا جائے اور ایسے مرتکب کے کئے کون میں احجو یز ہو کتی ہے۔ افسوس مرز اقادیانی کامرات لے ڈوبا۔ عبد بیٹا ق

قار کین کرام! ذیل میں ہم ایک مخفر سانقشداییا چیش کرتے ہیں جس سے یہ بخو بی پید چل جائے گا کہ قادیان کے حتیٰ نے دامن رسالت پر کس طرح ہاتھ صاف کرنے کی ٹاکام کوشش کی۔ آ دسرکار دوعالم اللہ بخدا سبزروضے میں بچین وصفرب مورہے ہیں اور حضور کی پاک واطہر روح مبارک بے قرارے۔ مگرافسوں ٹام لیوان سرکار مدینہ محوضواب ہیں اورابیا سوئے ہیں کہ شاید اضمنا ہی بھول مے۔ان میں سے چندایے بھی ہیں جو نیم بیداری کی حالت میں بیدست و پائی کا دکھڑارور ہے ہیں اور جوجا کتے ہیں وہ تین اقسام پر منقسم ہیں۔

اس دوسرے وہ ہیں جواوسط درج میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ان میں ده بھی ہیں جودین سے بیزارنظرآتے ہیں اور وہ میں ہیں جودین سے بیزارنظرآتے ہیں اور وہ می ہیں جو بات بات برحسن عقیدت میں مقید مورہ ہیں۔

سسس تیسر ے دہ ہیں جو مفلس و نا دار ہیں ایک وقت روثی مشکل سے میسر ہوئی تو دوسر ہوئی مشکل سے میسر ہوئی تو دوسر ہوئی دوتت کا اللہ حافظ ہے۔ نمازیں پڑھتے اور دوزے بھی رکھتے ہیں۔ یوں تو روزہ شاید روز ازل ہی سے ان کی ورافت میں چلاآ تا ہے اور بہت سے ایے بھی ہیں جو چرس اور گانچ پہرتے ہیں اور بعضوں کو افیون وشراب کی لت ڈ بورہی ہے۔ بینکٹر وں قمار باز ہیں تو ہزاروں ڈ کیتی میں مشخول نے ان کے دم سے اور شکتے ان مشخول نے ان کے دم سے اور شکتے ان کے دم سے بس رہے اور آئدہ بوت تو د کھیتے کہیں چنگ بازی ہورہی ہے تو کہیں کوڑیوں اور سے کی دم سے بس رہے اور آئدہ ہیں۔ غرضیکہ تو م کی حالت اس قدر زبون ہورہی ہے کہ فناہ کے کھائے ہیں۔ خرضیکہ تو م کی حالت اس قدر زبون ہورہی ہے کہ فناہ کے کھائے ہیں۔ خرشیکہ تو م کی حالت اس قدر زبون ہورہی ہے کہ فناہ کے کھائے ہیں۔ خرشیکہ تو م کی حالت اس قدر زبون ہورہی ہے کہ فناہ کے کھائے ہی کے دورے کہیں بنہ جائے۔

آ ه بیامت بھی خیرالام کہلاتی تھی اور تو میں اس کے نصب اُعین کی تلقین کرتی تھی وہ قوم جوا توام عالم کی تعرفی معاشرتی علمبر دارتھی۔ آج رسواوخوار ہور ہی ہے۔ یہاں طبعتا بیسوال ہوگا کہان ، اسباب کی علمت عالی کیا ہے۔ آخر بیر خیر سے شرکیوں ہوئی۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے وہ بید کہ اسو و حسنہ کی چیرو کی چھوڑ دی تھی اور قرآن ن جز دانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا۔ ایسی زبول حالت میں اس دور جالمیت میں اگر بناسنتی ہی پیدا نہوں تو کب ہوں اور ان کوفر درغ نہ ہوتو کب ہو۔

خداکے لئے سوئی ہوئی قوم اٹھاورد کھے کہ سرکاردوعالم جس کی تونام لیواہے کی رسالت پرکس منظم طریق سے بیدار ہواورد کھے کہ تیرے کملی پرکس منظم طریق سے شخون اور ڈاکہ ڈالا جارہا ہے۔خواب گران سے بیدار ہواورد کھے کہ تیرے کملی پوش آتا کے عہد بیٹاق سے لے کر زخصتی تک کے انعام واکرام کو جو باری تعالی سے تغویض ہوئے سے تیری خفلت پرافسوں ہے تیری کثرت پرمحمدی خلام کے پاک نام کی تذلیل نہ کر۔ آگر پر کھے کرنہیں سکتا تو دامن رسالت سے منقطع ہوجا۔ درنہ یہ

عهد کر که کسی همتنی کے غلام سے تعاون نه کروں گا۔ مندرجہ ذیل واقعات برغور کراورغفلت برنادم ہو اور متاع اخروی کی جوابد بی کویا د کراور جی کھول کررواورخوب رو۔

عهد بيثاق اسلامي نقطه نكاهت

اس آیت کریمہ کی تغییر حضور فخر دو عالم اللہ نے جو بننس نفیس بیان فرمائی وہ بہہ کہ فاق فائی وہ بہہ کہ فاق فظام دنیا ہے قبل جب کہ بھی ابوالبشر آ دم طیدالسلام کا پتلامٹی اور پانی کا مرکب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ارواح انبیاء علیم السلام سے زبر دست عہد لیا کہ جب دہ نبی آخر الزمان تشریف لائمی ان برائیان لاکران کی مدود فعرت کرنا۔

مرزا قادياني كي نظرين

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما ایتتکم من کتاب وحکمة ثم جاء کم رسول (آل عمران: ۸۱) " واوریا وکرکه جب شرا سول (آل عمران: ۸۱) " واوریا وکرکه جب خدان تمام درول آے گاتمہیں اس پر تمہیں کتاب و حکمت دول گا اور تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا درول آ سے گاتمہیں اس پر فرودایمان لانا ہوگا۔ ﴾

"اب فاہر ہے کہ انہا وقوائے اپنے دفت پرفوت ہو چکے تھے۔ یہ میم ہرنی کی امت کے لئے ہے کہ جب دہ رسول فاہر ہوقواس پرائیان لاؤ۔ جولوگ آ تخضرت الله پرائیان نہیں لائے خدا تعالی ان کوخر ورمواخذہ کرےگا۔" (حقیقت الوی میں ۱۳۲۱،۱۳۱،نزائن ج۲۲می ۱۳۲۱۳۳۱) مرز ائی نقطہ نگاہ سے

"جب الله تعالى فى سبنيول سے مهدليا" واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما ايت كم من كتاب وحكمة ثم جاه كم رسول اوريادكر كرجب خداف تمام رمولوں سے عدليا كرجب من مهرار سول آك عدليا كرجب من مهرار سول آك محمد وول كا اور تهارے ياس آخرى زمان من ميرارسول آك كاميس اس برضرورا يمان لا ناموگا۔

مبين من سب انبياء عليهم العلوة والسلام شريك بين-كوني ني متثلي نبين-

آنخضرت الله بهي السالنهين ك لفظ من داخل بي كه جب بهي تم كوكتاب اور حكمت دول يعني كتاب سے مرادتوريت اور قرآن كريم ہے اور حكمت سے مرادسنت اور حديث شريف \_ پھر تہارے یاس ایک رسول آئے مصدق ہو۔ان تمام چیزوں کا جوتبارے پاس کتاب و حکمت سے ہیں۔(یعنی وہ رسول میے موعود میں جوقر آن وحدیث کی تقدیق کرنے والا ہے اور وہ صاحب شریعت جدیده نبیس ہے) اے نبیواتم ضروراس پرایمان لا نااور ہرایک طرح سے مدوفرض مجھنا۔ جب تمام انبیا علیهم السلام مجملاً حضرت منع موعود (مرزا) پرایمان لا نااوراس کی نصرت کرنا فرض مواق بم كون بي جونه ماني " (اخبار الفعنل قاديان جسم تبر ٢٨،١٣ صص ٢ ،مور خد١١١٦ رحمبر ١٩١٥) اخبارالدجل کے اس مکا لے یا گندی ذہنیت کے مظاہرے پر کو ہرشریف آ دی نفریں كرے كا \_ كونكمة يت فكوره بالا كے محم مصدال حضور حميد مة بسركاريثرب بي - كونكديد ياك كلام انبيس برنازل موا اوربيعهد بينات عالم ارواح مين اس وقت ليا كيا\_ جب كما بعي ابو البشر حضرت آدم عليه السلام كا بتلامني اور ياني ميس كوندها مواتها - حيران مول كمعتل كاندهول كو كجم سوجهاى نبين دينا كه جب بيآيت كريم حضورا كرم الله في في تيرال سوبرى يهليه بيان كي تمي تو كيااس كوه وا پنامصداق نعوذ بالله نه مجھے تھے۔ يه بشارت تو حضورا كرم اللہ في تمام كبلى امتول كوسنائى اوركها تمبار يتمام آسانى محيفول ميس فدكور ب\_ يمر مجمد برايمان كول نہیں لاتے اور ایک اور بھی لطیف اشارہ مرز آقادیانی کے بطلان کے لئے اس میں موجود ہے۔وہ ید کٹم جاء کم رسول واحد کا صیغہ ہاور عقلاً واصولاً اس کا مجم مصدات وہی ہوسکتا ہے جو پہلے آئے ادرا بی صداقت پیش کرے۔ چانج معنی قادیان بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آ یت مذکورہ بالانخر دوعالم کے لئے ہی مختص ہے۔ محران عقل کے دشمنوں کودیکھوکہ لیے لئے غریب پنجابی نی کوتو مان نہ مان میں تیرامہمان بنار ہے۔ چنانجداس دجل براندلی جماعت کے امیر خسر وجوایک بوڑ ھے آ دمی بي بمي چلاا شھے۔ يعني ان كى زبان پر بھي حق جارى ہو كيا۔ الله تعالى جب جا ہتا ہے تو اينے دين كى مددتائدیاحق ہات کافروں ہے بھی کراد بتاہے۔

محمد رسول الله آئ زنده موت توسيح موعود پر ايمان لات اور بيعت كرت و داكر بيعت كرت و داكر بيان لات اور بيعت كرت و داكر بثارت احمد صاحب فرمات بين كه " نتجه الياد قتى تونيين كه انسان محمد سكر مرزائي) البين في كوسب نيول سي بردهانا جامق موتو پر سب بحمد طلال مو جامات بيدرسول الله الله كال و الله من شامل كرديا جن سه ايمان لان اور لعرت كرنده موت توسيح موعود پر ايمان لات اور كريا و در كرا افرارليا كيا تما - كويا محمد رسول الله الله كالية آئ زنده موت توسيح موعود پر ايمان لات اور

آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور ہر ہم کی اتباع اور اعرت کے لئے آپ کے احکام کی ( یعنی پنچائی متبنی کے ) پیروی کو ذریعہ نجات سیجھتے۔ کیا اس سے بڑھ کرمحمدرسول التھا ہے کی کوئی ہتک ہوسکتی ہے کیااس سے صاف نظر نہیں آتا کہ محدرسول التعلق کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود کی (مرزا) بوزیشن کو بدرجها بلند کرنے اوران کوآ قاکی حیثیت دیے می نهایت جرأت سے کام (اخبار پیغام سلح ج ۲۲ نمبر ۳۳ ص ۹ بمور ند کرجون ۱۹۳۳ء) ليا كيا ہے۔'' اخبار پیام جنگ لا مورکی اندلس جماعت کا برماسروائس ہے اور بیمی آئے ون مرزائی،مرزائی سرمیں الایار بتا ہے۔ تعب ہاس بزرگ بھیر پرجس کی زبان سے حق جاری ہونے کے بعد بھی مرزائیت کا جواندار سکا۔ بلک میں بھوت سر پر بی سوار رہا اور مندرجہ ذیل آیات كريمه كاسرقد جومرزائيت كے پہلوان جے ملك بهادر ثم امين الملك قادياني ثم رودركو يال ثم ارين کابا دشاہ تم محمطلح آ ہ! وہ جس کے ہاتھوں تمام نصوسین کی مگڑیاں محفوظ ندر ہیں اور اس کوڑھ پر کھاج ملاحظہ ہوکہ پھر بھی وہ سے موعود کے نام سے بادکیا جاتا ہے۔ایک چوری نبیں دونیں دس نبیں بین نبیں سینکڑوں خطاب رحمانیہ باتوں باتوں میں آئکھ مچولی کرتے ہوئے بڑے بڑے عقلاء کی آ تھول میں خاک جمو بکتے ہوئے روڑ روش میں چہ دلا ورست دزدے کہ بکف چراغ دارد کے معداق لے كرتين يانچ موئے كى نے بيجماند كيا اور بات تك ند پوچي كرميال نورى صاحب مرزائی بٹارہ میں زاغ کی چونج میں انگورکہاں سے آیااور کب زیب ہے سینچی کے سرمیں چمبلی کا تیل کہاں سے فیک رہا ہے۔ یہ پہلوئے لنگور، حور کا کیا تماشہ ہے۔ آخراہے کیوں ڈھانے رہے ' ہو سیسیروں کستوری میدکوئی وائن میرعنبرے ڈھیراورٹا تک وائن کی پٹیمیاں میدرد دل کے بہانے اور افیون کا شوق میرمحمدی کاعشق اوربسر عیش کےالہام توبنعوذ باللہ آخر میرکیا ہور ہاہے۔ بیتو ہتلا ہے كقرآن عزيز كى آبات كيول بيني رب مو - كده على جوابرات كي باركب زيب دية بيل -ب بندرول کو چھنٹ کے یاجاہے کب بھلےمعلوم ہوتے ہیں۔سیدفام کوصابن اور پوڈر ہزار بار استعال كرا ليج كالے كاكا كالے بى رہے كا عطر كاب كى خوشبوكو بعلام بتركيا سجميں - بياندهوں كو سینما کے بلاٹ کیالطف دیں گے۔ جب کہ دیکھنے کوآ تکھیں ہی نہیں اور آ تکھیں بھی وہ جوقر آن عزیز نے ہتلا کمیں بیآ تکھیں ہیں جم سےتم و کھتے: ، لیکدوہ جن کا تعارف سرکار مدینہ نے کرایا۔ ر "لعن مارے سینے کے اندردل کی آ تکھیں جن میں "ولكن تعمل قلوب التي نورمعرفت پیدا ہوتا ہے اور جویز دان عیقی کودیکھتی ہیں۔آ یئے ذرا شمنڈے دل سے سینے یہ ماتھ رکھے اورایمان کی عینک لگا کر دل کی آمکھوں ہے۔ "عمیق تماشہ بیجے کے مندرجہ ذیل آیات جو

ر کار دو عالم الله کے انعامات از ایہ میں جائے محل برزینت بخشے ہوئے بھلے معلوم ہوتے ہیں یا طنیکی مجروے کوزیب دیتے ہیں۔

"هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهر ه على (براجن احمد بيش ۴۹۸ ، حاشه در حاشه ، فزائن ج اص ۵۹۳)

"" "" "" "" اس میں صاف طور پراس عاجز کورسول کر کے پکارا گیا ہے ...... پھرای

كتاب مين اس مكالمه كقريب في بيروي الله بيران محمد رسيول الله والمذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم "اسوى مين ميرانام محررها كيا اورسول بحى ....اى ﴿ حِيرًا مِن احمد به ميں اور کئي ڇگه رسول ڪلفظ ہے اس عاجز کو ما دکہا گما۔''

(اشتهارا یک غلطی کاازاله مندرجه تبلیغ رسالت ج • اص۱۶،مجموعه اشتهارات ج سص ۴۳۳۱ ۴۳۳۱)

٣..... ''قبل يا بهاالناس اني رسول الله البكم جميعا كه دكك پنجا بی نبی اے تمام لوگومیں سب کی طرف خدا کی طرف سے رسول ہوکر آیا ہوں۔''

(البشري ج دوم ص ۵۲)

س '' بہ بھی مجھے ہلایا گیا تھا کہ (اے مرزا) تیری خبر قرآن وحدیث میں موجود باورتوبي اس آيت كامصداق بهده والذي ارسل رسوله بالهدئ ودين المحق ليظهره على الدين كله" (اعجازاحدى ضميرزول مسيح ص عنزائن ج١٥ص١١١) "وما ارسلناك الا رحمة للعلمين اوربين بهجاا بم زابم في م

کومکررحت عام جہانوں کے لئے۔'' (اربعین نمبر۳۰ ص۲۳ بخزائن ج ۱۵ ص ۴۱۰)

٣.... "وما منطق عن الهوى أن هوا الأوحى بوحي أورتين إلا مرزاا بی خواہش ہے بلکہ جو کچھوہ کہتا ہےوہ وحی الٰہی ہے۔''

(اربعین نمبرسوص ۲ ۱۳ بخزائن ج ۱۵ م ۲۲۷)

ع .... " مارميت اذرميت ولكن الله رمى نبيس بهيكا المرزاتونج

کچھ کہ بھینکا ولیکن اللہ ہی نے بھینکا۔'' (حقیقت الوحیص ۵۰ بخز ائن ج ۲۲ص ۷۳)

"الرحمين علم القرآن رطن بى نے اے مرزاتہ ہيں قرآن (حقیقت الوحی ص ۰ ۷ بخزائن ج ۲۲ص ۷۳)

٩..... "قل انى امرت وانا اوّل المؤمنين كهدے اسے مرزاكہ شميح م

د ما گیا ہوں اور میں سب میں سے پہلامومن ہوں۔'' (حقیقت الوی من ۵۰ بخزائن ج۲۲م ۲۵)

```
    •ا---- "داعياً إلى الله وسراجاً منيرا المرزاتواوكون كوخدا كاطرف

 (حقیقت الوحی ص ۷۵، خز ائن ج ۲۲ص ۷۸)
                                                ملانے والا اور جمکیا ہواسورج ہے۔''
اا ..... "دنى فتدلى فكان قاب قوسين اوادنى اسمرزاز ديك مواتو
                             اورنگ آ ما قریب میرے پس رہ کمیا فرق دو کمان کے برابر۔
(حقيقت الوحي ص ٢ ٧ بنزائن ج ٢٢ص ٧ ٤)
 ١٢..... ''سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الي
المسجد الاقضى ياكبوهمولاجوكيااية بندرمرز كواكية فوزر حصدات
                                          ہے مجد حرمت والی ہے مجد انصیٰ تک۔"
(حقیقت الوحی ص ۷۸ بتز ائن ج ۲۲ص ۸۱)
 اےمرزاا گرتم پیرچاہیے ہو کہاللہ حمہیں محبت کریے تو پس مرز ہے کی تابعداری کرواور پیفلامی حمہیں ،
                                                       الله كاحبيب بناد _ كى _''
 (حقیقت الوحی ص ۹ یے بخز ائن ج ۲۲ص ۸۲)
 ''ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم
اے مرزاتم ہے جن لوگول نے بیعت کی درحقیقت انہوں نے اللہ سے بیعت کی ۔ان کے ہاتھوں ،
(حقیقت الوی م، مرزائن ج۲۲م ۸۳)
                                                        يرتيرانبيس الله كاما تحوتها-''
 "سلام على ابواهيم سلام باعمرزاتير عرراس جكمابرايم
                                                          مراديهاج-"
 (حقيقت الوي ص ٨٨ فرزائن ج٢٢ ص ٩٠)
 ١٢ ..... " أف اتخذوا من مقام ابراهيم مصلي لهن بنالوا عرزائو!
                                               مرزا قادیانی کے قدموں کومصلے''
 (حقیقت الوحی ال ۸۸ بخز ائن ج ۲۲م (۱۹)
 "انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك
وسا تسأخس اسمرزاجم في كوكامياب كيااور فاجر فتح دى اور بخش دي الله في تير عمام
 (حقیقت الوحی ص ۹۴ بخز ائن ج ۲۲ص ۹۷)
                                                            الحكے اور پیچیلے گناہ۔''
 "أنا ارسلت اليكم رسولًا شاهدًا عليكم كما ارسلنا الي
 فسرعدون دسدو لا بم ن بعيجام ز ركوتهارى طرف كوابى دين والارسول جيها كه بعيجا فرعون
                                                             ک طرف بیامبر۔''
 (حقیقت الوحی ص ۱۰۱ نزائن ج ۲۲ص ۱۰۵)
          "انا اعطينك الكوثراب مرزابم في كوور عطاء كيا-"
(حقیقت الوحی ۱۰۲ نز ائن ج ۲۲ص ۱۰۵) .
```

ناظرین! کی خدمت میں مضے نمونداز خروارے ان پاک ارشادات از لیہ سے پیش کیا گیا ہے جوم زا قادیائی نے فرقان حمید ہے مرقہ کر کے اپنے اوپر چہاں کیس اور یوں تو کوئی تی شاید آیت الی باتی بچی ہوگی جسے مرزا قادیائی کی نظر بدنہ تھی ہو۔ورند دیدہ ودانستہ تو کوئی ایسالیک انعام چاہے وہ کسی پیامبر کی تائید وجمایت میں مشیت ایز دی ہے نزول فر ما ہوا محر حمست نبیوں کے پہلوان نے سیدزوری ہے ڈانٹا کہ جاتا کہاں ہے آخر میں بھی توجہ تھے بہا در ہوں۔ یہ سکھوں کے جنجہ فواد و سے جول بھی نہجوئی تو بی کر کہاں جاسکتا ہے۔ کوئی اکرام اور دیکھا تو کہا ادے بہت تیرے کی بھاگی کہاں جا تا ہے۔ جب کے بیت نہیں کہ میں کرشن کا بروز ہوں۔ وہ کھن چور تھا میں البام چور ہوں۔ وہ کھن چور تھا میں البام چور ہوں۔ مماثلت جا ہے جوری بی کی ہے۔

 تو حید کی چوکھٹ پر چھکنے پر مجبور ہوئے۔ حکومت وقت ان کی باندی اور لونڈی بنی گروہ پھر بھی بے نیاز ہی رہے۔ ندو نیوی جاہ وحشمت کے وہ طالب ہوئے اور نہ ہی اس کی بھی خواہش پیدا ہوئی۔ محسطانیڈ کی غلامی کو وہ فخر سمجھے اور ورولٹی کلاہ وفقر کی گڈری تاج اور دوشالے سے بدر جہاتم افضل سمجی گئی۔

خاک پاک مرہند شریف کے میٹی نیند میں مزے سے سونے والے جناب سرتا ہ تشہندا مام احمد صاحب مجد دالف ٹائی کو دنیا جاتی ہے اور آپ کا نام نامی واسم گرای قیامت تک نہایت ادب واحترام سے لیا جائے گا۔ گرکیا آپ نے کوئی جماعت بنائی منارہ تقمیر کیا۔ ووزئی مقیرہ کی بنیا در کھی ۔ ظلی بروزی نبی کی جدت اختیار کی۔ اپنی بیویوں کو امہات المؤمنین قرار دیا۔ دیکھنے والوں کو اسحاب کہا۔ خلافت کی دوکان کھولی۔ قرآن عزیز کے الہام چورائے مسجد اقصیٰ ومجد حرام کی نقلیں کیس اور اپنے نہ چاہتے والوں کو جنگلوں کے سور اور ان کی عورتوں کو کتیوں سے بر اظلم میں کہ کافر کہا اور ذریعہ نجات کی شمیکد اری کے اجارہ دار خود ہوئے۔ کیا مجد دصاحب حکومت وقت سے بھی مرعوب ہوئے اور معمولی افسروں کو اقرار نامہ لکھ دیا کہ کیا مجد دصاحب حکومت وقت سے بھی مرعوب ہوئے اور معمولی افسروں کو اقرار نامہ لکھ دیا کہ خصے میری کی خدمت دین سے کنارہ کش رہوں گا اور خدائی احکام کی تھیل نہ کروں گا۔ یا کہ جھے میری خدمات کے عوض کوئی انعام دواور آگروہ نہیں دیتے تو کوئی خطاب ہی دے دو۔ آگر یہ بھی ممکن نہ ہو خود چارالفاظ ہی باعث برکت بطور تیمرک میرے خط کے جواب میں لکھ دوکیا عشق مجازی اور وہ بھی عمل نہ ہو ورالفاظ ہی باعث برکت بطور تیمرک میرے خط کے جواب میں لکھ دوکیا عشق مجازی اور وہ بھی عورت کا ہوا۔ نعو فی مالله!

بھی آخرتم نے مجدویت کوکیا تجھ رکھا ہے۔ میاں کیا ظلم کرتے ہو یہ تعریف تو ونیا والوں کی ہے اور وہ بھی ان لوگوں کی جنہیں ٹو ڈیان عظام والاشان کہا جاتا ہے۔ اللہ والے اور حکومت کے غلام ، مجر مصطفی تعلقہ کے عاشق اور کاسہ لیس؟ سرکار مدنی کا تو کتا بھی بھی غیر کے درواز ہے گا اور بیخوش سے پند کرے گا مگر آتا کا درواز بھی نہ مجھوڑے گا اور بیخوش سے پند کرے گا مگر آتا کا درواز بھی نہ مجھوڑے گا۔ وہ مرجائے گا اور بیخوش سے پند کرے گا مگر آتا کا درواز بھی نہ مجھوڑے گا۔ کہ بھر کیا سمجھے بچھ تو کہوا مام ، اللہ اللہ امام بیووہ پاک نام ہے جس کی تعریف کارے دارو ہو سب سے بڑے امام جناب فاطم ہے کال ادرامیر المونین علی مرتبط کے جگر پارے تھے۔ جو عین جوانی میں پنی ہوئی رہت جس پرنیز اعظم اپنی پوری طاقت سے آگ برسار ہا تھا اور پائی پر جوعین جوانی میں بھی ہوئی رہت جس پرنیز اعظم اپنی پوری طاقت سے آگ برسار ہا تھا اور پائی پر یہیں افواج یا دیمان کا بہت اور ڈال ڈال کی اضطرابی و بیتم اری کے ساتھ ساتھ خدائی تقوی اور رضا ہے موال پر شاکر رہے کا عزم اس اولوالعزم ہستی نے اپنی ان دوآ تکھوں سے دیکھا۔

جے حضورا کرم سرکاریٹر بالگا گھنٹوں ہو ہے دے دے کر سیر ندہوتے تھے۔اللہ اللہ اس غریب الوطن معصومیت کے پیکر نے جس کے سامنے آنے سے نجران کے عیسائیوں کو یارانہ ہوا اور مباہلہ کی تاب ند طاتے ہوئے گھروں میں دبک کر بیٹے جانے کو ترجیح دی۔ کیا کیا ند مشاہدہ کیا۔ میں صاحب اولا دبزرگوں کو ان کی اولا دکا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ خدارا وہ بتا کیں کہ وہ سچائی ومعصومیت کا شہرادہ جس کے نا تا کا کفن بھی ابھی میلا نہ ہوا تھا اور جس کا کلمہ ربع مسکون سے زیادہ دنیا پڑھتی اور جس کا کلمہ ربع مسلوکیا گیا کہ وہ بائی اسلام کے اس قول کو بدل دے۔

"عن ابی هریرة قال قال رسول الله علی اذا کان امراء کم خیار کم واغ نیاه کم سمحاء کم وامورکم شوری بینکم فظهر الارض خیر من بطنها واذا کان امرائکم شرارکم واغنیاه کم بخلاء کم وامورکم الی نساء کم فبطن واذا کان امرائکم شرارکم واغنیاه کم بخلاء کم وامورکم الی نساء کم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها (الترمذی ج۲ ص۵۰، کتاب الفتن) " وابو بریرهٔ بیان کرت بین کرمول پاک تابی نیاش فرایا جب کرتمبار سے امیر نیک بول اورغی تی بول اور تابی اول تا تمبار از بین پرد بنا فن بوف سے بہتر ہادد جب کرتمبار سے امیرشری اورغی بخیل بول اورتمبار سے کام عورتول کی دائے پر چلیل اس وقت تمبارا وفن بون دین پرد ہنا فرن بون خیر بہتر ہے۔

مرکیا جگر کوشہ بتول نے اس کو قبول کیا کہ شرار کوامام تسلیم کر ہے۔ نہیں کیا تو کیا کیا۔ بیچ ویے، بھانج ویئے۔ بیٹوں کے سردیے، بھیجوں کو جنت بجوایا۔ اقر بین کی قربانیاں ویں۔ مجلق اور دندانی ہوئی لاشیں آئکھوں کے سامنے دیکھیں۔ سید زادیوں کے آخری نتیجہ پرغور کیا تیموں کے لئنے اور پا بہ زنجیر ہونے کا نقشہ تصور میں ویکھا۔ بیسب پکھ موارہ کیا بہترتن دیئے مگر نانا کا قول عزت واحترام کے مراتب ہے گرنے نہ ویا اور نہ دیا تو ایمان، یکھی آن امامت، دور کیوں جاتے ہو غلامان سیدالشہداء کی اقتداء میں ہاں ہاں اس شجر مقدس کی شاخیں اور کونیلیں الی ہو کیل جے سیدہ کے لال نے اپنے مظہر و پاک خون سے شیخ تھا۔ امام ابوطنی تھی آر ہا جا تھا اور تخت خلافت پر خلیفہ منصور عہاسی متمکن تھا۔ کم بختی جوسر پر شراسلام کا طوطی بول رہار ہا تھا اور تخت خلافت پر خلیفہ منصور عہاسی متمکن تھا۔ کم بختی جوسر پر سوار ہوئی تو نامہ اعمال میں سیا بی کے سامان یوں مہیا ہوئے۔ اس کو یہ وہم وامنگیر ہوا کہ موارہ وئی تو نامہ اعمال میں سیا بی کے سامان یوں مہیا ہوئے۔ اس کو یہ وہم وامنگیر ہوا کہ قرآن عزیز تخلوق ہے۔ 'المدین ملو کیکم ''کے مصدات عوام ہالعموم اورخواص ہالحضوص

اس نظریئے کےمعدق ومؤید ہوئے۔خدا کا کلام مخلوق کے ہاتھوں معلونا بن گیا۔

رسیات کے بدنیا خدا کے بندوں سے بھی خالی نہیں ہوئی اور جب ہوگی وہی روز قیامت ہوگا۔ چنا نچ ہے دنیا خدا کے بندوں سے بھی خالی نہیں ہوئی اور جب ہوگی ہوت کے اس ہوگا۔ چنا نچ جب امام صاحب موصوف کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حکومت وقت کے اس نظریے کی پرزور تردید کی اور اعلان کرویا کہ ایساعقیدہ کفر ہے۔ گراس تن گوئی کی پاواش میں وہ وہ مصائب آپ پروارد ہوئے جن کا قصور بھی رو تنظ کھڑے کرتا ہے۔

علائے وقت حضرت امام کے علم وضل سے پہلے ہی رقیب بنے بیٹھے تھے اور مدت سے موقعہ کے مثلاثی کو یا او معار کھائے بیٹھے تھے۔ اس کوغنیمت سمجھا اور حبث در ہار منصور میں لکی لپٹی کرنے گئے۔ ہلا خرضایف منصور ان کے جمانے میں آ حمیا اور ایسا آیا کہ عقل وخرد کو خیر ہا و کہتا ہوا ان کے ہاتھوں کٹ بہلی بن حمیا۔

جناب امام کی برسردر بارطلی ہوئی اور وہ تمام عالم جور قابت کی وجہ سے سرمہ بن کچے سے موجود تھے۔ آپ سے بوجھا کیا کہ قرآن عزیز خالق ہے یا خلوق۔ آپ نے نہایت وقار ومتانت سے جواب دیا خالق۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کی جبین پوشکن پڑے اور مارے غصہ کے لال پیلا ہوگیا اور بولا کہتم غلط کہتے ہوا پنے لفظ والیس لو۔ قرآن خلوق ہے اس پر تمام علمائے وقت نے ہموائی کی اور تائیدی الفاظ کے کہ قرآن عزیز خلوق ہے۔ مگرامام صاحب کوہ پیکر کی طرح ڈٹ مجھوائی کی اور موجوبیت کو پاس بھی مسکلنے نہ دیا اور کہا خدا کی کلام بھی مخلوق نہیں ہو سکتی اور احمد کے لب مرتے دم تک اس کو خلوق نہیں ہو سکتی اور احمد کے لب مرتے دم تک اس کو خلوق نہیں سے۔

یہ سنتے ہی منصور جلایا اور جلا دطلب کرنے سے پہلے کہا کہ آپ کو بی آخری ایک اور موقعہ دیا جاتا ہے سوچ کر جواب دو۔

جلادسر پر کھڑاتھم کا منتظر ہے اور جناب امام پنچئہ انکار کو جانتے ہیں کہ مارے کوڑوں کے پپٹھاد هیڑ دی جائے گی اور کوئی ہات ہو چھنے والا بھی نہ ہوگا۔ گر استقلال ملاحظہ کیجئے اور قوت ایمان دیکھئے، فریاتے ہیں کہ اے خلیفہ اگر تو کوڑوں سے احمد کی جان بھی نکلوا دے تو منظور۔ گر قرآن عزیز کوخلوق بھی نہ کہوں گا۔

اللہ اللہ بیتھا جرم جس کی پا داش میں کوڑے پڑنے شروع ہوئے۔ پہلی ضرب پر الجمدللہ منہ سے لکا دوسری پر انالللہ سنائی دیاس کے بعد آپ بے ہوش ہوگئے۔ مگر کوڑوں کی ہارش بدستور ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ اٹکا جسم مبارک خوش سے لالہ زار ہوگا۔ سزاکے بعد جب پچھ ہوش آیا تو مجد کوچل دیے اور حالت رہتی کہ بدن سے لہوجاری تھا اور کپڑے حتائی ہور ہے تھے۔ اس حالت

ش آ پ نے نماز کے لئے کھڑے ہو محے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کو تکہ لہد کے بہتے وقت نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے جواب دیا۔ اگر عمر فاروق کی نماز اور سیدائشہد اوجگر کوشہ بنول زہراً کی نماز ہوگئ ہے تو میری کب رہے گی اوراگران کی نہیں ہوئی تو میری بھی نہیں۔

آخرمرزا قادیانی کوکیا کمیں اور کس خطاب سے یادکریں ۔ یہاں کا تو یاوا آ وم بی نرالا ہے۔ یہ بے پیندے کا لوٹا تو سیمانی حالت میں ہمدوقت بے قرار رہتا ہے۔ کہاوت ہے اونث رے اونٹ تیری کون ی کل سیرمی ۔ کوئی بھی نہیں ۔ کسی نے اونٹ سے یو جما کہ نفے میاں۔ تہاری سواری میں اہائی اچھی یا ج ہائی او زبان قال سے جواب طاکہ بردولسنت ۔ پھرمرزا قادیانی کوکس طرح سے یاوکریں۔کیامسلمان کہیں،نەصاحب اس کی بھی وہستی نہیں۔تونام کی وجہ سے یعن غلام احد، احد کے فلام کے باعث آ قائے نامدار محمصطفی مالی کی غلامی کا دعوی معلوم ہوتا ہے۔ مربینام توان کے والدین نے رکھا تھا۔ نام کی وجہ سے مسلمان سمجھ لیں تو ہم کب اعتراض کرتے ہیں۔ تمرعمل کے باعث دواس کے بھی اہل ٹابت نہیں ہوتے ۔مسلمان کی تعریف توبیہ كداللدتعالى كے برتكم برسرتسليم فم كرنے والا جس مخص ميں بھي بيصفت يائي جائے كدو احكام خداوندی کے سامنے بلاچون وچراسر جھکادے وہ مسلمان ہے اوراس کی ترتی کے مدارج ہیں۔ الال متلی اور دوم مومن اور جب تک وه ان دولول میں سے ایک کی صفات اینے اندر جذب میں کر ليتالله تعالى كانعامات كاحقد ازيس قرآن عزيز كشروع الفاظ برغور يجيئ "المحمدللة رب العالمين، الرحمن الرحيم "خيال يجي كام مجيدن كيا عجيب بات يش ك-سب ے پہلے اپنی واحدانیت کا ثبوت پیش کیا اور فرمایا کرسب تعریف اللہ بی کو ہے جو تمام جہانوں کا برورش كننده ب-اس آيت شريف من ايك عام چز پيش كى ينيس كها كدالحد للدرب المسلمين نيس بلکہ کہا تو یہ کہاوہ خدا جو کا لیے اور گورے جبشی ونجمی ، رومی وشامی غرضیکہ تمام دنیائے جہان کی اقوام عالم کی ربوبیت فرما تا ہے اور وہ مجی بلاما تکے روزی دیتا ہے اوران کی بدا عمالیوں کی مجہ ہے روزی بندنيس كرتاب بلكه بلامات في رحم بهي كرتا ب-وهطرح طرح كى بدا عمالياں كرتے ہيں اورنوع نوع كظلم ايجاد كرت بي محروه فغور الرحيم اس قدرشيق وطيم ب- ديكما ب كدمير احكام ب کوسوں دور پڑے ہیں۔چلن بدھے بدتر ہورہے ہیں۔جالل ہیں نادان ہیں سرکش ہیں۔ محر پھر بھی میری عاجز مخلوق ہے۔اس لئے دریائے عنو درحت بھی اسی فراوانی دارزانی میں ٹھاٹھیں ادر موجیس مارتا ہوا گناہوں کے دعونے کوموجود ہے۔مبارک ہیں وہ جواس سمندر سے فیضیاب ہوئے۔خوش قسمت ہیں وہ جواس چشمہ رحمت سے سیراب ہوئے۔

یہاں بیسوال کیا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو نعت عظمیٰ سے بہرہ ورہوئے۔ جواب بیہ کہ وہ خوش نعیب ہیں جو ہاری تعالیٰ کے وعید پر یعین لائے۔ گرکسا یعین جو دل کی عمیق ترین گہرائیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا سے لبر یز رہتا ہے۔ چنا نچدان کی تعریف الفاظ قرآنی میں حسب ذیل بیان ہوئی۔ مہر بانی کر کے اس مضمون کو دل کے کانوں سے سنواور قلب کی مورآ تھوں سے دیکھو۔ کیونکہ برآیات جہاں ڈرنے والوں کی تعریف کرے گی وہاں پنجا بی نبوت کا بھی پول کھولے گی۔ بیا کی میں پول کھولے گی۔ بیا کی ملی پیشکوئی ہے جو ضور جہاں نے بیان فر مائی اور جس کوتم روز برجے ہو ہو گر خیال نہیں کرتے۔ مہر ہائی کرک ذرا کیسوئی سے توجہ فر مائیں۔ امت محمد مدیم متعلق

"الم · ذالك الكتباب لاريب فيه · هدى للمتقين · الذين يؤمنون ببالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون · والذين يؤمنون بمآانزل اليك ومآ انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون · اولائك على هدى من ربهم واولائك هم المفلحون (البقره: ۱تاه)"

فرمایا اس کتاب بیس منجانب اللہ ہونے بیس کی تھے بھی شک نہیں۔ بے فک سے کلام ہوایت فلق کے لئے ہماری ہی جانب سے بیجی گئی ہے۔ گریدان سعیدلوگوں کوراہ دکھاتی ہے جو اپنے دلوں کے اندرخوف فدار کھتے ہیں۔ کا کتات عالم کود کھتے ہوئے اس کے فیق صناع کو تلاش کرتے ہیں۔ و نیا بیس فساونہیں کرتے۔ بلکہ مالکہ کون و مکال کی گوتا گوں رنگ برنگ گل کاریوں کی تعریف بیس رطب البیان رہتے ہیں اور ہر ایک موقعہ پرلحہ برلحہ المحتے ہیں ہوتے۔ بلکہ چلتے ، پھرتے اس کا خوف اپنے دلوں میں جاگزیں رکھتے ہیں۔ وہ بھی بہاکنہیں ہوتے۔ بلکہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے میری ذات پر ایمان لائے اور ان کے دلوں میں ہوگئی دون کی میں کہ جو بن مائے روز ی دلوں میں ہی بیس ہمیں ہوتے۔ بلکہ دلوں میں ہے بیس اور یہ وہ لوگ ہیں گا ہم کی آ کھ سے جھے دیکھائمیں۔ گران کی باطنی دی اور رحم کرتی ہے۔ حالا تکہ انہوں نے اپنی ظاہر کی آ کھ سے جھے دیکھائمیں۔ گران کی باطنی اور دون ان کی ہائمی بیس جھے دیکھائمیں کہ ہمارا پروردگارتو وہ پاک ذات ہے جس نے ہمارے لئے وہ میری پاکے اور دروز حساب کا بھی وہی مالک ہم جو ابدی گلزار کا مالک ہم سے ان کو دارث بنایا ہمیں نیان کرتے ہیں اور جین نیاز میں کہ ہمیں بنادے گا۔ اس لئے وہ میری پاک میں نیان کرتے ہیں اور اپنی عاجزی سے جو ابدی گلزار کا مالک ہم نے ان کو دارث بنایا ہے اسے جائز میں ہی گئے دفت جھکا تے اور جن مال وا ملاک کا ہم نے ان کو دارث بنایا ہما ہیں ، بیواؤں، جیموں طریق سے خرج کرتے ہیں اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تھا جوں، بیواؤں، جیموں طریق سے خرج کرتے ہیں اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تھا جوں، بیواؤں، جیموں

اور خیر کے کاموں میں صرف کرتے ہیں اور بیٹھری لوگ اس بات پر بھی پورا پورا بھروسہ ویقین رکھتے ہیں کہ جو پہلے بھی تو ان کو سنا تا اور حکم ویتا ہے اسے دہ میری ہی جانب سے بھیتے ہیں اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے جس قدرا نہیاء ہوئے وہ بھی حق پر سے اور ان کا کلام بھی سے اور منجانب خدا تھا اور بیلوگ اس بات پر بھی پور اپوراا عمّا در کھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی جزاور خرا ایک دن ضرور ہوگی جو قیامت کے نام سے منسوب ہے۔اے ٹھر! تم گواہ رہو کہ بہی وہ لوگ ہیں جو میری بادر شاہت کے وارث ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سیدھی راہ کو پہلیان لیا۔ یعنی پیروی پرگامز ن ہوئے اور حقیق مراد کو منزل مقصود پر پہنی مگئے۔

امت مرزئيي كے متعلق

"أن الذين كفروا سوآه عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وماهم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنو ومايخدعون الا انفسهم ومايشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب اليم بماكانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لاتنفسدوا في الارض قالوآ انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوآ انومن كما آمن السفهآه، الآ انهم هم المسفهآه ولكن لايعلمون، وإذا لقوا النوبن آمنوا قالوآ آمنا، وإذا خلوا الى شياطينهم قالوآ انامعكم انما نحن المستهزئ، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أو لائك الذين أشتروا النصلالة بالهدى فيما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين (البقره: ۱۲ الهدين قيما ربحت تجارتهم وماكانوا

میری مخلوق سے پچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے تھھ سے روگردانی کی اور کنارہ کش ہوئے۔ بینی مسیلمہ کذاب واسو بخشی کے پیرو بنے یا کسی اور نبوت کے دل داوہ وشیدائی ہوئے تو اے میر سے مبیب کو تیری سوانے حیات ان کے لئے مشعل ہدایت ہی کیوں نہ ہو۔ کو تیرااسوہ حسنہ پکار پکار کر درس عبرت ہی کیوں نہ دے۔ کوشاخ شاخ دیات پات زبان حال سے تیری سچائی کی شہادت ہی کیوں نہ دے۔ مگر بیلوگ بھی راہ راست پر نہ آئیں گے۔ کیونکہ حق سے منہ موڈ کر باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کے شخشے اندھے ہوگئے۔ ان کے دل کی آگھیں بینائی سے باطل کو قبول کیا۔ اس لئے ان کے دل کے شخشے اندھے ہوگئے۔ ان کے دل کی آگھیں بینائی سے

محروم ہو پیکیں اوران کے دل کے کان بہرے ہو گئے ۔اس لئے کہ انہوں نے سیدھی لائن سے منہ موڑ ااور برانچ لائن سے دل جوڑا ۔اس لئے وہ طرح طرح کے مصائب وآلام میں پینس کرنور ایمان سے خالی ہو گئے ۔

ان میں کے بعض وہ لوگ ہیں جوتو حید درسالت وقیامت پرایمان لانے کا ڈھنڈورہ ہمی پیٹیے ہیں اوراعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کااوررسول اکرم کی رسالت کااور روز حباب کا اقر ارکرتے ہیں اور ہمارا اس بر کالل ایمان ہے کہ بیرتمام چیزیں برفق ہیں۔ مگر مالت یہ ہے کہ پلوگ کہنے کوتو کہ جاتے ہیں مراس پران کا یقین ہر گزنہیں اور بیلوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بیصرف اس کئے کہ مجھ کواور میرے ایما ندار بندوں کو دھو کہ دینا جا ہے ہیں۔ مگر ھالت بیے کہ بدوغابازی ندخداے کر سکتے ہیں اور ندہی ایما نداروں سے ۔ بلکہ بدوموکدا بی بی جانوں کودے رہے ہیں دلیکن نہیں سمجھتے کہ بید دموکہ ممیں ہی الٹا لگ رہا ہے اور میہ کیوں نہیں سمجھتے اس کی وجہ بیر ہے کہ چونکدان کے دل کی بینائی غصب موچکی ہے اور وہ زنگ آ لود ہوگیا۔اس د موکہ د ہی ہے اور بھی قدرتا وہ نکما اور زنگاری ہوا۔ مگر ان کو دمو کہ وفریب کاری کا پیتہ تب کیے گا جب ان کوایک زبردست د کھ ومصیبت میں ڈال دیا جائے گا۔ بیاس کئے کہ وہ جمعوث بول کر دمو کہ دہی ہے کام لیا کرتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندو ملک میں فساد نەكردىكى نەمب كوبرانە كېواور بائى نەمب كى توجىن نەكرو مىسلمانوں كوگالىيال مت دو مىكان نە جلاؤقتل نهكروا ورشريفون برعرصه حيات بتك نهكروتو وه جواب دسيتة مين كهواه صاحب واه جم تو دنیا کوسنوار رہے ہیں۔ بھلا ہم نسادی تعوڑے ہیں۔ ہم تو اسلام کے تعیر کنندگان ہیں۔ مرحالت بيباوراس كواجيمي ملرح ذبهن شين كرلوك تحقيق ببى لوگ تخريب كنندگان بين مرايخ اس فعل قبیح کوئیں سیمنے اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ ایمان لاؤاس خدا پرجس نے محمد رسول اللہ اللہ کا خاتم النميين كر كے بعیجااوراس رسول يرجس نے خاتم كى تغيير لانمي بعدي سے اور جيسا كدامت خرالانام اس يدايمان لا كى تو كتي بي كركيا بم ايمان لا كي بغيرسوت مجع عبيا كما دان و برقوف ایمان لائے۔ حالانکہ جس دین میں نبوت بند ہو چکی وہ مردہ ہے۔ ارشاد ہوا۔ یا در ہے وہی کم بخت بیوتوف ہیں میکرا بی بدیختی کوئیں سجھتے اور حالت یہ ہے کہ جب ملا قات کرتے ہیں ایمان والوں ہے یا دھونگ رجاتے ہیں سیرت النبی کے اجلاس کا تو ایما تداروں ہے بر ملا ومل الاعلان كہتے ہیں كہ بم كلى ايمان لائے خاتم النجين كى رسالت براور حالت يہ ہے كدان كے منظر مرزا قادیانی کی تعلیم ہوتی ہے۔ کہنے کوتو کہ جاتے ہیں مگر دل میں مرزا قادیانی کے دعاوی

سے ہوتے ہیں۔ جیما کہ اس شعرے یہ چاتا ہے:

بران تنعرے پتہ ہوئے۔ منم مسیح زماں وتنم کلیم خدا سے کا مجتبل باشد

(ترماق القلوب من ابخزائن ج ١٥م ١٣٣)

محرجب فراغت یاتے ہیں اور اوقات فرمت میں ایے ہم جمولیوں سے تبادلہ خیال ہوتا ہےتو کہتے ہیں کہ کیوں صاحب کس صفائی ہے جھانسہ دیاا دراییاالو بنایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چرآ کس میں اس دجل آمیزی اور مفالط دہی پر غداق وہلی بھی اڑاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے مگر حقیقت ہے ہے کہ ان کم بختوں کی انسی پر ہمیں انسی آتی ہے اور ان کے ا تکار اور فریب دیں کے باعث ان کی سرکتی و گناہ میں قانون قدرت سے اضافہ ہوجاتا ہے اور بد ایسے بودے اور تکھے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض ممراہی کومول لیا اور پہنچارت جوسراس زیان کاری ونقصان کی دوکان ہے آئیں مجمی معراج ترتی پر ندلائے گی اوراس سے وہ مجمی نجات نہ ماغين محيه

دوسرى مثال الله تعالى في ان لوكول كم تعلق بيه بيان فرما كى: " قسالت الاعبراب آمناً وقل لم تؤمنوا ولكن قولوآ اسلمنا ولما يدخل الايمان في قىلىوبكە (حددات: ١٤) "مخوارلوگ كتے بيل كىمم ايمان لائے اے يمرے حبيب ان كوكم ويجئ كهتم ايمان نبيس لائے وليكن تم بيكوكه تم نے تسليم كيا اورا بھى تمہارے دلوں ميں اس كا كال يفين بدائبيں ہوا۔

الیا بی اور ہزاروں پیشکوئیاں شیدایان باطل کے لئے قرآن عزیز میں وضاحت ہے موجود ہیں گر چونکہ جارا اختصار جمیں اس بات میں اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے ہم اے کسی آئند وفرمت برہدیہ ناظرین کریں ہے۔

غرضيكه كامل مسلمان مونا بحي كوكي معمولي جزنبيس قرآن عزيز كامخاروي يارك میں سورہ مومنون کا مطالع کرواور مرزا قادیانی کے حالات زندگی ہے اس کا موازنہ کر کے دیکھاو۔ يقيناً آب وبعدالمشر قين نظرة عركار بمائي كامون ، كامرزا:

> بے دلی بائے تماشہ کہ ندعبرت سے نہ ذوق بیکسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین

مجعاس موقعه يربطل حريت مجابر لمت حعرت مولانا فلغرطي خان قبله كوايك نقم يادآكي

جس میں قادیانی ندہب کا ایک زندہ فوٹو الفاظ میں تھنج کرر کھ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بیٹم بھی ضافت طبع میں از بس مفید مجی جائے گی۔ فرماتے ہیں:

بروزی ہے نبوت قادیاں کی برازی ہے خلافت قادیاں کی عداوت حق ہے، باطل ہے محبت ہیں اجتی جی حقیقت قادیاں کی بین اجتی جس قدر ہندوستاں بیل ہے آباد ان ہے جنت قادیاں کی سامانی کی پرستش کے سب اسرار میں مسلمانی کی پرستش کے بھاگ جاکے دمشن اور ایملس کے بھاگ جاکے مسلمانوں کی آزادی ہو نابود کی مسلمانوں کی آزادی ہو نابود کی بیش الدین محمود بیائی میں نے وہ محت قادیاں کی بنائی میں نے وہ محت قادیاں کی

(ارمغان قاديان ص ٩٨ مليج اوّل)

سوزدل

رووُں گا ورد دل سے بھی بیں جو باغ میں پولوں کو پھر مبا سے ہایا نہ جائے گا

خدا کا وہ برگزیدہ رسول جس کی بشارتی ابوالبشر آ دم سے شروع ہوئیں اورسلسلہ وار تمام انبیا علیم السلم مصدق ومؤیدرہے۔ یہاں تک کمسے ابن مریم نے یاتی من بعداسما حمد پر ختم کی کرمیرے بعدوہ نبی کرمیم جس کا اسم گرامی احمد ہے آنے والا ہے جوتمام انبیاء کا خاتم ہے اور جس کے بعدتا قیام زمانداورکوئی نبی مبعوث ندہ وگا۔

چنا نچدہ ہنداعظم اپنی پوری تا پانی اور شباب نورانی کے ساتھ طلوع ہوکر کا نتات عالم پر ، جلوہ لکن ہوا۔ اس کے انوار سے قوموں کی جبیں قسست چیک اٹھی اور وہ جوکوڑیوں پر بک جایا کرتے تھے اور جن سے حیوانوں سے بدر سلوک ہوتا تھا اقوام عالم کی قسمت کے مالک ہے۔
قرآ ن عزیز پرغور کرواور دیکھوا کیا گیا ہے۔ اور لفظ لفظ کا بغور مطالعہ کرو تہیں کوئی ایک آ ہے۔ اور لفظ لفظ کا بغور مطالعہ کرو تہیں کوئی ایک آ ہے۔ اجران بھی آ پ دیکھیں کے مصغے ملیں گے۔
کوئی ایک آ ہے۔ ایک آ پ نہ پاسکیں کے کے جو ستقبل کے لئے ہو۔ پھر معلوم نہیں ہوتا کہ نبوت کا امکان کیے کرلیا گیا اور اس کے جواز کی کیا دلیل ہے۔ حضور خست مآ ب نے نبوت کی نفی لا نی امکان کیے کرلیا گیا اور اس کے جواز کی کیا دلیل ہے۔ حضور خست مآ ب نے نبوت کی نفی لا نی احدی سے کی اور عمر فاروق کے علم و کمال کی بلندی کو دیکھتے ہوئے فرمایا ''اور ایک ارشادش یہ بھو افر مایا۔ حضرت حمیر بن مطعم سے روایت ہے کہ: '' کہا میں نے نبی تھو ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ ارشاد فرماتے تھے کہ میر بے لئے نام ہیں۔ میں میر موں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں۔ مثاوے کا اللہ میر بے ساتھ کفر کو اور میں حاشر ہوں کہ اٹھا کیں جا کیں گی خلعت سے سرفراز نہ کیا عاقب ہوں (اور عاقب وہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مخض نبوت کی خلعت سے سرفراز نہ کیا عاقب ہوں (اور عاقب وہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مخض نبوت کی خلعت سے سرفراز نہ کیا جائے کہ بعد کوئی تی نہ پیدا ہوگا۔'' (مکلو ق ص ۱۵ املی باساء النہ بھائے وہ وہ ایک النہ میں آ ہے بعد کوئی تی نہ پیدا ہوگا۔'' (مکلو ق ص ۱۵ املی باساء النہ بھائے وہ وہ ا

آپ الله کا اولا و فریند کا زنده ندر بهنا اور سن بلوغ سے بہت پہلے داغ مفارقت دینا محص صرف ای مصلحت پر بنی ہے۔ کونکہ پہلے مرحلین من اللہ کے لڑکے پوتے پر اپوتے پیغا مبر ورسول ہوتے رہے اور اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی۔ اگر کوئی آ خصوصات کا صاحبز اوہ زندہ رہتا تو وہ نبی نہ ہوسک تقاور اس طریق سے حضوصات پر الزام آتا کہ آپ تابیق کا فرزند دلبند نبی نہ ہوا۔ لہذا الله تعالیٰ کی غیرت عظی کو بیم نظور نہ ہوا کہ وہ اپنے حبیب پر زبان طعن در از ہونے و سے۔ اس قوی قریخ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ امکان نبوت محال ہی نہیں غیر مکن ہے۔ ایک اور طرح سے بھی اجرائے نبوت کی فی قرآن عزیز نے بیان فرمائی وہ یہ کہ تخصور کو مراجا منیرا کہا۔ یعنی چک اور سورج قرار دیا۔

یہ آئے دن مشاہدہ کی بات ہے اور کسی کورچھم کواس سے اٹکارنہیں کہ مورج کے سامنے تمام روشنایاں وہ گیس کے ہنڈے ہوں یا بجل کے قبقے مجل وشرمندہ کیا، بنور ہیں اور نیز تاباں کی تابانی مساوات عالم کے لئے ہے۔ یعنی یہاں کالے اور گورے اپنے اور پرائے کی تمیزی نہیں حضوطا کے کافیض قصر والوان سے لے کر خانقا ہوں اور جمونیز وں تک مساوی ہے۔

قرآن عزیز نے سرکار مدینہ کی ازواج مطہرات کوام المومنین قرار دے کریٹیم مکہ کو روحانی باپ کا مرتبہ بخشا۔ جس طرح ہر ذی ہوش آ دمی یا ہروہ فخص جے فطرت سلیمہ سے تعوث اسا حصہ می ملا ہومرجائے گا۔ مربیہ می گوارہ نہ کرے گا کہ اس کے ایک سے زیادہ باپ تھے۔ ٹھیک ای طرح سے جس طرح ایک ہی جسمانی باپ کی ضرورت ہے ایسانی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایک می روحانی باپ چاہئے اور جو فض اس نظرئے سے اپنے تین باہر ثار کرے اصلاح عام میں اس کو حرامی قرار دیاجا تا ہے۔

جیم انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔روح دہم بید دنوں فردلازم وطزم ہیں۔رشتہ حیات میں بید دنوں فردلازم وطزم ہیں۔رشتہ حیات میں بید دونوں جزوا کثر ہیں اور حق ہیں۔ان کے معالج حکیم ویداورڈاکٹر ہیں۔ احدید ہی روحانی بیاریاں مثلاً حرص ، تکبر ، بغض ، ریا وغیرہ ہیں۔ ان کے معالج انبیاء علیدالسلام ہیں۔

سب سے بوے معالج سید الاولین والآخرین آقائے نامدار معطی اللہ ہوئے جنمیں کافت لناس، رحمت اللعالمین، رسول الله الیكم جمیعا، خاتم انتیمین كے خطابات تفویض ہوئے اور وہ بیار یوں کی شفایا بی کے لئے کونسانسخ منجانب خدالائے قرآن ، اوراس کی کیا دلیل ب كقرآن روحانى يماريول وكلى شفا بخشوكا تواس كاتعريف من سيكهما ب كد: "فيد من مناهاه للُناس (النحل:٦٩) "روماني ياريول كي بيركياج: "أناخاتم النببين لا نبى بعدى (مشكرة ص٥٤٥ كتباب الفنن) "ليني ش آخرى ني بول مير بعدكو كي ني ن موكا ـ طرز علاج كيا ب: 'قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمدان: ٣١) "يعنى أب يهاروا كرتم جاح موكماللدتعالى كيارب بن جاكي تومير محبوب كاتابعدارى كوجس يريس نے:"اكا مسلت لكم دينكم واتعمت عليكم نعمتِى ورضيت لكم الاسلام دينا (المائده: ٣) "لين (محرع في فداه اي والي) يردين كامل والمل موااورتمام احسان وقعتیں اس پرفتم کر دی کئیں اور اللہ تعالی اس کے دین اسلام کے ساتھ راضی ہو کیا اور خدا کو كونساند ببسب سيزياده متبول ب: "أن الدين عند الله الاسلام (آل عدران:١٩) " توالله تعالى كنزويك سباديان ميس سے اسلام بى پنديده ند بب باوراس كے سچا ہونے كركيا والأكرين: "أهدنا الصراط المستقيم · ذالك الكتاب لاريب فيه "ليخلي على ایک سیدها راستہ ہے جو بلاردک ٹوک جنت کو لے جاتا ہے ادریکی وہ کتاب ہے جومنجانب اللہ باوراس ش ایک ورویمی فک نیس ملک لاریسبدی تاب: "تسفسزیسل مسن رب العالمين (واقعه: ٨٠) " بـ ايعن اس ياك يروردگار كى طرف سے جوتمام جهانوں كى يرورش كرتاب ادرا محتمين اس كتاب عمنا ب خدامون يس كوئي شرب و" فأتوا بسورة من

مثله ان كنتم صادقين (البقره: ٢٣) "اس كماته كي ايكسورة تو پيش كرو-اگرم يه موريداسلای چيخ سازه تيرال سوبرس فضائ عالم بش كوخ ربائ و مكر آخ كى كوال كر جواب كايارانيس بواريداس لئ كه كائات عالم كے پيرا كنده نے پہلے بى روزيہ كه ديا تھا:
"قل له ن اجتمعت الانس والجن علىٰ ان يأتوا بمثل هذا القر آن لايأتون بمثله سيست ظهيرا (الاسراه: ٨٨) "اگرتم تمام انسان اورجن اس بات پر بيخ بوجادين كه اس قرآن كساته كي ايكسورة بى ليا تركم تمام انسان اورجن اس بات بي بيخ بوجادين كه اس قرآن كساته كي ايكسورة بى كام است به بوكو

غرضیر خداکا وہ برگزیدہ رسول جس کے شہری حرمت ہیں مولانے طف اٹھائے اور جس کے دین کو پندیدہ کہا اور جس کی امت کو خیرالامت کا خطاب دیا اور جس کی ہدائت کے لئے بیش بہاعلی خزاند آسان سے اتارا اور ابدا آ باد تک کا فظت کی ذمد داری کی اور اقوام عالم پر امت محمدید کو شاہد تھہرایا اور ان کے نصب انعین کے لئے مبارک اصول رقم فرمائے: ''لقد کے ان لکم فسی رسول الله اسوة حسنة (احداب: ۲۱)''اورا طاعت وفرما نیرواری کے لئے واطبع و الله واطبع و الرسول کہا۔ اس امت کی شما ایے ناپاک وفاسد خیال کے اعادہ کرنے والے زاہد نما گرگ انسانی لباس میں خونخوار بھیڑ ہے۔ نیاپاک وفاسد خیال کے اعادہ کرنے والے زاہد نما گرگ انسانی لباس میں خونخوار بھیڑ ہے۔ سیرت النبی کے جلوں کے گذم نما جوفروش رحمانی لباس میں حیوان مطلق یا جاتم ناکدہ تراش کی مرمی الا پاکر تے ہیں اور اس جہسائی و پارسائی کے ثمرہ میں چندہ کی تمل وائی النہ بھوئے براروں رو بیے بندگان خداسے بو درکر بیجادہ جابوجایا کرتے ہیں۔

مرآ واسلم خوابیده اٹھ۔خوابیده اٹھ۔خوابیده اٹھ۔خواب گرال سے اس قدر محبت نہ کر۔ تیرے کمرکی چار دیواری وشن کے زغے میں ہے۔ تیرےخون کے پیاسے تیرے ایمان کے وشن کیل کا نئے سے لیس ہو چکے۔ تیرے نیست و تا بود کرنے کی سازشیں پایٹ بخیل کو بھی چکیس کرسے نا آشا۔ فریب سے غیر مالوس کے بعالے معموم مسلم اٹھ اور اللہ کے نام پر بیدار ہو۔ اس معظم و جروت آور پیغام سے رسول اکرم کی شان کو دنیائے جہال کے سامنے اس آن سے دوبالا کر اور دوایات پارینہ کو ایسی مجلا دے اور اس شان سے دے کہ تیرے دوال دوال سے نعر ہ کھیر لکھے۔ تیرے بودے وشن اور ان کے ناپاک ارادے مقابل میں لکتے ہوئے شرمائیں اور تیرے نام کی ہیبت سے وشن اور ان کے ناپاک ارادے مقابل میں لکتے ہوئے شرمائیں اور تیرے نام کی ہیبت سے سمبیس کا نہیں بارزیں اور تیرے نام کی ہیبت سے سمبیس کا نہیں بارزیں اور تیرے اس

شان سے جی اور آن سے رہ دنیا تیر ہے خوان کرم کی ریزہ چین ہو۔ عدل تیر ہے نام
کی تیج پڑھے۔ انساف تیری شان کو مجرا دے۔ مساوات کاعلم تیرے سر پراہرائے اور کا لے اور
مورے، چھوٹے اور بڑے، اونی واعلی تیرے سایۂ عاطفت میں برابر کے بھائی ہوں۔ اہدیت
واجنبیت کی تمیز اٹھ جائے اور کل مومن اخوۃ کی صدا چید چید ہے گونے اٹھے۔ رحم کے سمندر جوش میں
آ۔ کرم کے داتا موج دکھلا۔ اے غیرت ابرنو بھار پیام اجل بن اور مدی نبوت کے بودے چال کو
جوتار عکبوت سے ذیادہ کرورہے یاش یاش کردے۔

میرے عزیز داکیا تم سے غیرت اٹھ گئی۔ ہمت جاتی رہی۔ اسلاف کے کارنا ہے یاد عزیز محوکر چکی تمہارے فہم وفراست کو کیا ہوا۔ آہا ہم اس قوم کو مدد دیتے ہوجو ہندوؤں سے زیادہ تمہاری جان کی دشن اورخون کی بیاسی اور ایمان کی رہزن ہے اور طرفہ بید کہ اس پرتم کو بودہ وذلیل بھی جھتی ہے۔

آ ہ! پیگدم نما جوفروش، پفرنج واڑھیوں کے کارٹون اور مولویت کے شرمرغ جن کی مفالط آ میز ظاہریت شہیں ورط جیرت بی ڈال کر طرح طرح کے خراج حاصل کرلیا کرتی ہے اور جن کے باطن کی تصویر تم زامیں ملاحظہ کریں اور جن کے باطن کی تصویر تم خیال منوں سیکنڈوں میں اتر جائے۔ ذیل میں وہ نعشہ پیش کیا جاتا ہے جس کے تصویر سے دوح لرزہ بیا تمام ہواور نشر کا فور ہوجائے۔ پھریقینیا مرزائیت اسی ہمیا تک نظر جس کے تصویر سے دوح لرزہ بیا تھا۔

قار کین کرام! ذیل میں ہم حکومت کے خود کاشتہ پودے کی کیفیت پیش کرتے ہیں جس سے مرزائیت کے عقا کد خصوصی اور عزائم مخصوصی کا پید چل جائے گا کہ بیفر قد اسلام کے لئے کس قدردشن واقع ہوا ہے۔ بخدا منافق سے خالف کروڑ درجہ بہتر ہے۔ کیونکہ خالف کے داؤں میں بھو لے بن سے آیا نہیں جا تا۔ مگر منافق وہ میٹھی چمری ہے جو پیٹ میں بھونک جانے کے بعد پید دی ہے۔ بیگا تت سے ہرکوئی آشا اور حال دہتا ہے۔ مگر یکا تک وہ نامراد چیز ہے جس ہے ہر چیز اعتبار کے مراتب تک نظر آتی ہے۔ بیلی وجہ ہے کہ کھر کا جمیدی آسانی سے ہر مشکل امر میں کامیاب ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ شک کی نظروں سے دیکھانیس جاتا۔

اس موقعہ پر مجھے ایک نہایت دلچسپ داقعہ یادآ یا جو نمیانت طبع میں سردر پیدا کرےگا۔ عالمگیراور مگ زیب ؓ کے دربار میں ایک بھرو پیا ایک مدت تک بھروپ بھرتار ہا۔ مگر ہر موقعہ پر جہاں پناہ کی نباض لگا ہیں اسے بھانپ جا تیں اور بھروپ کا فور ہوجا تا۔ بے چارے نے بڑی کوشش کی اور طرح طرح سے کو لیے منکائے۔ مگر ہر مرتبہ تاکا می ونامرادی نے پاؤل چوہ۔
آخراور نگزیب نے ایک بڑے انعام کا وعدہ دے کر کہا کہ اگر تیرے بھروپ میں میں آجاؤل لینی میری نگا ہیں دھوکہ کھا کر تجھے نہ پہچان کئیں آب یہ بیش بہا انعام تیرا ہے۔ گرانقدرانعام کے وعدے پر بھروپ کی باچھیں کھل گئیں اور اسے حاصل کرنے کے لئے منہ میں پانی بھرآیا۔ فکر وقد برکے دریائے ذخار میں غواصل کی عقل وہنر کے صحراؤں میں بادہ پیا ہوا۔ فہم وادراک کے محوث سے دوڑائے اور آخرا یک سنہری نتیجہ بر پہنچ کر بڑی مستعدی سے اس پر گامزن ہوا۔

شہنشاہ عالمکیر کی بے بناہ فوجیں دشت وجبل کوروند تی ہوئی فتح کے پھریے اڑاتی ہوئیں مرہوں کی سرکو بی د کوشالی کے لئے جارہی تھیں۔شاہ عالم بنفس نفیس بھی ساتھ کیلے۔

فاورافق اپنی پوری مزلیس طے کرنے کے بعد مغرب میں پناہ گزیں ہور ہاتھا۔اس کی سنہری روبہای کرنیں کر درہی تھیں۔ طائران سنہری روبہای کرنیں کر درہی تھیں۔ طائران خوش الحان نوا بخی کوفراموش کہتے ہوئے اپنے بسیروں کو بزی عجلت سے جارہ ستھے۔عروس شام تاریکی کا لباس پہن چکی اور ہرطرف ظلمت کے حصار نور کی فوجوں کو مصور کرکے کھڑ ہے ہوگئے۔ دن مجرکے حالات کے حصار نور کی فوجوں کو مصور کرکے کھڑ ہے ہوگئے۔ دن مجرکے حصار نور کے لئے اپنی کمریں کھولیس۔ خیے نصب

رے الا وَجلائے شکم سری کی اور نمازے فراغت ہوتے ہی وجعلنا لیل لباساً کی کودیس آرام کیا۔

شاہ عادل دیر تک وظائف میں مشغول رہنے کے بعدا شعے اور گران فوج کا جائز ہلیا۔ اطمینان ہونے کے بعد خیے کولوٹے تو سامنے دور جنگل میں روشی نظر آئی۔ ہرکارے دوڑائے تو معلوم ہوا کہ ایک نقیر کی جمونپڑی ہے جس میں دیا شمار ہاہے اور فقیر مراقبہ کیسنچے یا داللی میں بیٹھا ہے۔ مرکسی کے استفسار کا جواب نہیں دیتا۔

بادشاہ کواشتیاق ملاقات اور دعائے فتح کا خیال رات بھرستاتا رہا۔ مج ہوئی نمازے فارغ ہوے ادر فقیر کی کٹیا کو چندمعا حبول کی ہمرائی میں چل دیئے۔

و پاں پہنچ کردیکھافقیرنورانی صورت میں سفیدلباس زیب تن کئے بڑے فقر داستغناء سے بیٹھا ہے۔ شاہ عادل نے مجراسلام دیا اور دعا کی آرزو پیش کی فقیر نے ایک ہلکا ساتبہم کرتے ہوئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ بادشاہ نے اشر فیوں کی تھیلی نذر میں پیش کرتے ہوئے اجازت طلب کی فقیر کائل نے جواب دیا بابا بیسنہری شکیاں میرے کس معرف کی۔ ہم اللہ دالوں کوان سے کیا کام ۔اس کوا ٹھاؤ اور چلتے ہو۔ شاہ عالم نے ہزار کوشش کی ۔ محرفقیر رضا مند نہ ہوا۔

شاه عادل ابھی تعور ی ہی مسافت طے کرنے پائے تھے کہ وہی فقیرراستدرو کے سامنے کھڑا ریصدادے رہاتھا:

''حضور کاا قبال قائم \_میراانعام دلوایئے۔''

شاہ عالم جمران وسٹسٹدررہ گیا اوراس کے فن کمال کامعتر ف ہوکر بولا کہتم نے اس وقت جبکہ ش نے انعام سے دہ چندزیادہ دینے کا اجرار کیا کیوں نہ قبول کیا۔ تو بحرو پے نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت اس وقت میں نے فقر کی گدی پراپے آپ کوایک اولیاء کے مجروب میں ظاہر کیا تھا۔ میری غیرت نے یہ کوارہ نہ کیا کہ فقر کی مستد بدنام ہو۔ اس لئے مجمی تم ہزار چندزیادہ دیے تو مجمی نہ لیتا اور اس وقت جو ما تک رہا ہوں یہ میر نے فن کی قیمت ہے۔ غرضیکہ بادشاہ نے انعام موجودہ دیکراس کو خصت کیا۔

افسوس توبیہ ہے کہ ایک ادنی مجرو پے نے نظر کی مندکوداغ دار کرتا کوارہ نہ کیا۔ مگر مرزا
قادیانی نے تو حدی کردی۔ بیٹھے تو نبوت کی مند پر بیٹھے۔ مگر احتر ام ایک بحرو پے جیسا بھی نہ کیا۔

ذیل بیں ہم آئینہ مرزائیت پیش کرتے ہیں۔ مہر بانی کرکے گوش ہوش سے نہیں اور
چھاتی پر ہاتھ رکھ کر بتا کیں کہ مارآ سٹین کو دودھ پلاتا کہاں کی رواداری اور عقاندی کی دلیل ہے۔
جس قوم کے بیعقائد ہوں وہ ججراسلام کے لئے کس قدر مفید ہے۔ افسوس مسلمانوں نے مرزائیت
کا سیحے مطالعہ بی نہیں کیا۔ در نہ وہ رواداری کے لئے یوں مضطرب نہ ہوتے۔ ابتی حضرت کے بوچے
توبی عکومت کا خود کاشتہ بوداریسر کاری آلگا ہی کاری نیگا ہی ہیں ہی زیب دیتا ہے۔

## موسيومرز ابشيرالدين محمود خليفة قاديان كاثل فتوك

ا..... تمام سلمان كافراورخارج از دائر واسلام بير \_

۲..... " کل مسلمان جو حضرت مین موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حداد میں موعود کا نام بھی نہیں سنا کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مید میر سے حقائد ہیں۔ "

سسس "جمیں اوران کے پیچے میں اوران کے پیچے میں اوران کے پیچے میں اوران کے پیچے میں اوران کے پیچے میاز نہ پڑھیں ۔ یودین کا معاملہ میں کے اندیائی کے ایک نبی (مرزا قادیائی) کے منکر ہیں۔ یودین کا معاملہ ہے۔ اس میں کی کچھافتیارٹییں کہ کچھکر سکے۔'' (انوار خلافت م ۹۰)

سے سے سے اوگ ہار ہار ہو چیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہتم جتنی دفعہ بھی ہوچھو کے اتنی دفعہ میں بھی جواب دوں گا کہ غیراحمہ بی سے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں۔''
(انوار خلافت سی ۱۹۸)

مسلمان کافر ہیں اس لئے ان کا جنازہ جائز نہیں

۵.....۵ "نغیراحمدی کے جنازہ کے متعلق ہم نے محکمات کود کھنا ہے۔ محکم کیا ہے۔ حضرت سے موجود نبی ہیں۔ بلحاظ نسستان بوت یقینا ایسے جیسے ہمارے آقا سیدنا محم مسطق مقطق محکم کیا ہے نمی کا محراو لاڈک ہم الک افرون حقا کے نوے کے نیچے ہے۔ محکم کیا ہے کا فرکا جنازہ جا ترنہیں۔ "
جا ترنہیں۔ "

تمام د نیاجہمی ہے

۲ ...... ت من مرایک جوسی موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہو چکا کا فریب جو حضرت صاحب کونیس مان آاور کا فربھی نہیں کہتا۔ وہ بھی کا فرہے۔''

(رسالة هجيذ الاذبان ج٧ نمبر ٩٩٠ ١٠١٠ ريل ١٩١١)

غیراحدی کا بچہمی کا فرہے

۔۔۔۔۔۔ '' پس غیراحمدی کا بچہ بھی غیراحمدی ہی ہوا۔اس لئے ان کا جناز ہمی نہیں پڑھنا چاہئے'' (انوار خلافت ص ۹۳)

خلیفهمود کے بابا ی بھی س لیں سرکلرنمبرا

''مبرکرواورا پنی جاعت کے غیر کے پیچے نمازمت پڑھو۔ بہتری اور نیکی ای بیل ہے اور ای بیل ہے۔ دیکھود نیا اور فتح عظیم ہے اور بیلی اس جاعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھود نیا بیل رو شھے ہوئے ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دیمن کوچاردن منہ نہیں لگاتے اور تہاری ناراضکی اور دو فعدا تو فعدا کے ہے۔ تم اگران بیل طے جارہے ہوتو خدا تعالی جو خاص نظرتم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہوتو اس بیل ترقی ہوتی ہے۔''

(اخبارافهم قاديان واراكست ٢ • ١٩ و، ملفوظات ج ٢ص ٣٢١)

مسلمه ثاني كاسر كلرنمبرا

''پس یا در کھوجسیا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے۔ تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کسی مکفر اور مکذب یا متر دد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تمہاراوہی امام ہوجوتم میں سے ہو۔ ای کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلویش اشارہ ہے کہ امامکم منکم بعنی جب سے نازل ہوگا تو محتمین دوسر نے فرقول کو جودوئ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے گا اور تمہار امام تم میں سے ہوگا۔ پس تم ایسا ہی کرو۔ کیا تم چاہے ہوکہ خدا کا الزام تمہارے سر پر ہوا در تمہارے مل حط ہو جا کی اور تمہیں کچھ خرضہ ہو۔'' وار بعن نبر ۲س ۸۲، عاشی خزائن ج ماس ۸۲)

### مرذانی گزش کابےلذت داگ

" اگریہ کہا جائے کہ الی جگہ جہال تک تبلیخ نہیں پیٹی کوئی مرا ہوا اور اس کے مرتجانے کے بعد دہاں کوئی اس کے مرتجانے کے بعد دہاں کوئی احمد کی پہنچ تو وہ جنازہ کے متعلق کیا کرے۔ اس کے متعلق میہ ہے کہ قو ظاہر پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ الی حالت میں مراہے کہ خدا تعالیٰ کے رسول اور نبی کی پہنچان اسے نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ اس کا جنازہ نہیں برحیں مے ۔''

(اخبارالفضل قاديان ج انمبر ٢ ١٣١٥ ٨، مور خد ٢ رمي ١٩١٥)

# غیرمسلمتم ہے اچھا کہ کافر ہوکر بھی کسی کافر کولڑ کی نہیں دیتا

'' جو قض غیر احمدی کورشد دیتا ہے وہ یقیناً حضرت سے موعود کوئیں سجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمد یت کیا ہے۔ کیا کوئی غیر احمد یوں میں ایبا بے دین ہے جو کسی ہندویا عیسائی کو اپنی لڑی دے دے۔ ان لوگوں کوئم کا فرکتے ہو ہے۔ مگر وہ تم سے اجتھے رہے کہ کا فر ہوکر بھی کسی کا فرکولڑی نہیں دیتے ۔ مگر تم احمدی کہلا کر کا فرکو دیتے ہو۔''
(طائلة اللہ ۲۵)

### سوائے مرزائی کے سی کواڑی نہدو

''غیراحمہ یوں کولڑ کی دینے سے بڑا نفصان مکنجہ ہاورعلاوہ اس کے وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبیعاً کمزور ہوتی ہیں اس لئے وہ جس کھریش بیابی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کرلیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کوتباہ کرلیتی ہیں۔'' (برکات خلافت ص ۲۷)

#### الهامي طوطا

"فرزندول بندگرای وارجند"مظهر الاول والاخر مظهر الحق والعلا كان الله نزل من السماه "جسكانزول بهت مبارك اورجلال اللي كظهوركاموجب بوگانور آتا مهنورجس كوخدان این رضامندی كعطرسه مموع كيابهم اس بي این روح واليس محاور خدا كاسايهاس كسر پر بوگاروه جلد جلد بزه عمااوراسيرول كي رستگاري كاموجب بوگااورز بين كادرون تكشيرت يائے گااور قويس اس سه بركت يا كيل كي - تب اپ نفسي نقط آسان كي (مجموعه اشتهارات ج اص ۱۰۲،۱۰۱)

طرف الماياجائكا - وكان امراً مقضيا!"

قار کین کرام! مندرجہ بالا الہا می طوطا جناب مرزا آنجمانی نے اپ اس مولود مسعود

کے لئے بیان فرمایا تھا۔ جوابھی منصر شہود پرتو کیا باپ کی صلب سے مال کی کود شربھی شآیا تھا اور

جس کے لئے امت مرزائی آبی آنکھیں بھاڑ بھاڑ کرا کیہ مدت تک دیکھتی رہی۔ بلا ترام

مرزائیہ حالمہ ہوئیں اور پسر موعود کی بجائے نیرگی قدرت نے لاکی تفویض فرمائی تو جناب

مرزا قادیانی نے دوسرے مل پریگانوں اور ہے گانوں کو بری مشکل سے ثالا ۔ غرضیکہ دوسرے مل

مرزا کا ہوا۔ جس کا الہا می نام بشیر رکھا۔ امت میں شادیا نے بجاور تھی کے چراخ جلے۔ مبارک

مرارک کے فلط بلند ہوئے اور ماسدین کوعنا بی صلوا تیں سائی گئیں۔ پھند ہو چھے کہ بیر فوق

مرارک کے فلط بلند ہوئے اور حاسدین کوعنا بی صلوا تیں سائی گئیں۔ پھند ہو چھے کہ بیر فوق

مرا مت کے لئے ایک فیت نیر مرقب تھی ۔ مرافوں کہ قدرت جاالحق وزھن الباطل چاہتی تی۔

مام امت کے لئے ایک فیت نیر مرقب می مراف سولہ ماہ کی مت عربی بشیر صاحب لڑھک گئے۔

مام امت کے گور کائم می لائن کلیر ہوا۔ یعن صرف سولہ ماہ کی مت عربی بشیر صاحب لڑھک گئے۔

مام سے کے گھر کھر صف ماتم بچھی اور مدتوں مرجہ اور نوحہ فوانی ہوتی رہی۔ مرزا قادیانی کا کافیہ

طعن و تشنیج سے تک رہا۔ جس کے باعث مرزاح میں گری اور د ماغ میں فتور آ میا اور آپ کو ہر نے اور کافیہ

صدافت میں قسمیں کھاتے اور پانی کی طرح روبے فیرات میں دیتے تھے۔ پنجابی نبوت پر تین معدافت میں وہ ہے۔ پنجابی نبوت پر تین مدافظ کھر کو فرو کے۔

مدافت میں قسمیں کھاتے اور پانی کی طرح روبے فیرات میں دیتے تھے۔ پنجابی نبوت پر تین فظ کھر کو فرو کے۔

مدافت میں قسمیں کھاتے اور پانی کی طرح روبے فیرات میں دیتے تھے۔ پنجابی نبوت پر تین فظ کھر کو فرو

معتبی قادیان کے بیصا جزاد ہے بعد ہیں بشیر کی خانہ پری کے لئے آ موجود ہوئے۔
چونکہ آپ کی ولا دت سے پیشتر یا اصطلاح قادیانی میں نزول اجلال سے پہلے دنیا آپ کے ہا اوکو
کافر کہہ چکی تھی۔ اس لئے اگر دہ بھی دنیا کو کافر کہہ دیں تو پچھ مضا نقہ نہیں۔ آخر آپ کوئی
ایراغیر انھو خیرا تو تھوڑے ہیں۔ آپ کے ابانے تو نبیوں کا بروز اختیار کیا تھا۔ مگر آپ خداک
بروز میں نازل ہوئے۔ گونی نہیں خاہر میں نبی کے بیٹے ہیں۔ مگر باطن میں نبوت بھی آپ کہ لیا کی چیز نہیں۔ بھر زائی آسان سے نازل ہو کر سید ھے ٹی منارہ کے مقام پر صبح افسال کے مقام استعمال پر اتر تے۔ پھر استے گرامی قدر و بلند پا بی خلیفہ تی اگر رعب میں نہ آئیں تو آخرامت مرزائیہ سے اور کون آئے گا۔ اچھا ہوا کہ کافر و گراہ کئے بی اگر رعب میں نہ آئیں تو آخرامت مرزائیہ سے اگر اور پچھ کہ دیتے اور بابا کی سنت مشمرہ پر آجائے تو رو کئے والا کون تھا۔ مگر افسوس ہے امت نے ان کا مرتبہ نہیں سمجما۔ ان کوخواہ مخواہ خلیفہ دوئم محر

ٹائی کا خطاب دے کران کی بخت بے عربی کی گئے۔ استے مرتبے کے دعوے دار کے لئے تو وہی چاہئے جس کے وہ اہل ہیں۔ قادیان کی زہین نبی پیدا کرسکتی ہے تو کیا خدا پیدا کرنا پچے مشکل ہے۔ جب کہ حضرت پیجی نے ان کوخدا کے خاص عطرے مسوع کیا۔ کسان الله نے زل مسن السسماء بھی کہا آخرید دی الی کی تو ہین ہے۔ بھائی خلیفہ جی کو یوں بی مجھوکہ خودخدا زہین قادیان پراتر آیا۔ 'وکان امر آ مقضیا ''ترجمہ: اور بیکام پہلے بی دن سے یو نبی فیمل شدہ تھا۔ مرزا ہوا: ورسے آ ہیں کہواور بلاسو ہے اس وجی اللی پرائیان لاو۔ جس کے گھر کے نبی اور خدا ہوں۔ اسے نجا ت اخروی کا کیا ڈر ہے۔ جب کہ زشن قادیان کی خاک پاک ہیں بیتا شیر ودیعت کر دی گئی ہے کہ اس کے مرد نے فور آ بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت ودیعت کر دی گئی ہے کہ اس کے مرد نے فور آ بہتی ہوجا کیں۔ بس مرنے کی دیر ہے اور بہشت انظار ہیں موجود کھڑی ہے۔ بس مرتے جائے اور بہشت ہو جا کیے۔ سبحان اللہ جنت کا بھی انظار ہیں موجود کھڑی ہے۔ اس کئے وہ اولک الم خوب کہا ہے۔ کویا خوب کہا ہے۔ کویا گافرون حق ہوئے۔ بنا جوب کہا ہے۔ کویا جدلفظوں ہیں تصویر مرز الفاظ ہیں تھی کر رکھ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

پیسہ تیرا ایمان ہے گالی تیری پہچان ہے جنس نفاق و کفر سے چہتی تیری دوکان ہے بہتان خدا پر بائد هنا تیرے نبی کی شان ہے الہام جو بھی ہے تیرا آوردہ شیطان ہے بیہ بھی خدا کا آخری اسلام پر احسان ہے نفاش کی مٹھی میں کو پوشیدہ تیری جان ہے ادیاں اے قادیاں اے قادیاں اے تادیاں اے دیاں ا

(ارمغان قاديان ص ٩٢،٩١ طبع اوّل)

## ہز ہولنیس بشیرالدین محمود کی خوش ہیانی

قادیان کے تخت خلافت پر بیٹھنے والے پیغیمر زادے کی آئے ون اخباری دنیا میں میافت ہوتی رہتی ہے۔ بھی دریائے بیاس کی موجوں کی غمازی اور مشی فی النوم کے واقعات پر تھرہ ہوتا ہےتو بھی مس روفوا ٹالین حسینہ کے فرار پرآ رٹیکل شائع ہوتے ہیں۔

ہم بی اللم کرتے ہیں کہ ملک حسن مس روفو خوبصورتی میں یکنائے زمال تھی۔اس کے تحتریا نے بال مشمیری سیب سے زیادہ د کتے ہوئے رضار، گاب کی پتیوں کے سے نازک لب، اندانمانیککوں آئکمیں ،سروقد کشادہ پیشانی فرمنیکہ حورش رونو کوہ کاف سے بھا گی ہوئی بری معلوم ہوتی تھی۔اس کا زبد شکن دلفریب طرزتکلم بڑے بڑے عقلا کے وضوتو ڑے اور ہول کی رونق کے اضافہ کا باعث بنوائے۔الی حالت میں بایائے قادیاں موسیو بشیر الدین محمودایں جہانی جنہیں طبقہ نسوال کے ساتھ خاص انس ہے اور جنہوں نے حال ہی میں چھٹی شادی خیرہے اب كى ہے اور جس ير يم بخت احرار والے صد و بغض كى آمك بيس كوكله بور ہے بيں اور آئے دن عجلة عروى ميں جين كى نينداور مزے كى زندگى كے راز ونياز ميں مبابله كى آوازيں سائى ديت بی۔ اگرمس رونو کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی باطن کی آ تکھ اور خداوا د ذیانت سے بجوں كى الكريزى تعليم وتربيت كے لئے بيندكرليس تواس ميں كون ى قباحت باوركسي كوكياحق ب کہ احمد بوں کے بے تاج بادشاہ (بغیر ملک) پر زبان طعن دراز کرے۔ مجھ میں نہیں آتا کہ بیکور چشم عقل کے پیچیے کیوں لٹھ لئے چرتے ہیں۔اگریزی راج ہے اپنے گھریش کوئی چھاج بجائے یا چھکنی بجروہ چھوٹے موٹے خلیے بھی نہیں بلدان کے عزائم کی انتہائی بلندی ان کے ایک کشف ے معلوم ہوتی ہے جو غالبًا سرز مین انگلتان میں ہوا۔ یعنی فاتح ولیم دی گریث تکر آف فرانس \_ بہرحال وہ ایک نہایت بلندیا بیآ دی ہیں ۔ ولایت کا طواف اور یا جوج ماجوج کے فوٹو جوان کے باوانے بڑی جانفشانی سے معلوم کرائے تھے۔ اپنی آسمحموں سے دیکھتے ہیں ولایت کی عریاں سوسائٹی بھی آپ نے ملاحظ فرمائی اور تبلیغ احمدیت کا انحصار بھی ماشاء اللہ آپ کے دوث مبارک پر ہے وہ بیمی کہتے ہیں کہ مسلمان خواہ تخواہ ہم سے کھنچ ہوئے ہیں اور ہمیں تخ یب رسالت مدنی کا ملزم گردائے ہیں۔ حالا تکہ ہارے قلب میں جس قدرسرکار مدینہ کی محبت ہے اس کاعشرعشیر بھی ان لوگوں میں نہیں وہ سرکار مدینہ کی غلامی کا دم مجرتے ہوئے ذیل میں اپنی صدابت پیش کرتے ہیں۔

ہمارے خیال میں علماے کرام کو ان کے خیالات ملاحظہ کر لینے کے بعد بھی برے القاب سے یادنہیں کرنا چاہئے بلکہ نہایت فراخ دلی سے ان کی خرافات کومراق کے نتیجہ پراخذ کرتے ہوئے معاف کر دینا چاہئے۔ کیونکہ مراق کے لئے وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ جدی بیاری ورثہ میں جھے کو بھی حضرت مسیح موجود سے ملی تھی۔ اس لئے بھی بھی اس کے دورے ہو جاتے ہیں۔ان واقعات کی روشی میں ان کا تصور تعوثرا ہی ہے۔ وہ بچارے معذور ہیں مجبور ہیں۔ یہ نامراد مرض ہی ایبا ہے جو بھی نبی کی خواہش پیدا کرے اور بھی معراح ترتی پر پہنچاتی ہوئی خوش تسمتی سے خدائی کے مراتب تک لے جائے۔

موسيوبشيرالدين محمودكاسر كلرمرزاآنجهاني كىسركارمديندسي بمسرى

' وظلی نبوت نے میچ موعود کے قدم کو پیچینیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اوراس قدر آگے ہوھایا کہ اللہ میں ہٹایا کہ ہوگا بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلوبہ پہلولا کر کھڑا کیا۔''

یہ ہے وہ وعویٰ جورسول اکرم کی محبت کوظا ہر کرتا ہے۔

امت مرزائيه كے لئے خلیفہ وقت كا خطاب

" دونیا بیس نمازهی گرنمازی روح نه تلی \_ ونیا بیس روزه تفا گرروزه کی روح نه تلی \_ ونیا بیس زکو ه تلی گرزکو ه کی روح نه تلی \_ ونیا بیس حج تفا گر حج کی روح نه تلی \_ ونیا بیس اسلام تفا گر اسلام کی روح نه تلی \_ دنیا بیس قرآن تفا گرقرآن کی روح نه تلی اوراگر حقیقت پرغور کرومحه بمی موجود تقه گرنچه کی روح موجود نه تلی \_ " (الفعنل جرانبر و یص ۹ مورنداار مارچ ۱۹۳۰)

معان الله ..... معاذ الله أسب استغفرالله ..... استغفرالله!

مرزا آنجهانی سرورکون ومکال سے افضل ہے

" دعفرت سے موعودعلیہ السلام کا وہنی ارتقاء آنخضرت الله سے زیادہ تھا۔ کیونکہ اس زمانہ میں تدنی ترتی زیادہ ہوئی ادریہ جزوی نضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو آنخضرت الله پر حاصل ہے۔ نبی کریم الله کی وہنی استعدادوں کا پوراظہور بوجہ تدن کے نقص کے نہ ہوا اور نہ تا بلیت تھی۔"

(تادیانی ربوبوبات ماہ جون ۱۹۲۹ء)

نى كرىم كى ذات بابركات پرايك ركيك حمله

"آپ کی طاقت کا بیر حال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے من کہولت میں متعدد شادیاں کیں ہے۔ گراس متعدد شادیاں کیں ہے گئے گئے۔ گراس سے بھی بڑھ کرجران کن بیہ بات ہے کہ صدیثوں میں آیا ہے کہ بعض مرتبہ آپ ایک ہی رات میں اپنی ساری ہویوں کے پاس سے ہوآتے تھے۔ پھر یہ بھی بات یا در کھنی جا ہے کہ آپ مشک وعنبریا مقویات و محرکات کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ "

(الفعنل خاتم النهيين ج ٨ انمبره ٥٥ ، ١٩٣٠ ، مورند ٢٥ راكو بر١٩٣٠)

مرحض ترقی کرسکتا ہے اور محدعر بی سے برد دسکتا ہے

" یہ بالکل میں بات ہے کہ مرحض رق کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حق کے محفظ ہے میں بڑھ سکتا ہے۔"

( \$ ائرى خليقة قاديان مطبوعه اخبار الفعشل ج • انمبره ص ٥ مور تد سار جولا كي ١٩٢٢ و)

مسيح قادياني اور فخر دوعالم ميس كوكي فرق ندها

''نظلی نبوت نے سیح موعود کے قدم کو چیچے نبیں ہٹایا۔ بلکہ آ کے بڑھایا اوراس قدر آ کے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو یہ پہلولا کھڑا کیا۔'' (کلہ انفسل ۱۱۳)

ورزبال في حسين نيك زاد

دردیش سفا کی ابن زیا

مسیلہ ٹائی سے قادیائی کی جاہتی بھیڑو اپڑھواورشرم کے سندر ہیں ڈوب مرور کیاائی برتے پرسیرت النبی کی تقریب ہیں لمبی آئی تا نیس لگایا کرتے ہو۔ بخداعیسائی تم سے اچھے بہودتم سے بہتر ۔ گرتم تو وہ سانپ ہو جسے مار آسٹین سے تھیمیہ دینا حق بجانب ہے۔ گر آ ہسانپ تو مرف ڈس کرزعدگی بی تلف کرتا ہے۔ گرتم وہ ہو کہ ایمان کوسلب کرتے ہواور بمیشہ کے لئے دار جہنم میں دکھیل دیتے ہو۔ کیا بہی ظلی اور بروز کی کلابازیاں ہیں۔ کیا بہی مجدد ہے کا سوانگ ہے۔ افسوس تم نے وہ وہ وہ آبیل کی کی بخداروان روان تھر انظار اس سے زیادہ دکھ ومصائب مسلمان کے قلب کوئیس پہنچ سکتے ۔ جس قدر تم نے بہنچائے۔ کاش تہارے دل پھرسے زیادہ حقد واقع نہ ہوتے کاش تہارے اوسان ٹھکانے ہوئے۔

کو تبول کرتے ہو نقل کواصل برتر جی دیتے ہو۔ بھائی سوچواسلام بھی مردہ نہیں ہوا۔ فرقان حید تمجى بلامنعت نبيس ربائم ارتمى معراج الموشين سيمنز فبيس موكى رجح كى بركات اب بحى محيط میں اورولی بی میں مرآ وآج مسلمان ایسے ایسے فاسد خیالات لئے بیٹے میں جلوہ طوراب بھی موجود ہے۔فاران کی چوٹیوں سے وہی صدااب تک کا نوں میں آ رہی ہے۔عاشقان ناموس اللی کے جذبات آج بھی اسلام کی وہی خدمت کررہے ہیں مگرخواب غفلت سے بیدار تو ہو پیٹی نیندکو چھوڑ کر دیکھوتو شراب حقیق کے جام لیوں تک آنے تو دو۔ پھر دیکھوکسب چیزیں جنہیں بلاروح سمجدرے تھے کیف آور ہیں یانہیں۔ایک ہی گھونٹ حلق سے اتر نے پرینہ چال جائے گا کہ جنہیں ہم مردہ سجمتے تنے وہ زئدہ لکلا۔ہم بی مردہ ہو بیکے تنے۔اللہ الله وہ رسول عربی جس کا احترام رب قدوں سکھلائے اوروہ نبی جس کی امت خیرالا نام کافخر حاصل کرے اور جس امت میں حضرت موی کلیم الله آنے کی خواہش کریں اورجس کی سوانح حیات کا چید چیدامت کی شخواری و بخشش میں ڈویا ہوا ہوا واراملاح امت کے لئے زرین اقوال اور بہترین مثالیں موجود ہوں۔اللہ تعالیٰ کی كروژ كروژ رحتين اس ني آمند كه لال برجول بيجس كى راتين يا داللي بين كثيب اوردن امت كى خدمت میں بسر کرتا۔ لا کھ لا کھ سلام اس کملی ہوت آ ، قابرجس نے باوشای پرفقیری کوترجے وی اور جس کے یا کال امت کی بخش کے لئے رب کعید التجا کرتے کرتے متورم ہوجاتے اوراسودگی و وخوش حالی رضائے مولا بیس شامل حال رہتی ۔ مرسخاوت وکرم کا وہ عالم کہ منوں فلہ آ سے اور سیروں یاس ندر ہے۔جس کے نام برآئے ای کی آن برقربان کرویاجائے اورا پنابیوال کرفاقوں کے آرے تین تین پھر شکم مبارک کوزینت دیں اور لب حمد وثناء میں شکر کا اظہار کریں۔

ونیا کی اچھی سے اچھی تعتیں اس مجوب یزدانی کی روزہ داری پرقربان کردی جائیں۔ میرے مولا وآ قامسلسل روزہ داری اختیار فرماتے اورا گرکوئی رجحان تقلید کرتا جا ہتا تو حضور منع فرماتے اوراز راہ شفقت اس کواس ارادہ سے بازر کھتے ہوئے فرماتے کہ بیدریا منت تو شکر سکے گا۔ اس لئے کہ تو خلعت مجوبی سے سرفراز نہیں میرامولا مجھے کھلاتا ہمی ہے اور بلاتا ہمی ہے۔

یٹر بی آقا کے کھات اس شان سے کئے کہ اپنے تو کیا بیگا تو اُسے مرد معے ۔ونیا کا کوئی ایک لیڈر ایسانہیں جوخوان کرم کا ریزہ چین نہ ہو۔ آج بڑے سے بڑے بادشاہوں کے قانون بنتے اور گڑتے ہیں۔ محرسر کاریدید کے قوانین وہ ہیں جن کا ایک شوشیا نقطہ نہ تبدیل ہوا اور نہ ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ دشمن سے دشمن قوش حالات زمانہ سے مجبور ہوکر اسلام کے نام سے دشمنی اور اس کے قوانین سے بیار کرتی نظر آتی ہیں اور مد بران پورپ اب اس نقط پر آتے جاتے ہیں کہ سوائے پیروی واجاع محصولی میں وال بت کے بہت سوائے پیروی واجاع محصولی دنیا کی نامرادی نہیں بدل سکتی۔ چنا نچہ حال ہی ہیں وال بت کے بہت بڑے اور یب برنا ڈشاہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے ایک بیان اخباری دنیا کو دیا کہ اگر تمام سلاطین وہ چھوٹے ہوں یا بڑے دعفرت محصولی کے ہاتھ پر بیعت کر لیس بینی ان تو انین کونسب العین بنالیس تو تمام جھڑ ہے اور لڑائیاں آن واحد میں مث سکتی ہیں۔

اورابیای سیکووں یورپین لوگوں کی رائے ہے۔ گرموسیو قادیا نی جس کا بادا اگریزی
اطاعت بیں محتیٰی ہوا بجولا اور بھلاکا پیارابیٹا آ قائے نا مدار کوکس نگاہ ہے۔ کی اہوا کیا کیا ہزلیات
کے گیا۔ بج ہے بے حیایا شہر چہخوا ہی کن پر جب کوئی عمل پیرا ہوجائے تو اس کے لئے ہر ناممکن
اور ہر ناجا تزجا تزہے۔ حالا نکہ نبی کرم کی شان ورفعت بلندخیا کی دعلوحوسکتی کے لئے محمدی سرمہ ہی
درکار ہے۔ کورچشم وبد باطن روز روش میں ماہ تا بال کی تا بانی سے محروم رہ جا کیں تو بدان کی شہرہ
چشمی کا تصور ہے۔ نادان ہے وہ جس نے سرکار مدنی سے دور سالت میں کسی محنیٰی کو امتی اور نبی قرار
الحاق کیا۔ بیوتون ہے وہ جس نے فرقان جمید کے کھلے کھلے معانی کو استعاروں کے دیگ میں سمجھا۔ جیران
ہول کہ کیا کھوں پر بیٹان ہوں کہ کیا کہوں ان کے عقل کے اندھوں کو کیا ہوا۔ قبم دادراک پہایے
ہول کہ کیا کھوں پر بیٹان ہوں کہ کیا کہوں ان کے عقل کے اندھوں کو کیا ہوا۔ قبم دادراک پہا ہیا
کی نبوت کی تو بت بہیں رہا ہے اور وہ وہ با تیں جو حبیٰی کے وہم وخیال میں بھی شاید نہ آسکیں وہ
وُنے کی چوٹ بھیل کو بہنچایا جا را ہا ہے۔ شاہاش حوار ہو شاہاش کوئی کر رائی باتی ندر ہے جو بعد میں
شرمندگی کا موجب ہے۔

یہ اچھی اچھی طرح سے یا در کھین کہنا م لیوان سرکار مدینہ تمہاری ان چالبازیوں اور مکاریوں کو خوب جانج گئے۔ انشاء اللہ اب جمانے میں آنے کے نیس ۔ کو حکومت تمہاری پشت و بنا ہی میں ایر ی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا و سے۔ جیسا کہ دہ اسپے خود کاشتہ بودے کی رکھووالی میں قادیان میں احرار کا نفرنس کی اجازت نہ دیتے ہوئے لگانت کا ثبوت دے رہی ہے۔ مگروہ میں سن احرار کا نفرنس کی اجازت نہ دیتے ہوئے لگانت کا ثبوت دے سکتا ہے جزیہ قبول کر سکتا ہے میں یا در کھو کہ مسلمان تیس برداشت کرسکتا ہے مالیددے سکتا ہے جزیہ قبول کر سکتا ہے میں تھی کی ایس کے حضرت بیا آگریزی کملا ولایت میں بی لے سکتا ہے مگروہ نہیں قبول کرسکتا تو سرکاری نی۔ اب حضرت بیا آگریزی کملا ولایت میں بی لے

جائے۔ مسلمان تحفظ ناموس لمت کے لئے جان مال عزیز وا قارب سب کچھ بخوشی وے دے گا۔ وہ سب کچھ بخوشی وے دے وہ سب کچھ بخوشی است کرنے گا۔ وہ سب کچھ بان کو انتہائی صدے اور مشکل سے مشکل مصائب برداشت کرنے تیار ہوگا۔ وہ مث جائے گا مگریہ بھی گوارہ نہ کرے گا کہ سرکاری نبی کی اسالت کو تبول کرے۔ افسوس تم نے مسلمانوں کو دھو کے دے دے کردام تزویر میں مقید کیا۔ مرزاکی غلامی کا جوت اور امتی ہونے کا سرشے قلیٹ یہی ہا کہ وہ نہ عوف بالله من ذالك ! بخرار بارخاک بدین سرکار مدینہ سے ہم لحاظ سے افسل ہے۔

میے کے مقابل میں مدینہ تو بنایا تھا خدا مجی پھر بنالیتے محمہ جو بنایا تھا

افسوس! ان واقعات کے ہوتے ہوئے بھی مرزائی نواز حضرات تعاون پر زور دیتے ہیں بخدا مسلمان جنگل کے خوفاک در ندول سے تعاون کرسکتا ہے سانپ اور پچھوؤل سے دوئی کا دم بھرسکتا ہے۔ مگر مرزائی آ ہوہ جن کے باپاکلمات سے سرکار بیٹرب کی روح واللہ بچسن ہے ہال ہال ہال بزرو ہے ہیں آ رام کی بیٹس نیندسونے والانحیوب خدا۔ مضطرب و بقرار ہے۔ اس لئے یدہ خوفاک وشن ہے جو جان کا مطالبہ نہیں ایمان کا کرتا ہوا تارجہ می کا تعمیدار بنا دیتا ہے۔ میں تو کتا ہوں کہ آگر اللہ تعاقبہ وائنت فیلم " ما کسان الله لیعذبهم وافت فیلم " کا انعام نہ بھیج چکا ہوتا تو آج آقوام ساف کی طرح ہم پر آسان سے پھر پرستے اور طرح طرح کے عذاب نازل کئے جاتے کر چونکہ نبوت تا قیام زمانہ منقطع ہے اور بیآ خری نبی اور آخری است قرار دیتے ہوئے اکثریت کا وعد ہانیا اعتصاب نال الکو شرک کے اکرام سے نوازی جا چگی ہے۔ قرار دیتے ہوئے اکثریت کا وعد ہانیا اعتصاب نالے الکو شرک کے موجب موقوف ہوا۔ میرے وہ عزیز جن کی تملی پاپائے قادیان موسیو بشیر کے فرمان نہ کرسکیں ہوں۔ ذیل میں ان کے باوا کی تصویر طاحظہ کریں۔ چھوٹی سرکار کی کمی سنئے۔ موسیو بشیر کے فرمان نہ کرسکیں ہوں۔ ذیل میں ان کے باوا کی تصویر طاحظہ کریں۔ چھوٹی سرکار کی کارکردگی تو طاحظہ موج بھی اب بوے مہاران کی میں شئے۔

كذاب قاديان كيعقا كدخصوص

ا ..... محمی بشرکا آسان پرچ هنا اور اتر ناسنت الله اور فطرت کے خلاف ہے

اورخداتعالی کاونیامی الیی خوارق دکھاناا بی حکمت اورایمان بالغیب کا تلف کرنا ہے۔'' (توضيح المرام ص٩ بخزائن جهم ٥٥) '' حضرت منع علیه السلام اور آپ (مرزا قادیانی) کے دل میں جوتوی محبت ہےاس نے خدا کی محبت کوا بی طرف مھنچ لیا ہے۔ان دونو ل محبتوں کے ملنے سے تیسر کی جز پیدا ہوئی جس کا نام روح القدس ہے اور اس کو بطور استعارہ کے ان دونوں محبتوں کا بیٹا کہنا (توضیح المرام ۱۲، تزائن چسام ۱۲) عایجے۔ یہ یاک تثلیث ہے۔'' ''مسے اوراس عاجز کا قیام ایبا ہے کہاس کو استعارہ کے طور پر اہلیت کے لفظ تعبير كر كي بيل يعنى ابن الله كهد كت بين " (توضيح المرام ٧٥، فزائن جسم ١٢٠) '' ملائکہ وہ روحانیت ہیں کہان کو بونانیوں کے خیال کے موافق نفوں فلکیہ کہیں یا وساتیراور وید کے اصطلاحات کےموافق ارداح کواکب ہے ان کو نامز دکریں یا سید مصطریق سے ملائکۃ اللہ کا ان کولقب دیں .....وراصل ملائکدارواح کواکب اورستارات کے لئے جان کا تھم رکھے ہیں اور عالم میں جو کھے ہور ہاہارواح کی تا ثیرات سے ہور ہاہے۔'' (توضیح المرام ۱۲۵۲ ترائن جسم ۲۲ تا۷۰) ''جبرائیل علیهالسلام جوانبیا وکودکھلائی دیتا ہے وہ بذات خود زمین برنہیں اترتا اورائي بيذكوار ربعن مدرمقام نهايت روثن تيز سے جدانبيں ہوتا۔ بلكداس كى تا ثير نازل ہوتی ہےادراس کے عکس سےان کی تصویران کے دل میں منقوش ہوجاتی ہے۔'' (توضيح الرمام س ۱۸ تا ۱۸ متزائن جسم ۱۹۵۲۸) "" آیت مصمن ذکر بحده آ دم میں بادا آ دم کی طرف بحده کرنا مرادنین ہے۔ بلکہ ملاتک کا انسان کا مل کی خدمت بجالا ٹا اوراس کی اطاعت کرتا مراوہے۔" (توضيح المرام ص ٢٩ ينز ائن جسوم ٢١) لینی تجده حضرت آ دم کی کچھ خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی بھی مبحود مخدوم ملائك بيں۔ يبي توبات ہے كہم بخت ميچى شيچى سونے نہيں ديتا۔ بلكة تا بداتو ژالها مات كى بارش كرر با

٨..... القدر سرات مراذبين ب\_ بلكدده زمانه مرادب جو بوجة ظلمت

رات کے ہمرنگ اور وہ ہمی یا اس کے قائم مقام مجدد کے گزرجانے سے ہزار مہینے کے بعد آتا ہے۔''
ہے۔''
ہمرنگ اور وہ ہمی یا اس کے قائم مقام مجدد کے گزرجانے سے ہزار مہینے کے بعد آتا ہوں۔'' ہمیں انہاء سے ہمی امکام غلطی ہے تو ہمرامت کو کوراندا تفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔''
ہارمت کو کوراندا تفاق یا اجماع کیا چیز ہے۔''
ہا۔۔۔۔۔ '' چنا نچ فرماتے ہیں کہ خداکا وعدہ ہے'' نسحت نزلنا الذکر وانا له سحسا فسط ون '' قرآن کریم کی گم شدہ عظمت اور عزت کو پھر بحال کرنے کے لئے غلام احمد قادیا نی کی صورت ہیں یقینا محمد رسول الشقائی آیا اور خدانے آسان سے قرآن کریم کی محفاظت اوراس کی عظمت وجلال کے اظہار کا ذریعہ بیدا کیا اور ادہ کیا کہ قرآن کریم کا نزول دوبارہ ہوا اور پھر دنیا کواس کی عظمت پراطلاع دی جائے اور اس غرض کے لئے اس نے پھر محمد کی کو بروزی رنگ ہیں غلام احمد قادیا نی کی صورت ہیں نازل کیا۔''

(الحكم ج7 نمبر ١٤ مورنده ارمني ١٩٠١ه ، كالم اوّل ٩٠)

فی قبرواحد کی تفسیر

(الحكمج ينبر ما المورقة وارتئ ١٩٠١م ١١ م ١١ الم ١١١)

اور پھر ایسے سامان کی موجودگی میں بیر بھی لازم ہوا کہ بقول جناب مرزا قادیانی مما گلت سلسلہ موسوی کی غرض سے خدانے تیرہ سوبرس تک تو نبوت اور دہی پرمبرلگائی مرکا ورب یاس اوب آنخضرت کی نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہ بھی ہمراب تیرہ سوسال بعد مہرتو ڈی اور ''اس عاجز کویا نبی اللہ صرح طور پر پکار کر ممتاز فر مایا اور سلسلہ موسوی کی طرح جیسا کہ مصرت موبی کے حواری تھے کہلائے اور اس طرح حضرت مجمد رسول اللہ کا بھی نبی کہلایا۔'' دیشرت موبی کے حواری تھے کہلائے اور اس طرح حضرت محمد رسول اللہ کا بھی نبی کہلایا۔'' دائیہ ۱۹۰۳ء)

اسمه احمد "مر المرسول يأتى من بعدى اسمه احمد "مر المرسول يأتى من بعدى اسمه احمد "مر المرسول الله المرسول المرس

(ازاله اوبام م ۲۷۳ بخزائن ج ۳ م ۳۲۳)

رسول التُطلِينَة تواحمداور محمد دونول تقع ليكن برطبق پيش كوئي صرف احم مبشر خود بنه

رسوں اللہ۔ معراج معدالجسم کا انکار

م ا ...... معمراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکه اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔'' (ازالہ ادہام میں ۲۲، عاشیہ نزائن جسم ۱۲۷)

جرئيل عليه السلام بهي زمين بربيس آيا

پاک تثلیث

" دوح القدس روح الا بين شديد القوى، ذوالا فتى الاعلى جن كا ذكر شرح الله من المديد القوى، ذوالا فتى الاعلى جن كا ذكر شرح من بائم طنے سے متولد ہوتی ہے۔ ان رونوں محبتوں اوران سے متولد نتجہ روح القدس كا مجموعہ پاك تثلیث ہے۔ " (توضیح المرام سام ۲۲،۲۲، فترائن جسم سام ۲۲،۲۲)

#### خدا کا بیا ہونے کا دعویٰ

کاسس "دمیمی اوراس عاجز (مرزا قادیانی) کا مقام ایها ہے جس کواستعارہ کے رکی میں اہدیت کے افظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔'

رنگ میں اہدیت کے افظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔'

خلاصہ لینی مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ جو کہا جاتا ہے سکچے ہے اور چونکہ یہ عاجز (مرزا قادیانی) مرزا بھی مسیح ہے۔اس لئے استعارہ کے رنگ میں یہ بھی خدا کا بچلونشی کا بیٹا نہ بھی فدا کا بچلونشی کا بیٹا نہ بھی ان تو ضرور ہے۔مرزا تیوزور سے کہو۔ لعنت الله علیٰ الکاذبین!

مرکا جمنی نبی کا گنگر وتی الہام

"هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ، جرى الله فى حلل الانبياه الله الهام بين ميرانام رسول بحى ركه الله فى حلل الانبياه الله الهام بين ميرانام رسول بحى ركها كيا اور تي بحى - پس جس فخض ك خود خدا نه بينام ركح بول (لين ني اوررسول) اس كووام مين بحمنا كمال ورجدى شوخى ہے۔"

(ایام ملیم ۵۷ فزائن جهام ۳۰۹)

میرے محترم دوست شخ نیاز احمد دشخ محمد جان صاحبان کولازم ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے الہام پر ایمان لاتے ہوئے ان کی نبوت کا نعرہ حق لگائیں اور چکن سے نکل کرمیدان میں آئیں ورنداصطلاح قادیان میں شوخ قرار دینے جائیں گے۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلاہو خرسوں میں اسے کیا جر کہ کیا ہے رہ رسم شاہبازی اسے بیٹ میں گئی۔

سركاريد يعلق كايك پيش كُولَي

نی کریم الله فقا برائی سے ساڑھے تیران سویر سی بیشتر ایک نہایت واضح پیش گوئی بیان فرمائی تھی جو لفظ برائی ہوئی۔آپ نے ارشادفر مایا 'سید کسون فسی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (الترمذی ع۲ ص ٤٠، باب لا تقوم الساعة) ''مرکار مدین کا ودورین کے سامنے کہ کاشف اسرار ہو چکا تھا کہ میری امت سے تمیں دھو کے باز فریمی جموثے مکارا سے پیدا ہوں کے جن پر نبی ہوئے کا گمان کیا جائے گا۔ حالا تکہ حالت ہے ہے کہ باب نبوت جھ پر مسدود ہوا۔ میرے بعد کوئی نی نہوگا اور حقیقا میں بی نبیول کا خاتم ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہ آگا۔

چنانچداقوال مرزا میں جگہ بہ جگہ موقعہ بہ موقعہ جہاں بھی آپ دیکھیں کے بوضاحت وہاصراحت بینظر آئے گا کہ مرزا قادیانی اپنے لئے لفظ امتی اور نبی برابر استعال کرتے رہے۔

حالا نکه کلید کے مطابق نبی امتی نہیں ہوسکتا اور امتی نبی کیونکر؟ فرقان صید میں ستار جہاں ارشاد فرما تا -- "وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله (النساه: ١٤) "نَعِيْ بَم فَكُولُ نی ایسانیس جیجا جوسوائے پروردگار عالم کے کسی دوسرے کی تابعداری کرے۔ پھریہ کیوکڑمکن ہو سكا ہے كه ني موكر غير كامطيع مو۔ چنانچه مرزا قاد مإنى بذات خود تقريباً اپني سارى زندگي اى پرگامزن رہے سواے ان چھ برسول کے جب کہ آ ہے کا د ماغ مراق کی وجہ سے ماؤف ہو چکا۔ لیعن ابی ساٹھ سالد مدت عمرتک باوجود میرکد بارش کی طرح الہام برستے رہے۔ محرانہیں وفویٰ نبوت پریقین ہی نہ آیا۔ گوان کےخدانے ان کوروزانہ کہا کہ تو نبی ہے۔ مگر مرزا قادیانی کی ہمت ت بی نه برلی تم کی که ده این نام کے ساتھ صرت طور سے نبوت کا اعلان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یادری محرعلی کی جماعت انہیں نبی کہنے ہے جھکھاتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نبوت کو جزوی فضیلت قرار ویتے رہے۔ گر جب آپ کا پیاند دجل کورے شاب برآ کمیا اور آپ کی دوکان وسیع پانے بر چل نکل اورنقعمان کا خدشہ جاتا رہا تو آپ نے ویلفظوں میں ایک علقی کا از الدے عوان سے ا بک ٹریکٹ حاری کیا۔جس میں اپنی ساٹھ سالہ الہامات کی پوسیدہ مکٹری جس میں عنونت کی بو آ ربی تھی کو دھونی کے حوالے ہوں کمہ کر کر دیا کہ جہاں جہاں اور جس جس کتاب میں میں نے نبوت کی فعی کی ہے وہ ان معنوں ہے کی کیشر بعت جدیدہ لانے والانی نہیں ہوں۔ تشریعی نبوت خم موچکی مرغیرتشریعی نبوت کا در دازه قیامت تک جاری ہے اور جس حالت میں اللہ تعالی محمور نبی کا خطاب دیتا ہےتو میں کیوں نہصاف کمہ دول کہ نبی ہوں۔ چنانچیاس کی وضاحت ہز ہولینس محمود نے کردی وہ لکھتے ہیں کہ:

''مرزا قادیانی ۱۸۹۹ء تک تو غیر نمی ہی تھے ادر ۱۹۰۰ء کا زماند مقام برزخ ہے ادراس کے بعد ۱۹۰۱ء ش آپ نبوت کے تخت پر براجمان ہوئے۔اس لئے ۱۹۰۲ء کے پہلے تمام حوالے جن میں نبوت کی ٹی کی می ہے منسوخ ادر قابل ججت نہیں۔''

چنانچ مرزا قادیانی آنجمانی نے ۱۹۰۱ء سے نبی بنتا شروع کیااور بقدت کم منازل مطے کرتے ہوئے مرزا قادیانی آنجمانی نے ۱۹۰۱ء سے بعنی وہ دعوی جو بلاای چ کے ساف اور نہایت واضح یا تھلے طور پر اعلان نبوت تھا۔ وہ ۱۹۰۸ء کو آپ نے کیا۔ اکثر مرزائی اصحاب صدافت مرزا ٹیں کہا کرتے ہیں کہمرزا قادیانی دجال وکذاب شختو ان کو اتن کمبی مہلت کیوں ملی ۔ وہ دعوی نبوت کے وقت ہی کیوں نہتم کردیے گئے۔ کیا اللہ تعالی اس بات پر قادر نہ تھا کہ کا ذب مدی کو کیفر کروار تک راستہ وکھا دیتا۔ اس کا جواب نہایت واضح ہے کہ جب تک

مرزا قادیانی کواپی نبوت کا یقین نبیس ہوااور دل نے کوائی نبیس دی تب تک وہ مواخذ ہی کی زدیمیں نبیس آئے۔ گرجب دل مطلب کر لئے نبیس آئے۔ گرجب دل مطلب کر دیا گیا تو فور آجواب دی کے لئے طلب کر لئے گئے۔ انبیس آئی بھی مہلت نددی گئی کہ پورے طور پراعلان نبوت کی تشہیر ہی کر لیتے ۔ بہی وجہ ہے کہ انبیس آئی بھی مہلت نددی گئی کہ پورے طور پراعلان نبوت کی تشہیر ہی کر لیتے ۔ بہی وجہ ہے کہ انکار کر دیا اور دوسری کہ امت دوسری کے مات میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ انشاہ اللہ عنقریب ندؤ مولک ہے گانہ ہانسری۔ بس فیسی ختم ہواجا ہتا ہے۔ انساف اور دیا نت کی ضرورت ہے۔

ختم نبوت پرروشی ڈالنا سورج کوچراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ایک ایسا مسئلہ جس پر اجماع امت ہے اور جو قرآن وحدیث کی روشن میں مہرتا ہاں کی طرح د مک رہا ہے۔ گر کورہاطن کی تسلی تشفی کے لئے ایک اور دلیل دی جاتی ہے۔

جس طرح ایک چھوٹے لڑے کی پرورش اس کامر بی کرتا ہے اس کے خوردونوش میں
ہا متیا طرکھی جاتی ہے کہ کوئی فیٹل غذا جواس کے معدے کی طاقت سے زیادہ ہونہ دی جائے اور
آ ہستہ آ ہستہ جوں جوں اس کی عمر بردھتی جائے۔غذا کی ثقالت بھی بتدریج بردھتی جاتی ہے۔ یہاں
سک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ کر انتہائی فیٹل چیزوں کو بردے مزے سے نوش کر لیتا ہے۔ ای طرح
جب وہ چھوٹا بچہ تھا اس کا لباس بھی چھوٹا تھا۔ جوں جوں وہ بردھتا ممیالباس بھی بتدریج برا اموتارہا۔
یہاں تک کہ وہ جوان ہوا اور لباس یہاں برآ کر بردھنے سے رک میں۔

بعینہ ای طرح نبوت حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور یہ نبوت کے بھین کا زمانہ تھا۔ اس کے بعدمتواتر پیامبر آتے رہے اور جلد جلد آتے رہے اور اس طرح شجر نبوت برجمتا رہا اور بالآخر محمد رسول اللہ تعلقہ کے جوانی ختم ہوئی اور لباس پڑھنے سے رک کیا۔ نداب کسی پر ہمیزی ضرورت ہے اور ندلباس کے چھوٹا ہونے کا امکان

یکی دجہ ہے تمام مرسلین قربیقریہ، گاؤں گاؤں، تو مقوم کے لئے انفرادی حیثیت سے مبعوث ہوئے اور کوئی جامع قانون تفویض نہ ہوا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی گر جب جُرنبوت جوان ہوا تو پھل پھول شاخیں ہے کوئیل غرضیکہ ہرایک چیز انتہائی مراتب کو پیٹی شجر نبوت کے لئے خاتم النبیین کا خطاب ملا۔ برگ وبار کے لئے ''اکے ملت لکم دیدکم (المائدہ: ۳) '' کے خاتم النبیین کا خطاب ملاء برگ وبار کے لئے ''اک ملت لکم دیدکم (المائدہ: ۳) ' کھول کے لئے ''لا تحزن کھال پھول کے لئے ''الم محت علیکم نعمتی (المائدہ: ۳) '' صیاد و کھیں کے لئے ''لا تحزن

ان الله معنا (توبه: ٤٠) "اور باغبان اليهام بربان اورخوش مواكر هاظت وآب ياش كے لئے

"انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (الحدد: ٩) "كاذمة ووليا-ابانصاف اور دیات ہے كہت كہ الى حالت میں كی ضمیر نبوت كی كیا ضرورت ہے - ہاں اگر بید خیال ہوكہ چونكہ دین اسلام پرانا ہو چكا اور ساڑھے تیرال سو برس میں سوائے چند جھوٹوں كوكى ندآ ياس كے اسلام میں تازہ دوح پھو كئے كے لئے نبى كا آ نالازم ہا اور و ہے بھى اجرائے نبوت ہاعث رحمت ہاں لئے بھى كہ پہلى امتوں مين تو يئے بعد ديگرے انبياء آتے رہے مرہم ايے تل بدنھيب ہيں كہ ميں كس نبى كى زيارت ہى نھيب نہ ہو۔ تو اس كا جواب بيہ كہ به شك نبول كى آ مد باعث رحمت ہے كر عالم كير بارش كے بعد جب كرز مين پانى سے كانى سراب ہو چكى ہوا در دنیا پانى سے كانى سراب ہو چكى ہوا در دنیا پانى سے كانى سراب ہو چكى ہوا در دنیا پانى سے لئے میں جو رحمت آئے كى وہ زحمت ہوگ مكان گر جا كیں بن و وجائے گی ۔ ب شک تھی تو رحمت وليكن ب وقت وموقعہ رحمت بن كئى مهر بانى كر كے الى نيت كی خواہش نہ سے گئے گا۔ ور نہ انفاؤ شر ااور ملير يا تاك میں دم رحمت بن كئى مهر بانى كر كے الى نيت كی خواہش نہ ہے گا۔ ور نہ انفاؤ شر ااور ملير يا تاك میں دم كردے گا اور نبوت كے ہماؤ بتا اكم میں دم

اورا گرنبوت دیرینہ و پارینہ ہونے کے باعث د ماغ میں بدلنے کا خبط آگیا ہوتو سب سے پہلے خدا کو بدلو۔ زمین و آسان کو بدلو، سورج و چانہ پیدا کرواوران سب کی تکیل کے بعد نبوت کے بدلنے کا وہم و خیال کرو۔ خدا کے بندوخوف خدا کرواورتو ہمات باطلہ سے بازآؤ و نیا تا پائیدار ہے اورا کیک دن اس ایحکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ جہال کوئی چیز کفاعت نہ کرے گی نہ مال کا م آئے گا اور نہ اولا داور مرزا تا دیانی کی ٹی نبوت تو ہر حبنی کرسکتا ہے۔ وہ نبوت کیا خاک ہوئی جس میں حال نہیں تال ہی تال ہے۔ ہاتوں سے قعر نبوت کی تعیبر دیت کو بیت کی خیال کرنا تد ہر ووانائی کی ولیل نہیں۔ افسوس جس دماغ میں بیابان کا مفہوم چنستان عشرت اور ہربادی کا ترجمہ نشاط زندگی ہواس پیکر جنون و جہالت کا و نیا میں سوائے تابی و ہربادی کے کوئی علاج نہیں۔

مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ جو پکھ نظام عالم میں ہور ہا ہے نجوم کی تا ثیرات سے ہور ہا ہے۔
بھی س قدر بودا اور مفتحکہ خیز ہے بینچریت ہورہی ہے یا پیغیبری، بجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا
ذات ولا تبارکوآپ کیا سمجھے اور نظام فلکی میں خواہ نخواہ کیوں دخیل ہورہے ہیں اور ملائکۃ اللہ کے
تعلق اور دہ بھی بمز لدروح ، سورج اور ستاروں سے کیوں منسوب کررہے ہیں کیاان کے زعم میں
مرزائی خدا کا تصور جیسا کہ ان کے ایک الہام سے متشرح ہوتا ہے۔ یعنی ربنا عاج ہمارا خداہا تھی

دانت کا ہے۔ تو سیح نہیں خدا کی خدائی اور محد کی مصطفائی نہ پی تو دوسرے معصوبین بھلا کس کنی و وارسے محصوبین بھلا کس کنی و وارسی آئی ۔ مسلمین کی گر یاں ایک ایک کر کے اچھالئے کے بعد اب نظام فلکی کی تخریب کے در ہورے کی سانوں کی سیر کے الہام سنائے جارہے ہیں تو بھی معنی آرڈروں کی تعداد کے میزان پر تک ودو ہوری ہے۔ بھی ہمارے سجادہ نشین وعلائے کرام مطعون ہورہے ہیں تو بھی آریوں اور عیسائیوں کی خاطر داری میں پاک مخلطات ارشاد ہورہے ہیں۔ غرضیکہ کوئی طبقہ ایسا نہیں جس پر آپ کی نظرعنات ندمبذول ہوئی۔ نے دے کردور کے بسنے والے طائحة اللہ باتی شخصے یہ کوئر ممکن تھا کہ جری اللہ فی حل الانہیاء کے دم خم سے بی جاتے۔ آخر وہ بھی تو نبیوں کے پہلوان سے اور طرفہ یہ کہ رائج لائن کے بی اوردہ بھی پنجا بی چھامیر بینائی کیا خوب کہ گئے۔

ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں ترب ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

نجوم کی تا شیرات کے متعلق میں کیا عرض کروں زبان فیض تر جمان جناب محمد رسول الشمالی کی تا شیرات کے متعلق میں کیا عرض کروں زبان فیض تر جمان جناب ہے۔ مرزائیو! چیم بصیرت سے پر مواور گوش ہوش سے سوچو۔

مرزا قادياني فرمان رسالت كمطابق كأفرت

(میح بخاری ج اص ۵۹، باب بیان کفرفیمن قال مطرنا بنوء) اور (میح مسلم ج اص ۱۳۱، باب قول عز وجل و تبحیلون رزقهم آنم تکذبون)

آ مخضرت الله في بارش كے بعد صبح كى نماز پڑھائى تو اصحاب كى طرف متوجہ بوكر فرماياتم جانتے ہواللہ تعالى نے كيافر مايا ہے۔ اصحاب نے كہااللہ اور اللہ كار سول خوب جانتا ہے۔ تو آ پ نے فرمايا كہ خدا تعالى فرما تا ہے كہ مير بيندول ميں سے كوئى جھ پرايمان لاتا ہے اور كوئى كافر ہوتا ہے جو يہ كے كہ ہم پر خدا كے فضل وكرم سے بارش ہوئى تو وہ جھ پرايمان لانے والا ہے اور ستاروں سے مكر اور جو كے كے فلال ستارہ كے فلال مقام پر وہ نے تے سبب بارش ہوئى ہے تو وہ ستاروں برايمان لاتا ہے اور جھے كے افلال ستاروں برايمان لاتا ہے اور جھے كے فلال ستارہ كے فلال مقام پر وہ نے تے سبب بارش ہوئى ہے تو وہ ستاروں برايمان لاتا ہے اور جھے كے فلال ستاروں برايمان لاتا ہے اور جھے كے فلال ہے۔

دجل اوّل معجزات پرايمان مشركانه عقائدين

'' یہ اعتقاد ہالکُل غلط اور فاسد ہے اورمشر کا نداعتقا د ہے کہ سے مٹی کے پرند بنا کراور ان میں پھونک مارکرانہیں سچ کچ کے جانور بنادیتا تھا۔ بلکہ ییمل الترب تھا جوروح کی قوت سے ترتی یذیر ہو کیا تھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔جس میں روح القدوس کی تا ثیر رکھی گئی تھی۔ بہرحال بیہ مجز و صرف ایک تھیل کی فتم میں تھا اور وہ تلی درحقیقت صرف ایک مٹی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ''

(ازالهاو بإم ۱۳۲۷ حاشیه بخزائن ج ۱۹۳۳)

وجل دوم :مسيح عليه السلام آ<u>يا</u>ت الله نهي**ت** 

'' کو تبجب کی جگزیش کہ خدا تعالی نے حضرت سے کو عقلی طور سے ایسے طریق پراطلاع دے دی ہوجوا یک معلونہ کل کے دیانے سے پاکسی چھونک مارنے کے طورسے پرواز کرتا ہو۔ یااگر برواز نہیں تو پیرے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت سے ابن مریم اپنے باپ بوسف نجار کے ساتھ ہائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں بی ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کی ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنالینے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔''

(ازالهاو بام م ۳۰ ۴۰۰ معاشيه فزائن ج ۳م ۲۵۲)

دجل سوئم: ایک چلنا ہوا چکم

''حال کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صنّاع الی الیں چڑیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بولتی ہیں اور ہنستی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں پرواز بھی کرتی (ازالداوبام م ۴۰۰، حاشیفزائن جسام ۲۵۵)

وجل چهارم:ایک نایاک حمله

" سيجى قرين قياس ہے كەسىمرىزى طورسى بطورلبو ولعب نەبطور حقيقت ظبوريس (ازالهاد بام ص۳۰۵، حاشیه فزائن جهم ۲۵۵)

دجل پنجم:ایک *رکیک حم*له

"مبرحال مسيح كى بيتر في كارروائيان زماند كے مناسب حال بطور خاص مصلحت ك تھیں یمریادر کھنا جائے بیٹل ایساقدر کے لائق نہیں جیسا کہ وام الناس اس کوخیال کرتے ہیں۔ اگر بیعاجز (مرزا)اسعمل کومروہ اور قابل نفرین نہ جھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق ہےامید قوی رکھٹا تھا کہان جو بنمائیوں میں معزے کی این مریم سے کم ندد ہتا۔''

(ازالهاد بام ص٩٠٩، حاشية خزائن جسوم ٢٥٧)

آ تحضور فخر وو عالم الله کے ایک ایک ایک لفظ میں سینکڑوں نکات پنہاں ہیں اور پیٹم

بھیرت ہے دیکھا جائے تو کوئی مشکل ہے مشکل الی نہیں جوآن واحد میں شہوجائے۔مثال کے طور پر فتند سے الد جال ہی کو لیجئے۔کوئی پیامبر الیانہیں گزراجس نے اپنی امت کواس فتنے ہے خبر دارنہ کیا ہو اور اس کے رد کے لئے دعا نہ سکھلائی ہو۔معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتند تمام استحانوں سے زیادہ اجمیت رکھنے والا امتحان ہے۔ کیونکہ اس میں اجماعی حیثیت نہ کور ہے۔ چنانچ فخر دوعا کم الفتانی نے حفظ ما تقدم کے لئے اپنی امت کوا کہ جیب دعا ہمائی ۔ آنخو ساتھ نے ارشاد فرمایا:

"اللهم انى اعوذبك من فتنة المحيا والممات واعوذبك من فتنة المسيح الدجال (بخارى ج٢ص٢٩٢ باب فتنة المحيا والممات)"

معلوم ہوا کہ بیکوئی اہم چیز ہے۔ چنانچہاس کی اہمیت مسلمہ کذاب کے بھائی نے جو قادیان میں اس کے بروز میں آیا صدما دجل، ہزاروں فریب، لاکھوں کمر، کروڑوں چالبازیوں کے ساتھ میان کی۔مثال کے طور پر میں نے پانچ دجل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ان کی تفصیل سے پیشتر میں یہ تناوینا جا ہوں ایمان مسلم کی تعریف کیا ہے۔

ا ..... "والذين هم بآيات ربهم يؤمنون (مؤمنون:٥٨) "

المعنا (البقره: ۲۸۰۰) "لانفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا (البقره: ۲۸۰۰) "

ساسس "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران: ۳۱)"

اب میں آپ کے سامنے سے علیہ السلام کے وہ مجوزات جن سے اتکار کیا گیا ہے اور بازاری کلمات وروایات کے ساتھ پھیتی اڑائی گئی ہے اور بڑھ کر کرنے کی ڈھینگ ماری گئی ہے از روئے قرآن پیش کرتا ہوں۔ ملاحظ فرما ہے۔

"ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جئتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرى الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله وانبئكم بما تأكلون وماتدخرون فى بيوتكم أن فى ذالك لآية لكم أن كنتم مؤمنون (آل عمران ٤٩٠٤٨)"

ا در سکھا دے گا اس کولکھٹا اور حکمت اور توریت اور انجیل اور کرے گا اس کو پیغیبر

طرف بنی اسرائیل کے بید کہ تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس ساتھ ایک نشانی کے پروردگار
تمہارے سے، بید کہ بنا تا ہوں میں واسطے تمہارے مٹی سے مانند صورت جانور کے پس پھونکا
ہوں بچ اس کے لیس ہوجاتا ہے جانور ساتھ تھم اللہ کے اور چنگا کرتا ہوں پیٹ کے اندھے کو
اور کوڑ بی کو اور جلا تا ہوں مردے کو سراتھ تھم اللہ کے اور خبر دیتا ہوں تم کو ساتھ اس چیز کے کہ
کھاتے ہوتم اور جو پچھ ذخیرہ کرتے ہو بچ گھروں اپنے کے تحقیق بچ اس کے البتہ نشانی ہے
واسطے تمہارے آگرتم ایمان والے ہو۔

اس طریق استدلال بریاسی بودے معیار براگرتمام مرسلین کے معجزات کو برکھا جائے تو موی علیہ السلام کے عصا کا واقعہ بدرجہ اتم عمل الترب همرے گا۔ کیونکہ بیکس طرح باور کرایا جائے کہ لکڑی کا سونٹا سانب بن میااوروہ بھی اُڑ دھااور پھرمعا موی علیہ السلام کی مرفت براصلی ہیئت پرآ گیااورییس طرح ہوسکتا ہے کہ ہاتھ کو بغل ٹن رکھنے سے بد بیضاء ہوجائے اور دیکھنے والوں کی آئیسیں خیرہ کردے ادر بیس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ آگ جونمر ودیوں نے پچہ بنائی ادر جس سے دور دور تک زمین جنس می اور برندے ہوا میں پر داز کرتے ہوئے جل محتے ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلزار ہوگی اور بیکس طرح یقین آئے کہ بی اسرائیل کے لئے آسان سے امن وسلامتی کے راستے دے دے اور وہ اس سے بہ عافیت گز رجا کیں اور وہی نیل قبطیوں کے لئے غرقانی کا باعث ہے ، اور یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اصحاب کہف تین سو برس تک غار میں بلا آ ب وداندسوئے رہیں اور پھر بیدار ہوں اور وہ استفسار کرنے پرسونے کی مدت ایک دن یاای ہے کم بی خیال کریں اور بیکس طریق سے مانا جائے کہ عزیز علیہ السلام سوبرس تک ماردیے جائيں اوران كا كھانا بوسيده نه ہو۔ حالا نكه ان كا كدها بديوں كامر قع بن جائے اور سيقل كس طرح تسليم كرے كەعزىز علىيالسلام كے سامنے و وسوساله بوسيده بديال كوشت سے ملفوف مول اور كدها زندہ ہوجائے اور پیکس طرح یقین آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حیار ذبح شدہ جانوران کی۔ آواز برایک ایک کرے برواز کرتے آجا کی اور یک طرح ہوسکتا ہے کہ پھر برعصا مارنے س چشے پھوٹ نگلیں اور یہ قیاس وہم ہے بعید ہے کہ بلقیس کا وہ بھاری تخت جوسبا میں تھا آن واحد میں شام میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے آجائے اور میکس طرح مان لیا جائے کہ کیڑے مکوڑے اور جانوروں کے تکلم سے سلیمان علیہ السلام آشنا ہوں اور سیس طرح ہوسکتا ہے کہ مردہ گائے بول

افے اور یکس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک تھوڑے سے حصدرات میں فخر دوعالم اللہ مجدحرام سے معجد اللہ اللہ معرف اللہ معدرات میں خرضیکہ ایک کے انکار سے تمام کا انکارلازم آئے گا اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ایمان ہی اٹھ جائے گا۔

مندرجہ بالا کے علادہ اور ہزاروں مثالیں موجود ہیں مگرطوالت مضمون کے خوف سے انہیں پراکتفا کرتا ہوا با تک دہل اعلان کرتا ہوں کہتمام مجزات کا مرزا قادیانی نے انکار کیا اوروہ صلوا تیں سنائیں کہ دبلی کی ڈوخیال پنبددر گوش ہوئیں۔

سروردوجهال الله السلام کے اعلام اللہ اللہ کے اس اللہ اللہ کے سعیدالفطرت لوگ سے علیہ السلام کے اعجاز کے معترف جیں اور کیوں نہ ہوں جب خل ق جہاں خود اقر ارکرتا ہے کہ ہم نے سے کو یہ مجرات عطافر مائے۔ مگر مراتی و بداخلاق متنی کے زادیہ نگاہ جیں ہزار بار خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشد۔ بیاعتقاد فلا و فاسداور طرہ بیکہ کہ دوہ بھی مشر کا نہ اور نام دیکھے اور وجال کی چالبازیاں ملاحظہ کیجئے۔ اگر شعبدہ کہ جاتا تو دنیا لئے لیکر پیچے ہوجاتی۔ اس لئے ایک خاص اصطلاح قائم کرکے عمل الترب کہ دیا جس کے معنے سوائے ۴۲۰ یا شعبدہ کے اور پھی نبیں ہوسکتے۔ کو یا جناب سے علیہ السلام نعوذ باللہ شعبدہ باز سے اور مثال بھی خالم نے وہ دی جس سے شرافت پناہ مائنے۔ ہمائی کہاں فدا کا برگزیدہ صاحب کتاب و نیا اور آخرت میں مرتبے والا پینم براور کہاں رائدہ درگاہ سامری گوسالہ برست ، بینی نقادت از کچاتا کچاست۔

یہ بین سلطان القلم کی ملاحیاں اور ایما تداریاں اور ذات شریف میں چونکہ کوئی جو ہرنہیں کوئی کرشمہ واعجاز نہیں محض کورے اور نفذ ہیں۔ اس لئے جاتے جاتے ہیں مارخانی کرتے ہوئے نبوت کے چھٹے میں ٹا تک بھی الجھادی کہ اگر بیخا کسار مرزا پنجا بی تا دیان کا جھوٹار سول مجزات کو حقارت اور نفرین نگاہ سے نبد کھتا تواس سے بڑھ کرا ججو بنمائی کی طاقت اپنا اندر کھتا تھا۔ دریں چہ شک تم روتے کیوں ہو۔ شکل ہی ایسی ہے۔ آپ کے اعجاز تو بتو بد۔ بیمند اور مسور کی وال جھوٹے پ لئت بھیجو۔ وہ تو بیا مران این دی برختم ہوئے۔ ہاں! ہاں! آپ کی کرشمہ سازیاں بھی زمانے نے وکھیں۔ ڈپٹی عبد اللہ آتھ کمی پیشکوئی کی صلالت آپ کونھیب ہوئی۔ کیکھر ام کاخوارتی عادت عذاب میں جنال ہوتا آپ کی ترشہ سازیاں بھی زمانے نے میں جنال ہوتا آپ کی خوارتی عادت عذاب میں جنال ہوتا آپ کی خوارتی عادت عذاب میں نہیں ہوئی۔ کی خوب شاور کی خوارتی عادت عذاب میں نہیں کی ذری گی کوغارت کر کیا اورا سے ہی لاکھوں واقعات ہیں۔ کی نے کیا خوب کہا ہے:

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا

#### مرزا قادياني بقول خود كاذب يتص

جادووہ جوسر پرچڑھ کر بولے کے مصداق مرزا قادیانی آنجمانی ایسے اترے ہیں کہ کمال ہی کردیا۔ آپ کی بطالت برکسی ہیرونی شہادت کی ضرورت نہیں۔وہ نہیں جا ہے کہ کہ کہ اورکو تکلیف دیں اور میرے خیال میں بیان کا برداا حسان ہے جس کے لئے ہمیں شکر گز ار ہوتا جا ہے۔ یوں تو ہزاروں بازاری سرے ایجاد ہوئے اوران کی بڑی بڑی تعریفیں لکھی گئیں اور بڑے بڑے غداحيد بوسر واشتبار جماي مع يسك سن سرمدنو رالعين نام ركعا تو توكوكى سرمه سليمانى كهلواياكى نے مقوی بھر کے نام کو پیند کیا تو کوئی سرمہ سیجائی پہ فدا ہوا نے ضیکہ ہزاروں نے اس فن لطیف یس کمال کردیا۔ گرسب سے بہتر وہ سرمدہ جومرزا قاویانی نے ایجادکیا۔ بدایک ایساسرمدہ جس كا ثانى دنيا پيدا كرنے سے عاجز ہے اوراس كى خصوصيت بھى الى دل فريب ہے كہ بايدوشايد اس کے یا نچ اجزاء میں اور بینهایت آسانی سے تیار ہوسکتا ہے۔اس کے فوائد بھی بےنظر میں۔ مثلًا امت کی چندهائی ہوئی آ کمیس منور کردیتا ہے۔داول کے زنگ دور کرتا ہے۔ تو ہمات باطلہ کو ردكرتاب- تجروى سة كاه كرت بوع مراطمتقم بدلاتا باورسب سے برى بات بيب كه جہنم کی آخم سے بیاتا اور جنت کی خوشکوار فضامیں پہنچا تا ہے۔اس کا نام اکسیری سرمہہا اس کے اجزابہ جیں مرتسخہ تیار کرنے سے پہلے ترکیب استعال اور پر بیز بھی من لیجئے عقل کی کوغری مں تدبر کے ڈیڈے کے ساتھ ایمان بالغیب کی شہادت اور خاتم النہین کاعر ق گلاب جمر کے اور لانی بعدی کی رف لگاسیے اور پر بیز بالکل معمولی ہے۔ جب بھی دل میں وسوسہ پیدا ہونور الاحل یڑھئے۔اللہ جا ہے تو وہ شانی سرمہ تیار ہوجائے گا جس سے روحانیت اور تور دل ور ماغ کومنور كرے اوركوكى وجنہيں كرخيالات كى يراكندكى اورتو مات كاقلع قمع ندموجائے۔انشاءاللدول ش انبساط وتسكين يبداموكي اورقلب مطمئن موجائكا\_

## اکسیری سرمہ کے یانچ اجزا

ا ...... " ' جب مسى موعود دوبار واس دنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ ا سے اسلام جہتے آفاق واقطار میں سپیل جائے گا۔''

(برابین احدید م ۴۹۹ ، حاشیدر حاشینز ائن ج اص ۵۹۳)

مندرجہ بالاحوالے سے بیٹابت ہوا کہ سے تاصری جواس وقت اس ونیا میں نہیں بلکہ آسان پر ہیں اور جوایک وفعہ آ چکے ہیں ووبارہ تشریف لائیں کے اوران کی تشریف آ وری کا بید

نثان ہے کہروئے زمین پرسوائے اسلام کے اور کوئی فد جب ند ہوگا۔ جیسا کر آن حمید شاہر ہے: "وان من اهل المكتباب الاليؤمنن به قبل موته (المائده: ٩٥١) "يعنى جو ذہب صاحب كتاب ہونے كے مدى جورہے إلى ان ميں سے كوئى ايساندمرے كا جواسلام قبول كرنے سے يہلے مرے۔

ا ...... درمین موجود کے زمانے میں صور پھونک کرتمام قوموں کودین اسلام پرجع کی اسلام پرجع کی اسلام پرجع کیا جائے گا۔'' کیا جائے گا۔''

لینی آپ کی صدافت کا ڈ تکا چہاردا تک عالم میں نے جائے گا اور تمام ندا بب اور اقوام عالم دین اسلام کو اپنا مرکز بناتے ہوئے جناب محدرسول الشفائے کی آغوش رحت میں پناہ گزین ہوجا کیں گی۔

سسس ''اس پرانفاق ہوگیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام ونیا ہیں پھیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہوجا کیں گے اور راستہا زی تر آئی کرے گی۔''

(ایام ملحم ۱۳۸۱ فزائن جهاص ۱۳۸۱)

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ علیہ السلام کے آسان سے تازل ہوتے ہی تمام فراہب،اسلام میں تبدیل ہوتے ہی تمام فراہب،اسلام میں تبدیل ہوجا کیں گےاوران کا نام ونشان بھی ہاتی ندرہ گا۔ بلکہ منادیا جائے گا اور داستہازی عروج جوانی کو پہنچے گی۔ یعنی نیز اسلام عالم شاب کو پہنچے گا۔

۳۸ ..... "بان اسی آگیا اور وہ قت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ زمین پر نہ رامجند ر
پوجاجائے گانہ کرشن اور نئیسٹی علیہ السلام۔ " (شہادت القرآن م ۸۵ بنز ائن ج ۲ میں اور اب وہ زمانہ
مرز اقادیانی کہتے ہیں کہ سے آگیا۔ یعنی خود مابدولت ہی سے ہیں اور اب وہ زمانہ
نہانت ہی قریب ہے کہ کرہ زمین پرسوائے باری تعالیٰ کے اور کوئی نہ پوجا جائے گا۔ نہ رامجند رکی
پرسش کی جائے گی اور نہ کرشن اور نہ ہی سے علیہ السلام کی۔

تصور مرزا قادياني كي عرياني

۵ ...... " طالب حق کے لئے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ پرتی کے ستون کوتو ژدوں اور بجائے مثلیث کے لئے حمید پھیلاؤں ........... پس مجھے سے کروژنشان بھی فلاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آئے تو

پھر میں جھوٹا ہوں اور اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کرد کھایا جو سیح موعود، مہدی موعود کو كرنا جائية تعاتو كارين سجا بول ادرا كريكونه بوا ادرمر كيا توسب كواه ربوكه بين جموثا بول\_'' (اخبار بدرج منبر ۲۹ ص ۱۹،۲ وارجولائی ۲۰۱۱م، محتوبات احدید ج ۲ حصداول ص ۱۲۲) الله الله كسى قدرز وروار الفاظ اورشاندار عبارت مرزا قادياني نے رقم فرمائي - يورے پورے سلطان القلم تھے اور لطف توبیہ کہ جس قدر ماف اور واضح بیربیان آپ کا ہے اس سے زیادہ صفائی اور ہوہی نہیں سکتی ۔مرزا قاویانی نے بیتحدی کا دعوے کیا۔ کیا گویاا ندھوں کوآ تکھیں اور مردول میں روح پھونک دی۔ اے كذب وصدت كا امتحان مجھے۔اسے سے اورجموث كى كسوثى كهيئه مرزا قادياني انتهاكي الفاظ كي ذمدداري ليت موسئة كهتم بين اگرعيسائيت كاستون جس کے لئے میں مبعوث کیا گیا ہول بخ و بن سے اکھیر کرندر کھدول یعنی عیسائیت کو صفحہ د ہر سے نا پیدند کردول تو تم سب گواہ رہو کہ میں جموٹا ہول میرا کام صرف یہی ہے کہ چرخ نیلی فام کے ینچ جس قد رنصاری آباد ہیں ان سب کو جام تو حید سے سرشار کردوں اور کو کی اہل کتاب ہاتی اپیا ندر ہے جو محدرسول اللہ ﷺ کی غلامی ش ندمرے۔ وہ بیمی کہتے ہیں کہ اگر کروڑ وں مجزات جمھ ہے ظاہر ہوں اور بیونلٹ غائی لیعنی عیسائیت کونیست ونابود کرنا ظہور میں نہ آئے اور میں مرجاؤں تو گواہ رہو میں جمونا تھا اور سیح موعود کو جو بوکام کرنے لازم ہیں۔مثل کسرصلیب قتل خزیر\_افراط مال وتو تکری \_نیکس معاف و جزییه منسوخ وغیره نه ہوتو بھی میں جھوٹا ہوں \_ کیونکہ سے موعود کے کام بی ہیں۔ حج کرنا اور عادل حاکم کی حیثیت سے دنیا پر خدا کا نائب یعنی خلیفہ ہوکر

میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظ فر مائے۔ ترجمہ صدیث: ..... دفتم ہاس ذات پاک کی جس کے تبعثہ قدرت میں میری جان ہالہ تحقیق ضروراترے گا او پرتمہارے بیٹا مریم کا۔ بادشاہ عادل کی حیثیت ہے۔ پس وہ غلبہ صلیب کوتو ڑے گا اور خزیر کوقل یعنی حرام قرار دیتے ہوئے جزیہ کو معاف کرے گا اوراس کے مبارک عہد میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ گویا ایک نہر بہدر ہی ہے مگر کوئی ایک اس کوقعول نہ کرے گا۔ لوگ ساری ونیا کے مال سے مرف ایک بجدہ کوقیتی جمعیں گے۔ حضرت ابو ہریڑہ یہ

آ نااورمقام وصال مدينه طيبهاور مدفن روضه رسول \_ چنانچه مرزا قادياني اس كې بعي مدعي بين كه

جو جو کام مسیح موعودمهدی موعود کو کرنے چاہئیں وہ سب کروں گا اور اگریہ کچھے نہ کرسکا تو گواہ رہو

میں جمونا ہوں۔ چنانچی سیح موعود کے متعلق جو جوکام وہ کریں گے فرمان رسالت ملک کی روثنی

مدیث بیان کر کفر ماتے سے کاس ک مزید تعمد اِن چاہج ہوتو فرقان حمید کود کھو: ''وان من العاد الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (العادده: ۱۰۹)''

ا ..... کیامرزا قادیانی کے ہاتھ سے اسلام جیج آ فاق واقطار میں پھیل گیا۔

٢ ..... كيام زا قادياني كه دور رسالت يس صور پهونك كرتمام قوموں كودين

اسلام برجع كيا حميا\_

ا ...... کیامرزا قادیانی کے عبد نبوت میں روئے زمین پررام چندر کے نام لیوا

اور کرش کے بوجاری اور عیسائیت کے دلدادہ ہیں رہے۔

ہ ..... کیامرزا قادیانی کے زمانہ یں اسلام تمام دنیار پھیل کیا اور فرقے ہلاک ہو مجے اوراب کوئی فرقہ ماسوائے اسلام کے باتی نہیں رہا۔

۵..... کیامرزا قادیانی نے عیسائیت کونیست و نابود کردیااوراب خمہیں کوئی

عيسائي نظرنيس آتا بجائ تثليث كعلم توحيد كليساؤس برنعب كرديا ميا

تمبارے مرزا قادیانی کو شیث کے ستون کو بیخ دبن سے اکھاڑنے پرایباد کوئی اور ناز تھا کہ وہ انتہائی ذمہداری کے الفاظ اور تحدی کے وعید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کروڑوں نٹان فلاہر موں مگریہ علت عالی ظہور میں نہ آئے۔ یعنی شیٹ کا قلع قمع نہ کرسکوں تو عجا تبات ومجزات کی ذرایرواہ نہ کرو۔ بلکہ اس پشت ڈال دواور مجھے کذاب عصر کے نام سے یاد کرواور بچ

ہات بھی بہی ہے کہ مرزا قادیانی کے مغزات کی عظمت وتو قیر بھی تب بنی ہوسکتی ہے جبکہ پیتحدی کا دمویٰ ظہور پذیر ہوجائے۔وہ پیمسی کہتے ہیں کہ وہ تمام اہم اسورونشانات جو سے موعود ومہدی معہود

ے منسوب ہیں اگر جھے سے طاہر نہ ہوں اور کما حقہ جھے سے پایر پیجیل کو نہ پیچیں اور اس کارکردگی میں میری موت آجائے اور میں جواب طلی کے لئے طلب کرلیا جاؤں تو تم سب کواہ رہوکہ میں

مجوثا ہوں اور اگریدتمام کام پالیمکیل کوبطریق احسن پہنچ جائیں تو میں سچا ہوں۔ ناظرین! معاملہ نہایت صاف ہے اور اس میں کوئی ایچ بچے اور نہ ہی کسی طعن وشنیع کی

مرورت ہاور جن بات بیہ کردگی کابیان ای صدق و کذب کا ایک نہایت بلندمر تبرمعیارہ

اورواقعات اس کے شاہدگردانے گئے ہیں۔ای لئے کسی پیرونی شہادت کی مزید ضرورت نہیں۔
مرزائی حضرات سے عمواً اور شخ نیاز احمد صاحب وزیر آبادی سے خصوصاً مؤدہانہ
گزارش ہے کہ یا تو مرزا قادیائی آنجمائی کوان کے پانچ معیاروں پر جوان کے اپنچ آلم کے
مصدقہ ہیں پر پوراا تاردواور واقعات سے اس کی تقمد بی کرادواور اس کی اجمت ہیں ایک خطیر
انعام جواس کتاب کے سرورق پر تکھا گیا ہے بعنی ایک بزار روپیہ چہرہ شاہی نقد انعام میں حاصل
کرواورہم سے یہ بھی وعدہ لے لوکہ اس جوئے غلامی کے ہم بھی غلام ہوکرر ہیں گے اوراگر ایسا
کرنے سے واقعات قدم قدم پر مند تو ڑتے ہوں اور بنائے کچھ نہ بنی ہوتو حسب فر مان مرزا
قادیائی کوان کا ذہوں کا کا ذہ اور جھوٹوں کا جھوٹا قرار دواور نبی کرم اللہ کے گئ غوش رحمت میں
موائے جس کے اورکوئی سہارانہیں بلاتو قف آ جاؤاور شائع محشر کے فر مان کے مطابق لا نبی بعدی
پر ایمان لاتے ہوئے مرزا قادیائی کو جھوٹا شمور۔امید ہے کہ میری میر خلصانہ شیحت صدا بہ صحوا

قار کین کرام! آپ کے سامنے بیٹابت کرنا چاہتا ہوں کدمرزا قادیانی آ نجمانی میں موجود نہ تھے۔ بلکہ وہ میں الدجال تھے۔ مہر بانی کرکے گوش ہوش سے نیں۔انشاءاللہ! تصویر مرزا کا بدرخ بھی صد بادل فریبیاں اور ملاحیاں چیش کرتا ہوا خراج حاصل کے بغیر ندر ہےگا۔ پنجا بی نمی سے ابن مریم کیونکر ہوا

"جب جہل اور بے ایمانی اور مثلاث جودوسری حدیثوں میں دخان کے ساتھ تعبیر کی کے دیا میں دخان کے ساتھ تعبیر کی کے دیا میں بھی جی اور زمین میں حقیقی ایما نداری الی کم ہوجائے گی کہ گویا وہ آسان پر اٹھ گئی ہوگی اور قرآن کر یم ایسامتر وک ہوجائے گا کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہوگا۔ تب مغرور ہے کہ فارس کی اصل سے ایک فخض پیدا ہوا ور ایمان کو ثریا سے لے کر پھر زمین پر نازل ہو۔ سویقین سمجھوکہ نازل ہونے والا ابن مریم کی ہے جس نے سیلیٰ ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کی ایسے فضی والدرو حانی کو دروحانی پیدائش کا موجب ٹھرتا۔ تب خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اس اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا۔ کیونکہ اس نے معلوق میں سے اپنی روحانی والدہ کو وروحانی والدہ کو دیکھی مگروالد شد یکھا۔ مرزا تیواس فی حیکتے ہوئے وجل پر نحرہ خسین ومرحبا بلند کر واور اس کا نام بتلاؤ) جس کے ذریعے سے اس نے قالب اسلام کا پایا ۔ لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی ۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا ۔ لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی ۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا ۔ لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی ۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا ۔ لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی ۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا ۔ لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی ۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا ۔ لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی ۔ تب وہ وجودروحانی قالب اسلام کا پایا ۔ لیکن حقیقت اسلام کی اس کو بغیر انسانوں کے حاصل ہوئی ۔ تب وہ وجودروحانی قالم کو بھولی کو میں میں کو بھولی کو بھولی کی اس کو بھولی کی کو بھولی کو بھولی کو بھولی کو بھولی کو بھولی کو بھولی کی کو بھولی کو بھ

پاکر خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا (پھر نیند کھی گئی) کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ماسوا سے اس کو موت
در کرا پی طرف اٹھالیا (بعنی مرزا قادیانی کی روح پر موت وار دہوگی سجان اللہ! بحر کتا ہوا مجرہ
ہے) اور پھر ایمان اور عرفان کے ذخیرہ کے ساتھ ختن اللہ کی طرف نازل کیا۔ سووہ ایمان اور
عرفان کا ثریا سے دنیا میں تحد لیا (بعنی براجین احمقیہ سبحان اللہ) اور زمین جوسنسان پڑی تھی اور
تاریک تھی اس کے روش اور آباد کرنے کی فکر میں لگ گیا (بہتی مقبرہ اورش منارہ کی طرف اشارہ
ہے) کہی مثالی صورت کے طور پر بہی عیمیٰ بن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا (جل جلالہ) کیا
تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے (ابی کسی کا بے پیر ہونا تو کچھ خوبی نہیں) کیا تم
ثبوت دے سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے (ابی کسی کا بے پیر ہونا تو کچھ خوبی نہیں) کیا تم
ثباؤں آپ تو چل ہے۔ ہاں! امت اگر انعامی چینے اب بھی دی تو انشاء اللہ چینی بجانے میں
ثابت کرسکتا ہوں) پھر یہ اگر این مریم نہیں تو کون ہے۔'' (اس کا جواب کسی فاطر احتقل سے
ثابت کرسکتا ہوں) پھر یہ اگر این مریم نہیں تو کون ہے۔'' (اس کا جواب کسی فاطر احتقل سے
ثابت کرسکتا ہوں) پھر یہ اگر این مریم نہیں تو کون ہے۔'' (اس کا جواب کسی فاطر احتقل سے
ثابت کرسکتا ہوں) کو کی کی گونگہ کو نئے دی ماں ای جاندی اے خالد)

(ازالداد بام س ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۵۹، فزائن جسم ۲۵۸)

یہ بیں مرزا قادیانی کی بھول بھلیاں۔ سبحان اللہ اکسی کی سبحہ بیں پھھآئے تو پنجابی ہی کی ہتک ہوتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ نہ پھھ کیا اور نہ پھھ کرایا۔ ہاتھ یہ ہاتھ دھرے بیٹے بیٹے ابن مریم بھی بن گئے۔ آسان کے تارے بھی تو ڑلائے اور لطف تو یہ ہے کہ نہ ہینگ گی نہ بھ ملکوی اور رنگ چوکھا آیا۔ اب اس د جالی نبوت کا کون اٹکار کرے۔ ہاں بھٹی! واقعی نبی ہتے۔ مگر جھوٹے۔ ایک اور بیان طاحظہ کریں۔ تاکہ پوراپورانقشہ آٹھوں میں آجائے۔

بإجوج ماجوج كى ماهيت

(ازالهاد بام ص ٥٠٩،٥٠٩ فرزائن جسم ٣٤٣) يرفر مات ين

"ایسانی یاجوج ماجوج کا حال بھی بھھ لیجے۔ ید دونوں پرانی قوش ہیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر قالب نہیں ہوسکیں اوران کی حالت میں ضعف رہا۔ لیکن خدا تعالیٰ فرما تاہے کہ آخری زمانہ میں بیدونوں قومیں خردج کریں گی۔ یعنی اپنی جلائی قوت کے ساتھ طاہر ہوں گی۔ جیسا کہ مورة کہف میں فرما تاہے:" و تسر کہ نسا بعد ضعهم یہ ومثلاً یعوج فی بعد سف "لینی بیدونوں قومی دوسروں کومغلوب کر کے گھرایک دوسرے پر تملہ کریں گی اور جس کو خدا تعالیٰ جا ہے گا فرج دے گا۔ چونکہ ان دونوں قوموں سے مرادا گھریز اور روس ہیں۔ اس لئے ہر ضدا تعالیٰ جا ہے گا ہے۔

ایک سعادت مندمسلمان کودعا کرنی چاہیے کہ اس وقت اگریزوں کی فتے ہو۔ کوئکہ بدلوگ ہمارے محسن ہیں اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں۔ سخت جالل اور سخت ناوان اور سخت ناوان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہے جواس گورنمنٹ سے کیندر کھے۔ اگر ہم ان کا شکر نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناظر گزار ہیں۔ کوئکہ ہم نے جواس گورنمنٹ کے زیرسایہ آرام پایا اور پارہے ہیں وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں بھی نہیں پاکتے۔ ہرگر نہیں پاکتے۔ ایسانی دلبة الارض بعنی وہ علماء اور واعظین جو آسانی قوت اپنے اندرنہیں رکھتے۔ ابتداء سے چلے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی حدے زیادہ کثر ت ہوگی اور ان کے خروج سے مرادوی ان کی کشرت ہے۔'

سجان اللہ! یہ بی بنجابی نبوت کی صداقت کے انمول دلائل اور معارف قرآن کے وہ بے مثل نمونے جن کی ڈھنگس ماری جاتی ہیں اور جن پرامت کپڑوں سے باہر ہوئی جاتی ہے۔ ان عقل کے دیوالیوں سے کوئی پوجھے کہ دہ مفسدہ پرداز قویس جن کے سدباب کے لئے قدرت نے ایک اسی ہستی کو معبوث کیا جس کی آج تک تشمیس کھائی جاتی ہیں اور جے قرآن عزیز نے ذوالقر نین کے نام سے یاد کیا، کی اطاعت اور وہ بھی جزو ایمان اور جوتے کے زور ایں چہ بوالجہیست ۔ آج کل کے معیار نبوت بھی و کھٹے کہ برطانیہ یا جوج اور روی ما جوج ۔ بھلا ان بے چاروں نے کیا قصور کیا جن کے معیار نبوت بھی و کھٹے کہ برطانیہ یا جوج اور روی ما جوج ۔ بھلا ان بے چاروں نے کیا قصور کیا جن کے عوام یہ مفسد گردانے گئے اور یہ سی مہذب تعلیم کی روسے ایک بی فوری کی دو چیز وں میں سے ایک کے ساتھ انتہائی ہیرا وردوسر سے کے ساتھ پیاروا جب ہے۔ بندہ خدا جب یا جوج و ماجوج روی واگریز ہی ویسے بی ہیں اور اگر اگریز رحم دل ہیں توروس بھی کور یکھا جائے۔ اگر روی ظالم اور دوسر سے کوشنی کیوں قرار دیتے ہو۔ جبکہ دونوں ایک بی قباش کی دافتے ہو ہوئے ہیں اور یہ کناظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہواور دوسر سے کور یہ بی تو بر بی تا ہوئے ہوں ایک بی قباش کر یہ بی دولی ہوئے ہیں اور یہ کتناظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہواور دوسر سے کی بی بیتے ہو۔ جبکہ دونوں ایک بی قباش کر یہ بی بی بی بر تلے ہوئے ہوں۔ جبکہ دونوں ایک بی قباش کر یہ بی بی بی بر تلے ہوئے ہوں۔ جبل وی جو بے ہوں۔ ویہ ہوئے ہیں اور یہ کتناظلم ہے کہ ایک کے لئے تو اطاعت فرض قرار دیتے ہواور دوسر سے کو کی بی بر تلے ہوئے ہوں۔

آ خراس کی کیاوجہ ہے کہ پنجا بی نبوت کوکوئی اسلامی ملک مرغوب ہی نہیں آتا اوروہ کونسا خاص آرام ہے جو کسی اسلامی مملکت میں نصیب ہی نہیں ہوسکتا اور ہوسکتا ہے تو برلش حکومت میں۔ کیا دجل کے کارخانے اور فریب کی مشینریاں ۴۲۰ کے کاروبار دھو کے کی نمیناں اور ہوائی قصروں کی تعمیر سوائے غلام آباد کے نہیں ہوسکتی۔ اچھی مسیحیت ہے جسے کوئی ملک قبول نہیں کرتا۔ عال ہی میں مرزا قادیانی کا ایک بھائی جرمنی میں پیدا ہوا اور نبوت کا مرقی بنا۔ ہنگر کی عدالت نے ایک سال سرزا سرف اس لئے دی کہ رسالت کے ناپاک نام کی کیوں تذکیل کی گئے۔
اس سے پیشتر ایک مخبوط الحواس ٹرکی کے جیل خانہ کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرہ ارض پر سوائے پنجاب کے کہیں نبی پیدا ہی نہیں ہونا: ورخدا وندان لندن کی مہر پانی سے ہمارے پنجاب میں تو نبوت کی ہارش ہورہی ہے۔ کوئی ایک وورجن پیغیرو ماچوکڑی مجارہ ہیں جے دیکھونیوت کے بنار بن رہا ہے اور دعاوی ویکھوتو شیطان کی آنت سے کے ذکام میں گرفتار ہے جودیکھورسالت کا بیمار بن رہا ہے اور دعاوی ویکھوتو شیطان کی آنت سے لیے بیمنی زندلیات اور خبافت کے پیم مرز کی بیمار ویز اچربہ خیز اور ورطہ جرت بھی ہے۔ وہ یہ کہ ایک گا گئے۔ لاکھکوشش کرود وسری ہے بی تین اور ایک اور معرائی تعین ہیں اور معرائی تعین ہیں اور معرائی تعین ہیں۔ گر اب زیادہ مہذب ہوگیا اور معرائی ترین ہی جریاں ہوتی ہیں۔

مرزا قادیانی ہی کود کھے لیجنے ۔ کلام مجید ہی پہ ڈاکہ ڈالا جارہا ہے۔ جو بھی الہام ہو وہ خیر سے براجین احمقیہ میں مش کرتے کرتے تھوڑ ہے بہت تعرف سے یا جوں کا توں درج کرلیا ہے۔ مگر طریق کارابیا ہے ڈول اور بھوٹڈ اہے کہ جھٹ قابو میں آ جاتے ہیں اور سرقہ کھل جاتا ہے۔ بی وہ بیوں کے پہلوان خرور ہیں اور کر در ہیں ۔ مگر پہلوان خرور ہیں اور آپ اور آپ کی کھتیاں بھی آئے دن ہوتی ہی رہی ہیں۔ مگر معرکہ کے وہ جوڑ ہیں جو در دس ، دوران سر، مراق، ذیا بیطس کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ جو نبوت کے دعویدار ہیں وہ سب مرزا قادیانی کے چھم و چراغ ہیں۔ یعنی اللہ سلامت رکھے برحائے اور پھولائے خیر سے سب مرزا قادیانی کے اس لئے دہ جب بھی الہا می چوری کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کے اقوال سے تو دیا گری ہیں۔ اس لئے دہ جب بھی الہا می چوری کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کے اقوال سے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے۔ کوئی ہیں۔ ور اگری ہیں ہوں۔ کوئی تین سے چار کرنے والے کی رش لگا تا ہے۔ کوئی جو بن وکھارہا ہے۔

اب میں اس کے آخیر میں لیعنی کتاب تصویر مرزائے خاتمہ پریہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا آ نجمانی غلام احمد قادیانی مسیح موجود نہ تھے۔ بلکہ سیح الد جال تھے۔ قارئین کرام! غورے ملاحظ فرمائیں۔ کیونکہ تصویر مرزا کا بیدرخ بھی انشاء اللہ ضیافت طبع میں ازبس مغیدرہےگا۔ مسیح الد جال

چنانچدمرزا قادیانی این مایدناز کتاب (میج بندوستان ص ۱۵ بخزائن ج۵ اص ایداً) پرایک

حوالما في تائيديس (الان العرب السمام) سدية بوع فرات بين:

''قیسل سسمّی عیسیٰ بمسیح لانه کان سائحاً فی الارض لایستقر'' لین عیسیٰ کانام سے اس لئے رکھا گیا کہوہ سرکرتارہتا تھااور کہیں اور کی جگداس کوقر ارندھا۔

" تاج العروى شرح قاموى" من لكما المكارك

دومسے وہ ہوتا ہے جو خیراور برکت کے ساتھ مس کیا گیا ہو۔ یعنی اس کی فطرت کو خیر وبرکت دی گئی ہو۔ یہاں تک کداس کا چھونا بھی خیر وبرکت کو پیدا کرتا ہواور بینام حضرت میسیٰ کو

وبر من وي م جود يهان عند لدون و پيونا ديا كياجس كوجا هنا ب الله بينام دينا ب.

اوراس کے مقابل پرایک وہ سے ہے جوشر اور لعنت کے ساتھ سے کہا گیا۔ لین اس ک فطرت شراور لعنت پر پیدا کی گئی۔ یہاں تک کہاس کا چھونا بھی شراور لعنت اور صلالت پیدا کرتا

ب- بينام سيح الدجال كوديا ممياا درجواس كابم طبع مو-"

#### مسيح الدجال كےنشانات

ا .... ایک آگھے کاناہوگا۔

۲..... اس کی پیثانی پر کفر لکھا ہوگا۔ (ک ف ب ر)

س..... وه خدائی کادعویٰ کرےگا۔

۴ ..... وهمردول کوزنده کرےگا۔

۵..... د حال كاكدهاستر هاع لمياموگا\_

٧ ..... د جال اینځ کد هے پرسوار ہو کرساری دنیا کا دورہ چالیس دن میں

مختم کرےگا۔

دوآسان سے یائی برسائےگا۔

٨..... جنت دوزخ اس كے باتھ ميں ہول كے۔

٩..... وحال تمام خدائي مغات سےمتعف ہوگا۔

٠١.... وجال م كا مراذكر عن الونمك كي طرح بكمل جائرة ا

(توريدايت ١٠٢٠)

مسيح موعود كااولين فرض

' 'مسيح موعود كايبلا فرض استيصال فتن د جاليه موكا ـ''

(ایام کمی ۱۲۸ نزائن جهاص ۱۳۸)

مندرجه بالاحوالوں كامطلب نهايت واضح وصاف ہے كد د جال ميں دس صفات مول كى اور استيصال فتن سيح موعود كى آمد يا نزول پر موقوف ہے اور سيح موعود فتند د جال كونيست و تا بود كريں مے مهر يانى كركے ذيل ميں بينشانات ملاحظ فرمائيں كدكس خوبى وعمد كى سے مرزا قاديانى براطلاق ياتے ہيں۔

ا ....ایک آگھے کا ناہوگا

اول ..... مرزا قادیانی کی فوٹو بنظر غائر مطالعہ کرو۔ مرزا قادیانی کی ایک آ کھے چھوٹی اور دوسری بڑی ہے۔

دوم ..... یہ کرمرزا قادیانی کی دائن آ کل بند ہا در سے موجود بننے کا خبط آپ کے دوش پر سوار ہے۔ قرآ ن عزیز اور فرمان رسالت میں تحریف اور مفید مطلب معانی بنانے کا دھندہ گلے کا پیشدہ ہور ہا ہے اور خواہ تح استعارے اور من گھڑت تاویلیس تراثی جاربی ہیں۔ کہیں تحقی پیشکو ئیاں ظاہر کرر ہے ہیں تو کہیں کشف کا اظہار ہور ہا ہے۔ کہیں خوابات کے چکر چلائے جار ہے ہیں تو کہیں ملاوائل کھتری اور ہے سنگھ بہا در کی شہادات صدافت میں دلوائی جاربی ہیں۔ غرضیکہ ایک ایک شعار حقد کی پوری پوری تذکیل و تحقیر کرتے ہوئے قصر نبوت کی تحمیل ہور ہی ہے۔ سال کی پیشانی بر کفر کھھا ہوگا

یہ حقیقت نفس الامر ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشانی پر بیتمن لفظ کھے ہوئے تھے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ کیا۔تمام مرسلین کی گڑیاں اچھالیں۔عیسیٰ علیہ السلام ومریم صدیقہ کی تو بین کی۔مہر رسالت کو تو ڑا اور تخت نبوت پرمحہ واحمہ کے لباس کی بڑیا تلتے ہوئے ابلور تناتخ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے تو بین کا مرتکب ہوا۔ وی نبوت کا سلسلہ بند ہونے کا احتراف کرتے ہوئے اجراء کی جمافت کی۔خلفائے راشدین اور بی تن پاک کی تو بین کی۔علمائے اسلام پرسوقیانہ آ واز سے سے۔ ہوا وہ نشینوں کو بے نقط سنا کیں اور فرقان حمید کی تغییر بالرائے کی، معجزات کو شعبدہ وسمریزم کہا۔معراج جسمانی کو خواب قرار دیا۔ وغیرہ وغیرہ!اس لئے علمائے کرام نے متفقہ طور پر مرزا قادیانی کی پیشانی کے الفاظ شناخت کرتے ہوئے بڑے تد ہر وہوث کے ساتھ مرزا قادیانی کو کافرقر اردیا۔

٣ ..... وجال خدائي كا وعوى كر كا

مرزا قادياني في "رائيت في المنام عين الله فتيقنت انني هو "`(آكية

کالات اسلام ۱۹۳۸ ، فزائن ج۵ می اینا) کا دعوئی کیا۔ 'انست من مسائل نسا و هم من فشل ''
(اربیس نبر سم ۱۹۳۸ فرزائن ج۵ می اینا) کا دعوئی کیا۔ 'انست منی وانا منك ''
(تذکره م ۱۳۲۳ فرج سوم) کی بے سری داگئی آپ نے گائی۔ 'انست منسی بسمنزلة توحیدی و تفریدی '' (ضیر تخدگولا ویم ۱۳ ، ماشی فرزائن ج ۱۸ می ایکا گلت کی بوآپ نے ہائی ۔ زیمن و آسان آپ نے بنائے ۔ چا نداور ستار ہے آپ نے بیدا کے ۔ نظام عالم بنانے کا خواب آپ نے سنایا اور بیمی اقر ارکیا کہ دانیال نی نے اپنی کتاب میں میرانام میکا نیل رکھا ہے اورخود ہی ہد ترجمہ میمی جڑ دیا کہ میکا نیل کے معنی خدا کے ماند کے جیں۔ '' (ضیر تخدگولا ویم ۱۲)، ماشی فرائن ج ۱۸ میکا نیل کے معنی خدا کے ماند کے جیں۔ '' (ضیر تخدگولا ویم ۱۲)، ماشی فرائن ج ۱۸ میکا ایرا کی سائل کے معنی خدا تیر کا اہمام آ وائن جس کی تغیر ( کتاب البریم ۱۸ میکا فرائن ج ۱۳ میکا ایرا کے مواقع کے دائی جائد دائر آیا۔''

#### س....وجال مردول كوزنده كركا

مرزا قادیانی نے اس کے لئے ہمی زبانی جمع خرج بہت کھ کیا۔ آپ نے الہا می فورنظر بشیراول کے متعلق کہا کہ بیر مجرد ان سے الشہراء کرتے ہوئے کہا جس کے ہمی اندہ کرنے سے افضل ہے سے علیدالسلام کے مجرزات سے استہزاء کرتے ہوئے کہا جو کہ کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرکئے گرجو جھ سے جام نوش کرے گا ہرگز ندم سے گا۔ نیز ایک خط حکیم فورالدین کو کھا کہ اس بات کے لئے جوش پیدا ہوتا ہے کہ کوئی امرانسانی طاقتوں سے بالاتر ہو۔ خواہ مردہ زندہ ہواور خواہ زندہ مرجائے۔ نیز ایک بیکی انتہائی بیاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دہ مرچکا تھا۔ گرمیری دعاسے زندہ ہوگیا۔

# ۵ ..... د جال این گدھ کوجوسر باع لمبا بوگاخود بی پیدا کرے گا

واقعی مرزا قادیانی نے اپنا گدھاخود پیدا کیا اور پورے سر باع لمبا۔ بلکداس سے دو
پارانچ زیادہ۔ آپ نے تقریباً سر کتابیں تعیس اورانہیں اس قدر فروغ دیا کہ ہرایک ملک میں
پہنچا کیں۔ جہاں جاؤ مرزا قادیانی کا گدھاموجود ہے اوران کتابوں میں سے الدجال کی دجالیت
کے سوااور کیا لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہاس قدر طویل گدھا تو شاید ہونیس سکا۔ پھراس گدھے سے مراد
کتابین نہیں تو اور کیا ہے۔ کلام مجید بھی ہمارے اس نظریے کی تائید کرتا ہے:

"مثل الذين حملوا التورة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل استفارا والله لايهدى القوم الذين كذبوا بآيت الله والله لايهدى القوم الظالمين (جمعه: ٥)"

مثال ان لوگوں کی کہ اٹھوائے تو ریت پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس کو ما نند گدھے کی کہ اٹھا تا ہے کتابوں کو بری ہے مثال اس قوم کی کہ جنہوں نے جمٹلایا نشانیاں اللہ کی کو اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالموں کو۔

فرقان حميد كى بيآيات روزرون كى طرح ابنا مطلب واضح طور پربيان فرمارى بيل ـ الله تعالى في ان آيات من ايك مخفى پيشكوكى مرزا قاديانى كى دجاليت بربيان فرمائى بــ كيب لطيف اور بيار سالفاظ بين ـ فرماياكم مثل الحمار يحمل اسفارا يعنى ماند كد مع كاشاتا بـ كما بول كوسبحان الله!

کتابیں اور گدھے کی مثال سے الدجال کے لئے کیسی موزوں مثال ہے۔ایابی ہمارےاس مضمون میں بیدا کرسکے۔چہ ہمارےاس مضمون میں بیدا کرسکے۔چہ جائیکہ ستر باع لمبا گدھا۔اس گدھے سے مرادوہ ستر کے لگ بھگ کتابیں ہیں جومرزا قادیانی نے لکھیں اور چونکہ برایک کتاب کے سرورق پرآپ کا نام ہے تواس سے آسانی سے برانسان جس کو تقل سلیم کا تھوڑا سابھی مادہ عطا ہوا سمجھ سکے گا کہ دہ اس بات پر بذات خود سوار ہے۔

اییا بی اللہ تعالی نے ایک اور مثال میں الدجال کے لئے فرقان حید میں بیان فرمائی: ''هل انبسلکم علی من تندل الشیطن ، تنزل علی کل افساك اثیم (شعراه:۲۲۲،۲۲۱) ''کیا بتلا کی بم تم کوس پراتر تے بیل شیطان اترتے بیل اوپر برجموث با ندھن والے گنگار پر: 'یسلقون السمع واکثرهم کاذبون ، والشعراه یتبعهم المغاون (شعراه:۲۲۲،۲۲۳) ''رکھتے بیل شیطان کان استے اور اکثر ان کے جموٹ ہوتے ہیں۔

سیختی پیشگوئی بھی اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کے لئے آج سے ساڑھے تیرال سوسال پیشتر بیان فر مائی کدا ہے میر سے حبیب اپنی است کوآگا مرد بینے کہ خبر داراس مخف کے پاس بھی نہ بعث نااور بات بھی نہ سننا جو بے پر کی اڑا تا اور جموثی با تیں بناتا ہو۔ آگا ہ رہو کہ وہ شیاطین کا طباء و مادا ہے اور دوسری نشانی بیہ بتلائی کہ وہ کثرت و مادا ہے اور دوسری نشانی بیہ بتلائی کہ وہ کثرت سے پیشگوئیاں کیے گا اور چونکہ بیشیاطین سے سی ہوں گی اس لئے اکثر جموثی ہوں گی اور تیسری نشانی بیڈر مائی کہ دو اسے اشعار کو اعرازی بیان کرے گا اور اپنے اشعار کو اعرازی بیان کرے گا اور اللہ تعالی نے معالی اور جب رسول اکرم بیافتہ کو کفار مکہ نے بیالزام لگایا کہ بینعوذ باللہ شاعر ہے واللہ تعالیٰ نے معالی

کنی کردی: وماعلمناه الشعر وماینبغی له (یاسین: ۲۹) "هم نے اس کوشع کہنائیں سکھایا۔ یعنی وہ شاعراور بہکا ہوائیں ۔رازی ہات اور پتے کی چز اور احکم الحاکمین کی صدافت کی دلیل اور سول اکرم کے خاتم النہین ہونے پرایک الی شہادت فرقان حمید کی ان یات میں مستور ہے کہ ذراسے جس سے یعین کے مراتب تک پہنچا دے گی۔انشاء اللہ! پس سر ہاع لمبا کدھا ہی ہے۔فقد بریا یہا المشتاقین!

# ٢ ..... جس پروه سوار بوكرساري دنيا كا چكر جاليس دن مي لگائے گا

مرزا قادیانی کی کتابوں پرآپ کا نام سوار ہے تو یہ بھی بات چھی ہوئی نہیں کہ چالیں دن میں یہ کتابیں ساری دنیا میں پانچ سکتی ہیں۔ بلکہ اس سے چوشے ہی حصہ میں کیونکہ گدھے کی رفتار تیز ہے اور سے الد جال اس پر سوار ہے اور اگر گدھاریل ہے تو سے موجود پر خود کیوں سوار ہوتا رہا ورخر د جال کے طویلہ برمبارک بادی کے فعرے کیوں بلند ہوئے۔

#### السيدوجال آسان سے يانى برسائكا

مرزا قادیانی کا کلام آسانی بارش ہے۔ پھریہ محی فر مایا کہ جھے پر بارش کی طرح وی بری جو میر سے مقیدہ کو لین علیا جومیرے عقیدہ کو لین علیا اسلام کے آسان پر زندہ ہونے کو بہائے گئی۔ بیتو صاف طاہر ہے کہ اس میں کوئی ایج چے نہیں الہاموں کی نالیاں اب تک دیکھ لو بدرہی ہیں اور سینکڑوں دم بریدہ الہام ان میں بدرہے ہیں۔

#### ۸..... جنت دوزخ د جال کے ساتھ موں مے

اس میں ہمی کوئی شک نہیں جومرزا قادیانی کا مخالف ہواس پرمرزا قادیانی نے دوز خ
کاساں پیدا کردیا۔ پنڈت کیکھر ام کو ہادیہ میں قتل کے ذریعہ سے گرایا۔ حال میں مولوی حاجی محمد
حسین کوکرائے کے پٹھان سے شہید کرایا۔ مولوی عبدالکریم کا مکان جلادیا گیا اور شہر بدر کردیا گیا
اور ایسے ہی سینکڑوں واقعات ہیں۔ بیتو دوز خ ہوئی اور جنت یہ ہے کہ وہ مولوی جن کو دوسری
انجمنیں سوا آنہ ماہوار پر مکنالپندنہ کریں سوسواور پچاس رو پیہ اہوار آرام سے وصول کررہے ہیں
اورخودمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ جھے کودس رو پیہ ماہوار کی امید نہتی۔ جو تین لا کھرو پیریشن سال
میں آگیا۔ روپیری آمدنی اس قدر ہوئی کہ ٹھکا نہیں۔ کیا یہ ہشت نہیں اور تیکی دوز خ نہیں تو اور کیا
ہے۔معاملہ نہایت صاف ہے۔

## ٩..... د جال ش تمام خدائی صفات موجود موں گی

زمین آپ نے بنائی۔ آسان آپ نے تیار کے۔ ستارے بنائے چا ندوسورج کو پیدا کیا۔ آوم کومٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ ''انسما امرك اذا اردت شیداً ان تقول له كن فيدكون '' ( تذكره م اه بلج سوم ) كى بير آپ نے ہائى۔ ' سرك سرى '' ( ضيم تخذ كولاوي م الله برائن ج ام ه ه ) آپ نے كہا' نظهورك ظهورى '' آپ نے بيان كيا اور يہ كى كہا جم كوفائى كر نے اور زنده كر نے كي صفت عطا وكى كى۔ ' يلقى الدوح على من يشاه '' بحكوفائى كر نے اور زنده كر نے كى صفت عطا وكى كى۔ ' يلقى الدوح على من يشاه '' ( تذكره م ۱۲۱ بلج سوم ) كى بھى رائى آپ نے كائى ' الارض و السماء معك كما هو م سعى '' ( تذكره م ۲۵ بلج سوم ) آپ بى نے فرايا ہاتى غدائى صفات اوركيا ہيں جو آپ نے ہان نہيں مطلب واضح ہے۔

## ۰۱۔۔۔۔ د جال با وجود یکہ خدائی طاقتوں کے حاصل ہونے کے جب میں موعود کودیکھے گانمک کی طرح بیکھل جائے گا

یہ بھی ظاہر ہے کہ علائے کرام کے سامنے اور سجادہ نشین حضرات کے مقابل مرزا قادیانی نے بھی کوئی مقابلہ و مناظرہ نہ جیتا۔ بلکہ بمیشہ منہ کی کھائی اور صد ہا دفعہ شرا لکا کے طعمونے پر بھی سامنے آنے کا یارانہ ہوا۔ خود دجل آمیز چیننے کئے اور جب کوئی سامنے آیا اور تو گھر کی چارد یواری سے ہا ہر آنے کا نام بھی نہ لیا۔ مولوی ثناء اللہ قادیان آئے اور پیش کوئیوں کی پڑتال کرانے پر ہزاروں کا انعام تو کتابوں میں لکھ دیا اور پیش کوئی بھی جڑ دی کہ وہ قادیان میں بیش کوئیوں کی تقدیق کے لئے بھی نہ آئے گا۔ مگر جب وہ جینم اسلام قادیان میں آپھی از تو مسیح کو ذیا بیل کے دوروں نے بیت الخلاء سے ہا ہر تکلنے کی اجازت نہ دی۔ مگر آپ نے آزار بند سنجالتے سنجالے تکھنو کی جشیاریوں کا ریکارڈ مات کردیا اور انعام کے موض وہ وہ منا کیں کہ توبہ بی مجلی ہے۔

قارئین کرام! مندرجہ بالا دس مفات مرزا قادیانی پر پورے طور پراطلاق پاتے ہیں اس لئے مرزا قادیانی کوئی چون و چرا کی تنجائش باتی ہوا کے مرزا قادیانی ہی سے الدجال ہیں اوراگراب بھی کس مرزائی کوکئی چون و چرا کی تنجائش باتی ہواور مبرکا دامن چھوٹا جاتا ہووہ مہربانی کر کے آپ سے باہر ضہوں۔ بلکہ اطمینان قلب کے لئے مراتی نبی نے ایک ایک مرکب ایجاد کی ہے جو قابل قدر اور لائق حمد ہے اس کوعش کی کویڈی مین

ڈال کر انصاف کے دیتے کے ساتھ حلم وبردباری کا پانی ڈالتے ہوئے حل کریں۔انشاءاللہ مرزائیت کا بھوت یا د جالیت کا آسیب منٹول سیکنڈول میں اتر جائے۔

> حرم والول سے کیا نسبت بھلا اس قادیانی کو وہاں قرآن اترا ہے یہاں انگریز اترے ہیں

ناظرین کرام! کوخوب یاد ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک لاکھ چوہیں ہزار مرسلین من اللہ کے بروز کا دعویٰ کیا ہے اوران کے مبارک واطہراسائے گرامی کوفر دافر دااسے نام پر منسوب کرکے ایک الہامی عبارت اپنے لئے بطور سندقائم کی ہے کہ مرزا خدا کا پہلوان ہے۔ نبیوں کے لباس ہیں اور اس کے بعد تمام امام وابدال واقطاب وغوث واولیاء اللہ پر برتری کی برد ہائی ہے یا کذب کا دموکہ کھایا ہے۔ شیر کا نام رکھ لینے سے شیر کے اوصاف نہیں آجایا کرے۔ بلکہ بہاور کی سید پر کی سے میخود بخو دخطاب مل جایا کرتے ہیں۔

اب اس عقده کشائی کے لئے یہ کیوں انبیائے عظام کے مبارک تام مرزا قادیانی نے ا یے غلامی نام کے ساتھ منسوب کئے ہمیں چند باتیں مشاہدہ کرنی ہیں ۔ اگر مرزا قادیانی میں یہ اوصاف پائے جائیں تو وہ حق بجانب ہیں کہ خوشی سے بینام اینے نام کے ساتھ ساتھ منسوب كريں اور بے شك وہ خدا كے پہلوان ہيں۔ نبيوں كےلباس ميں كويہ تنائخ كا اصول ہے۔ ممر پنجالی ہونے کی حیثیت سے پنجابی نی کے لئے ہم بدرعایت دیتے ہیں کدابوالبشرآ دم علیه السلام کے اوصاف مثلاً مٹی کے بتلے ہے کن کے جبروت وعظم تھم سے پیدائش کا ہونا اور جنت میں رہنا اورمیوے کھانا ادراللہ تعالیٰ ہے بلا واسط تعلیم حاصل کرنا مرزا قادیانی کوبھی نصیب ہوا۔ کیا نوح عليه السلام کي عمراورا نتخك تبليغ آپ نے بھی کی ۔ کیا ابراجیم علیه السلام کا بمان اور راہ مولا میں رپوڑ ے دیورصرف ایک نام کے سننے برآ ب نے بھی قربان کئے ۔ کیاایے لخت جگراساعیل کی طرح كى قربانى برآ ب بھى تيار ہوئے۔كيا حكومت كے ڈركو بالائے طاق ركھتے ہوئے ان كے قابل قدرمعبودوں کووقو دالناراور ہیزم جہنم کہتے ہوئے بتوں کوقو ژار کیا آپ نے سنت انبیاء پر ہجرت کی۔کیاا ساعیل کی می اطاعت میں آپ نے راہ مولا میں سر پیش کیا۔کیاز کریاعلیہ السلام کی طرح آپ کی مردن یہ ہمی بھی آرا چلا اوراف تک ندی کیا پونس علیدالسلام کی طرح آپ بھی مچھل کے پیٹ میں اندھیرے میں مقیدرہے۔ کیا بعقوب علیہ السلام کی طرح یا دالہی میں آ ہے بھی مشغول ہوئے اور امتحان میں بورے اترے۔ کیا موی کی طرح آب سے بھی اللہ تعالی نے ہم کلامی کی

اورطور پرجلوہ خداوندی دیکھا۔ کیاعیسی علیہ السلام کی طرح آپ کی بن باپ (آیات اللہ) پیدائش ہوئی اور مال کی گودیش نظم کیا اورخوار ق وججزات دکھلائے۔ کیارسول اکرم اللہ کی گرح آپ نے بھی بھی بھی جھی جھا دیا۔ پیشانی زخی کرائی اور دانت تڑوائے اور تبلیغ حقہ کے لئے وشمنوں کے گھروں میں محمل کراعلائے تکمیۃ الحق کرنے میں اینٹ و پھر کھائے اور بیہوش ہوکر گر پڑے۔

مراقی قادیانی پنجابی نبی الزام نبین حقیقت ہے۔ بہتان نہیں اصلیت ہے اور یہ دہ مسلمہ اصول ہیں جو

مرزا قادیانی کے بذات خود تسلیم کردہ ہیں اورامت کا اس بردل و جان سے ایمان ہے۔ ا ...... " " نبی کے کلام میں جموٹ جائز نہیں۔ "

( مح بندوستان شرم ۱۷، فزائن ج۱۵ س ایناً)

ا ..... الملم كدما في قوا كانهايت مضبوط اوراعلي موما محى ضروري ب-"

(ربوبية ف ربلجتز ما يتبر ١٩٢٩م)

ا ..... "انبیاء کا حافظ نهایت اعلی موتاب " (ربویه ماه جنوری ۱۹۳۰ و ۲۲)

قارئین کرام! بیتینوں حوالے بید دلالت کرتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا حافظہ بہت اعلی وارفع ہواور دیاغی قوانہا بیت مضبوط ہوں اوراس کی ہاتوں میں جموٹ کی آمیزش نہ ہو گر یہاں تناقص کے دریا دوران سر کے سمندر دیاغی کمزور یوں کے نو سے اور جموٹ توشیر مادر ہے۔ ایک دونہیں ہزاروں ہیں۔ اگر دل میں شک کا شائب بھی آئے تو کتا ب نوبت مرزا کو ملاحظہ فرما ہے۔ بہر حال مرزا تا دیانی ان ہر سہ اصولوں پر بھی معیار سے کرے ہوئے ہیں۔ البذاوہ پنج برنہیں۔

مرزا قادیانی کے اور جھوٹوں کا اعادہ کرنے کی میرے خیال میں اب کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہ کتاب ای ہی ایک اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے چیش کی گئی ہے۔ ہاں ویسے تو میرے ایک دوست ماسٹر نظام الدین صاحب کو ہائی نے دوصد جھوٹ ایک چھوٹے سے رسالہ میں قلمبند کتے ہیں۔ جس کا نام کذبات مرزای شاید ہے۔ اب صرف ایک بات کی ضرورت باتی ہے کہمراق کا جموت مرزا قادی کی زبانی اواکرنا ہے اور اس پران کے خاندان کی چندا کی شہاوتیں قلمبند کرنی ہیں اور بس سب سے پہلے اطباء کے مشند قول شرح واسباب سے چیش کئے جاتے ہیں۔ طاحظ فرماویں۔

#### علامات ماليخولياءمراق ازروئے طب

" اليخوليا كى الك قتم ہے جس كومراق كتے ہيں۔ يہ تيز سودا سے جومعدہ ميں بح ہوتا ہے ہيدا ہوتا ہے ہيدا ہوتا ہے ہيں۔ يہ بخا ہوتا ہے ہيدا ہوتا ہے ہيں۔ جس عضو ميں يہ مادہ ہوتا ہے اس سے سياہ بخارات المحر د ماغ كى طرف چر ہے ہيں۔ "

چڑھے ہيں۔ "

'' مالیخولیامراق کی میمجی علامت ہے کہ اس کودھوئیں جیسے سیاہ بخارات کی ہے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔'' سنڌ،

## قادیانی نبوت کے دونایاب تخفے

'' مجھے دو بیاریاں مدت دراز سے تھیں۔ایک شدید دردسر جس سے میں نہائت ب تاب ہو جایا کرتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے اور سیمرض قریباً پچپیں برس تک دامنگیر رہی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہوگیا اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان عوارض کا آخری نتجہ مرگی ہوتی ہے۔ چنانچ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قریباً دو ماہ تک اسی مرض میں جتا ہوکر آخر مرض صرح میں جتلا ہو گئے اور اس سے ان کا انتقال ہوگیا۔لہذا میں دعاء کرتار ہاکہ خداد ند تعالی ان امراض سے جھے محفوظ رکھے۔ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلاساہ رق چار پائے گافکل پر جو بھیڑ کے قد کے مانداس کا قد تھا اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے

بڑے ہے تھے۔ میرے پر تملد کرنے گی اور میرے ول میں ڈالا گیا کہ بجی صرح ہے قدمی نے اپنا

دامنا ہا تھ زور سے اس کے سینہ پر مارا اور کہا کہ دور ہو تیرا بھی میں حصر نہیں۔ تب خدا تعالیٰ جا نتا ہے

کہ بعداس کے وہ خطر ناک عوارض جاتے رہے اور وہ در دشد ید بالکل جاتی رہی مرض ذیا بیلس

کبی بھی ہوتا ہے تا دوز رور تک چاروں کی چیش گوئی میں خلل نہ آ وے۔ دوسری مرض ذیا بیلس

تخینا ہیں برس سے ہے جو جھے لائت ہے۔ جیسا کہ اس نشان کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور انہی تک ہیں وفعہ کے قریب ہر روز پیشا ب آتا ہے اور امتحان سے بول میں شکر پائی گی ایک دن جھے خیال

آیا کہ ڈاکٹر وں کے تجربہ کی رو سے انجام ذیا بیلس کا یا تو نزول الماء ہوتا ہے یا کار بینکل لیمنی مرطان کا پھوڑ ا نکانا ہے جو مہلک ہوتا ہے۔ سواس وقت نزول الماء ہوتا ہے یا کار بینکل لیمنی مراس کی الا خرین "لیمن تمین عضو پر رحمت نازل کی گئی۔

"ندزلت المرحمة علیٰ ثلث العین و علیٰ الا خرین "لیمن تمین عضو پر رحمت نازل کی گئی۔

آگھ اور دواور عضو پر پھر کار بونکل کا خیال آیا تو الہام ہوا۔ السلام علیم سوایک عرکز ری کہ میں ان بلاؤں سے محفوظ ہوں۔ فالحمد الله!" (حقیقت الوی می ۱۳۷۳ بردائن جاس ۲۷ میں ۱۳۷۲ میں ۱۳۷۲ میں الاکا سے محفوظ ہوں۔ فالحمد الله!" (حقیقت الوی می ۱۳۷۳ بردائن جاس ۲۷ میں ۱۳۷۲ میں الاکا سے خووظ ہوں۔ فالحمد الله!" (حقیقت الوی می ۱۳۷۳ بردائن جاس ۲۷ میں ال

## من بوت مرزاغلام احمصاحب كالهابيان

ہوا ہے مدی کا فیملہ اچھا میرے حق میں زلیجا نے کیا خود جاک دائن ماہ کنعال کا

مرزا قادياني كادوسرابيان

میرے محبوب کے دو بی نشال ہیں کم بیلی صراحی دار مردن

'' مجھے دیاغی کمزوری اور دوران سر کی وجہ سے بہت ی ناطاقتی ہوگئی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ اب میری حالت ہالکل تالیف وتصنیف کے لائق نہیں رہی اورالی کمزوری تھی کہ گویابرن میں روح نہیں تھی۔ای حالت میں جھے الہام ہوا۔''تبر دالیك انسوار الشباب ''
لینی جوانی کے نور تیری طرف واپس کئے۔ بعد اس کے چندروز میں ہی جھے محسوں ہوا کہ میری کہ شدہ تو تیں پھر واپس آتی جاتی ہیں اور تھوڑ بے دنوں کے بعد جھے میں اس قد رطاقت ہوگئی میں ہر روز وود وجز ونو تالیف کتاب کو اپنے ہاتھ سے کھے سکتا ہوں اور نہ صرف کھتا بلکہ سوچنا اور فکر کرنا جوئی تالیف کے لئے ضروری ہے۔ پورے طور پرمیسر آگیا۔ ہاں دومرض میر کا حق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں دوران سر ہاور بدن کے اوپر کے حصہ میں اور دوسرا بدن کے نچلے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دوران سر ہاور اپنا دعوی کی مصرض کا شاہو نے کا شاکع کیا ہے۔ بیدونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں جس زمانہ میں میں نے اپنا دعوی کی اس مرض الله کیا گیا کہ ابتدا سے موجود کے لئے دعا کیں بھی کیں۔ گرمنع میں جواب پایا اور میرے دل میں القا کیا گیا کہ ابتدا سے موجود کے لئے دیا کیں بھی کیں۔ گرمنع میں دوزر دچا دروں کے ساتھ دو فر شتوں کے کا عمد میں شامل کی گئیں۔''

(حقیقت الوحی ۲۰ ۳۰،۷۰۰ بخزائن ۲۲۶ ۱۹۳۰،۳۱۹)

عب مطحکہ خیزی ہے کہ گشدہ تو تیں واپس بھی آئیں اور وہ بھی جوانی کی گرافسوں

ہیاریاں موجود اور عوارض ندارد حالانکہ بیہ قطعاً محال ہے کہ جڑیں تو سرسز ہوں اور درخت کملا

جائے۔حضرت بیاری تو مراق اور ذیا بیطس موجود ہواوراس کے پھل پات عائب ہوں۔ قاعدہ
کے مطابق اور الہا می روسے آگر شفا ہوتی تو آئیس دواصل چیزوں کو ہونی چاہئے تھی اور جب یہ
کالعدم ہوتیں عوارض خود بخو دکا فور ہوجاتے۔ گرافسوں وہ تو و بین کی و بیں رہیں گر عارضے مث
گئے۔ مقلاء کے زویک یہ بیات محال ہے۔ ہاں پنجابی نبوت کی کرشمہ سازیوں کی تصدق میں لؤ
مریدوں سے خراج تحسین لینے کے لئے الی پاتیں قائل قبول ہیں۔ یہ بھی ہتا یا ہوکہ وہ دوفر شخے
کون سے تھے۔ جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے نزول فر مایا۔ کہیں حکیم فورالدین
اور عبداللہ سنوری کا نام خدا کے واسطے نہ لے لینا۔ واہ صاحب واہ اچھی جوانی عود کرآئی اورخوب
سوجھی۔ بخدادور بھی چالیں آپ پرختم ہیں اور ہم اس بات پرآپ کی تھد بی کرتے۔
سام جھی۔ بخدادور بھی چالیں آپ پرختم ہیں اور ہم اس بات پرآپ کی تھد بین کرتے۔

مرزا قادیانی کے مراق پرایک اور شہادت

مرزا قادیانی کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، دردسر، کی خواب، تشنج دل اور بدیمضی

اسهال، کثرت پیشاب اورمراق وغیره کاصرف ایک بی باعث تعااور و عصبی کمزوری تعی \_\_ (رساله رویو تادیان ۲۲ نبره ۲ ۲ برک ۱۹۲۷)

#### مدانت سےلبریزبیان

فرماتے ہیں ایسے خیالات خٹک مجاہدات کا نتیجہ یا تمنا ہے اور آرز و کے وقت القائے شیطانی ہوتا ہے اور آیز و کے وقت القائے شیطانی ہوتا ہے اور یا خشکی یا دما فی مواد کی وجہ ہے جمی الہامی آرز و کے وقت ایسے خیالات کا دل پر القاء ہوجا تا ہے اور چونکداس کے نیچے کوئی روحانیت نہیں ہوتی۔ اس لئے الہامی اصطلاح میں السے خیالات کا نام جیز ہے اور علاج تو بداور استغفار اور ایسے خیالات سے اعراض کی ہے ورنہ جیز کی کا اندیشہ ہے۔ خدا ہرا کی کواس بلاسے محفوظ رکھے۔ غلام احمد قادیا نی! مراقی نبی کے ناما سے مخفوظ رکھے۔ غلام احمد قادیا نی!

"مخدوى كرى اخويم كيم مولوى نوردين صاحب سلماللدتعالي!

السلام علیم ورحمت الله و برکاند! حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے بھی غلبد و وران سر
اس قدر موجانا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بیدوران کم ہوتا ہے۔لیکن کوئی
وقت دوران سرسے خالی بیس گزرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے بعض وقت
درمیان میں توڑنی پڑتی ہے۔اکٹر بیٹھے بیٹھے رنگین ہوجاتی ہے اور زمین پرقدم انچھی طرح نہیں
جماح بیب چیسات ماہیازیادہ عرصہ گزرگیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کرنیس پڑھی جاتی اور نہیں کراس
وضع پر پڑھی جاتی ہے جومسنون ہے اور قرات میں شائد قل ہواللہ بشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ
وضع پر پڑھی جاتی ہے جومسنون ہے اور قرات میں شائد قل ہواللہ بشکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ

خا كسارغلام احمدقاديان ۵رفر ورى ا٩٨١ه (از كمتوبات احديب جلد پنجم نبر ٢٥٠٨٩)

دوران سرکی شدیت

"اخويم محكيم محمد حسين صاحب السلام عليكم ورحمته الله وبركاته،

پان عمد فیکی ایک روپیداور ایک اگریزی وضع کا پا خاند جوایک چوکی ہوتی ہے اوراس میں ایک برتن ہوتا ہے۔ اس کی قیت معلوم نہیں۔ آپ ساتھ لاویں۔ قیت یہاں سے دی جادے گی۔ جمعے دوران سرکی بہت شدت سے مرض ہوگئ ہے۔ پیروں پر بوجھ دے کر پا خاند کرنے سے جمعے سرکو چکر آتا ہے۔ خاکسار غلام احمد قادیانی!'' (از خلوط انام بنام غلام س۱) دوران سر لے فرو با

۔ ''عرصہ تین جار ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف ہوگئی ہے۔ بجز دوونت ظہروعصر کنماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا اور اکثر بیٹے کرنماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی کچھکھوں یا نگر کروں تو خطرناک دوران سرشروع ہوجاتا ہے اور دل ڈو بنے لگتا ہے۔ جسم بالکل بیکار ہور ہاہے اور جسمانی قواایسے مضمل ہو گئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے۔ کو یا مسلوب القوا ہوں اور آخری وقت ہے ایسا ہی میری بیوی دائم المرض ہے۔ امراض رحم وجگردامن کیر ہیں۔''

(اخبار بدرقاد بإن ج ٢ نمبر ٢٥ ص ٢ م ١٩٠٥ م، آئيز احديت حصداؤل ص ١٨١)

مز ہ توجب ہے کہ وہ خودگریباں جاک کرے

'' ویکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت باللہ نے بیش کوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ سے آسان سے جب انزے گا تو دوزرد جا دریں اس نے پہنی ہوں گی تو اس طرح جھے کو دو بیاریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچ کے دھڑکی۔ یعنی مراق اور کھرت بول۔'' (اخبار بدر قادیان ص۲۰ مروزد کے رجون ۱۹۰۱ء، ملفوظات ن ۲۸ س ۲۳۵)

لو آپ این دام میں میاد آگیا

مرزا قادیائی اینے منہ سے مراقی ہیں

''میر اتوبیه حال ہے کہ ہاوجوداس کے کہ دو بیار یوں بین ہمیشہ سے جتلا رہتا ہوں تاہم آج کل کی مصروفیت کا بیرهال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھااس کام کوکرتارہتا ہوں۔ حالا تکہ ذیادہ جا گئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔'' بیٹھااس کام کوکرتارہتا ہوں۔ حالا تکہ ذیادہ جا گئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی ہے۔''

> مرزا قادیانی کے مراقی ہونے پراہلیمحتر مہ اور مرزابشیراحمہ پسردوئم کی شہادت جن یہ کلیہ تھا دہی ہے ہوا دینے لکے

"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ حضرت میں موجود (مرزا قاویانی) کو ہلا وفعہ دوران سراور ہسٹریا کا دورہ بشیراڈل کی وفات کے چندون بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے آپ کواتھوآ یا اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہوگئی۔ گرید دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے پھڑمہ بعد آپ ایک وفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمانے لگے کہ آج پھی طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حامہ علی نے دروازہ کھ کھٹایا کہ جلدی پائی کی ایک گاگر کرم کردو۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ بیس مجھ کئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی وگ پنانچہ میں نے کی ملازم مورت کو کہا کہ اس سے پوچھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ پیٹنے حام علی نے کہا کہ وخراب ہوگئ ہے۔ میں پردہ کرا کر مبید میں چلی گئ تو آپ لینے ہوئے تھے۔ جب میں پاس گئ تو فر مایا میری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی ۔ کین اب افاقہ ہے میں نماز پڑھر ہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میر ہے سامنے سے اٹھی اور آسان تک چلی گئ ۔ پھر میں چی مارکر زمین پرگر کمیا اور شمی کی موالت ہوگئ ۔ والدہ صاحب فرماتی ہیں اس کے بعد آپ کوہا قاعدہ دور رہ بن کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحب نے کہا ہوتا تھا۔ والدہ صاحب نے کہا ہوتا تھا اور اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے۔ شروع شروع میں ہیں ور رہ بہت تھے۔ شروع شروع میں ہی جاتے ہو ۔ فرمایا پہلے معمولی سرور کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سرور و کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سرور و کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سرور و کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سرور و کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سرور و کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سرور و کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا پہلے معمولی سرور و کے دور سے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے ہو جھا کیا حضرت صاحب نے فرمایا کر پھر دوروں کے بعد چھوڑ دی۔

(سيرت المهدي حصداة ل من ١٦، ١١، ١٥، دوايت نمبر ١٩)

مرزا قادیانی کاایک اور مراقی ہونے پرا قبال مرزا قادیانی فرماتے تھے کہ'' جھے مراق کی بیاری ہے۔''

(ربوبوج ۲۳ نمبر ۱۹۲۵م ۱۹۲۵م)

**ایک اورشہاوت کہمرزا قادیانی مراقی تھے** مرزا قادیانی نے اپنی بعض کتابوں میں کھاہے کہ''مجھ کومراق ہے۔'' (ریویوج ۲۵نبر ۸س ۲۰،اگست ۱۹۲۷ء)

مرزا قادیانی کے مراقی ہونے پرایک اور شہادت

''مراق کامرض مرزا قادیانی کومورثی نه تھا۔ بلکہ بیرخار بی اثر ات کے ماتحت پیدا ہوا تھااوراس کا باعث سخت د ماغی محنت بھرات غم اور سو ہضم تھا۔ جس کا نتیجہ د ماغی ضعف تھااور جس کا ظہار مراق اور دیگرضعف کے علامات مثلاً دوران سرکے ذریعہ ہوتا تھا۔''

(ربوبوج ۲۵ نمبر ۸س ۱ اگست ۱۹۲۱ء)

مرزا قادیانی کے مراق برایک اور شہادت

مرض مراق مرزا قادیاتی کوور شین نہیں ملاتھا۔ پس مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مراقی علامات کے دو بڑے سبب تھے۔ اوّل کثرت د ما فی محنت بشکرات ، قوم کاغم اوراس کی اصلاح کی فکر ، دوسرے غذا کی بے قاعدگی کی وجہ سے سوہ مضم اوراسہال کی شکایت ۔'' (ریویوقادیان ج۲۵ نبر ۸س ۹ ، اگست ۱۹۲۲ه)

اللہ تعالی نے جس کسی کوعقل سلیم کا تعوز اسا مادہ بھی عطاء کیا ہے وہ ان واقعات وعلاءات کود کیے کراس نتیجہ پر بہنچ بغیر نہیں رہ سکتا کہ مرز اقادیا نی کومراق تھااورا گروہ مزیدا حتیاط چاہتا ہوتو طبی کتابیں اسے مشخل طریقت کا کام دیں گی اورا طباء مزید کسی کرنے جس بھی بخل نہ کریں گے اور فطرت سلیمہ بذات خودراہ نمائی کرے گی۔ صرف جویائے جق ہو کر تھوڑے سے وقت کی قربانی کی ضرورت ہے اور بس معاملہ نصف النہار پرمہر تاباں کی طرح حاضرہ اور بہ بھی حقیقت نفس الامری ہے کہ بین فائدان بھر کی مجبوب چیز سارے کنہ کواز بس مفید ہے اور مرز اقادیا نی کوموروثی طور پرعنایت ہوئی اور اس کی ہر دامزین کی ہو احزیزی کی بھی ملاحظہ ہو کہ چونکہ بیمرز اقادیا نی کونظر مجب سے دیکھتی تھی اور بے بسی اور بے کسی میں بھی رفاقت نے منہ موڑنے والی نہتی۔ اس لئے مرز اقادیا نی کی رفیقہ حیات سے بھی اے الس تھا اور جمال ہمنشیں ورس اثر کرد کے مصداق مرز اقادیا نی کی رفیقہ حیات سے بھی اے الس تھا اور جمال ہمنشیں ورس اثر کرد کے مصداق امہات مرز اتادیا نی کی رفیقہ حیات سے بھی اے الس تھا اور جمال ہمنشیں ورس اثر کرد کے مصداق امہات مرز اتادیا نی کی رفیقہ حیات سے بھی اسے السی تھید ہی مرز اقادیا نی خود فرماتے ہیں کہ:

قیں جنگل میں اکیلا ہے مجمعے جانے دو خوب گزرے کی جول بیٹیس کے دیوانے دو مرزائی گزٹ کی شہادت میاں تو مراقی تتے ہوی بھی مراقن نکلی

مرزا قادیانی تحریفرماتے ہیں کہ:

"میری بوی کو بھی مراق کی بیاری ہے۔"

(اخباراتکم ج۵نبر۲۹ص۱ بمورند وارامست ۱۹۰۱)

## باپ تومراقی تھابیٹا بھی مراتی لکلا!

ڈاکٹرشاہ نواز خان صاحب احمدی جومرزا قادیانی کے ظلم مریدوں میں سے ہیں تحریر کرتے ہیں۔ ''جب خاہدان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھراگل نسل میں بے شک بیمرض نظل ہوا۔ چنانچے حضرت خلیفتہ آسے ٹانی نے فرمایا کہ جھوکہ بھی مرات کا دورہ ہوتا ہے۔''

(ربوبوج ۲۵ نمبر ۸م ۱۱، اگست ۱۹۲۷ء)

محبت ہو تو الی ہو جو الفت ہو تو الی ہو المہسسی ہسنسساہ! وزیرچنیںشمریارچناں

## مراقی بیٹا

6

## مراقی باپ

جناب مرزاغلام احمدقادیانی فرماتے ہیں کہ موسيوبشيرالدين خليفه ثاني فرماتے ہن كه: '' اورسوائے آنخضر مصافعہ کے کوئی نی اس " حعرت موی علیه السلام ی اتباع سے ان شان کانہیں گزرا کہ اس کے اتباع میں ہی کی امت میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔'' (الحكم نمبر ٢٣ ج٠ بمورد د ٢٦ رنوم ر ١٩٠١م) انسان ني بن جائے ... (القول الفسل ص١١) "صاحب نبوت تام برگز امتی نبیس موسکتا اور '' '' بعض نادان کمہ دیا کرتے ہیں کہ نی جو محض کامل طور پر رسول الله کہلاتا ہے اس کا | دوسرے کا تلمع نہیں ہوسکتا اور اس کی دلیل ہے دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قرآ شياورمدينيك روسي بكلى ممتنع ب-الله وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن جل شانقرا تائي وما ارسلنا من الله" (حقيقت إلمعوة ص ١٥٥) رسول الاليطاع بساذن الله "لين بر من يوجمتا مول كراس تيركا نشاندكون بناويي ر سول مطاع اور امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا | پنجائی سے موعود۔ ( دریں چہ شک ) ہاں غرض سے نبیں کہ کی دوسرے کا مطبع اور تالى مو" (ازالى ٢٩٥، فزائن جسم ٢٠٠٠) "ایسلی ایسلی لما سبقتنی کرمهائے و "ناوان ہے وہ فخص جس نے کہا کرمہائے تو مادا کرد کمتاخ۔ اے میرے خدا تونے مجھے | مادا کرد گنتاخ۔ کوئلہ خدا کے فعنل انسان کو کوں چھوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم کو استحساخ نہیں کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے۔ بلکہ اور زبادہ شکر گزار اور فر مانبر دار مستاخ کردما۔" (پراہن احمد سر ۵۵۳ معاشیہ خزائن ج اس ۲۲۲) بتاتے ہیں۔'' (المفوظات خليفه ازالفصل ج منبر ٢٥٥ ص١١ كالم مباد نے س کومید بنایا پنجابی نبی کو۔ ہاتھ لا استاو کیوں کیسی کھی۔

| "ایک نی کیا میں تو کہتا ہوں کہ ہزارون نی | "اور مارے رسول اللہ کے بعد کس طرح کوئی              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مول کے '' ·     (انوارخلافت م ۲۲)        | نی نہیں آسکتا۔ جب کدان کی وفات کے بعد               |
|                                          | وحي منقطع ہوگئ اور الله تعالیٰ نے نبیوں کا خاتمہ کر |
|                                          | ديا-" (حماسة البشري ص٠٠ فزائن ج يص٠٠٠)              |
| "اگر میری گردن کے دونوں طرف تواریجی      | ''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیرامر                |
| ركدري جائے اور مجھے بدكها جائے كدتم كهوك | واخل ہے کہ دین علوم کو بذریعہ جبرائیل کے            |
|                                          | ماصل کرے اور ابھی ثابت ہوچکا ہے کہ اب               |
| اے کوں گاتو جموٹا ہے کداب ہے۔"           | وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''                     |
| (الوارخلافت ص ٢٥)                        | (ازالداد بام ص ۱۲ بزرائن جسم ۱۳۳۷)                  |
| اس جموث نے تو کمر ہی توڑ ڈالی میں پوچمتا |                                                     |
| مول كداب جمونا كون موااور كذاب كون بنا؟_ | بر نبوت رابروشد اختیام                              |
| وىمرزا قاديانى پنجابى نى افسوس مىدافسوس! | (سراج منيرص ٩٣ فيزائن ج١٢ ص ٩٥)                     |

כנככא

میرے محرم بررگو! قابل قدر عزید بھائے اور قلع بہنو! دین بین جن مصائب سے
آئ کل دو جارے وہ محتاج بیان نہیں۔ میرے خیال میں اس مسئلہ پر پچو بھی روشی ڈالنا عبث اور
مورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ اس لئے کی مزید تعارف کی چندال ضرورت نہیں۔
منظیمی مرکز کے فقد ان کے باعث جماعت کا شیرازہ متفرق ہے اور بھی باعث ہے کہ امت خیر
الانام فروعات کے چنگل اور جا بلیت کے جنگل میں سر پھٹول ہور ہی ہے۔ دوست سے دوست،
وفق سے ساتھی اور بھائی سے بھائی دست وگر بیان نظر آتا ہے۔ مال بیٹی میں تکرار، بہن بہن
سے بیزار سبیلی ہجوئی میں بیزار غرضیکہ نہ بروں میں شفقت، نہ چھوٹوں میں اطاعت، عیب
مکٹش کا دور ہے کہ جس میں ناکام رسکتی ہور ہی ہے اور اس بے لذت گناہ میں ایک ایسا
طوفان بے تمیزی بیا ہے کہ جس میں کا کنار ہی نہیں۔ کشتی قوم ڈگرگاتی اور حوادث کے تھیٹر سے
عاتی جل جارتی ہے۔ گر قوم کے نا خدافرض منصی سے محض نا آشنا، اطلاق سے کورے، ہدردی
سے کوسوں دور، چوخہ وہامہ میں گمن، ریش وجیع میں وہن، بناوٹ کے وظا کف، دکھاوے کے
سے کوسوں دور، چوخہ وہامہ میں گمن، ریش وجیع میں وہن، بناوٹ کے وظا کف، دکھاوے کے
سے کوسوں دور، چوخہ وہامہ میں گمن، ریش وجیع میں وہن، بناوٹ کے وظا کف، دکھاوے کے
سے کوسوں دور، کونے دھامہ میں گمن، ریش وجیع میں وہن، بناوٹ کے وظا کف، دکھاوے کے
سے کوسوں دور، کونے دھامہ میں گمن، ریش وہنی خیار نیں، طرفہ بی ڈیڑھ اینٹ کی جداگانہ

مسجدیں اور کم بختی نامراوی ملاحظہ ہو کہ ان مظاہروں کو ہاعث صدناز وافتخار سمجھا جارہا ہے۔ آہ! جس قوم کے علمبر داروں کے دماغ میں تخریب کامفہوم میں تغییر ہواس قوم کی ذلت و نامرادی اور پھوٹی قسمت میں کس کوشک ہوسکتا ہے۔

مكرآ والجمعي وه زمانه تعاكمه اسلام كي رواداري كي لوگ فتميس كهات يتح اور مساوات و یکانت اغیار کے سینوں پرسانپ لٹاتی تھی۔ چنستان محملات اپنی پوری آب وتاب سے لہلہار ہاتھا اوراس کی جارد بواری اغیار کی دست و برد سے محفوظ و مامون تھی۔ نیدو ہاں ر ہزن کا خدشہ تھا ، نیہ چور كا دُر،اس كے برگ وہارے لدے ہوئے سرمبزوشاداب جمر، عالم شاب كا پد ويت اوران كى آ غوش رحمت میں ہزاروں کارواں اور میئنکڑ وں متاز قو میں خوثی وانبساط کی زندگی فروانی وشاد مانی میں بسر کرتی تھیں اور زمین کے کونے کونے اور چیے چیے پیفرزندان تو حید کے سلجے ہوئے ٹڈی دل جرار تشکر شیرغرال کی طمرح اعلائے کلمنہ الحق اور پیام امن سناتے رہے تھے۔ پچ یو چھٹے تو ان دنوں اسلام کا طوطی بول رہاتھا۔ گرآ ہ! آج قوم کا شیراز ہتر بتر بی نہیں اہتر ہور ہاہے اورسب سے بزی خرانی تنظیمی مرکز کا فقدان جهالت کا دور، تشته وافتراق کا زماند ـ طرفه بید که نبوت کا ز کام اور رسالت کا ہینیہ زوروں پر ہے۔ جدھر دیکھوشنتی ، جہاں جاؤ حمو نے رسول ، ارتداد کی آندھیاں ادرالہاد کی فضائیں ۔ کفر کے بادل ۔ نیچریت کی ہوائیں ۔ بدیختی کے جیسلے اور دہریت کے حیلے منافقت کے حربے اور تعنع کے ج بے ، اسلام کے بیٹے اور نصیبوں کے بیٹے۔ اس نملی حیبت کے نیجے ہزاروں برس کی بوڑھی دنیا پرسینکڑوں دور گزرےاور بڑے بڑے انقلاب آئے۔زمانے نے آکٹر یونبی کروٹیس لیں اور دنیا تہ وبالا ہوئی ۔ گمریہ چودھویں صدی توبہ ہی بھلی ہے۔ اللّٰی پناہ جس میں سرکاری نبی اور طفیلی رسول وظیفه خوارا مام اور سودخورمحدث، دیوالئے ولی اورا صنام پرست پیر، نہدین کی خبر نہ عقبے کا ڈر غرض کے براے اور ہوائے پھندے الی حالت میں ناموں رسالت اوررخت ايمان مسلم كاالله بي حافظ ہے۔

مرآ والجمعی سوچانجی کماس کی علت فائی کیا ہے۔آ خریہ عذاب ہم پر کیوں مسلط ہوا۔ آ وابیسب کچھ مصیبت کا سامان ہماری انتہائی خفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی قلت میں کثرت کو خاطر میں ندلاتے تھے۔آج نوکروڑ ہوکرا یک مٹھی مجر جماعت سے فائف سے ہورہے ہیں۔ ہماری کثیر ہماعت بھیڑوں کے ملکے کے مشابہ ہے جس سے مرزائی بھیڑ بید من مانی مرادیں شکار کردہے ہیں۔ بخداج کہتا ہوں اور مبالغہ آرائی سے ہمیشہ تنفر رہا ہوں۔ اگر قوم نے اس کا سد ہاب نہ سوچا تو مرزائیت کے جراقیم جو سرعت سے بھیل دے ہیں ملت کی جڑیں کھوکھی کر کے دہیں گے۔ دین قیم پرخدا کی رحمت ہو۔ بیاس کے زدیک نہا ہے پہند بدہ فد بہب ہا وراس لئے

اس کی حفاظت کا بھی وہ خود ہی فد دار ہے۔ گرسنت اللہ بیشہ سے بونمی چلی آئی ہے کہ جب کوئی

قوم کمی زمانے میں غفلت شعار ہوئی اور استحان جیں پوری نداتری تو اللہ تعالی نے اس کی جگہ

دوسری قوم کو صلط کر دیا۔ سو بھائیواور پزرگو! اجلاق آ زمائش کا وقت ہے۔ خواب غفلت میں لمبی تان

کرسونے والواضو۔ منزل مقعود کو حسرت کی نگاہ سے تھک کرد کھنے والو پرمو۔ نئی روشنی اور تہذیب

جدید کے متوالو بیرجموئی سرشاری کب تک سنجملو فروعات کے چگل کے باسیوا ور تو ہمات باطلہ

پرمر مننے والو ناؤ کی خبرلو۔ ارے کب جاگو گے۔ کشتی میں سوراٹ تو ہو چکے۔ بادخالف فناہ کے

پرمر مننے والو ناؤ کی خبرلو۔ ارے کب جاگو گے۔ کشتی میں سوراٹ تو ہو چکے۔ بادخالف فناہ کے

پرمر مننے والو ناؤ کی خبرلو۔ ارے کب جاگو گے۔ کشتی میں سوراٹ تو ہو چکے۔ بادخالف فناہ کے

میں میں مقید کر چکی۔ منجد معارمنہ کھولے استقبال کے لئے کھڑی ہے۔ کرتم خواب راحت

میں میں مقید کر چکی۔ منجد معارمنہ کھولے استقبال کے لئے کھڑی ہے۔ کرتم خواب راحت

میں کمن ہو۔ زمانے کی بن چکی نے کسی کوچھوڑا۔ فلک بے پیرکس کے کام آیا۔ ادبار وخوست نے

میں کا ساتھ دیا۔ ارہے تم کیا موج کر کیا وہ تبہاری رفاقت کرے گ

جو ڈوبے کی ناؤ تو ڈوبے کے سارے



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد!

حد وستائش اتھم الحا كمين كوسز اوار ہے۔ جو خالق كا تنات ہے اور جہان كا بالنے والا مالک ہے۔جس کواوگلوآتی ہے نہ نینداور وہ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے۔وہ میرا مالک جس کی بیوی ہے اور نہ بیجے ، اپنی مخلوقات کو بے مائکے دیتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ اس کے وعدے اٹل ہیں اورای کے قبط کہ قدرت میں موت وحیات وعزت وذلت ہے۔ وہ حاکم کل جواسیے ہرافعال میں منار مطلق ہے اور ہرطرح کے مشیروں سے بے نیاز ہے۔اس سے کوئی یو چینے والانہیں اور جو نیست کوہست اور ہست کوئیست اور عزت کوذلت اور ذلت کوعزت سے بدل دیے پر قادر ہے۔

تمام عظمت وبزرگی ای کومز اوار ہے۔

ذات تیری بے عدیل وبے مثال ياك بے ہتا قدر و ذوالحلال بے ترے تھم آے اللہ العالمين ایک یہ ال نہیں سکا کہیں کس زبال سے ہو ادا تیری شاء بہنچ کیا بندے کی عقل ٹارسا تو نہیں مختاج توصیف جہال ہم سے کیا ہو تیری قدرت کا بیال

میری کیا بساط و حقیقت ہے جوا ہے میرے پیارے آتا ومولا تیری تعریف وتو میغ بیان کرون اور میری کیا طاقت وجراًت ہے جو تیرے انعام واکرام شار کرسکوں۔

ا منع حقیقی طاقت دے کہ تیرے احکام بجالاؤں اور تیرے قرآن کوسینہ سے لگاؤں اوراس مختی برجکہ دول جو قلب سلیم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔اے میرے نہایت بی رحم وکرم والي قامولا من تيرى جناب من نهايت عجز ونياز ي الركر اكرا كيل كرتا مول كمير ايمان میں استقامت اور یقین میں ہمت ، ارادول میں برکت اور رزق میں وسعت دے۔ اے میرے

رب العالمین تونے اپنی عاجز مخلوق پر وہ احسان عظیم فر مایا جس کا شکریدادا کرنے سے زبان قاصر ہے۔ تو نے ہماری رشد دہدایت کے لئے ہم پر وہ کرم کیا جو بیان ہی نہیں ہوسکتا۔ غنچ کو چنگ، بھول کومہک، سروکوقد، حسن کورعنائی دینے والے آتا۔ صدف کو گوہر، آہوکومشک، ستارے کو ضیاء، قمر کومنور کرنے والے داتا۔

دل کوسوز عشق کوساز ،بلبل کو پھول ،مومن کوا بمان دینے والےمولا۔ طاقت وتوانائی دے کہ تیرے بیار ہے مجبوب، رحمۃ اللعالمین کی مرح وتو صیف کرسکوں۔

اورآپ کی ایک چیش کوئی جس کے لئے قلم انتمایا گیاہے دنیا پر بے نقاب کروں۔ ۔ اورآپ کی ایک چیش کوئی جس کے لئے قلم انتمایا گیاہے دنیا پر بے نقاب کروں۔

قبل از بعثت سرورعاكم

خطہ عرب کا وہ سی فی فوٹو جس کے بیان کرنے سے روح کرزہ براندام ہوتی ہے اور تہذیب جس کے قبل وقال سے منع کرتی ہے۔ ایک ایسا بھیا تک منظر پیش کرتا ہے جس بیں تو حید، ظلمت کے ان سیاہ منحوں پر دول بیں بوں پنہاں تھی۔ جیسے صدف بیں موتی ، گربمن بیں سورج یا گلمت کے ان سیاہ منحوں پر دول بیں بول پنہاں تھی۔ جیسے صدف بیں موتی ، گربمن بیں سورج یا جبیل خم نیاز سے آشنا ہو۔ وہ خطہ جس کی کل آبادی بت پرتی ، شراب خوری و قمار بازی وزنا کاری وقل و فارت بیں محوم اور جو پر لے در ہے کے ظالم و بےرحم واقع ہوئے تھے۔ وہ جوا پئی بدنا می کے لئے پیدا ہوتے ہی معصوم د بے کس اڑکیوں کوزندہ در گور کرنا فرض او لین شار کرتے اور خدا کی اشرف مخلوق چند کوڑیوں کے لئے بک جاتی اور اس سے حیوانوں جیسا سلوک روار کھا جاتا۔ وہ تعلیم اشرف مخلوق چند کوڑیوں کے لئے بک جاتی اور اس سے کور و افران سے کورے تھے۔ کویا طاخوتی سے بہرہ تھن سے نور سے نا آشناء معاشرت سے کوسوں دور افلات سے کورے تھے۔ کویا طاخوتی طاقتیں رجمانی طاقتی سے نیر د آنرا اور بر سر پریکار تھیں اور جونہا بیت ادنی اور سے آپی میں طاقتیں رجمانی طاقتی سے برح تھے۔ جو بیا منایا کردیتی۔ یوں الجھ جایا کرتے تھے۔ جسے معثوق سے عاشق ، تمرکیا مجال جو جدا ہوں اور یہ حسد و جہالت کی ایک معاملیا کردیتی۔

غرض ہر طرح ان کی حالت بری متی

آخر خدائے واحد وقد وس کی غیرت نے نقاضا کیا اور وحدت وغیرت کے قلزم نے جوش مارا تو تمام جہالت وتعصب کے بے پناہ پودوں کوخس وخاشاک کی طرح بہالے گیا اور خورشید ہدایت ظلمات کے پردوں کو چاک کرتا ہوا تمام تاریکیوں کومنور ومسحور کرتا ہوا سارے جہاں کومنور کر گیا۔مولانا حالی نے کیا خوب کہاہے۔ אייוא

یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت برهاجانب بوتیں ابر رحمت اوا خاک بطی نے کی وہ ودیعت چلے آتے تھے جس کی دیے شہادت ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیا

"ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیتك ویزگیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة (بقره: ۱۲۹) "فردوعالم کاجداد در معظم الله جمنی الله جمنی الله جمنی الله جمنی الله جمنی الله اللک نے فرقان جمیده میں بہت ی خوبیال فرمانے کے بعدا یک دعاء جو ان کی دلی آرزو ہے اپنی تخلوق کی بہتری کے لئے اور جس کے لئے وقت انجی مقتمی تھا بیان فرما کی ان المدین عند الله الاسلام (آل ہوتو کو تکہ مضور کا وہ پیاراوین جواللہ کو پندیدہ ہے" ان المدین عند الله الاسلام (آل عصد ان ۱۹: ) "مات ایرا جم صنیف پری ہے۔ ای لئے ہم آ تحضرت الله پردرودوسلام جمج وقت آ پ کی جدم ارک کے لئے بھی وی عقیدت طام کرتے ہیں۔

ہزار بار بشوئم دہن بہ مشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا

ازل میں مثیت نے تھا جس کو تا کا کہ اس گھرے البے گا چشمہ ہدگا کا میں مثیت نے تھا جس کو تا کا

خاک پاک بطحاہ وہ رشد وہدایت کا نیتر اعظم وہ آب وتاب سے دمکما ہوا خورشید۔
جس کی بے پناہ روشن سے کا کتات عالم کا ذرہ ذرہ منور ہوگیا اور ہرشم کی روشن وہ گیس ہول یا بکل
کے ہنڈ بے ستار ہے ہوں یا چا ند ابدالآ بادتک چکا چوند و ماند پڑ گئے اور اب سوائے اس سران منیر کے جس کی بیشل روشن شرق وغرب اسود واحمر پر یکسال احسان کر رہی ہے اور دوز قیامت تک کرتی رہے گی۔ وہ رحمت عالم ایک فیلے وہ ابر ہدایت، جس کی بے مثل پاک گھٹا کیں اخوت، ماوات، محبت و آشتی ، تو حدو تجد سے لبر پر تھیں ۔ پھوالی بے نظیر شان سے افق عالم پر نموداد ہوئی اور اس آن سے دکھیں اور اس شان سے برسیں کہ چپہ چپہ دقریہ قریبہ کوسیراب کرتی ہوئی شرک و کفر بغض وعناد، جہالت و صلالت کی نئے کئی کرتی مکئیں۔

رہے اس سے محروم آبی نہ خاک ہری ہوگئ ساری کھیتی خدا ک

اوراب سوائے اس رحمۃ العالمین کے تاروز قیامت کوئی دوسری نبوت کی بارش محال ہی نہیں، غیر ممکن ہے۔ کیونکہ آپ کو نبوت کے قعر کی آخری این اور شان میں لانبی بعدی کہا گیا ہے اور اس عالم کیر بارش کو کافة للناس اور نبوت کو خاتم النبیین کے پیارے القاب سے ہیں۔ ہمیشہ کے گئے نواز اسمیا ہے۔

جس کا جواب بید یا جا تا ہے کہ جرواستہ اولی فرطون طوسی رحصت کا بھی جایا تی جائی جا ہی ہی۔

وہ آ منہ کا اول اور عبداللہ کا نونہال، عبدالمطلب کا بعد از خدابزرگ، بوتا جس کی تحریف لاریب فیدہ واحسن الحدیث کتاب معظیمات کرتی ہاور جس کر تا اور کو واقعی اور زلف معنم کو والیل اور چشم مبارک کو مازاغ البھر سے تشبید دی جایا کرتی ہے اور جس کے بیارے بیارے القاب طاق، نیسین ، مذمل، مداثر اورا سے ہی ہیں اور جس کے اخلاق حمدہ وصفات ستودہ شار کرنا مشکل ہے اور جس کے احسان مجمی سبکدوش نہیں ہوسکتے اور جس کی لطف بین تکا ہیں گدا کو شاہ و فلام کو آ قاور جال کو عالم بناوی ہی سبکدوش نہیں ہوسکتے اور جس کی لطف بین تکا ہیں گدا کو شاہ و فلام کو آقاور جال کو عالم بناوی ہی میں اور جس کا فیض عام تا قیام زمانہ جاری وساری ہے اور جس نے نکال کرمروں کے دوش بدوش لا کھڑا کیا اور حکومت جس گھر کی لونڈی اور سطوت تجری ہونے کا فخر مجمی اور جس کی زبان فیش تر جمان نے وہ وہ تایاب موتی اور انمول گہر پر ساتے جو چری ہونے کا فخر مجمی اور جس کی زبان فیش تر جمان نے وہ وہ تایاب موتی اور انمول گہر پر ساتے جو زائد کی کورٹی ان میں اور جو اخیر مشیت ایز دی نطق کرنا جانتی ہی نہ ہو۔" و ما یہ خطق عن زبان ہو گائی ان ہو الا و حی یو حیٰ (النجم: ۳۰۶)"

المهوی بن معن میں میں ہوسی بر المبار اللہ کا کو ہرجس کو شکم مادرہی میں دریتیم بنایا گیا ہواورجس کی والدہ ماجدہ من بلوغ سے بہت پیشتر داغ مفارقت دے چک ہواورجس کا دادالاً صرف سات برس کی عمر میں بلوغ سے بہت پیشتر داغ مفارقت دے چک ہواورجس کا دادالاً صرف سات برس کی عمر میں بات ملک بقابو گیا ہواورجس کے صرف خدائے واحد کے اقرار کرنے سے باطل معبودوں کے نام لیواجان کے دشمن اورخون کے پیاسے ہو گئے ہوں اور عدم تعاون اور ایز ارسانی میں محوموں اور عدم تعاون اور ایز ارسانی میں محوموں اور یہاں تک مجبور کر دیویں کہ وطن عزیز کو صرف اس قصور کے بدلے کہ وہ آیک اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہے خیر باد کہ جادے۔

وه تواجد دوسر برايك دكه وتكليف كوجو انسذر عشيسرتك الاقسربيسن (الشعبداه: ۲۱۶) "كے بدلے ميں دي جاتي تقى بري خنده پيثانى سے لبيك كہتا ہواد كھ كے بدلے میں سکھ، تکلیف کے بدلے میں راحت ظلم کے بدلے میں رحم کی دعا کیں دیتا ہے اور جس ے باد جود یکدانتهائی ایزادسانی سے کام لیا گیا ہو ۔ مگرسوائے 'اللہے احد قدومی فسانھم لا يعلمون" كمعمخزدعاء كحرف فكايت زبان برنداايابو

تیرے احکام نے ختم رسل ساکت زبال کردی نه ہوتا تقل گرمند بر تو ہلاتے کہ کیا تو تھا

وہ امن وسلامتی کے بحرتا پیدا کنار کا شناور باوجود یکہ حوادث ز مانہ سے بوں ستایا گیا تھا اور طرح طرح کے اہتلاء مصیبت میں قدم قدم پر امتحانا آن مایا حمیا اور جب اس کے قدموں میں زروجوابر کے ڈھیراورحسینانان عرب کے تکار کا مسلدیش کیا گیا اور کہا گیا کہ بتوں کی خمت چھوڑ دے اور خدائے واحد کی تعلیم کو بند کرد ہے تو وہ امن وآشتی کا شنرادہ پول کو یا ہوا کہ ممحتر م اگر میرے دائے ہاتھ پرسورج اور ہائیں پرچاندر کھو یا جاوے تب بھی خداکی تئم بیکام جاری رہ گا ادراس کو میں ہرگز نہ چیوڑ دں گا۔

وہ خواجہ بدر وحشن وہ دنیا کا قائد اعظم جووطن عزیز کومولا کریم کے نام کو بلند کرنے کے عوض چھوڑ آیا تھااور یثرب میں تو حید کے بودے لگانے میں مشغول وعبادت اللی میں محلول تھا۔ يهال بھي امن سےريخيس ديا كيا اوراب تو معاملہ كفار مكه كي متفقه كوشش سے سركى بازى يرش كيا توصنوطة في مرافعت جنك بموجب فرمان خداوند كريم "أذن لسلة ين يسق اتلون (المسية: ٣٩) "" أي في الييخ جان ومال كومولا كريم كي راه مين لا كهر اكيا ـ كو جنگ حنين ش فدایوں کی تعداد بارہ ہزارتھی اور جس طرح کمانڈراپی فوج کے بعروسہ پر نازاں ہوتا ہے آ پہمی ندہوتے۔ بلکہ بمیشہ آ میں مراسہ مالک الملک برکرتے اوراس کی جناب میں سر بسجو دوعاؤں میں مشغول رہے اور عرض کرتے یا اللہ بقلیل تعداد تیرے نام لیواؤں کی جو تیرے راہ میں سر تھیلی پر لئے صف بستہ کمڑی ہے۔ اگرمٹ کی تو تیری تو حید کا نام لیواباتی کوئی شدہے گا۔

مين زياده تفعيل مين اس موقعه برجاناتبين حيابتا ميرا مطلب رسول ياك مايية كي مبارک زندگی پرایک ہلکی ہی جھلک جومیر ہےاصل مواقعہ کی نوعیت پر روشنی ڈالنے کے لئے ضروری ے بڑے اختصارے ہدیما ظرین کررہا ہول۔

ببرحال فخررسل ملك فله اى والى في ان جابل، ان برح، وحقى، بدوول كوتدن

ومعاشرت کے سب باب سکھائے اور ان کی طبیعت جو فطرة جنگجو واقع ہوئی تھی تبلیغ کی طرف راغب کی اور اعلائے کلمۃ الحق کے لئے انہیں تجارت وجہاد کا شوق دلایا۔ وہ بدوجن کو پیٹ بھر روٹی، بیننے کو کیڑا، رہنے کوجمونیزا بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ آ قائے نامدار کی تعلیم سے اس قدر بہرہ ور ہوئے کے رابع مسکوں میں مکث کے مالک بنے اوراس فوجی کا لج کے بال میں جس کی حجیت صرف تھجور کے بتوں سے بی تقی (لینی مجدنبوی) میں بیٹے کر دنیا کے بادشاہوں کے فیصل ہوئے۔ گر واہ رے تعلیم اور اس کا پاک اثر کہ نخوت ورعونت وامارت، تعصب نام کو بھی نہ آئے وہ خلیفہ جو آ قائے نامدار حضرت محم معطفی مطابق کا جان تھین ہوتا اور جس کی ہیت سے یادشاہ لرزتے اور جس کے اشارے سے حکومتوں کے تیختے اللتے اور بنتے۔اس کا تخت مجور کی چٹائی اور وہ بھی خداکی زين يراورنشان بدن يراوركردوه بعيمونااور يويرشده -الهم صل على محمد وال محمد! وہ شہلولاک جس کے لئے مفت افلاک بے اور جس کی ذات باعث محوین روزگار موئى \_ كمركاكام كاج خودفر ماليا كرتے \_ آنا كونده ليت اور كير \_ كو يوندنگا ليت \_ يواؤل كوسودا سلف لاديتے۔ يتيموں سے شفقت بيكسول پررحم، حاجمتند كے سوال كوعمو أنجى ردند فرماتے، خود پیٹ بر پھر بائدھ لیت اورسوالی کی شکم بری کردیتے۔وہ رؤف الرجیم جوخطاء پوٹی تھا اورجس کی نگاه لطف میں ایک اعلیٰ وصف میرتھا کہ وہ خطابین نہتمی جوغریبوں کا ملجا اور منعیفوں کا ماوا تھا اور جو لباس فاخرہ کونا پیندفر مایا کرتے اور باعث رعونت بجھتے ،اوروہ جوایک ہیہ جیا ہے ہزاروں دینارروز آتے گھریں ایک رات رکھنا پندنفر ماتے اور جب تک راہ خدا میں صرف ندکر لینے گھر تشریف فر ماہونا پسندنے فر ماتے اور وہ جوراگ اور فوٹو سے بڑی تختی سے منع فر ماتے اور وہ جوعبادت الی میں اس قدرمنهمک وواصل الحق موتے کدونیا و مافیہا ہے بے نیاز ہوجاتے اور قدم مبارک متورم ہو جاتے اور جن کوتم الیل کا تھم ازراہ شفقت ملتا اور جوسیاہ بادل اور اند میری کے آنے سے خالف ہے ہوکر مولا کریم ہے دست بددعا مہوتے اور عرض کرتے کہ بارالہا کہیں قوم شمود کی طرح نہ ہو جن كاخيال تعاكديه بادل جارے كهيتول كوسيراب كرے كا۔اے مولاكر يم تيراتو دعدہ ہے كہ جب تكوّان ص جعدًا بكال ب- "وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (انفال:٣٣) " وهامت كاغخوارة قاوه ربتى ونياتك كابيامبر برآن والے زماند كے لئے الى الى بش بهالميعتين چيور كياجس كے بعد كى اور هيعت كى خرورت ى نيس رہتى كيونكه "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام بيناً (مائده:٣) "اككا وین کمل اورخدااس سے رامنی اور ہمارے لئے اس کے اسوہ حسنہ کی اطاعت ہی فرض کرنے کا تھم

مولا کی جتاب سے طا۔ 'لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة (احزاب:۲۱)''
اوراس محم کے بعد کی تمام ہاتیں بدعت فرما کیں اور بدعت کو گرائی بتایا اور گرائی کو تاریخ تم قرار
دیا۔'' کی انبٹ کم علیٰ من تنزل الشیطن ، تنزل علیٰ کل افاك اثیم لے یلقون
اسمع واکثر هم کذابون ، والشعراء یتبعهم الغاون ، الم ترانهم فی کل
وادیهیدمون ، وانهم یقولون مالا یفعلون ، الا الذین آمنوا و عملو الصلحت
(الشعراء:۲۱ ۲۲ تا ۲۷ ۲) '' ﴿ کیا تلا کی تم کواو پر کس کا ترت بی شیطان اترت بی اور
برجموث ہاند سے والے گئمگار کے ، رکھت بی شیطان کان اپنے اوراکش ان کے جموثے بی اور
شاعروں کی بیروی کرتے بی گراہ ،سب کیا و یکھا تو نے یہ کہ وہ فرق می برشکل کے مرگر دال ہوتے
بی اور ریہ کروہ کہتے ہیں جو پی فیس کرتے ۔ گروہ لوگ کی ایمان لاے اور کام کے اچھے۔ کہ

ان آیات سے روز روشن کی طرح بیرواضح ہوا کہ شیطان کن لوگوں پر اتر تے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ اسے میر سے حبیب کیا شن تم کو ہتلاؤں کہ شیطان کس انسان پر اتر تے ہیں وہ ہر جموث بات بنانے والے جموثا پروپیگنڈا کرنے والے گنہگار پر اتر تے ہیں اور شیطان آسانی باتیں ایک کرلے جاتے اوراکٹر وہ جموث بولتے ہیں اور شاعر لوگوں کی پیروی گراہ لوگ کرتے ہیں اور کیا میر سے حبیب تونے ہیں و کیما کہ جنگل کے درمیان وہ جمران سرگر دان ہوتے ہیں اور جو کھووہ کہتے ہیں وہ خوداس پر عمل نہیں کرتے۔

سبحان الله! کیا لطیف الفاظ میں کہ شیطان ہرجموٹ بات بنانے والے پراتر ہے میں ۔ پنہیں فرمایا کہ جموث بولنے والے پریا کہنے والے پراتر تے ہیں نہیں بلکہ فرمایا کہ اس

ا چنانچ مرزافلام احمدقادیانی اپی نبوت کے دعوی میں کہتے ہیں کہ میرے تام غلام احمد قادیانی کے پورے حروف تیران سوا بجد کے حساب سے ہیں اور بھی میری تیرہویں صدی میں آنے کی دلیل ہاورتم چاہاندن میں جا کہ ونیا کا گوشہ چھان مارودوسراغلام احمدقادیانی آپ کو کہیں نہ طے گا۔ قرآن کریم جوعلوم کا خزانہ ہے جنب بیمشکل پڑی تو اس بیش بہاعلمی سمندر نے جمیں ایک کا ایسا شافی جواب دیا جوالل ایمان کے لئے زادة ایمانا ہے۔ بیمان اللہ تنزل علیٰ کل افعال اثیم اس کا جواب ہے یعنی اس کے پورے تیران سواعداد ہیں۔ اس سے تنزل علیٰ کل افعال اثیم معلوم ہوا کہ پہلے دن ہی سے بیآ ہے شریف ای لئے کھی تھی کہ ایک ذمانہ میں کوئی سر پھرا مدی نبوت ہوگا۔ جو حروف ا بجدسے تیران سوکا دعوی کرے گا اور شیطان اس پر اتر تے ہوں گے۔

کنگار پراترتے ہیں جوجھوٹی ہا تیں بنا تا ہو۔ مثلاً کا بمن لوگ جوشیطان کے تالع ہوجاتے اورا کشر شیطان ان کی مد دکر تا تو دہ کوئی ہات کہد سیتے کہ فلال کام یوں ہوگا اورا گروہ ویسا ہی ہوجا تا تو ان کی شہرت ہوجاتی اور اس طریقہ سے اپنے آپ کو بہت بڑھا لیتے۔ یہاں تک وہ اپنے زعم باطل میں خدائی کا ایک شریک مشہور کرتے اور اس کی آج کل بھی ہزاروں مثالیں ہیں جو یوفت مناسب چش کی جائیں گی۔ اندشاء الله تعالی!

شيطان

ناظرین!اب ہم آپ کی خدمت میں شیطان کی تھوڑی حقیقت پڑی کرتے ہیں کہ بید کیا بلاتھی جس کا ذکر فرقان حمید میں بار بار ہواا در جس کے شرسے پناہ با تکنے کا حکم دیا گیا اور جس کو انسان کا صرح دشمن بار بارکہا گیا۔

"قل انما انا منذر • وما من اله الا الله الواحد القهار • رب السموت والارض ومابينهما العزيز الغفار ، قل هو تبؤاعظيم ، انتم عنه معرضون ، ماكان لي من علم بالملا الا على اذيختصمون • ان يوحى الى الا انما انا نذير مبين · اذ قال ربك للملئكة انى خالق بشراً من طين · فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين • فسجد الملئكة كلهم اجمعون • الا ابليس استكبر وكان من الكفرين • قال ياابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت ام كنت من العالين ، قال اناخير منه خلقتني من نار وخلقته من طين · قال فاخرج منها فانك رجيم · وان عليك لعنتي الى يوم الدين · قال رب فانظرني الني يوم يبعثون • قال فانك من المنظرين • الي يوم الوقت المعلوم • قال فبعزتك لا غوينهم اجمعين • الا عبادك منهم الخلصين • قال ف السحق والسحق اقول · لا ملكن جهنم منك وممنّ تبعك منهم اجمعين · قل ما اسلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هوالا ذكر للعلمين · ولتعلمن نباه بعد حين (ص:٥٥ تا٨٨) " ﴿ كهمواعُ اسْ كَتِّيلْ كمين ورائح والأبول اورتيل کوئی معبود مراللداکیلا غالب پروردگارآ سانوں کا اورز مین کا اور جو کچے درمیان ان کے ہے غالب بخشے والا کہوہ قیامت کی خبر بڑی ہےتم اس سے منہ پھیر نے والے ہو بنہیں ہے جھے کو پچھ علم ساتھ فرشتوں سرداروں بلند کے جس وقت جھڑتے تھے نہیں وی کی جاتی میری طرف محربیا کہ میں ڈرانے والا موں۔ ظاہر جس وقت کہا بروردگار میرے نے واسطے فرشتوں کے تحقیق میں پیدا

کرنے والا ہوں۔انسان کو کئی سے پس جس وقت کد درست کروں اس کو اور پھو کوں نے اس کے روح اپنی میں سے پس گر بڑوواسطے اس کے بجدہ کرتے ہوئے۔ پس بجدہ کیا سارے فرشتوں نے گرابلیس نے تکبر کیا اور تھا وہ کا فروں سے کہا اے ابلیس کس چیز نے منع کیا تجھ کو یہ کہ بجدہ کر سے واسطے اس چیز کے کہ بنایا میں نے ساتھ دونوں ہا تھوں کے اپنے کا بھر کیا تو نے یا تھا تو بلند مرتبے والوں سے، کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ پیدا کیا تو نے بچھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو کی مری دن جڑا تک، کہا اے پر تیر لے لعنت ہے میری دن جڑا تک، کہا اے پر وردگار میر ہے پس ڈھیل دے جھے کو اس دن تک کہ اٹھا وے جا کی مرد ہے، کہا پس تحقیق ڈھیل دیے گئے ہوئے سے ہواس وقت معلوم تک۔ کہا پس تم ہوئے۔ کہا کہ مرد ہے، کہا پس تحقیق ڈھیل دیئے گئے ہوئے سے ہواس وقت معلوم تک۔ کہا پس تم ہوئے۔ کہا کہ کہی ہوئے ہیں تیری کی البتہ گراہ کروں گا میں ان کو اسمے گربندے تیر سے ان میں سے فالص کئے ہوئے۔ کہا کہ کرتے ہیں تیری ان میں سے اسم کے کہی بدلا اور نہیں میں کرتے ہیں تیری ان میں سے اسم کے کہی بدلا اور نہیں میں کو بات سے جو بیروی کرتے ہیں تیری ان میں سے اسم کے کہی بیس سوال کرتا میں او پر اس قرآن کے پچھ بدلا اور نہیں میں کہا کہ کہا ہوں کے اسم کا موں کے اور البتہ جان لوگے جراس کی کہی بیس سے ان مرقبے ایک مدت کے۔ کہا کہ میکھنے ایک مدت کے۔ کہا کہ میکھنے ایک مدت کے۔ کہا

اس مبارك ركوع كي آيات بم كودوباتيس بيان فرماتي بير

اوّل ..... يدكر مرور عالم فرماتے بيل كدلوكوا بن لوكد بيل تو صرف اس حي وقيوم كل طرف سے صرف وُرانے والا مول \_

کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایکی بھی

اورعبادت کے لائن سوائے اس زبردست خدا کے کوئی دوسرامعبودنہیں۔ مگروہ اکیلا عالب حکمت وجروت والا وہ پروردگار پالنے والا ہے۔ آسانوں کا اور زمین کا اور جو پھھان کے درمیان مخلوق ہے اس کا بھی وہی پالنے والا ہے اور قیامت ایک بڑی چیز ہے وہ روز جز اضرور آنے والا ہے۔ خبردارتم اس سے منہ نہ پھیرنا۔ یعنی یا در کھنا، ملک اعلیٰ یعنی سرواروں بلند مرتبہ والے فرشتوں کا جب وہ آپس میں کی بات پر شدت سے تباولہ خیالات کررہے تھان کی بابت بھی کو فرشتوں کا جب وہ آپس میں کی بات بھی کو کی جمعی علم نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جمح تو تمبارے لئے ڈرانے والا ہی کر کے بھیجا ہے۔ اس ساری عبارت کا مغہوم یہ ہوا کہ مولا کریم اکیلا معبود ہے۔ عبادت صرف ای کو کی ساجمی نہیں اور روز جز او مزاضر ور آئے گی۔ مزدار اس میں شک نہ کرنا اور میں تو اس کا پیامبر ہوں کہ اس کے احکام تم تک پہنچاؤں۔ خو تخری کی خبردار اس میں شک نہ کرنا اور میں تو اس کا پیامبر ہوں کہ اس کے احکام تم تک پہنچاؤں۔ خو تخری ک

دوں اور ڈراؤں تا کہ مہیں کوئی نہ بہکا و سے اور فر مایا جھے کو کیا خبر متنی فرشتوں کے جھڑا کرنے کی اور جب تک بذریعہ وہ کی نہ بہکا و سے اور فر مایا جھے کو کہ اور ہے جو بذریعہ وہی جنلائی میں ہے۔ اس سے بعداس مردود از لی کا واقعہ بیان فرما کر ڈرایا گیا ہے کہ خبر دار مالک حقیق کے فرمان سے سرتا بی نہ کرتا اور اپنے آپ کو ماجز سمجھنا اور عہادت پرتاز نہ کرتا اور نہ تم بھی اس کے ساتھی ہو جا دکھے اور تمہارا ٹھکا نہ جہنم ہوگا۔ کیونکہ بیاس کا ٹل فیصلہ ہے۔

دوئم ..... الله جل شاند نے فرمایا کہ میرے حبیب بیل نے تھم دیا تھا واسطے تمام فرشتوں کے کہ بیل پیوک دوں تو تم گرواس کے آگے بجہ وہ بیل۔ اس کیا تمام فرشتوں نے گرا بلیس نے ندکیا تو بم نے اس میں پیوک دوں تو تم گرواس کے آگے بجہ وہ بیل۔ اس کیا تمام فرشتوں نے گرا بلیس نے ندکیا تو بم نے اس سے بوچھا کہ اے ابلیس کس چیز نے شخ کیا تم کو واسطے اس چیز کے کہ بنایا ہم نے اس کواپی قدرت کا ملہ سے کیا تکبر کیا تو نے یا اپنے آپ کو بلند مر ہے والوں سے بھا تو ابلیس نے جواب دیا کہ جی اس لئے بھی تو آگ سے اوراس کو کیچڑ سے اس لئے بم نے اس کواپی آبانوں سے لکل جانے کا تھم دیا اور اس کو کہا کہ تو راغہ و گیا ہے اور تحقیق اوپر تم نے اس کواپی آبانوں سے لکل جانے کہ ورز تک بھراس کے جواب بیس کہنے لگا کہ اے در بد میر سے مہلت دے جھو کواس دن تک کہ اٹھا کے جاوی مردے ، ہم نے اس کو جب ایک وقت تک مہلت دے جھو کہا تھو کہ بہت نے ہواں دن تک کہ اٹھا کے جاوی مردے ، ہم نے اس کو جب ایک وقت تک مہلت دے جھو کہ کہ تا تا کہ ورز تک کہ گراہ کروں گا میں تمام انسانوں کو گرسوائے ان خاص مہلت تیرے بندوں کے بین جی بات ترے بندوں کے بین جی بات کے جو بدلتم سے اور نہیں میں تکا کہ بہت نے کہا ہے تی بات کہا ہے تی بات کہ بھو تو کہ بہت میں جرد یویں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہت والوں سے بیتر قرآن سے قیمت واسطے تمام عالموں کے (جہانوں کے) اور تم کو یہ باتیں بھوتا تا ہے سودہوگا۔ والوں سے بیتر قرآن سے قیمت واسطے تمام عالموں کے (جہانوں کے) اور تم کو یہ باتیں بھوتا تا ہے سودہوگا۔ آس کی گرموت کے بعد یعنی جب مرجاؤ کے بیتر چیل جائے گا۔ جہاں پھوتا تا ہے سودہوگا۔

اس کا نتیجہ بید لکا کہ شیطان انسان کا صریح وشمن ہے۔ اس سے بچنا چاہئے اور اس کا طریقہ بیہ ہے مود ہاللہ سے طریقہ بیہ کہ صد دواللہ کے اغرار ہنا چاہئے اور اس کے پیدا کر دہ وسوس کی تو اضع اعوذ ہاللہ سے کرنی چاہئے اور سوائے اسوہ حسنہ کے کوئی اور طریقہ خواہ وہ کیسا بی اچھانظر آتا ہوئیس کرنا چاہئے اور سوائے اسوہ منا کہ کر سراسلیم خم بغیر جحت کے کرنا چاہئے ورنہ وہی علم ہوگا اور سمولا کے ہرایک علم پر آمنا و صدقنا کہ کر سراسلیم خم بغیر جحت کے کرنا چاہئے ورنہ وہی علم ہوگا اور سمور کی بھول اور سمور کی سے بھی تکبر ٹیس کرنا چاہئے کے دکھ تکبر اور شرک نیک اعمال کواس طرح مناکع کردیتا ہے۔ بیسے دوئی کے ڈیم کوایک حقیری چنگاری۔

به زندان لعنت محرفآار کرد

تکبر عزازیل رو خوار کرد نتیحان آبات کامه کلا۔

ا..... كهشيطان برجموث بات بنانے والے براترتے ہيں۔

۲.... شاعر کمراه لوگ بهوتے ہیں۔

س .... شیطان تکبر کرتا ہاور کہتا ہے بی اس سے بہتر ہوں۔

ایمان کی صنتول ش ایک صنت به بی هے " لا نسف رق بیدن احد من دسله (البسف ه: ۲۸۰) " یعنی مومن تو ده لوگ چی جوینی بردل کے درمیان فرق نیس سجھتے ۔ لینی سب کو کیسال سجھتے اوران کی عزت میں فرق نہیں لاتے ۔

چنانچاس کی تقمد این خود سرورعالم این نے کردی۔

''فرمایا مجھ کو پنس بن متی سے مقابلا فضیلت نددوالی فضیلت جس پیس میری برتری اوران کی ہتک ہوتی ہو ۔ کیونکہ تمام پیامبر ایک بی چشمہ احدیت سے سراب ہوکر ایک بی پاک مقصد لے کرآ ئے تھے۔ جو میں لے کرآ یا ہوں۔ ہاں فرق بیہ ہم کوان پاک کلمات کی تعلیم دی گئے۔''امن بعدتا قیام زمانہ کوئی دوسرا اپنی ندآ ئے گا' اوراس لئے ہم کوان پاک کلمات کی تعلیم دی گئے۔''امن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اوليك المصير (بقره: ۲۸۰)''

کہ ایمان لائے ہم اوپر اللہ تعالی کے اور فرشتوں اس کے کے اور کتابوں اس کی کے اور سولوں اس کی کے اور سولوں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ منا ہم کے خاور مولوں اس کے سے اور کہتے ہیں ہم کہ منا ہم نے تھم اور اطاعت کری ہم نے بخش دے اے رب ہمارے اور تیری طرف ہی ہم نے پھر جانا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا۔

"ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داؤدا زبورا (بنی اسرائيل: ٥٠) "بيان فرمايا بهاس كامطلب بيب كهم نيون كوفض برفضيات دى۔ يعنى كى كوي قوم كى طرف اوركى ني كوايك كلك كى طرف كى كودس بزارانسانوں كى ہدايت كے لئے كى كوي حب كتاب بنايا مرمولاكر يم فود فرمات بين كه بم نے فضيات دى اور مير صحبيب تم كوتمام جہان كے لئے معوث فرمايا۔

اب بد ہمارا کا منبس کہ ہم کسی کی جواور کسی کی تعریف کریں۔ہم کوتو بیتھم دیا کہتم ان میں تفریق نہ کرو۔ بلکسب کو بکسال عزت کرواور اس کو جز وایمان سمجھو۔

اب اس سارے بیان کا نتیجہ جس کے لئے ہم نے قار کین کواس قدر تکلیف دی کیا ہوا۔مہر یانی کر کے اس کواپنے ذہن شین کرنے کے بعد حسب دعدہ اصل غرض جس کے لئے بیقلم اٹھایا گیا ہے توجہ فرما کیں۔

متيجه! دارجبنم كس كوسط كا؟\_

اس کوجو ہرجموٹ بات بناوے گاادراس کوفروغ دے گا۔

اس کو جو (شاعر گمراہ لوگوں کی پیروی کرےگا) کیونکہ (شاعر گمراہ ہوتے ہیں)اور وہ عمو ما جمو نے تصے بنا کردنیا کو خلارات پرگامزن کرتے ہیں۔

اس کو جو تکبر کرے گا اور کہے گا کہ میں خدا کے فرستادہ سے بہتر ہوں۔اس کو جورسولوں کی تحقیر و تذلیل کرے گا اوران میں تفریق ڈالے گا۔

اس کو جوآیات کی غلظ تغییر کرے لوگوں کو بہکائے گا اور اپنے مفید مطلب بنانے کی کوشش کرےگا۔

ہزار ہزارا حسان اس قاور قیوم کا ہے۔جس نے ہماری رشدہ ہدایت کے لئے ایک الی مبارک ہستی جس کی نظیر ہی نہیں ایک ایسا رسول جس ہیں امت کی غمخواری اور فلاح کے لئے دلی دروتھا اور جوخود تکلیف ہیں پڑکر دوسروں کوراحت پہنچا کرخوش ہوتا وہ ہادی برخق جو ہرز ماند کے لئے وہ بیش قیمت موتی اوروہ انمول جواہر اورا یسے زریں اصول اورا یسے توی ضوابط اور مدل اور مؤثر قانون اور بیش بہالصیحتیں جونہایت واضح طور پر بیان فرما کیں اور جوآب زرسے لکھنے کے قابل ہیں اور جن پڑمل کرنے سے انسان بھی کھا ٹائیس کھا تا اور صراط متقم سے نہیں بھلکا وہ اس قابل ہیں کہ سنہری حروف ہیں لکھ کرا پے پاس رکھی جا کیں اور انہیں نصب احین بنایا جائے تا کہ شیطانی وسو سے اور دموکہ دی سے نجات ہواور کسی حیلہ جوکوموقعہ بنانے کا امکان ہی ندر ہے اور فتنہ ورش پیدا ہی نہ ہواور طلق خدا کا تعلق اپنے منع حقیق سے وابستہ رہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

کیلی حدیث ج۲ص ۳۹۷ کتاب الفتن واشراط الساعه، ترفدی ج۲ص ۳۹۵، پاب التقوم الساعة حتی پخرج "سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم آنه نبی الله وانسا خساتم النبییین لا نبی بعدی (ابوداؤد ج۲ ص۲۷ کتاب الفتن) "فرمایا میری امت پیم تیم برایک نبوت کا دعوی کرےگا۔ حالا تکه پیم

نبول كاختم كردية والامول مير بعدكوكى ني نبيس آئكا

خلاق کا کات نے اپنے حبیب کو یہ جملا دیا تھا کہ آپ کی امت میں جمو نے فرجی الی بھی پیدا ہوں ہے جو نے فرجی الی بھی پیدا ہوں ہے جو دے د مافوں میں شیطان یہ دسوسہ بروی شدومہ سے بحردے گا کہ وہ ذعم باطل میں نبی اللہ جیں۔ حالا نکہ اے محقظ ہے ہم نے تم کو خاتم آئنبین بتایا اور باب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا۔ کیونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لے لیا۔ لہذا جب دین مکل بی رہا اور اس میں کوئی کوئی منتقس زیروز پر کا اضافہ نہ کرسکے گا تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی ضمیمہ نبوت باوٹ کے کافذی پیول بنانے کی زحت گوارہ کرے اور مان نہ مان میں تیرا مہمان کا مصداق ہو۔

ووسرى مديث (طبراني المعم الكبير ١٨٥٥ مديث نبر ١٤٩٧) "لا تقوم الساعة

حتى يخرج ثلثون كذاباً آخرهم الاعور الدجال "فرمايا تيامت بسك قائم ى ند موكى جب تك يمس بررجمو فرين ظاهرنه ويس حرك نبوت كادعوى كريس كـ

سبحان الله كس زور سے اس بات كى تىلى كردى كەخبردارا سے ميرى امت بحول نہ جاتا اوريا در كھنا كەقيامت قائم ہى نہ ہوگى ۔ جب تك يتيس شيطان كے چيلے نه آ جائيس اورا يك دنيا كو عمراه كر كے اپنے كوجنم كا ايندھن نہ بناليس ۔ اورا يك اور حديث ميں يوں فر مايا ۔

"سیکون فی امتی کذابون دجالون وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (مشکوة ص ١٥٤ کتاب الفتن) "میری امت ش کذاب و د جال بول گاورش نبول کاشم کرنے والا بول میرے بعد کوئی تی شیس بوگا الله الله کیا بی واضح الفاظ ہیں۔

فرمایا میرے بعد جموئے اور فریکی ہوں کے فرمایا وہ ہا وجود یکہ کہیں ہے ہم امتی ہیں۔ پھر ایسا وجل کریں کے اور کہیں گے کہ امتی نبی بھی ہیں۔ خبر داریاد رکھنا وہ شیطان کے چیلے ہول کے رجمو نے اور فریکی ہول کے۔ کیونکہ میں نبوت کے قعر کی آخری این میں ہول اور میرے بعد کوئی نی شہوگا۔

پھرایک اور حدیث میں توت کو ہوں مسدوو فر مایل ''لسوکان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب (مشکوة باب مناقب عدد ص۸٥٥) ''اگرمیر سے بعدکوئی ٹی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے ۔گر ٹی میرے بعدکوئی شہوگا۔

ل "عن ابى هريرة قال قال رسول الله مَلَى وسلم ولقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتى احد فانه عمر متفق عليه (مشكؤة صحه، باب مناقب عمر)"

اس میں حضور کے ازراہ شفقت ایک مثال دے کراور نام نے کر بتایا گیا آگر کوئی نبی میرے بعد آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے جوخلیفہ ٹانی تھے۔

تاریخ شاہر ہے کہ اس جلیل القدر ستی نے اسلام کی جو خدمت کی اور فروغ دیا وہ کسی دوسری کو فعیر سبتی ہوئی۔ دوسری کو فعیر بنوا کیں اور کفار کے نوسو قلع اپنے قدموں کے بنچے روند دیے اور انگریز مؤرخ ان کو دی گریٹ ہیروآ ف اسلام "کے نام سے یا دکرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ اگرایک اور عمر ہوتا تو تمام دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوتا ہمرآ پ کی تاریخ کو مطالعہ کروتو معلوم ہوگا کہ آ نخضرت ملکھتے کی غلامی کو فرسجھتے اور ای برناز کیا کرتے ۔

"عن ابى هريرة عن النبى شكالة قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الا نبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فماتاء مرنايا رسول الله قال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم (بخارى شريف ج ١ ص ٤٩١، باب ماذكر بنى اسرائيل، مسلم ج ٢ ص ١٣٦، باب وجوب الوفا ببعة الخليفة)"

روایت ہے ابی ہریرہ سے تقل کی تغیر خدا سے کہ کہا کرتے تھے بنی اسرائیل کہ اوب سکھاتے تھے ان کو افریختی حال یہ ہے کہ کہا کرتے تھے بنی اسرائیل کہ اوب سکھاتے تھے ان کو افری وجب کہ مرتے ایک نبی جائشین ہوتے ان کے اور نبی اور تحقیق حال یہ ہے کہ نبیس آنے والا نبی بعد میر سے اور ہوں کے بعد میر سے امیر اور بہت ہوں گے امیر احد آپ کے اور واقع ہوگا۔ ان میں تازع آپ کی میں کہا تھی جبکہ بہت ہوں گے امیر بعد آپ کے اور واقع ہوگا۔ ان میں تازع آپ کی کی اجاع پہلے کی اجاع بہلے کی اجاع پہلے کی اجاع پہلے خلیفہ کا سیجے اگر ہو مدی دوسراا جاع نہ سیجے نقل کی یہ بخاری اور مسلم نے۔

رحن عربس بن ساریه عن رسون استهام انه عن انی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته وساخبرکم باؤل امری دعوت ابراهیم وبشارة عیسی ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء ت لها منه قصور الشام رواه البغوی فی شرح السنة ص۱۳ ج۷ حدیث نمبر ۳۰۲۰ "روایت براغ باض بن باریشتاس نے

نقل کی رسول اللفظائی سے یہ کفر مایا تحقیق بی تکھا ہوا ہوں۔اللہ کے نزدیک فتم کرنے والا نبیوں کا کہ بعد میرے کوئی نبی نہ ہو۔ اس حال بی کہ تحقیق البتہ ہوئے تھے۔ آدم علیه السلام زبین پر اپنی مٹی گوندھی ہوئی بیں اور اب خبر دوں بیں تم کوساتھ اوّل امراپ کے کہ وہ دعاء حضرت ابر اہیم علیه السلام کی ہے اور نیز بدستوراوّل امر خوشخری وسینے علیه السلام کی ہے۔ لیمن کہ جیسے کہ اس آیت میں ہے۔

"ومبشراً برسول ياتي من بعدي اسمه احمد (صف:٦)"

اور نیز بدستوراڈل امر میراخواب دیکھنامیری ماں کا کہ دیکھا انہوں نے جب جنا مجھے کو اور تحقیق ظاہر ہوا میری ماں کے لئے ایک نور کہ روشن ہوئے ان کے لئے اس نور مے کل شام کے۔

سجان الله! کیا بی خوب فرمایا که کلما ہوا تھا۔ میں نزدیک الله تعالیٰ کے ختم کرنے والا

نبوں کا۔ یعی مولا کریم کی جناب میں پہلے دن ہی میں ختم کرنے والانبوں کا تھا جاچکا تھا۔ یعی بوت خدا کی مثبت میں مجھ پرختم تھی اور ابھی صفرت آ دم کا پتلا ہی بتا تھا اور ابھی اس میں روح بھی نہیں پھوٹکی گئ تھی اور میں صفرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ ربنا وابعث فیلم اور عیسی علیه السلام کی بشارت ہوں۔" و مبشر آ برسول یاتی من بعدی اسعه احمد (صف: ۱) "کا مصدات ہوں اور جب میں تولد ہوا تھا تو میری والدہ ماجدہ نے جو خواب دیکھا کہ تور ہواوراس قدر روثن ہے کہ اس کی روشن سے شام کے بادشا ہوں کے کا دیکھے جاتے ہیں۔

"وعن سعد ابن وقاص قال قال رسول الله سَلَه الله سَلَه انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (مسلم ٢٥ص ٢٧٨ باب من فضائل على ابن ابى طالب)"

علی ابن ابی صاب روایت ہے سعد بن الی وقاص سے کہا فر مایا رسول خداماتی نے حضرت علی سے کہا مجھے بمنز لہ ہارون کے ہے۔موٹیٰ سے محرفر ق ریہے کنہیں ہے نبی بعدمیرے۔

اور حضرت على كرم الله وجهد كم تعلق فرما ياكة "اف مدينة العلم وعلى بابها المدن العمال ج١١ ص١١٤، حديث نعبو ٣٢٩٧٨) "العن على علم كاشر بول اورعلي السكال العمال ج١١ ص١١٤، حديث نعبو ٣٢٩٧٨) "العن على علم كاشر بول اورعلي السكال

( کے نیز العصال ج ۲۱ ص ۲۰۱۰ کے دیا العبور ۲۰۱۰ کی العبور ۲۰۱۰ کی دوروں کا سیار دوروں کے اسلام کو ہارون دوروں کے اسلام کو ہارون علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام پیغیبر تھے اور میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اسلام سی محرف میں میں میں اسلام پیغیبر تھے اور میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اس کے حصرت علی پیغیبر نبیس ۔ اس کے حصرت علی پیغیبر نبیس ۔

قارئين كرام! يلى في ينكرول حديثول بيل مرف چندايك بى لى إيل ـ يونكديرا المل مغمون بخداور بهاور چونكد چندايك حديثول كى آپ حفرات ك مجمان ك لله جس المسمنمون آسانى سه بجويش آجاو ب ضرورت فى ـ اس لئه بيل مرف دداور حديثين آپ كى ضمت بيل معامله و آسانى سه واضح كرن ك لئه بيش كرك آئد سلف ك قول بيش كرون كا اورنتيجناظرين كرام پر چهور دول كا - "وعن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه الله مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه الله على النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنه فكنت اناسدوت موضع اللبنة ختم بى السسل وفى رواية انا اللبتة وانا خاتم النبيين (مشكوة ص ١٥٠١ باب فضائل سيد المرسلين صلوت الله وسلامه عليه)"

روایت ہے ابو ہر پر قاسے کہا فر مایارسول الشفائی نے مشل میری اور شل انہیا وی جیسے
کہ ایک کل ہے اتھی بنائی گئی دیواراس کے گردچیوڑ دی گئی اس کل ہے ایک این کی جگہ کھر گرد
پھر نے گئے۔ اس محل کے دیکھنے والے در حالیہ تعجب کرتے تھے۔ اس دیوار کی خوبی ہے گراس
این کی جگہ خالی رہی تھی۔ یعنی وہ خارج تھی خوبی سے سویٹس ہوا کہ بندگی میں نے این کی جگہ جو
خالی تھی۔ ختم کی گئی ساتھ میرے دیوار اور نتم کئے گئے ساتھ میرے رسول اور ایک روایت میں ہے
کیس میں ہوں مثال اس این نے کی اور میں ہول ختم کرنے والانبیوں کا۔

رسول التعلقة فرماتے میں کہ میری اور پہلے پیغیروں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک نہایت ہی جیسے کسی نے ایک نہایت ہی خوبصورت کل بنوایا ہو۔ گرایک کونہ میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہواور میرے آنے سے دواینٹ کی جگہ پر ہوگئی ہواوراب اس میں مخبائش ہی باقی ندرہی ہو۔ کسی دوسری اینٹ کی لینٹ فرمایا میں آخری اینٹ ہول اور میرے بعد نبوت ختم ہے۔

"عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشئين (مشكوة ص ٣٠ باب اعتصام باالكتاب والسنة) "تم لوك مير اورمير الأفائد الشدين كمرية كوات اويرلازم كرلياً

حديث شريف مين واردب\_

حفرت جبیر بن طعم سے روایت ہے کہ حضوطات نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں۔ محر احر ، ماحی ، حاشر ، عاقب اور عاقب کے معنی جس کے بعد کی نبی ند ہوگا۔ (مفلوۃ ص ۵۱۵، باب اساء النبی ملک وصفاتہ) ابوموی اشعری سے مروی ہے کہ حضوطالی نے ہمارے سامنے کی ایک نام اپنے ذکر فر مائے بچر احمر (مقکی ) کے معنی آخرالدنیا (ص۱۵ ایساباب ایسا)

کتاب (شفاص ۲۲۲ ت۲) میں قاضی عیاض فراتے ہیں کہ: جو محض اپنے لئے نبوت کا دعوی کرے یا نبوت کا حاصل کرنا جائز شار کرے اور صفائی قلب سے نبوت کے مراتب کو کی نیخ کو ممکن جانے۔ جیسا کہ فلاسفہ اور تمام صوفیوں کا خیال ہے۔ نیز اسی طرح یہ دعوی کرے کہ اس کو من جانب اللہ دی ہوتی ہے کو وہ نبوت کا دعوی نہ کرے یا یہ کہے کہ وہ آسان کی طرف صعود کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے میوہ جات کھا تا ہے اور حوروں سے معافقہ کرتا ہے آوان تمام صور توں میں ایسافحص کا فراور نجی تفایق کا مکذب ہوگا۔ اس لئے کہ آنخضرت ملک ہے نے نبر دی ہے کہ آپ خاتم انتہین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ نیز آپ نے منجانب اللہ یہ خبر دی کہ آپ خاتم انتہین اور مرسل کا فیڈ الماس ہیں اور تمام امت محمد یہ نے اس پر اجماع کیا کہ ایسے فنفی کے کا فرہونے میں شک نہیں ہے۔

کیمیا بے سعادت (ترجمه اکسیر بدایت ۱۲۷) میں امام غزالی شتم نبوت پرفر ماتے ہیں: ''پس بآخر ہمدرسول مار القلطان تحلق فرستا دونبوت دے بدرجہ کمال رسایندہ کی زیادت را بآس رانبود و ہایں بسبب اورا خاتم الانبیا کرد کہ بعداز وے بیچ پیفیر نباشد''

(كتاب جة للدالبالذعربي ج م ٢١٢) يس حضرت شاه ولى اللدو الوى فرمات بين:

'' میں کہنا ہوں کہ آنخضرت اللہ کی وفات سے نبوت کا اختیام ہوگیا اور وہ خلافت جس میں مسلمانوں میں کلوار نبھی حضرت عثمان کی شہادت سے ختم ہوگئ اوراصل خلافت حضرت علیٰ کی شہادت اور حضرت امام حسن کی معزولی سے ختم ہوگئ۔''

تمام دنیا کا اجماع از ابتدائے آفرینش تا قیام زمانہ یکی رہا اور ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا کہ نبوت اس نبیول میں خاصوں کے خاص میں اللہ عاقب پرختم ہوئی اور اس کے بعد کوئی نبی کسی میں میں میں میں میں میں اس کے اور جو نبوت کے کسی میں کمی میں کا بروزی ہویا فلی تشریعی ہویا فیرتشریعی نہ آئے گا۔ بلکہ امیر آئیس کے اور جو نبوت کے امکان پر بھی ایمان دکھے وہ کا فراور رسول یا کے میں گائے کا کمذب وشیطان کا ساتھی ہوگا۔

بستان عرب کاوہ مالی جس فیلٹن وصدت کونہایت جانفشانی سے جگر کاخون پینی تائی کے کرکاخون پینی تائی کے کہ کا خون پینی تائی کی کا اور جس نے ایک ایک پودے کواپنے مبارک ہاتھوں سے بٹھایا تھا اور اپنے مبارک پیدنے طراوت بخشی تھی وہ اپنے برگ وگل سے زیادہ آشنا ہوسکتا ہے یا کوئی اور سر پھرا جو کش کونہ بنی و بے بہنائتی کی وجہ سے کور باطن ہواور پودے لگاٹا اور بینچا ہی نہ جانے وہ وعویٰ ک

کرے کہ بٹس اس سے اچھے لگا سکتا ہوں۔نعوذ ہاللہ من ذالک! موجدا پنی ایجاد سے ملہم اپنے الہام سے کما حقہ آشنا ہوتا ہے اور جوالیے ملہم کوجس کی تقیدیتی رب العالمین بوی شدت سے خود کرتا ہویہ کہے کہ فلاں الہام کے بچھتے بیں قلطی کھائی۔ یا اس الہام کی اصلیت واضح طور سے مرف مجھ پر ہی کھولی گئی ہے کیا ہوگا۔

وه ضرور جموئی بات بناتا ہوگا اور گنهگار ہوگا اور ضرور شیطان اس پراترتے ہوں گے۔ ''مساکسان محمد ابسا احد من رجسالکم ولکن رسول الله و خاتم النبيين (احزاب: ٤) ''نهيس بيس محمد باپ كى كاتبار سے مردول ميس سے وليكن رسول بيس الله كاور خم كرنے والے نبيوں كے۔

ان آیات کی تغییرخود مفتوطی نے بڑی وضاحت سے مثالیں بیان فر مافر ما کر دی کہ میں رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد امکان نبوت کرنا شرک فی نبوت ہے اور وہی کرتا ہے جس کا ساتھی شیطان رجیم ہے۔

وہ صداقت کا شہنشاہ وسچائی کا سرتاج جورہتی دنیا تک کوسچائی کا درس دینے آیا تھا اور جس نے جھوٹ سے نفرت اور سچائی سے مجت کا گرویدہ بتایا اور کوئی بات اسکی بیان نہیں فر مائی جس شہر ایک رتی مجرجھوٹ ہویا اس میں جھوٹ کا شائبہ تک ہی ہویا یوں ہی کہددی گئی ہواور وہ مصعد کم شہود پر نسآئی ہو ۔ مثلاً اسی ایک حکم کوجس کی تائید متعدد وفعہ فر مائی گئی ہے کولے لیجئے ۔ آپ نے فر مایا تھا کہ میر سے بعد نبوت کا دروازہ تا قیام زمانہ بند ہے ۔ اب کوئی نبی نسآئے گا۔ صرف امیر بی فر مایا تھا کہ میر سے بعد نبوت کا دروازہ تا قیام زمانہ بند ہے ۔ اب کوئی نبی نسآئے گا۔ صرف امیر بی آئیں گے ۔ جو پیٹیم دول کے جانشین ہول کے اور وہال سر پھر سے شیطان کے چیلے ضرور آئیں گے ۔ جر وادان سے آگاہ رہنا اور ان کے دام تزویر میں نسآ نا در نداس کے ساتھی ہوجاؤ کے اور فعال نہ جنم ہوگا اور فر ایا ایسے آئے والے بڑے برے بڑے فریب دیں سے کہیں سے کہ ہم امتی بھی اور ٹھکا نہ جنم ہوگا اور فر ایا ایسے آئے والے بڑے برے فریب دیں سے کہیں سے کہیں ہوجاؤ کے اور فعال نہ جنم ہوگا اور فر ایا ایسے آئے والے بڑے بر سے فریب دیں سے کہیں سے کہیں ہوجاؤ کے اور فیال اور نبی بھی ہیں۔ گرخر دار رہنا وہ جمولے ہوں گے۔

محترم قارئین! اب ہم آپ کی خدمت میں ان سر پھرے چندایک شیطانی چیلوں کا ذکر کرتے ہیں گواس مخفر کتاب میں ان کی پوری ہسٹری تو ندآ سکے گی مگر پھر بھی پھے نہ ہے دوشنی ڈالی جادے گی۔ امید ہے ناظرین کرام آتائے نامدار کی چیش کوئی کو پورا ہوتے د کھے کر محظوظ ہوں گے۔

ا ۔۔۔۔۔ اسود علی پہلے مسلمان تھا۔ جج کے بعد مدگی نبوت ہوا۔ چونکہ شعبہ ہازتھا۔ اس لئے لوگ اس کے شعبہ ول پر بھول کر اس پر ایمان لے آئے اور دین اسلام سے نجران کا تمام علاقے کا علاقہ ہی مرتد ہو کیا اور اس کا پیرو ہو کیا۔ آخر حضور سرور کا نئات کی حیات طیبہ میں ہی وہ شیطانی پیٹونل ہوا اور دنیا اس کے ارتد اوسے محفوظ ہوئی۔

سیس طلیحہ بن خویلد، میخف خیبر کے مضافات میں سے تھا۔ نبوت کا دعویدار ہوا۔ مسودہ نقرات بنا کر کہتا کہ میدوئی الٰہی ہے اور نماز میں صرف قیام ہی پراکتفا کرتا ہجدہ ورکوں سے منع کرتا۔ اس کی جماعت اس قدر بڑھ گئی کہ تین قبائل اسد، عطفال اور طے پورے کے پورے اس کے ساتھوں مکتے اور دین فطرت سے منہ موڑ کرشیطان کے ساتھی ہو گئے۔

سسس ایک شیطانی پھونے اپنانام لار کھلیا اور کہنا تھا کہ صدیث میں جوآیا ہالا نبیں بعدی وہ میں بی ہو۔ نبیاں جولوگ بچھتے ہیں۔ بلکہ وہ میری بشارت ہادر تا میں اس کی میرے بعد لا نبی ہوگا۔ لامبتدا اور نبی اس کی خبر ہے۔ بہت خوب سے بھی جہنم رسید ہوا۔

۵ ..... خالد بن عبدالله قسيرى ك زمانه مين ايك بدبخت نے نبوت كا دعوكا كيا اس بدنها و نے "انسا اعسطينك الكوثر (كوثر:١) "ك جواب مين ايك عبارت بنائي "انا

اعطينك الجاهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر "فالدناس كُلّ كا حَمّ دبااوروه في الناروالم ردبا كبا-

۲ ..... متنتی ایک مشہور شاعر ہوا ہے۔اس نے بھی شیطانی لائن اختیاری اور نبوت کا دعویٰ کیا۔وہ کہتا تھا کہ میرے شعر بے مثل ہیں اور اپنے اشعار کو مجز ہ قرار دیتا ایک انبوہ کثیر نے اس کی تابعداری کی اس نے بہت سے قصائد لکھے اور ان کواعجازیہ بتایا۔ آخر وہ نی نارجہنم ہوا۔

کسسد عقار تقفی حضرت عبدالله بن زبیر کے زمانہ میں ہوا ہے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ایپے خطوط میں وہ الحقار رسول الله لکھا کرتا تھا۔ بیخض پہلے خار جی تھا پھر زبیری پھر شیعہ اور آخر کیالی ہوگیا اور بہی مختص ہے جس نے شہدائے کر بلاحضرت امام حسین کا انتقام لیا اور حاکم کوفہ ہوا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جھے علم غیب ہے اور جریل میرے پاس آتے ہیں اور کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے جھے مس طول کیا۔ آخر وہ بھی تین یا نجے ہوا۔

متوکل کے زمانہ ٹیں ایک اور بد بخت عورت نے دعویٰ نبوت کیا تو متوکل نے بلاکراس سے بوچھا کہ کیا محطیقہ رسول اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ کیا آخضرت ملیقہ فرماتے ہیں کہ میر بے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ بول مرد نبی کی ممانعت ہے۔ یہ کب اتفا کہ عورت نبین ہیں آئے گی۔ لا نبیدة بعدی میر بے بعد کوئی عورت نبین نہوگی۔

9 ...... مقع میخص تنائخ کا قائل تھا۔ مقدی اس کو بحدہ کرتے۔ خراسان میں اس کا ظہور ہوا۔ جنگ وجدل میں اس کے مرید پکارتے اے ہاشم ہماری مدد کرآخر مہدی جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے سیدحرثی کو بہت سالشکر دے کر قلعہ سیام میں محصور کرایا۔ جہاں وہ خود تیز اب کے برتن میں بیشے کر فی النار ہوا۔ ایک اور روایت میں یوں لکھا ہے کہ اس نے آگ جلا کر اپنے مریدوں سے کہا کہ جس نے آسان پرمیرے ساتھ جانا ہوآ جا دے۔ چنانچہ کی ایک خوش عقیدت لوگ اس کے ساتھ جانا ہوآ جا دعہ ہو۔

ا ا ا کیا در نوت کا دعوی کا د

۱۱..... عیسی بن مهرویه قرمطی میایی آپ کومهدی کهتا تھا اور بهت ی جماعت پیدا کر کے حمله آور موااورا یک دنیا کوزیروز برکرتا مواسید با جہنم کومعدایی زنقاء کے سد بارا۔

پر اسس الاجتمار محمد بن علی سلمانی جس کے بڑے بڑے امیر ہم عقیدہ ہو گئے دہ انبیا علیم السلام کوخائن قرار دیتا اور شریعت محمد یہ کے بہت سے مسائل کوالٹ پلیٹ کرتا ہوا دنیا کو فریب دیتا ہوا بصد حسرت ویاس بڑے کھر کونیوت سے منہ موڑ کرچل بسا۔

۱۹۳ میں دعوی نبوت کیا۔
۱۹۳ میں قبیلہ سوادیہ میں سے ایک مختص نے نہاوند میں دعویٰ نبوت کیا۔
اپ چیلوں کے نام محابہ کرام کے نام پرر کھنے۔ ابو بکر، عمر، عثمان ، علی سواد کے بزے بردے قبائل
اس کے معتقد ہو گئے اور اپنی تمام جائیداد اور اموال وا ملاک اس کے سپر دکر دیئے اور اشاعت
عقائد کے واسطے وقف کردیئے۔ مگر آخرنا مرادونا شاداللہ میاں کے ہاں چل ہیا۔

است استادسیس ملک خراسان میں مدعی نبوت ہوا اور اس کے ساتھ تین لاکھ
 بیابی بہاور تھے۔ ملک میں بہت قبل وخوزیزی کرائی۔ آخراس فتن عظیم کا خلیفہ منصور نے ایک کافری لفکر کے ساتھ قلع وقع کیا۔

۱۹ ..... عبیدالله مهدی اس فض نے ۲۹۷ هش دعوی مهدی موعود کیا اس نے افریقہ ش خودج کیا اور ایک کثیر جماعت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے بہت سے مقامات برابلس وغیرہ فتح کر کے آخر معرکو بھی فتح کر لیا۔ عرفے وفانہ کی تو ۳۳۲ هیں مرکبا۔ تاریخ کال ج مص ۹۹ میں درج ہے کہ اس کا زمانہ مہدیت ۳۳ سال ایک ماه ۲۰ یوم رہا۔

اسس حسن بن صباح اس فخص نے بھی ایک جدید ندہب ملک عراق آزرہا تجان وافریقہ وغیرہ ش جاری کیا اور مدعی الہام بھی ہوا۔ ایک جہاز جس بیں سوار تھا طوفان میں آگیا۔ اس نے نہا ہے عیاری سے جانج لیا کہ اگر جہاز ڈوب گیا تو سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جہاز ڈوب گیا تو سوال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جہاز ڈوب گیا تو میری سرخروئی ہوگی۔ لہذا اس نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا تھا کہ بی کوئی کی کہ خدا نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ جہاز نہیں ڈوب گا۔ چنا نچہ ایسانی ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ بیل اس و نیا پر متصرف ہوں اور اس کے تم کی تھیل میں خدا ہے ہے۔ جواس سے روگر دال ہواوہ خدا سے روگر دال ہواوہ خدا سے روگر دال ہواوہ خدا ہے جہاز کی بہشت بھی بنایا۔ اس کے تل ہوت بھی بنایا۔ چنا نچہ بزار ہالوگ اس کے مرید سے اور اس تو اس کے تل ہوتے ہو وہ تکم ران بھی ہوگیا۔ آخر ۳۵ ہرس نبوت اور تکومت کرنے اور بزار ہا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے وہ تکمران بھی ہوگیا۔ آخر ۳۵ ہرس نبوت اور تکومت کرنے اور بزار ہا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے

بعد ۱۸ه هیں واصل بہ جہنم ہوا۔اس کے حالات مولا ناعبدالحلیم شرر نے بہشت بریں یا فرووں بریں ناول میں بہت اچھے انداز میں قلمبند کئے ہیں۔ مگر طوالت مضمون کی وجہ سے مجور ہوں معاف کیا جائے۔

۱۹..... عبدالمؤمن مهدی، فیخص بھی افریقہ میں مہدی بنا اور بہت ہے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ حاکم مرا کو غیرہ سے وہ اکثر جنگ بھی کرتار ہاہے۔ آخر ۳۵۸ ھ میں مارا کمیا اس کا زمانہ مہدویت ۱۳سال سے کچھزیا دہ ہے۔

۳۰ ماکم بآ مراللداس بدبخت نے ملک معرض نبوت کا دعویٰ کیا اور آخر خدائی کے درجہ تک بھی میں بوت کا دعویٰ کیا اور آخر خدائی کے درجہ تک بھی میا۔ اس نے اپنے پیروؤں کے لئے ایک کتاب کھی ہے اور ایک نیا فرقہ قائم کیا۔ جس کا نام وروز رکھا پی محض اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا اور اس نے شراب وزنا کو حلال قرار دیا۔ تاریخ کال بن افیر جمص ۱۲۹ پر کھا ہے کہ پی محض ۲۵ برس تک اسی شان سے حکومت کرتا رہا۔ آخر جہنم رسید ہوا۔

۲۲ ..... ایک جبٹی نے جزیرہ جیکا میں کی بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور تمام جزیرے کے لوگ اس کے تالع ہو گئے اور وہ مدت تک یکی دم جرتا ہوا چل بسا۔

۲۳ ..... ابراہیم فدلیہ، اس بدبخت کو بھی عیسی بن مریم ہی بننے کی سوجھی اور اس کا دوئ کیا۔ چنانچہ ریم میں اس لطف کا عزوا تھا تا ہوا سزا کے لئے بلالیا گیا۔

۲۲۰۰۰۰۰۰۰ محمد احمد سوڈ انی ، بیکہتا تھا کہ جس مہدی کا صدیوں سے انتظار تھا وہ بیس ہی موں۔ چنانچے میہ بہرو بیا بھی بہروپ بحر کر تین یا چے ہوا۔ مرید بنائے اورای امامت کے ذریعہ سے اس نے حکومت بھی مہدی موجود بنا اور ہزاروں اوگ اس نے مرید بنائے اورای امامت کے ذریعہ سے اس نے حکومت بھی قائم کر لی اور جنگ کے موقعہ پر پیش کوئی کی تنی کہ خدا کی طرف سے ہم کواس جماعت محکوئیاں بھی کرتا تھا۔ اس نے ایک موقعہ پر پیش کوئی کی تنی کہ خدا کی طرف سے ہم کواس جماعت تھیلہ پر نصرت اور مدد پنچے کی اور ہم فتح سے خوشحال ہوجا نیں گے۔ چنا نچے سے بات تھی ہوگی اور کول کواس کے مہدی ہونے کا کامل یقین ہوگیا۔ ہزا ہالوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آخر برے موج وج میں اپنی موت سے مرکیا۔ تاریخ کامل (ابن اشیر) میں لکھا ہے کہ اس کی حکومت کا ذریح ہوں گے۔ اس مہدویت کا ڈھونگ رچانے میں کئی سال فران ہو کہ ہوں گے۔

۲۲ ..... اکبراعظم (شہنشاہ ہند) اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک نیا نہ بب جاری کیا۔ جس کا نام دین البی رکھا گیا اور کلمہ لا الدالا الله اکبر خلیفۃ الله ایجا دکیا اور کہتا تھا کہ نم بہب اسلام پرانا ہوگیا ہے اور لوگوں سے اقرار ناسے لیتا کہ فد بب اسلام کو چھوڑ کر دین الجی میں واقل ہوں۔ نماز ، روزہ ، جی ساقط بھی کیاد شخ عبدالقادر بدایونی کی تاریخ میں اس کے مفصل حالات درج ہیں۔

سے اور اپنا ایک نیا قرآن تعنیف کیا۔ اس نا بکار نے ملک فارس میں بجد محمد شاہ قاچار جو ۱۲۵۰ هم اس شخت نشین ہوا تھا اور ایک نیا قرآن تا فرہ ہوں کیا اور کہتا تھا کہ مہدی موعود ہوں۔ کلام میر امجموہ ہے اور اپنا ایک نیا قرآن تعنیف کیا۔ جس کواس نے قرآن شریف کا نائح گردا تا اور اس کی تعلیم وی وہ الہام دوجی کا مدی بھی تھا۔ شراب رکھنے کوطال کردیا اور رمضان کے روز وں کی تعداد 19 اتک محمد اور عور توں کو ایک وقت میں 9 شو ہر تک رکھنے کی اجازت دے دی۔ حسن خال حاکم فارس اس کے شعیدوں کو دیکھ کر اس کا معتقد ہوگیا۔ بی مخص چالیس سال تک زیمہ دہ کرم گیا اور اس کا کروہ الی اب تک ملک فارس میں موجود ہے۔

۲۸ ..... سید محمد جو نپوری نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔
تذکرة انسالی وکتب تاریخ میں لکھا ہے سید محمد مہدی کو میراں سید محمد مہدی پکارتے تھے۔اس
کے باپ کا نام سید خال تھا۔ جب علاء نے اس سے سوال کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ
مہدی میرے نام اور میرے باپ کے نام سے موسوم ہوگا تو اس نے سے جواب دیا کہ خدا سے
پوچھوکہ اس نے سید خال کے بیٹے کو کول مہدی گیا دوئم کیا خدا اس بات پر قادر نہیں کہ سید خال
کے سیٹے کومہدی بنائے۔

اس کی کتب مہدید میں لکھا ہے کہ سات برس تک اس نے طعام نہیں کھایا اور یانی نہیں پیا۔ایک دن اس کی بیوی نے کہاتم بیہوش کیوں رہے اور خل کیوں نہیں کر سکتے۔جواب دیا کداس قدر جلی الوہیت کی ہوتی ہے کدا گراس کا قطرہ ولی کال یا نبی مرسل کو دیا جاوے تو تمام عمر ہوش ہی میں نہ آوے۔ لکھا ہے سات سال کے بعد جو پھے ہوش میں آئے تو ساڑھے متره سیرغله ایک بی دم چیٹ کر مجئے ۔اس میں تھی اور گوشت وغیر ہمجی تھااوراس کی راوی اس کی بیوی الله دتی ہے۔اس کے بعد جو نپور براستہ دانا پور مجرات کی اور تشمراور الہام میں اور اضافہ مریدین میں وقت صرف کرتے کرتے یہاں تک کے سلطان غیاث الدین تک اس کے عتقد ہو گئے ۔ پہاں سے طلے تو دار السلطنت مجرات کے بادشاہ سلطان محمود بیکرہ کو بھی صلقۂ ارادت یس مینی ایا مرعالموں کی کوشش سے وہ آخرکو کی بی لکلا سیر وتفری اور الہام بازی كرتے كرتے احد ككر پنچے۔ وہاں احد نظام الملك جس كو يچے كى خوا بش تقى ۔اس كے اتفا قايجہ پدا ہواا در وہ معتقد ہو گیا۔ احمر گرے کو چ کیا تو بیدر میں پہنچے۔ یہاں بیخ سمن کو بھی تمراہ کرایا ادر ملاں ضیا اور قاضی علاوالدین کوترک دنیا کے مسلک پر لا کران کی لٹیا بھی ڈبو گئے ۔ پھر جاز يرسوار موكر ج كعبة الله كو كئے \_ جب حرم محر م من ينجي او چونكه سنا موا تعاكد اوك مهدى كے ہاتھ يرركن وقيام ش بيعت كريں مے - اس كئے سيد محد نے بھى اى مكان يردعوىٰ كيا من اتبعتنى فهو مومن كهارچنانچه لمال نياء وقاضى علاوالدين في آمنا كه كربيعت كرلى بدوا تعدا ٩٠ هش مواريهال سے معزت آدم عليدالسلام كى زيارت كا وركما كمين نے بابا آ دم عليه السلام كے معانقة كيا۔ كمه سے مراجعت كى تواحمة باديس آ ڈيرے ڈالے۔ یہاں ملک بربان الدین بھی تارک الدنیا موکر حلقہ اردت میں داخل ہوئے۔ان کو مهدور خلیفہ ٹالث جانتے ہیں۔غرضیکہ یہال سے علاقہ مجرات ندولا وغیرہ میں بہت سے م يد پيدا كئے \_ يهال آ كر پھر دعوىٰ كيا اوركها كه جھے كو بار بارخدا كا تھم ہوتا ہے كه دعوىٰ كراور یں ٹالا چلا آتا ہوں۔ اب جھ کو بیتھ ہوا کہ اے سید محرمہدیت کا دعویٰ کرو۔ ورنہ تم کو آخرت کے روز ظالموں میں سے اٹھا کاس کا۔ اس لئے میں نے دعویٰ کیا اور اب جوکوئی میرا الكاركر \_ كا فرب اور جح كوخداكى طرف سالهام موياب اورخدان فرماياب كما اولين وا فرین کائم کو ما لک بنایا گیا ہے بیان اور تغییر قرآن کی تختے دی گئی ہے۔

اس کے مہاجرین کی تعداد جب ۳۲۰ تک پہنچ گئی تو فقد مار میں بھی جادام مجلایا۔ غرضیکماس کی مسٹری ایسے بی اور بڑے بڑے واقعات سے لبریز ہے۔ آخر کور سٹھ برس کی عمر میں اس نے انتقال کیا۔ خس کم جہاں پاک پی**ش کوئی خواجہ نعمت اللہ ہالویؒ** 

ولی نعمت اللہ صاحب نے مندرجہ ذیل پیش کوئی کرش قادیانی مسیلمہ ثانی مرزاغلام اممہ قادیانی کے لئے ۵۰ سے میں بیان فرمائی تھی۔جو ترف بحرف مجع ٹابت ہوئی ہے۔

طاعون وقحط کیجا درہند گشت پیدا پس مومناں بمیرند برجا ازیں بہائہ مردے زنسل ترکال رہزن شود چوسلطال گوید دروغ دستال درطک ہندیانہ دوکس بنام احمد کمراہ کنند ہے حد سازند ازدل خود تغییر درقرآنہ

مسلع گورداسپور میں موضع قادیاں کی زمانے میں ایک فیر معروف گاؤل تھا۔
لیکن جا سلسلہ کی ۲۹ ویں کڑی اس جگہ سے مہیا ہونے کے باعث اب ایک نہا ہے مشہور
اور تاریخی اجمیت کا شہر بن گیا ہے۔ جارے سلسلہ کا آخری کذاب اس جگہ پر پھلا پھولا ہے۔
مید حضرت ایک طویل مدت کی جگر کا وی اور مغز سوزی سے طرح طرح کے روپ بد لئے اور خدا
جانے کیا کیا طریقے و حیلے سے بتدرت کا مختلف مرا تب طے کرنے اور قدم قدم پر شوکریں
کھاتے ہوئے بردی مشکل کے بعد مخلوق خدا کو این دام تزویر میں لانے کے لئے آخر خدائی

این کار از تو آید ومردان چنین کنند

لیکن یاران طریقت کی مہر ہاندوں سے بہت دیر تک فائز المرام نہیں روسکیں گے اور عنقریب واپسی کلٹ یرمجور ہوں مے۔

آپ کانام مرزاغلام احمد والدکانام مرزاغلام مرتفنی، قوم کے مخل ہے۔آپ کے والد مرزاغلام مرتفنی ، قوم کے مخل ہے۔آپ کے والد مرزاغلام مرتفنی پرانے زمانے کے سید معساد معاللہ والے سفید پوش آ دی ہے۔ بسراوقات خدا کی مہر بانی سے جو ل توں کر کے ہوئی جاتی ہی کے مالم آ دی بھی ہے۔ خدا آئیس غریق رحت کرے دائیں گار دیتے گئے جس کے دم کرے دائیں گار دیتے گئے جس کے دم سے قادیان کی زمین بقول مرزاارض محترم ہوئی۔

آپ کی ابتدائی تعلیم عربی وفاری گریس سے بی حسب دستور زمانہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک شیعہ عالم گل شاہ مرحوم ساکن بٹالہ سے شرح ملان وقافیہ تک عربی تعلیم پائی اور چونکہ کوئی اور شغل نہ تھا۔ پچھز مانہ کتب بنی میں معروف رہے۔ آخر قدرے قابلیت پیدا ہوگئی تو بیجارے گر معاش میں بتلا ہوئے۔ چنانچہ ای غرض سے وطن عزیز کو خیر باد کہہ کرسیا لکوٹ میں رونق افروز ہوئے اور بڑی محنت سے خدا خدا کر کے بمثا ہرہ پندرہ روپے ماہوار پچہری میں ملازم ہو گئے۔ ان ہوئے اور بڑی محنت ہے آدی کے لئے واقعی ایک نعت غیر متر قبتی لیکن اس ملازمت برآپ بھی خوش نبیس ہوئے۔ گواد پر سے بھی پکھونہ پھر جس کو بدلوگ خدا کافعن کہا کرتے ہیں ہوجا تا گر پھر بھی خوش نبیس ہوئے۔ گواد پر سے بھی پکھونہ کی جس کو بدلوگ خدا کافعن کہا کرتے ہیں ہوجا تا گر پھر بھی خوش نبیس ہوئے۔ گوامیانی نہ ہوئی وزق کے لئے ہمیشہ دفیقہ کیا کرتے گرکامیانی نہ ہوئی تو بھی کہوں کہ کہوں کہ کہوں کہ کی نویت آئی جاتی میں آپ بورے ماہر تھے سے آئندہ اوقات کی حل تغیر دیکھتے۔ گرمعلوم کہوں آپ علم جعفر جس میں آپ بورے ماہر تھے سے آئندہ اوقات کی حل تغیر دیکھتے۔ گرمعلوم کی تو برائی نہ ہوئی۔ بہر حال آپ کوش کرتے رہ جے اور صد ہا خیالات کے گھوڑے اسے دماغ میں دوڑ اتے رہ جے اور دعاء بھی کرتے رہ جے۔ اور دعاء بھی کرتے درجے اور مد ہا خیالات کے گھوڑے۔ اسے دماغ میں دوڑ اتے رہ جے اور دعاء بھی کرتے درجے۔

غرضیکدانیں خیائی پا دک بیں بھی توان کے چہرہ سے بٹاشت پہتی لیکن پھر دوسر سے لیے بھی است پہتی لیکن پھر دوسر سے لیے بیٹ وہ میں ہیں ہے۔ لیے بیٹ وہ میں ہیں تھا۔ لیے بیٹ وہ کی ادامہ تھا۔ لیے ہوائی قصروں کی ادمیز بن اور فکست وریخت میں اپنا کام بھی اچھی طرح نہ کر کینتے تھے۔ بچ ہے بہا! خربت بری بلا ہے۔

آپ کوئین بی سے وردو و طائف کا جیسا کہ آپ کہتے ہیں بہت شوق تھا۔ چنا نچا یک دن آپ اس میں مشغول بیٹے تھے تو ایک نہایت بی بزرگ صورت سفیدریش آ وی عربی لباس نریب تن کئے تھے اور عصابا تھ میں لئے بلا اجازت اندر آ کیا اور السلام علیم کم کرخود بخو دبیٹے کیا اور فرمایا کہ آج آج آپ کی خدمت میں نہایت اوب فرمایا کہ آج آپ کی خدمت میں نہایت اوب فرمایا کہ آج آپ کی خدمت میں نہایت اوب سے عرض کیا کہ اس لئے تو چا کری کو برا کہا گیا ہے۔ حاکم کی مرضی جب چا ہے اجازت دیو ہے۔ ہم تو تھم کے بندے تھر ہے۔ کام زیادہ کرنا پڑتا ہے اور آحد فی نہایت محدود ہے۔ میری طبیعت ہم تو تھم کے بندے تھر روں اور تھی تو کوئی کام نظر نہیں آتا۔ ورشاج تی چھوڑ دوں آپ ہی کوئی ایسا فطیفہ یا عمل بتلا کیں جس سے دست غیب سے احداد ہو ۔ یعنی کی طریقہ سے دولت ہا تھ کوئی ایسا فطیفہ یا عمل بتلا کیں جس سے دست غیب سے احداد ہو ۔ یعنی کی طریقہ سے دولت ہا تھ اس کے عامل کرنے کے بہت سے قاعد سے اور عمل کھے ہوئے ہیں تو عرب صاحب نے جواب دیا۔

ہاں ہیں۔ گریکی دست غیب ہے کی کام میں انسان کی رجوعات اور فتو حات ہوجادیں۔ پس عرب صاحب نے وظیفہ بیان کر کے فر مایا کہ فقط بیر کے کندھے تی سے کار برداری نہیں ہوگی۔ پکھ ہمت تو آپ کو خود بھی کرنی پڑے گی۔ چوکہ آپ کی طبیعت میں مانحتی کا مادہ کم ہے۔ اس لئے آپ کوئی اور پیشا فتیار کریں تو مرز اقا دیانی نے جواب دیا۔

میں پہلے بی اس خیال میں ہوں اور میر اارادہ قانون کا امتحان دینے کا ہے کیونکہ اس میں آمہ نی زیادہ ہے۔

چنانچیمرزا قادیانی نے امتحان کے پاس کرنے میں بہت کوشش کی۔لیکن خداکی شان کہ کوشش رائیگاں گئی اور فیل ہوگئے۔گر ہمت نہ ہارے بقول ' بیکار مباش کچھ کیا کر' کچھل پیرا ہوتے ہی رہے۔ چنانچیسید ملک شاہ ساکن سیالکوٹ جوعلم نجوم ورثل میں ایک خاص ملک در کھتے ہے۔ ان سے بھی کچھا استفادہ کیا۔
مجھے۔ان سے بھی کچھا استفادہ کیا۔
(دیکھواشانۃ النہ جھا کہا۔

بعدازاں وکالت کا امتحان دینے کی خواہش پیدا ہوگی وہ بھی کم بخت پوری نہ ہوئی۔
اس کے بعد بھی آپ کوالمینان قلب نعیب نہیں ہواتو آپ کی طبیعت جو بیکاری کو پہند نہ کرتی تھی
کیمیا گری کی طالب ہوئی۔ چنانچہ بہتیرے دن اس طرح کامیابی پرضا کع ہوئے۔ بھی نئے کی خلطی
پرشک ہوا اور بھی آگ کے زم ہونے پراختال گزرتا غرضیکہ وہ محدود آمد فی بھی بہت می اس میں
مناکع کرنے کے بعد عاجز آگے اور جیران ہوکر سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ جو کام بھی کرتے ہیں
کامیابی نہیں ہوتی اور غربت ہے کہ پنچ جھاڑ کر چیجھا ہی نہیں چھوڑتی۔ انہیں خیالات میں ایک دوست جو رائے صاحب تھے اور ہم مکتب بھی رہ بچے تھے اور دوتی کا دم بھرتے تھے کا خیال آیا توان
کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

رائے صاحب! بھائی مرزا آپ تو ایسے تکے ہوکہ دوتی کے نام کو بھی بھ لگادیا۔ بھی
ملاقات ہی نیس ہوتی۔ یہ جس طرح سے کیمیا گری سے فرصت لی جوآنے کی زحمت گوارہ ہوئی۔
مرزا قادیا نی! واہ صاحب واہ آپ نے پہلے سے ہی چیش بندی کردی کہ میں نہیں ملا۔
میں تو ملازم آ دی ہوں اور غیر کے بس میں ہوں۔ مگر آپ تو گلرمعاش سے آزاد ہیں۔ آپ کواس کا
خیال رکھنا چاہئے ہم کوتو پید کا دھندہ ہی ہروقت بے چین کے دیتا ہے۔ ورنہ ہرروز سلام کے لئے
حاضر ہوتا کام بہت ذیادہ ہے اور آ مدنی نہاہت کم اوراس پر غلای کرتے کرتے پائی سال ہوگے۔
مگر ابھی تک کچر بھی ترتی نہیں ہوئی اور نہ ہی کچھ ہونے کی امید ہے۔ ایسی حالت میں میں تو چاہتا
ہوں کہ اس نوکری کو چھوڑ دوں اور پھر خیال آتا ہے کہ چھوڑ کرکیا کروں گا۔ کوئی ہات جھ میں نہیں

آتی کدکروں تو کیا کروں ۔کولہو کے تیل کی طرح ای چکریں زیدگی فتم کردوں۔

ہارے مرزا جونو کری سے بیزار تھے رائے صاحب کے مشورہ سے مخلوظ ہوئے اور شكرىداداكيااوركتب بحث كى تياريول من مشغول مونى كى دل من شان كرصاحب سلامت كر کے رخصت ہوئے۔ راستہ بحریش وہ انہیں خیالات میں محور ہے اور ول ہی دل میں خدا جانے کیا کیا بنائے اور کیا کیا بگاڑے۔ محرنسبتا بہت مرورنظر آتے تھے کیونکہ متعتبل کی تاریکی میں جگنو چکا نظرا تا تھا۔ خدا خدا کر کے محرینے اور ای سوچ میں رات گزری۔سب سے پہلا کام جومج اٹھ کر کیا حمیا وہ بیر تھا کہ نوکری چھوڑ دی تئی اور آپ سیالکوٹ سے سیدھے لا ہور پہنچے۔اس زمانہ مِن من العلماء مولوي ابوسعيد محمد حسين صاحب بثالوي لا بور مين مبحد چيديان والي مين مقيم تھے۔ مرزا قادیانی آب کی خدمت میں حاضر ہوئے اورائی بیکاری کا افسانہ کھایسے انداز سے پیش کیا۔ جس میں رفت بحری تقی اور بعدازاں تیاری کتب محث کا تذکرہ بھی کیا اور عرض کیا کہ میں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔جس میں تین سودلائل اسلام کی صداقت پر بیان کئے جادیں گے ورجوغير غدابب اس كاجواب دے كا اور ميرے دلائل كوتو أے كا اس كودس بزار رو بيانعام ديا باوے گااوراس كتاب ميں بوے زبردست دل چسپ مضامين مول كے كرد نياد تك رہ جاوے كى ار خالف کے دانت کھٹے ہو جاویں کے اور پھر حوصلہ بھی نہ ہوگا کہ بھی معترض ہواور میدان میں نظے مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب نے فرمایا آپ کامبلغ علم تو مولوی فاصل تک بھی نہیں پھر س مرت سے اس قد رعظیم الثان کام انجام دے سکو کے قوسب سے زیادہ دفت سے کہتم نادار آدی اواس کی اشاعت کوکس طرح سرانجام دو کے اور اس کے خرچ کا کون کفیل ہوگا۔

مرزا قادیانی نے جواب دیا آپ کی خدمت میں صرف ای لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس وقت زمانہ مجر میں ماشا واللہ مقبول ومشہورا دیب وعالم میں۔ایک زمانہ آپ کا مداح ہے۔ آپ مہر ہانی کر کے میرے اشتہار اپنے اخبار اشاعة السند میں وقا فو قا اپنی تائید ہے دے دیا کریں۔روپیددینے والے بہت لوگ ہیں۔کسی کو ما نگنا ہی نہیں آتا اورا گرمیری جو ہز جیسا کہ میرا خیال ہے چل لکی تو میں اس کا منافع بھی اشاعت اسلام ہی پرخرج کروں گا اور ایک سمیٹی کی شکل میں اس کی تھویل رہے گی۔

چنانچ ابرسعید صاحب پرمرزا فادیانی کاوار پل گیااوران کی باتوں میں آ کے اور آپ نے اس کی تائید حسب گذارش برے زور وشور سے کردی اور آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے اخبارات ورسائل نے بیروی کی ہم ناظرین کرام کی توجہ مضمون اشتہار کی طرف مبذول کرائے میں جس کے پروپیگنڈے کوایک ونیانے لبیک کہا۔

''ش براہن احدید ایک کتاب بنانے کا تہیر چکا ہوں۔ جواسلام کی ایک چکتی ہوئی تنے بر ان ہوگی تنے بر ان ہوگی اور جس میں تین صدایے دلائل ہوں کے جو اسلام کی صدافت پر دیئے جاوی کے اور یہ علیہ وقلیہ دلائل کی غیر ندا ہب میں سے کسی کی عمال نہ ہوگی کہ وہ تو ڈ سکے اور جو خالف اس کا جواب دے گا یا میرے دلائل بیان کر دہ کو تو ڈے گا میل خوس برار رو پیدا نعام کا استحق ہوگا۔ براہیں احدید کی قیمت دس دو پید ہے اور اس کی بجاس جلدیں ہوں گی۔ پانچ پانچ رو پیدینگی جو کر دویویں تا کہ اس کی اشاعت جلد کمل ہوسکے اور امراء خصوصاً اس میں ہیں مصد لیس۔ اگر اغذیا میرف ایک دن کا خرج جواس کے باور چی خانہ میں ہوتا ہے روانہ کر دیویی تو بیکام بدی خوش اسلوبی سے طل ہوسکتا ہے۔'' غلام احمد کیس قادیاں

چونکہ ان دنوں میں بنجاب میں آریہ غرجب والے پنڈت شروہا نندکی وجہ سے اور
ستمیارتھ پرکاش، تختہ الہندکی وجہ سے شخ بود سے اعتراضات اسلام پرکرتے رہتے تھے اور
ان پر نازال تھے اور ہمارے علاء چالیس نے پی روئی و پی روئی کے ہیر پھیر اور شیعہ وئی
جھڑوں میں مشغول تھے اور ای بات پر لے دے ہور ہی تھی کیرغی کے پیٹ سے جوائے ہی پولکنا
ہے وہ حرام ہے یا طال ہے۔ فلال کام بول درست ہے یا نہیں اور دشمن تعاقب میں کمین گاہوں
سے برابر بیز ستے چلے آرہے تھے اور جب بھی بھی ایسا موقعہ ہوتا ہے تو دشمن تھی کے چرائے جلاتا
ہے اور یہ کرفی رابو بکر و علی آئیس کھے لکھے فروعات پر عافل ہوتے ہیں اور دستار و بیج کا باتی نہیں
رہتی ۔ بقول اقبال:

۔ ہوں. نشان برگ گل تک بھی نہ چھوڑا اس باغ میں گھیں تیری قسمت سے بزم آ رائیاں ہیں باغبانوں میں کچھا کیے ہی واقعات تھے۔لہٰذادل جن کے قلب میں اسلام کی گرمی انہی واقعات کی وجہ سے موجز ن تھی اس اشتہار سے گر ما گئے اور دھڑ ادھڑ روپیہ ملک کے کونہ کونہ سے آتا شروح ہوا تو ابوسعید مولوی مجمد حسین صاحب نے اس وعدہ کی طرف توجہ دلائی اور حساب کتاب علیحہ ہ رکھنے کے لئے کہا۔ مگر افسوس اس کا جواب نہایت تلخ دیا گیا کہ کیسا حساب اور کون سی کمیٹی اور پوچھنے والا میاں کون۔

مولانا کواب غلطی کا حساس ہوا۔ بھلاتا ئید کرنے کے بعد بھی تر دید کرسکتے تھے۔اب چشمہ پھوٹ لکلاتھاا دراس کا بند کرنا محال امرتھا۔

خود کردن را علاج نیست

ہزارکوشش کی کہ بیا یک دھوکہ ہے۔ اس سے بچو۔ گرسٹنا کون تھا۔ مرزا قادیانی کارنگ ابیاچ ھا کہ پھرا تارے سے نہاتر ااوراتر بھی کیےسکٹا تھا۔ جبونے کے بعداورکافی ویر پانی دینے کے بعداس کاثمر دیکھنا یقینی ہوتا ہے اور ہوا بھی بہی۔

اس بے پناہ آمدنی ہے جو ہارش کی طرح برابر آری تھی۔ مرزا قادیانی کے تمام قرضے اتر کئے ۔ گئر جاری کردیا گیا اورایک بھاری رقم جوع ہوگئ اور ملک کے وف کونے میں آپ مشہور موکئے اور اب وہ وقت جو ایفائے وعدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آ کہنچا لوگ کتاب کے لئے دھڑا دھڑ تقاضے کرنے لگے۔

عرب صاحب سفیدریش و بی تنبیج وعصا والے بزرگ کے وظیفہ نے خوب تسلی کی تو کہیں خویش بشناس ہوئے۔اپنی گزشتہ عمر کا انسوس ہوا کہ یونبی گنوادی ایسا آسان وظیفہ اگر پہلے سے بی کیا ہوتا تو آج ضلع گور داسپدر کے مالک ہوتے۔

کتاب کا دعده بزی لن ترانی سے کیا گیا۔اس میں بیہ ہوگا وہ ہوگا۔ تین صد سے زائد دلائل ہوں کے کوئی تو ژبی ندسکے گا۔ وغیرہ وغیرہ!اور جب پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جلدیں تیار ہوئیں تو ان میں کیا تھا۔

> بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرۂ خون لکا؛

اقل! بیکہ براجین احمد بید حسب وعدہ ندنگی اور پھر جواصرار پرنگی بھی تو سوائے تمہیدی مضاشن کے ندارد بیہ ہوگا، وہ ہوگا، ایبا ہوگا، ویبا ہوگا، بیکریں گے، وہ کریں گے۔ دوسری اور تیسری جلد مقدمہ میں بی ختم کردی۔ گویا کہ دعدہ یا دبی شدر ہا اوراگر یا دبھی ہوتا تو کیا لکھا جاتا۔ دین اسلام تو تیرہ سوبرس پہلے بی کھمل ہوچکا تھا اورلکھا بھی کیا جاتا۔ ضرورت بھی ہیںوں کی وہ ٹل مح اوربس چوشی جلد میں آٹھ تمہیدات تعیس جو ۱۲ ۵ صفحات پر مشمل تعیس -

تمہیدات کے بعد باب اوّل شروع ہوا ہی تھا کہ جلد چہارم کی پشت پراشتہار دے دیا گیا کہ اب براجین احمد یکا کام خدا کی سپر دکر دیا گیا اور اس نے اس کی تحمیل اپنے فرمے لے لی تصدفتم اور پیکلی ہشم ۔

اکٹر اوگوں کی امیدوں پر پانی پھر کمیا اور بعض لوگوں نے روپیدی والیسی کے شکئے نقاضے شروع کئے ۔ مگر نقار خانہ میں طوطی کی آ واز کون سنتا ہے۔ معاملہ پھھدت بعدر فع وقع ہو کیا۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت

پھر خدا کی شان حضرت صاحب کی آ مد سے مسلمانوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ برہموساج وآ ریہ ساج والوں نے براجین احدید کا جواب لکھا۔ اس میں اس قدر اعتراضات اسلام پر کئے کہ الا مان ۔ گریہ بجائے جواب دینے کے اس بات پراترآ ئے کہ میرے الہاموں کے مقابلہ میں الہام کرو۔ اچھی تنے برائمی جواسلام کے گلے پر چلائی گئ مگر خدا کا شکر ہے کہ بس کندہ وکررہ گئی۔

مل میں بدلوگوں کی اپنی غلطی تھی جو تقاضے پراتر آئے کیا مرزا قادیانی نے کتاب مراج منیر کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ ضرور کیا تھا اور چندہ بھی جعث بث جمع ہوگیا تھا۔ مگرسب پجھ چٹ کر گئے اور کتاب کا نام بھی نہلیا تھا۔

اب مرزا قادیانی کوعرب معاحب کے وظائف ٹس کمال درجہ کا طف اور سرورآنے لگا اورآپ دن رات انہیں مشاغل میں منہمک رہنے گئے۔سب سے پہلے آپ نے مناظر وجود اسلام کی حیثیت سے پہلی سیرهی پر قدم رکھا۔ دوسری پر مثیل سے ، تیسری پر سے موعود، چوتی پر احمد رسول اور یا نچویں پرعین اللہ بن گئے۔

''برنام اگر ہوں گے تو کیانام نہ ہوگا'' کے مصداق آپشیطان کی آنت کی مانند ملک کے دور دراز میں تو پہلے ہی پہل چکے تھے۔ لنگر جاری کرنے سے آپ کی مشہوری دوسرا پہلوا فقیار کرنے گئی اور تھوڑے ہوگیا۔ البام کی مشین کے پرزے کچھو دلی اور پچھولا بی بھی مل گئے۔ کام بردی خوش اسلو بی سے چلنا شروع ہوا اور پیکا رفاندا بنڈ کو کی حیثیت سے چلنا شروع ہوا اور پیکا رفاندا بنڈ کو کی حیثیت سے چلن لکلا۔ اخبار جاری کردیئے ، البام تو گھر کے ہی سے کہیں سے لینے تھوڑے ہی ہونے گئے۔ سلسلہ بیعت جاری کے دیا گا اور مریدوں کے نام بالتر تیب رجٹر میں درج ہوکر چندہ کے سرمایہ سے فلام احمدا بنڈ کو کا

بازارگرم مونے لگا۔ برطرح سے انظام عمل كرليا كيا اوراب اس قلعدسے چارول طرف كولد بارى برئ تنظيم سے شروع كردى كئي۔

ادھر ہمارے علیائے کرام جوخواب غفلت ہیں خاموش سوئے ہوئے تھے کچھ بیدار ہوئے۔ کیک کی علام جدیدہ اور تظیمی مرکز۔ کے نقدان کے باعث پوری پوری مدافعت نہ کرسکے۔ میرا تو ایمان ہے کہ آگر مولا کریم ہمارے مولا نامولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری فاتح قادیان کا اس طرف ربحان نہ ہوتا تو بیٹی امر تھا کہ دنیا بھی کی محراہ ومرقہ ہوگئ ہوتی۔ کو ہر فرعونے راموکی ضرور ہے۔ مگر انہی کی وجہ سے تو مرزان نے تک آکر تری دعا کی اور حق کو پھول چڑھا تا ہوا ملک عدم کو چل دیا۔

یہی مرزاقادیا فی کے چندالہا مات مرت کے طور پرقرآن مجیداور تو حید کے خلاف ہیں۔

است "افت منی وانیا منے "تو مجھ سے اور ہیں تھے سے ہوں۔

است "انت منی وانیا منے "ان منے ہوں۔

(دافع البلاوس ٨، فزائن ج١٨ص ٢٢٧)

"قل هو الله احد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، واسطاس ك احد ، واسطاس ك برابرى كرف واللكوئى - الله الله الله عنه الله كله والله والل

۲..... "انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی "توبمزله میری توحید اورتفریدکی میری توحید (حقیقت الوی ۲۸ برزائن ۲۲ ص ۸۹)

"انت اسمى الاعلى" تومير اسب عيدانام ب-

(اربعین نمبر اص ۱۳۸ خزائن ج ۱۸ م ۲۲۳)

"ان منى بمنزلة ولدى "توجمح عنزله يمرك بين كے ہــ

(حقیقت الوی ۱۸ بخز ائن ج۲۲م ۸۹)

"انت من ما و ناوهم من فشل "توامارے بانی سے اور لوگ خشکی سے۔
(اربعین برسم ۳۳ برائن ج ۱۵ مرسم ۳۲۳)

''انت منی بمنزلة اولادی ''توجیه سے بمزله اولادک ہے۔ (الکم ج ۲۰۰۰ر کمبر ۱۹۰۰ ماری بر ۱۹۰۰ماشید)

"تكاد السموت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرالجبال هدآ ان دعوا للرحمن ولدا (مريم: ٩١٠٩) " ﴿ نزويك بِن كريمت ما كين آسان اور پهث ما ين اور كين الله الله الله كريمت من يها وكان كراس سے كروئ كيا انہوں نے اولاد كا واسط الله كـ - ﴾

''ومسا يسنبغى للرحمن أن يتخذ ولداً (مريم:٩٢)''﴿ اورُثِيلَ لاَقَ واسطَّى رَحَانَ كَرَيَكُ إِسَاعَ اللَّيْ واسطَ رحمان كريكُ ساولاور﴾

"ماكان الله ان يتخذ من ولد سبحنه (مريم: ٥٠) \* ﴿ تَبِيلُ لاكَنَّ واسطَ الله عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''السذى له ملك السموت والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى السمك المريك فى المريك فى المريك فى المريك فى المرتبي ا

''اذا قنضی امراً فانعا یقول له کن فیکون (آل عمران:٤٧) '' ﴿ جب مقرر کرتا ہے کچھ کام (اللہ) پس موائے اس کے ٹیس کہ کہنا ہو۔ پس وہ ہوجا تا ہے۔ (بیاللہ کی مختص مغت ہے) ﴾

(تذكره ص ١٤٨مهم ٢١م

کیامرزاسلطان محمد سے لڑائی کامیدان کارزارگرم کرنا تھاور نہ جہاد کوتو آپ نے حرام قرار دیا بیفوج کی کیا ضرورت تھی۔ کیا امیر حبیب اللہ سے مرتد کے قبل کا بدلہ لیما تھا اور پھر بتا دُوہ فوج آئی بھی اور فرشتے نے کیا جواب دیا ؟۔

۵.....۵ " (حضرت سے) کے ہاتھ سے سوائے کر وفریب کے پچھ بھی نہ تھا۔" (ضیرانیا م آتھ م سے نزائن ج ااص ۲۹۱)

اس نے مادرزادا تدھوں اور کہروں کواچھا کیا مردے زندہ کئے مرمثیل مسیح صاحب تو زندے کی جان بھی نہ ذکال سکے۔

۲ ..... ہم پر گورنمنٹ برطانیہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ لہذا اپنی اس مہریان گورنمنٹ کا شکر میدادا کریں اتنا ہی تعوڑ اہے ..... اللہ تعالیٰ نے دور اس مبارک گورنمنٹ مہریان

(مجوعه اشتهارات جسم ۲۱۸)

ہماری نجات کے لئے ابر رحمت کی طرح بھیج دیا۔''

مند پرتعریفیں کرتے ہوشاید گورنمنٹ ڈاک خاندین ملازم ندر کھ لے۔ورند دجال آپ س کو کہتے ہواور انگریزی ٹوپی ہڑھاؤ کی تشبید کیا دیا کرتے ہواور کسر صلیب اپنامش قرار دیتے ہواور عیسیٰ علیالسلام کو کھاوہ پڑشرائی کہتے ہو نیوذ ہاللہ!

ے ۔۔۔۔۔۔ "امام زمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے اور وہ میرے لئے ایک تیز تو ارک طرح کوڑا ہوگا وہ ذلیل میر است اور جھے خبر کر دی گئ ہے کہ جوشر آرت سے میرے مقابل کوڑا ہوگا وہ ذلیل وشرمندہ کیا جائے گا۔'' (ضرورة امام ۲۸ نزائن ۱۳۵ میں ۹۹۷)

ہاں تہارا کوئی ایسانا کارہ خدا ہوگا جوالیک سپانی کی حیثیت سے تہارے بھم پر تکوار لئے کھڑا ہوگا بیہ بتاؤ کہ بیکواراس نے بھی چلائی بھی باتم ہی النے اس کے ہاتھ سے کام آئے۔ ۸..... آسان سے کی تخت اترے کمرتیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا۔

(حقیقت الوحی می ۸۹ بخز ائن ج ۲۲می۹۲)

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نه ہوا تامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا اسس ''اذا غضبت' عضبت مرزاجس پرتوناراض اس پر میں ناراض۔'

(عقيقت الوي م ٨٤ بزائن ج٢٢م٠)

تب بی تو پیرمهرعلی شاه سجاره نشین و پیر جماعت علی شاه سجاره نشین آج تک سلامت رہے۔آپ کوغیسآ حمیا تھانیہ۔

است اشد مناسبة بعيسى ابن مريم اشبه الناس خلقاً وخلقاً وزماناً "فرشتول كملى موقى الوارميراة كهم براق نو وقت كونه بهاناند يكماند وخلقاً وزماناً "فرشتول كالملى موقى الوارميرات كالمان والمرامين المان المرامين المان المرامين المان المرامين ا

حاشیہ پرمرزا قادیانی اس الہام کی تشریح یوں کرتے ہیں:''میپیش گوئی ایسے خف کے ہارے میں ہے۔ ہورے ہیں۔''میپیش گوئی ایسے خف کے ہارے میں ہے جومرید بن کر پھر مرتد ہوااور شوخیاں دکھلائیں اس سے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے بھی ایک پیش گوئی فرمائی تھی۔ جو اعلان الحق ص میں درجے۔جس میں انہوں نے فرمایا۔

"مرزامرف ہے كذاب ہے عيارہ صادق كے سائے شريفتا ہوجائے گااوراس كى معادتين سال بتائى۔"اس كے مقابل ش مرزا قاديانى نے اپناا كيا اورالهام شائع كيا مبركر خدا

تیرے دشن کو ہلاک کرے گا۔ خداکی قدرت مرزا قادیانی فوت ہو گئے اور ڈاکٹر عبدالحکیم عرصہ تک زندہ رہا۔

اا..... "لولاك لما خلقت الا فلاك "اسيم ذاكرتون بوتاتوش آسانول كويدان كراس (تذكره سالا)

"کل لك و لا موك" سب تير بيان اورتير يحم كے لئے۔ (تذكره م ٢٠٠٧) ايك محمدى بيكم كے لئے دن دات ايك كرديئ مكر في نيس آسان پيدا ہوئ كيابيون ا آسان بيں جوآپ نے خود خدا بن كر پيدا كئے تقے دوكيا ہوئے اور تھم بھى اى الهام ميں بى آپ نے كئے تتے جو محمدى بيكم كے دنگ ميں يور بي ہوئے۔

۱۱ سس "فجعلنى الله ادم واعطانى كلما اعطالابى البشر وجعلنى بروز الخاتم النبيين وسيد المرسلين "خداف محكوة وم بنايا اور محكوده سب چزين بخش جوابوالبشرة وم كودى تمين اور محكوفاتم النبيين اورسيد المرسلين كابروز بنايا-

(خطبدالهامييس ٢٥٣ بخزائن ج١١ص ٢٥٠)

شرک فی العوت ہے۔ کرشن صاحب ہم تو تنائخ کے قائل نہیں ہاں البعة آپ کا گروہ ہوگاریشوخیاں نہیں مبارک ہوں۔

ساانسا الا كسالقران وسيظهر على يدى مساظهر من السفرة من "مسالنسا الا كسالقران وسيظهر على يدى مساظهر من السفرة مان "مين و بن قرآن عن كالمرح مول اورقريب م كمير عباته يرظام موكاجو كم السفرة النسطام مواد (تذكره م ١٧٥٣)

امت مرزائی کلام مجید کواب مجمور دو۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے وہ پچاس الماریاں جو سوئے مرزا قادیائی نے دہ پچاس الماریاں جو سوئے برطانیہ کی مرح وستائش ش کھی ہوئی ہیں۔ تمہارے لئے بمز لہ قران بقول مرزا کائی ہیں۔ بس انہیں کا وروز بان کروا شختے بیٹھتے سوتے جا گئے اوراس کا تمرمر نے کے بعد معلوم ہوگا۔

۱۱ سی شک کروں تو کا فر ہوجاؤں اور میری آخرت تباہ ہوجاوے۔ وہ کلام جو میرے پرنازل ہوا۔ یقی اورقطعی ہے اور جیسا کہ آفاب اوراس کی روشی کو دیکھ کرکوئی شک نہیں کرسکا جواللہ تعالی کی طرف سے میرے پرنازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خدا کی کی طرف سے میرے پرنازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ خدا کی سب بر۔ "

متعلق ایک الہام ہوا اور خوشخری سنائی تھی۔ بشیر الدولہ، عالم کباب، شادی خان، کلمۃ اللہ خال بذر بعد الہام اللی معلوم ہوا کہ میال منظور محمر صاحب کے معرض بعنی محمدی بیم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کے بینام ہوں کے اور بینام بذر ایعد الہام اللی معلوم ہوئے۔

(البشريٰج ٢٠٠١) تذكره ١٢٢٧)

حعرت مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کے شائع ہوجائے کے بعد کیا ہوا۔افسوس کہ محدی بیکم من پیل بی لہذا آپ کی وی جموثی ہوئی۔

اسستقیم تنزیل می المرسلین علی صراط المستقیم تنزیل العزیز الرحیم " (حقیت الوی می ۱۰۰٪ اثر اس ۲۲۳ می ۱۱۰٪ العزیز الرحیم " منورفخر رسل کے خطابات رحانیکی چوری ہے۔ کلام مجید میں مولا کریم اپنے حبیب ا

ک تعریف فر مارے ہیں اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کر میری تعریف ہورہ ی ہے۔

۱۱ ..... " انا اعطینك الكوش" (حقیقت الوی س ۱۰ ابز ائن ج۲۲ س ۱۰۵) فرقان میدك ایك آیت ب جوتدرسول الله الله پرنازل مولى می مرآ پ نے اپنے پرلگادى ـسينزدرى ب چورى ـ

ا..... "سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً "

(حقيقت الوي م ٨٥ ، فزائن ج ٢٢م ١٨)

کلام مجید کی ایک آیت شریفد ہے جورسول پاک کی شان میں نازل ہو کی اون ہو چھنے والا ، چوری کر لی گئی۔

۱۰۰۰۰۰۸ تاردت ان استخلف فخلقت ادم "میں نے ارادہ کیا کہ ای زمانہ میں اپناخلیف مقرد کروں۔ جومیں ای آ دم لینی مرز اکو پیدا کیا۔

(حقیقت الوی م ۷۰ افزائن ج۲۲ م۱۱)

خود بی خدا بنتے ہیں اور لطف میر کہ خود بی پیدا ہوتے ہیں۔ عجیب منطق ہے۔ اس سادگ پہ کیوں نہ کوئی مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار مجی نہیں

ایک سوال ہے جوامت مرزائیہ ہمیشہ بوچھا کرتی ہے کہ اگر مرزا قادیانی اس صدی کے مجد دنہیں تو اور کون ہے بتاؤ۔ اس لئے ہم یہاں ناظرین کرام کو مجددین کے نام بھی بتائے دیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں۔

ا..... عمر بن عبدالعزيز مسالم قاسم اور كحول\_ المام محمد بن ادريس شافعي احمد بن محمدٌ ، يحي بن عونٌ ، اهبب بن عبدالله ادر خليفه مامول-قاضى احمد بن شريح بغداديّ، ابو الحن اشعريّ، ابوجعفر طحاوي حنيٌّ اور ايوعىدالرحن نساكي\_ امام ابوبكر باقلافي مخليفة قادر بالله عباى -محدين محمد ابوحا مغزالي ، ابوطا برسلي \_ .....۵ محمر بن عمر فخر الدين رازيٌّ ،شهاب الدين سهرور ديُّ ۔ .....У احمر بن عبدالحليم تقي الدين ابن تيهية بخواجه عين الدين چشخي \_ حافظ زين الدين عراقي شافعيُّ علامه تاصرالدين شاذ كيُّ -عبدالرحن بن كمال الدين المعروف جلال الدين سيوطي بمحربن عبدالرحن .....9 سخاوی شافعی ۔ لماعلی قاری بلی بن بسام ہندی کی ۔ م ليخ احمه بن عبدالا حد بن زين العابدين فارو قي سر هندي مجد دالف ثاليَّ \_ ......11 ١٢..... سيداحمه بربلويٌّ ،شاه عبدالني محدث وبلويٌّ ... ١٣ ..... شاه اساعيل شهيد شاه رقيع الدين شاه عبدالقاور ... ١٨٠٠٠٠٠ لواب مديق الحن خالَّ، حضرت مولا نامحمرقاتم نانوتويُّ، احمد رضا خال يريلوى ميان ندير سين ماحب محدث والوى مولوى رحمت الله صاحب مها بركل -۱۹ ..... ""احسلسى واحسوم واسهر وانسام" "من تماز پرخول گااوروزه ر كمول كاجاكما مول اورسوتا مول . (TY+0) "لاتسا خسده سنة ولا نوم "مرزاى يتمهار عداك صفات بي جومى جاكا ب مجى سوتا ب مجى وضوكرتا ب اورجى ثماز يردهتا ب- امارا خداياك ب-٢٠ ..... "واعطيت صغة الافنياه والاحيياه" بحماوقاني كرت اورزعو كرنے كى مغيت دى گئى۔ (خطيدالهامييس٥٦،٥٥، خزائن ج١١ص٥٦،٥٥)

من يفعل من ذلكم من شثى (روم:٤٠)''

"الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم

الا ..... "أعملو ما شقتم أنى غفرت لكم "المرزاتوج كل جائم كريم التركم التركم كالتركم التركم كالتركم التركم كالتركم كال

مرزا قادیانی شایداس الهام کی مجہ سے بی قوت باہ کے لئے کھیے اور کستوری اور کی فیرہ کھایا کرتے ہے اور کستوری اور کی وغیرہ کھایا کرتے تھے اور شاید ای لئے بے گناہ بہو کو طلاق دلوادی تھی اور لڑکول کو عاق کر دیا تھا۔

۳۲ ..... "والله انسى غالب وسيظهر شوكتى وكل هالك الامن قعد فى سفينتى "فداكشم غالب بول اورع تريب ميرى شان طابر بوجائ گربرايك بلاك بوگادى يه گاج ميرى شقى من بيش كيا \_ (تذكره س١٢)

۳۲ ..... "قبطع دابر القوم الذين لا يؤمنون "الوم كركائي گرجو بي المان بين لايد القوم الذين الايد الوي م ١٠ براي ال بي الم ١٠٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠٠ م ١٠٠٠ م ١٠

مرزا قادیانی کے اس الہام سے عیسائی، یبودی، ہندواور دیگر اقوام ایک بھی ہاتی نہ رہادراب تو صرف مرزائی ہی مرزائی دنیا پر ہیں۔ ہاتی سب کی بڑیں کاٹی گئی ہیں۔افسوس ہم اس کا جواب کس کودیں۔

٣٣ ..... "وما ارسلنك الا رحمة اللعلمين"

(حقیقت الوحی ۱۸۴ فرزائن ج ۲۲م ۸۵)

آ پ کائی لین کلیر ہو چکاور نہ آپ میں اگرچٹم بھیرت ہوتی ہوتو دنیا کو تیکھتے کہ آگے ۔ سے زیادہ سر سزے ۔ آئے تو رصت کے لئے تھے بن مجھے زحت۔

"قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعا"

(مجموعه اشتهارات ج ۱۲سم ۱۲۵۰)

رسول پاک کے خطاب دیمانی کی چودی ہے۔ سینے ذوری ہے۔ ۲۷ ۔۔۔۔۔ ''وسا ارسلنگ الا رحمة العالمین ''اے مرزاہم نے کچے تمام جہان کے گئے دیمت بنا کر بھیجا ہے۔ (انجام آتھ م ۲۸ بڑائن جااس ۲۸) یہ می فرقان حمد کی ایک آیت شریفہ ہے اور رسول پاک کا ایک خطاب رحمانیہ ہو آپ سینہ زوری سے لے رہے ہیں۔

٣٤..... ''داعياً اليّ الله أور سراج المنير''

(اربعین نمبراص ۵ بخزائن ج ۱۵۰ س۳۵۰)

میکمی ایک مغرد خطاب رسول پاک کا ہے جو آپ خواہ مخواہ چوری کر کے اپنے اوپر چسپال کردہے ہیں۔

رسول پاک پرفضیلت فرمارہے ہیں چاہے ایک شمہ بھر رفعت بھی ذات والا کودیکھنے میں ندآئی ہو۔ تب ہی تو کوئی الہام سچانہ ہوا۔

۳۹ ..... "اتسانس مالم يوت احداً من العلمين "مجموده يزدي جودناش العلمين "مجموده يزدي جودناش العلمين "كمي دوسرى انبان كوندوى كي مدارز الأسلام المراق ا

مير \_ خيال يس ووه ناكاى بى ب كيونكما پىل كوكى چيش كوكى ميح نبيل فكى \_

ساسس "يحمدك الله من عرشه يحمدك الله ويمشى اليك "ظا عرش برتيرى حمد كرتا بها ورتيرى طرف چلاآ تاب - (انجام آمتم م ٥٥ فرائن ج اام ۵۵)

فدااورمرزے کی حد کرے استغفر الله رنی کیا جواب دوں کے ستاخی دیے ادبی ہے۔

ہاں بیتاؤ کدوہ کہنچا بھی یا ابھی آ رہاہے۔ کہنچا تو محمدی سے شادی ہوئی جاتی۔

الا ..... "انت مدينة العلم" المصرزاتوعلم كاشبر بـ (تذكره ١٣٩٧) فخر دوعالم في فرمايا تعامل علم كاشبر بول اورعلي السكا دروازه ...

"انا مدينة العلم وعلى بابها" اورية علم كالك كل بحنيس

۳۲ ..... "انی همی الرحمن" شی خداک با شهول ... (البشری ۲۳ م۸۹) تب بی تودعا کی کرتے ہو ش مغلوب ہوگیا ہوں ہارگیا ہوں ۔"دب انسسسی

مغلوب "اورتب بى بنائے كوليس بنى ـ

"انى مع الاسباب ايتك بغتة انى مع الرسول اجيب الخطى واصيب "شن اسباب كساته الهاكمة تيرك پاس آ وَل كَا خطا كرول كا اور بملائي كرول كاروب كار

مرزا کا خدا کوئی تلی ہے جواسباب کے ساتھ اچا تک آئے گا اور خطا کرے گا توبہ نعوذ باللہ خدا کی اچھی صفتیں ہیں جو بیان ہورہی ہیں اور جو خطاء کر کے بھلائی کرے وہ شریفوں کے نزدیک بھلائی نہیں ہوتی۔

.....٣

رسید مژوه زغیم که من هال مردم که اومجددای وین وراهنما باشد

(ترياق القلوب من ابخز ائن ج ١٥ ص ١٣١)

یہاں تک ہی رہتے تو اچھا تھا۔ گراس کے بعد سیح موقود، مثیل سیح ، کرش ، ہے سکھ بھادر، آربوں کے بادشاہ ، رودر کو پال ، احمد رسول ، ما لک الملک ایک آ دمی ہیں روپ بدلتا ہے اور کی کار کر سے میں میں میں میں کی سے میں کہ تھا ہے۔

اُنکم الحاکمین کے بہترین رسولوں کی اوران کے پیارے ناموں کی تحقیر کرتا ہے۔

منم مسیح زماں وشم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(ترياق القلوب مس بخزائن ج١٥٥ م١٣١)

کہتا ہے کہ میں (مرزا قادیانی)میح زمان ہوں۔خداسے ہاتیں کرتا ہوں اور میں مجمہ واحمہ خداکے ہاں تعریف کیا ممیا ہوں۔

....**٣**4

یں مجھی آ دم مجھی موئ مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(برابین احدید صدینجم ۱۰۳۰ فرنائن ج۲۱م ۱۳۳)

لواب آ دم،موئ، یعقوب اور ایراهیم بھی بن کمیا۔ دوسرےمعرعہ کا جواب دیتا کمر تہذیب مانع ہے۔

.....rz

آ دم نیز احمد مخار در برم جلسهٔ همه ابرار (نزدل است ص ۹۹ نززائن ج۱۸ س ۲۷۷) مرزا قادیانی کہتے ہیں بی احمد عثار بھی ہوں اور آ دم علیہ السلام بھی ہوں اور میرے کرتے بیس تمام رسول جھیے ہیں۔

.....۲**۸** 

آنچہ دادست ہر نمی راجام دادآں جام رامر <sub>ا</sub>ابتام

( زول اکسی م ۹۹ بخز ائن ج ۱۸ س ۴۷۷)

جوجو پیالی علم کا تمام نبیول کومولاے ملاوہ تمام پیالے بیک وقت ایک بڑے جام میں ا استھے کر کے جھے دیئے گئے۔اس لئے مرزا قادیانی تمام انبیا و پراپی فضیلت ظاہر کرتے ہیں۔

....P9

انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم زکے

( زول اکسیح ص ۹۹ فرزائن ج۱۸ ص ۴۷۷)

اگر چہ بہت سے نی دنیا پرتشریف لائے مگران کی کلام سے میری کلام بہتر ہے۔ کی سے منیس ، بالا ہے۔

۰۰۰,۰۰۰

زنده شد بر نبی بآ مدنم بر رسول پنهال زمیراهنم

(زول أسيح من ١٠٠ انز ائن ج٨١م ١٨٥)

میرے آنے سے تمام نی جو در حقیقت مردے تھے زندہ ہوگئے۔ میرے چرائن (کرتہ) میں سب رسول جھیے ہیں۔

.....6

روضئہ آ دم کہ تھا جو ناکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ دمار

(براین حصه پنجم مساا اخزائن جام ۱۳۲۰)

نبوت کا قعر ناکمل تھا ادھورا تھا۔ میرے آنے سے کمل ہوا۔ وہ درخت جو پھول

و پتوں سے خالی تھامیر ہے آنے سے سر سبز وشاداب ہوا۔ یعنی مرزا قادیانی کے آنے سے۔

۲۳....

مقام اومبین ازراه تحقیر بدورانش رسولاں ناز کردند

(تجليات البيص ٥ بزائن ج ٢٠ص ٣٩٧)

مرزاکے مقام نبوت کو تقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔اس کے مقام کوتو رسول اور نبی عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور نا زکرتے تھے۔ یعنی مرزا کی نفسیات تمام انبیاء کے مقام نبوت سے بالاتر ہے۔

سرم ...

اے فخر رسل قرب او معلوم شد دیر آمدہ زراہ دور آمدہ

(ترياق القلوب من ٢١٩ فزائن ج١٥ م ٢١٩)

یشعرای از کے عنموائیل بشیر کے متعلق ہے۔ جس کا ذکر مفصل طور پرای کتاب میں آئے گا۔ ترجمہاس کا بیے ہے کہ اے نبیول کے فخر تو دیر سے آیا اور بہت دور سے آیا۔ نبیول کے فخر تو دیر سے آیا اور بہت دور سے آیا۔ نبیول کے فخر تو دیر سے آیا اور بہت دور سے آیا۔ سے تو ضرور آیا گرتھا بڑا جلد ہاز چلنے میں بھی دیر نہ کی۔

۳۰۰۰۰۱۳ مام

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(دافع البلاوس، منزائن ج١٨س، ١١٧)

کلام مجیدش الله صاحب ارشادفر ماتے ہیں 'وحیها فی الدنیا والاخرة ''ونیا اور آخرت شرم میں میں میں اللہ میں اللہ می کا دیکن مرزا کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے سیلی کے ذکر کو چھوڑ دواس سے تومرزا فلام احمد قادیانی بہت بہتر ہے۔ لاحول و لا قوة!

....۲۵

ایک منم کہ حسب بٹادات آ کم عینی کجاست تا پنید یا بمعمرم

(ازالهاوبام م ۱۵۸ نزائن جسم ۱۸۰)

یں (مرزا) پیش کوئی قرآن کے مطابق آیا ہوں عیسی کہاں ہے اوراس کا حصلہ

كيرے مبر يرقدم ركھ \_ يعنى اس كى جراًت بى نيس كيمر حدمقا بلدير سكے ـ نعوذ بالله!

کربلا ایست سیر بر آنم مدحسین است درگریانم کر

(زول أسيح ص ٩٩ ، خزائن ج١٨ص ١٧٤)

میں تو ہرونت کر بلا میں ہی رہتا ہوں اور کو کی ونت ایسانہیں جو مجھ پر کرب و بلانہ ہواور ایسے ایسے توسیننکڑ وں حسین میرے کرتے کے ہاز ومیں رہتے ہیں۔

∠م....

شتسان ما بينى وبين حسينكم فسانسى اؤيد كل أن وانصر واما حسين فاذكر وله دشت كربلا الئ هذه الايام تبكون فانظر

(اعبازاحدي ص ۲۹ بخزائن ج۱۹ ص ۱۸۱)

جھے میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے ہرایک وقت اس کی طرف سے لینی خدا سے مدولت ہے۔ گرتمہاراحسین خدا کے انعام سے محروم ہے اوراس کا ثبوت ہے کہ تم کر بلا کے میدان کو اور ان کی شہادت جو یا دکرتے ہوا دراب تک روتے ہو۔ بیتشریح مرزا قادیانی نے کی ہے۔

مویاانبیاء کی نغیلت کے بعد شہید پر فغیلت بیان فر مار ہے ہیں اور حفرت امام حسین ا بر مرزا قادیانی اپنی نغیلت ظاہر فر مار ہے ہیں۔

چه نبت خاک رابعالم پاک اسعنة الله عسلي الکاذبين!

انئ قتيمل الحب لكن حسينكم قتيل العدي فالفرق اجلے واظهر

(اعِازاحري الم فزائن جواص ١٩٣)

میں محبت کا کشتہ ہوں ۔ مگر تماراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق بین وظاہر ہے۔ یہ یہ ہاں صاحب ہم تو مانتے ہیں کہ آپ تھری بیگم کی مجبت کے دل دادے تھے اور اس میں بی کشتہ ہو کر سرمہ بن گئے تھے اور آپ کی مدح میں اور صرف مجبت ظاہر کرنے کے لئے تو پر نوشتہ غیب لکھا گیا ہے۔ مرز ا قادیا نی ذرام ہم یانی کر کے اپنے حسب نسب کو اور امام حسین کے تیم و مبارکہ کو تو بیان بھر اس میں مند ڈالا ہو تا تو ہوں لاف ذنی ندکرتے۔

9م....

آنچه من بشوم زوجی خدا

کندا پاک دانمش زطا

نهجو قرآن متره اش دانم

از خطا با جمیں است ایمانم

آل بھینے کہ بود عیلی را

ب کلاے کہ شد برا والقا

وآل یقین کلیم بر تورات

وآن یقین بائے سید الباوات

(نزول المسح ص ٩٩ فرائن ج٨١ص ١٨٥)

جو کھ میں خدا کی وق سے سنتا ہوں خدا کی شم اسے خطاسے پاک مجمتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میری وقی قرآن کی طرح تمام غلطیوں سے مبراہے۔ وہ یقین جو معزت عیسیٰ کواس کلام پر تھا جواس پر نازل ہوا وہ یقین جومویٰ کو تورات پر تھا۔ وہ یقین جوسید الرسلین معزت محصلات کو قرآن پاک پر تھا۔ وہی یقین جھے اپنی وقی پرہے۔ کمی نمی سے کم نہیں ہوں۔

جناب من ای لئے تو ایک بات بھی تھی تابت نہموئی اور ای وی کے بھر وسد پر دنیا بھر شل رسواعام ہوئے۔ اگر آپ کو اپنی وی پر بول اعتبار نہ ہوتا تو اپنے لئے ایسے سنبری ٹاکیل تجویز نفر ماتے اور بھر بول سریاز ار۔

۰....۵۰

زیمن قادیان اب محترم ہے جوم علق سے ارض حرم ہے

(در شین ص ۵۰ ماردو) قادیان کی زین میرے آنے سے محترم (احترام شده) ہوئی اور ارض مقدس بنی اور لوگوں کے آنے سے خاند کھید کے شل بن گئی۔ ہندوستان میں نعوذ باللہ من ھذا المخر افات! کرنے کے لئے کم شریف جانے کی ضرورت ندری۔ نعوذ باللہ من ھذا المخر افات!

۵۱ ۔۔۔۔۔ اورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تقا کی میں اس کا سبب تو یہ تقا کی میں کا کا میں کا میں

( کشتی نوح می ۷۵ بخزائن ج۱۹ می ۷۱)

وه ونيا اورة خرت من مرتب والاني اوراس كى شان من يول كستاخى ـلعنت الله

علىٰ الكاذبين!

۵۲ مسیح کا چال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤہ ہو،شرابی، نہ زاہد نہ عابد، نہ ش کا پرستار، مشکر،خود بین، خدائی کا دعوی کرنے والا۔ (کمتوبر خود بین، خدائی کا دعوی کرنے والا۔

كياجواب دول ول جلنا باورقلم ركتاب اورتهذيب مانع ب-ورنه جواب دينااى

يراكنًا كرتامول-لعنت الله على الكاذبين!

ید دونوں عبارتیں مرزا نلام احمد قادیانی کی ہی ہیں۔مرزائیو! خدالگتی کہنا کون کی چی

ہے؟۔

..... مارادموی ب که جم رسول اور نی میں۔

(اخبار بدر۵ رمارج ۱۹۰۸ء ، لغوظات ج ۱۳۷)

میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت ایک دی البی اور سے موعود کا دعویٰ تھا۔

(براہین احمد بیجم م ۱۵ ماشد خرائن ج ۱۲ م ۱۸ ما د مغرض اس حصد کشیر وی الی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد

مخصوص ہوں اور جس قدر جھے ہے پہلے اولیا واور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر چکے ہیں۔ ان کو بید حصہ کیر اس نعت کانہیں دیا گیا۔ اس اس وجہ سے نی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کے وکہ کثر ت وجی اور کثر ت سے امور غیبیا س

یس شرط ہاوروہ شرطان میں پائی نیس جا تھی۔' (حقیقت الدی سام سورہ مرطان میں ہوں ہے۔ سے ہرا ہا اولیاء ہوئے ہیں اور ''اس امت میں آ تخضر منطقہ کی بیروی کی برکت سے ہرا ہا اولیاء ہوئے ہیں اور

ایک ده مجی بواجوامتی بھی ہے اور نی بھی۔" (هنیقت الوی مرمور ائن جمع مرب س

" ہمارے نی ہونے کے دی نشانات میں جو تورات میں شرکور میں۔ میں کوئی نیائی

نہیں ہوں۔ پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں۔جنہیں تم لوگ ہےا مانتے ہو۔''

(بدر ۹ رابریل ۱۹۰۸م افوظات ج ۱ اص ۲۱۷)

اور خدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔
اس قدر نشان و کھلائے ہیں کہ آگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو کتی ہے۔
ثابت ہو کتی ہے۔ لیکن چونکہ بیآ خری زبانہ تھا اور شیطان کا معدا پی ذریت کے آخری حملہ تھا۔
اس لئے خدا نے شیطان کو فکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کر دیئے لیکن پھر بھی اس لئے خدا نے شیطان کو فکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کر دیئے لیکن احتراض جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانے اور محض افتر او کے طور پر ناحق احتراض میں۔''

" د جس مخص کو بکشرت مکالمه دمخاطبه سے مشرف کیا جاوے اور بکشرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاویں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوق میں ۴۹۰ جزائن ج ۴۴م ۴۸۰)

'' جبکہ وہ مکالمہ دمخاطب اپنی کیفیت اور کیت کی روسے کمال درجہ تک پہنے جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کی ہاتی نہ ہواور کھلے طور پر امور غیبیہ پرمشتمل ہوتو وہی دوسر لے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔جس پرتمام نبیوں کا اتفاق ہے۔''

(الوميت م ١١، خزائن ج ٢٠ ص ١١١)

''میرے نزدیک نی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقنی قطعی بکثرت نازل ہوجو نیب پر شتل ہواس لئے خدانے میرانام نی رکھا۔ گر بغیر شریعت کے۔''

(تجليات المبيد ص ٢٠ بنزائن ج ٢٠ ١٥ ١١٣)

''نہم خدا کے ان کلمات کو جو نبوت لینی چیش گوئیوں پر مشمل ہوں نبوت کے اسم سے موسوم کرتے ہیں اور اس مخص جس کو بکٹرت الیکی چیش گوئیاں بذریعہ وحی الجی دی جا کمیں اس کا نام نبی رکھتے ہیں۔'' نبی رکھتے ہیں۔'' نبی رکھتے ہیں۔''

"خدا كى طرف سے ايك كلام پاكر جوغيب پرمشتل زېردست پيش كوئياں موں يخلوق

کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کی رونبی کہلاتا ہے۔'' (ملفوظات ج ۱۰ اس ۲۶۷)

"اگرخدانعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کانا مہیں رکھتا تو پھر بتاؤ کس تام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کھواس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہتحدیث کے معنی کسی لغت کے کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ " (ایک ظلمی کا از الدم ۵، خز ائن ج ۱۸م ۲۰۹)

" بیتمام بدشمتی دموکہ سے پیدا ہوئی کہ نی کے حقیقی معنوں پرغورنہیں کی گئے۔ نی کے

معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذر بعد وتی خبر پانے والا ہوا ورشرف کا ملہ وفقا طب البہی سے مشرف ہو۔ شریعت کالا نااس کے لئے ضروری نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمتی نہوں'' (ضمیہ براہی احمد بیشم میں ۱۳۸ بنزائن جا ۱۳۸ (مسمیہ براہی احمد بیشم میں ۱۳۸ بنزائن جا ۱۳۸ (۳۰)

''بعدتورات کے صد ہاا ہے نی بنی اس ٹیل میں آئے کہ کوئی ٹل کتاب ان کے ساتھ نہتی ۔ بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تاان کے موجود زمانہ میں جولوگ تعلیم توریت سے دور پڑ مجے ہوں پھران کوتوریت کے اصل منشا کی طرف مینچیں۔''

(شهادت القرآن م ۲۳ بزائن ج۲ م ۳۳۰)

" نی کا شارع ہونا شرطنیں مصرف موہب ہے جس سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔" (ایک غلطی کا از الص ۲ بخز ائن ج ۱۸ص ۲۱۰)

"" بنجدا آسان سے اپی قرناش آواز پھونک دےگا۔ لینی سے موعود کے ذرایعہ سے اس کی قرنا ہے۔ اس کی قرنا ہے۔ اس کی مور کے لفظ سے مرادی موعود ہے۔ کیونکہ خدا کے نبی اس کی صور موت میں کی آئی جہم میں میں کہ میں کی اس کی مور کے بیں۔ "

موت بیں۔ "

''میں خدا کے علم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے اٹکار کروں تو میر اگناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا میر انام نبی رکھنا ہے تو میں کیونکر اٹکار کرسکنا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔ اس وقت تک کہ اس دنیا ہے گزرجاؤں۔''

(مجموعه اشتهارات جسم ع٥٩ مندرجه اخبارعام ٢٣ ركى ١٩٠٨م)

د میں سیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے۔'' (زول سیح ص ۲۸ بزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷)

" خداتعالی کی مسلحت اور حکمت نے آنخسرت اللہ کے افاضۂ روحانیہ کا کمال ثابت " خضرت اللہ کا خصرت اللہ کا بنایا۔" کرنے کے لئے بیمر تبہ بخشا ہے کہ آپ کے لیمنی کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک کہنچایا۔" (حقیقت الوق من ۱۵ ماشیہ بنز ائن ج۲۲م ۱۵۳۷)

" پس خدانے اپنی سنت کے موافق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتو کا رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتو کا رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہوگیا اور اس قوم کو ہزار ہا اشتہاروں اور رسالوں سے دعوت کی گئا وہ وقت آگیا کہ ان کو اپنے جرائم کی سزادی جائے۔'' ( تند حقیقت الوجی ۲۵ ہزائن ج۲۲ ص۲۸۸)

دمیر کی ہات جواس وتی سے فابت ہوئی ہے وہ بیہ کے خدا تعالی بہر حال جب تک طاعون ونیا میں رہے گوستر برس تک رہے۔ قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔

کیونکہ بیاس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔'' (داخع البلام میں انتزائن ج۸ام سیم) ''سجا خداو ہی ہے جس نے قادیان میں اینارسول جمیجا۔''

(وافع البلام س اا فرائن ج ۱۸ س ۲۳۱)

'' سخت عذاب بغیر نی قائم ہونے کے آتا بی نیس جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے مرات کے استعمال کے اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے ایک اللہ تعالی کے ایک اللہ تعالی کے اللہ تعالی تعالی کے اللہ تعالی ک

(تجليات الليدم ٩٠٨، فزائن ج٠١٥ ١٠٠٠)

"قل یآبها الناس انی رسول الله الیکم جمعا"ات تمام او کوش تم سب کی طرف خدا کی طرف سے رسول ہواکر آیا ہوں۔" (مجموعات بارات جسم س ۲۵)
"جس آنے والے سے موجود کا حدیثوں میں پیدلگتا ہے۔اس کا آئیس حدیثوں میں پیدلگتا ہے۔اس کا آئیس حدیثوں میں پیدنشان دیا گیا ہے کہ وہ نی ہوگا اورامتی بھی۔" (حقیقت الوق ص ۲۹ بزائن ج ۲۲ ص ۲۱ س

''انك لمن المرسلين''ا مرزاب *شك قورسولول بيل سے ب*''

(حقيقت الوي م عرد ارخز ائن ج٢٢مل١١)

" ہمارا نی اس درجد کا نی ہے کہاس کی امت کا ایک فرو نی ہوسکتا ہے اورعیسیٰ کہلاسکتا ہے۔ حالانکدوہ امتی ہے۔" (براہین احدید صدیقیم ص۱۸ ابترائن ج۲مس سام

"ای طرح اوائل بیل میرایکی عقیده تھا کہ جھے کو سے این مریم سے کیا نسبت۔ وہ نی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین بیل سے ہے۔ اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت خاہر ہوتا تو بیل اس کو جزوی فضیلت قرار ویتا گر بعد بیل جو خدا تعالیٰ کی وی ہارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔ مگراس طرح سے کہا یک پہلو سے امتی۔" (حقیقت الوی سی۔ ۱۵۲،۱۵۳)

''وآخریسن منهم لما یلحقوا بهم''یآیتآ فری زماندیش ایک نی کے ظاہر ہونے کی نبست ایک پیش کوئی ہے۔'' (تزھیقت الوی س ۲۲ ہڑائن ۲۲ س ۵۰۲) تصویر کا دومر ارخ

''مرسَل ہونے میں نی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جیسا کہ خدا تعالی نے نبیوں کا نام رسل رکھا ہے۔ایہا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا ہے۔ای اشارہ کی غرض سے قرآن شریف ش' وقفینا من بعده بالرسل "آیا ہاور بین آیا کُر'قفینا من بعده بالانبیاه "پس بیا کُر'قفینا من بعده بالانبیاه "پس بیاک خواه وه رسول بول یا بالانبیاه "پس بیاک خواه وه رسول بول یا نمی بول یا محدث بول بی خواه وه رسول التقافی خاتم الانبیاه بی اور بعد آنخضرت ملاحظ کے کوکی نی نبیس آسکا ۔ اس کے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔"

(شهادت القرآن ص ٢٤٠،٢٨ فيزائن ج٢ص ٣٢٣،٣٢٣)

"ماکان محمد ابااحد " کقیرش فراتے یں "الا تعلم ان الرب السحیم المتفضل سمی نبیا الله خاتم الانبیاه بغیر استثناه و فسره نبینا الله فی قبوله لا نبی بعدی ببیان واضح الطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعدی ببیان واضح الطالبین ولو جوزنا ظهور نبی بعد نبینا الله الله الفتاح باب وحی النبوة بعد تغلیقها وهذا خلف کمالا یخفی علی المسلمین وکیف یحیی بعد رسولنا صلعم وقد انقطع الله جه النبیین " کیائیس جائے ہوتو کہ خدا کریم ورجم نمارے نمایت و فیتم الله به النبیین " کیائیس جائے ہوتو کہ خدا کریم ورجم نمارے نمایت و فیتم الله به النبیین قرار دیا اور مارے نمایت واضح ہا الم نمیر الله به النبین قرار دیا اور مارے نمایت واضح ہا واضح ہا الم نمایت واضح ہا وار مارے نمایت واضح ہا ور الله وہ ند ہو چکا اور ہا رے نمایت کی تمال کے بعد کی طرح کوئی نمی آئے کے بعد کی طرح کوئی نمی آئے الله کے بعد کی طرح کوئی نمی آئے اللہ کی دوازہ کی وات کے بعد کی خوان کی وفات کے بعد وی نمایت کے بعد کی طرح کوئی نمی آئے اللہ کی دوازہ کی وفات کے بعد وی نمایت کے بعد کی دوازہ کی دواز

(جمامة البشري من ٢٠ فرزائن ج عص ٢٠٠)

"ولا يجيئى نبى بعد رسول الله عَلَيْ وهو خاتم النبيين "رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الل اللّٰ شَكَ بِعَدُوكَى نِي بِينَ سَلَيَا \_ كُونَكُما بِ عَامَ النبيين بِين \_

(جامة البشري م بخزائن ج يص ١٩٩)

"ماکسان لی ان ادعی السنبوة واخرج من الاسلام والسحق بقوم کسافریس "پین پیجا ترجیس که می السنبوت کا دی کی کسافریس "پین پیجا ترجیس که می نبوت کا دی کی کر کے اسلام سے خارج ہوجا کا اور کا فرول سے جاملول ۔

(حملہ: البشری می ۲۹۷)

"ماکان الله ان يرسل نبياً بعد نبينا خاتم النبيين وماکان الله ان يحدث سلسلة النبوة ثانيا بعد انقطاعها "اللكويه شايال نبيل كرخاتم النبين ك بعد في بيم المرادي الله الله الموليل المرادي بيم الماليل المرادي بيم المرادي المرادي

"وأمنت بان رسولنا سيد ولد ادم وسيد المرسلين بان الله ختم به النبيين "مرزا قادياني خداكم أله كريمة بي كريم المان لا تابول اس بات بركم به النبيين "مرزا قادياني خداك في المحاردات بي رسول آدم كي الله تعالى ن آب به الريد رسول آدم كي الله تعالى ن آب كريا و مرك الله تعالى الله تعا

''وکیف یجٹی نبی بعد رسولنا شائل وقد انقطع الوحی بعد وفاته وختم الله به النبیین''اور مارے رسول اللہ کے بعد کی نیآ سکا ہے۔ جب کران کی وفات کے بعدوی منقطع ہوگئ اور اللہ تعالی نے نبیوں کا خاتمہ کردیا۔

(حملمة البشر كام ٢٠ بخز ائن ج يص ٢٠٠)

''رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذر بعیہ جبرائیل کے حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکاہے کہ اب وحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالهاوبام م ۱۲۰ فزائن جسم ۱۳۸۸)

بست او خیر الرسل خیر الانام بمر نبوت را بروشد اختیام

(سراج منيرص ٩٣ فزائن ج١٢ص ٩٥)

"فلا حاجة لنا الى نبى بعد محمد عليه وقد احاطت بركاته كل المسنة "اورام كوميالية ك بعدكى في كاماجت بيس - كونكرا پكركات برزمان برميط بيس - المدة البعري م ١٩٠٨ بن ٢٠٠٠ م ١٩٠٠ بيس -

'' مرقی نبوت امت سے خارج ہے نہ مجھے دعویٰ نبوت نہ خروج از امت اور نہ میں مکر معجزات و طائک اور لیلۃ القدر ہے انکاری ہوں اور آنحضرت اللہ کے خاتم النہین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر حکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ خاتم الانبیاء میں اور آنجنا ہے کے بعداس امت کے لئے کوئی نبیس آئے گا۔''

(نشان آ سانی می ۱۳۹۰ نزائن جهم ۱۳۹۰)

مدعی نبوت تعنتی ہے

"مولوى غلام وتكير پرواضح رب كه بم بهى نبوت كدى پرلعنت بهجتے بين اور لا الله الله محمد من الله كائل بين اور آنخفرت كائل بين اور آنخفرت الله كائل بين اور آنخفرت الله كائل بين اور آنخفرت الله كائل بين اور آنخفرت كائل بين كائل بين اور آنخفرت كائل بين اور آنخفرت كائل بين كائل بين

#### مدعی نبوت کا فراوراسلام سے خارج ہے

"وماكان لى أن أدعى النبوة وأخرج من الأسلام والحق بقوم الكافرين ''ميراكيات بكهين بوت كادعوى كرون اوراسلام عضارج موجا والوركافرول ( حلمة البشرى ص ٤٤، تزائن ج عص ٢٩٧)

#### مدى نبوت مسلمان نہيں

"فيكف ادعىٰ لـنبوة وانا من المسلمين "بيك مكن ــــــ كمسلمان الوكر میں نبوت کا دعویٰ کروں ۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والامسلمان نہیں ۔

( حمامة البشر كاص ٩ ٧ بخزائن ج يص ٢٩٧)

### مرعى نبوت اسلام سعفارج

"اوراسلام كاعتقاد بكه مارى ني الله كابعدكوكي ني نبس آئ كائ (راز حتیقت م ۱۶، خزائن ج ۱۲۸ م ۱۲۸)

## مدعی نبوت کا ذب اور کا فرہے

"اس عاجزنے سناہے کہ اس شہر کے بعض ا کا برعلاء میری نسبت میدالزام مشہور کرتے بیں کہ میخص نبوت کا مدمی ملا مکہ کا محکر ، بہشت دوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلة القدر اور مجزات اورمعراج نبوی سے بھی مكر ب\_لبذايس اظبار اللحق عام وخاص اورتمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اء ہے میں نہ نبوت کا مدعی ہوں نہ معجزات وملائكها ورليلة القدري منكريه (مجموعه اشتهارات ج اص ۲۲۰)

## حنفى المذهب مونے كااقرار

' میں ان تمام امور کا قائل مول جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیبا کہ سنت جماعت كاعقيده بان سب باتول كو مانها مول جوقر آن اور حديث كي رويه مسلم الثبوت إي اورسیدنا ومولانا محم مصطفیٰ المصلی ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔میرایقین ہے کہ دحی رسالت حضرت آ دم مغی اللہ سے شروع ہو کی اور جناب (مجموعه اشتهارات جامل ۲۳۱،۲۳۰) رسول التعلق يرختم موثي.''

## مدى نبوت دائره اسلام سے خارج ہے

"خدا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جواہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدی کو دائر ہ اسلام سے خارج سجمتا ہوں۔"

(آسانی فیصله ص بخزائن جهم ۱۳۱۳)

# مجھ کو نبی کہنے والے سراسر جھوٹے اور د جال ہیں

''اور کہتے ہیں کہ پیخض طائکہ اور ان کے نزول وصعود کوئیں مانتا اور شمس اور قمر اور تاروں کو فرشتوں کے اجسام مانتا ہے اور محقط کے کوخاتم الانبیاء نہیں مانتا۔ حالا نکہ ان کے بعد کوئی نمین آسکنا اور وہی خاتم الانبیاء لیس بیسب مفتریات اور تحریفات ہیں۔ پاک ذات ہے میرا رب میں نے ایک کوئی ہات نہیں کہی اور بیسر اسر جموث اور کذب ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بیلوگ آئے ضربت علیہ کے بعد کسی کوئی مانے والے دجال ہیں۔' (تملمة البشری میں ہزائن جے می کا اور معنی ہیں۔ محموث کوئی کہنے والے مفتری کوئی مانے والے دجال ہیں۔' (تملمة البشری میں کہنے والے مفتری کوئی اللہ اور معنی ہیں

''اوراللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی تئم ہے کہ بیں مؤمن اور مسلمان ہوں اور اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور رسول اور ملائکہ پر اور بعث بعد الموت پر ایمان رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے محمد مصطفیٰ مقابلتہ سب بنیوں سے افضل اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں اور ان لوگوں نے مجھ پر افتر اءکیا ہے کہ میخف نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔''

(حمامة البشري م م بنزائن ج يص١٨٢)

"أكريباعتراض بك منوت كادعوى كياب اوروه كلم كفر بق بجراس كي كياكميس كه لعنة الله على الكاذبين المفترين لعنى جوفض جمع ني ما نتاب ولعنتى ومفترى بين المفترين لعنى جوفض جمع ني ما نتاب ولعنتى ومفترى بين المفترين جهم سهم (انوار الاسلام ١٩٣٨ خزائن جهم ١٥٥)

''افتراء کے طور پرہم پر بیرتہت لگاتے ہیں کہ کویا ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کویا ہم معجزات اور فرشتو ل کے منکر ہیں۔ لیکن یا در ہے کہ بیرتمام افتراء ہے۔ ہماراایمان ہے کہ حضرت محقق خاتم الانبیاء ہیں۔'' (عاشیہ کتاب البریں ۱۹۸،۱۹۸ نزائن ج۱۱ س۱۵،۱۲)

ہم نے مرزا قادیانی کے چندا کی دعادی پیش کئے ہیں۔جن میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اوررسول ہیں اور تمام دنیا کی طرف بھیج گئے ہیں اور ہماری صدافت میں پلیک نمووار ہوئی۔ زلز لے آئے ، قبط پڑا،سورج اور چاندگر ہن لگا اور طرح طرح کے عذابوں میں دنیا جہوئی۔ گر

عا فلو! سوچوتو اس کی کیا وجہ ہے۔شایدتم میں خدا کا فرستادہ نبی ہواوراس کے انکار کی وجہ سے سے عذابتم ير" وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا "كتت يل نازل كيا كيامو بهدير خداکی وی بارش کی طرح آتی ہے اور مرتبداس قدر بلند ہے کدا گرمیرے انعام وکرام اور الہام وآیات وغیرہ دس ہزار پیغیبروں پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہوسکتی ہے ادر میرے مبعوث ہونے سے پیشتر جس قدراولیاء،امام،غوث،ابدال،اقطاب گزرے ہیں۔ان کو میراعشر مین نہیں دیا ممیا۔ امام حسین دغیرہ کی تو سچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ایسے توسینکٹروں میری أستين ميں چھيے بيشے ہيں اور چونكه ميرابية خرى زمانه نبوت تھا۔ جيسا كه حديث ميں رحمت عالم الله المسلطة في ميري بشارت دي اور مجه كوآخرى نبي مخصوص كيا-اس لئ شيطان كا معدائي تمام ذریت کے جمع پر بیآ خری حملہ تھا۔اس لئے خدانے ہزار ہانشان میری صداقت میں ایک جگہ جمع كروية محرباه جود يكهي في سينكرون اشتهار كتابين مباطح، دعائين اورطرح طرح سافي نبوت کے منوانے کے لئے کئی ایک طریقے اور حیلے بنائے کیکن پھر بھی جولوگ انسانوں ہیں ہے شیطان ہیں وہ میری نبوت سے اٹکار ہی کرتے رہے اور مجھ پرایمان ندلا کرجہنمی ہوئے۔ان کوجو بدرین بنے بدو حوکا ہوا کدیم صاحب شریعت نی ہوں مرافسوس نا دانوں نے بیند سوجا کہ مجھ پر کشرت ہے وحی الٰبی آتی ہے اور جس پر وحی الٰبی تازل مووہ نبی اور رسول ہے اور کلام مجیداس کا ثابرے۔ 'قبل انما انا بشرآ مثلكم يوحىٰ الىٰ ''يم ميح موعود بول اور شارع بونا نبوت كى شرطىبى اورسچاخداد ، بى جى نے قاريان مىں اپنارسول بىيجا گوادائل مىں مير اعقيد ، بھى ايسا ہی تھا کہ مجھے کوسیج ابن مریم سے کیانسبت ہے۔وہ خدا کا بیارا نبی ہےاور جب میری کوئی نضیلت ظاہر ہوتی تو میں اس کو جزوی قرار ویتا گرآخر وی الی بارش کی طرح میرے اس ایمان کو بہالے منی اور مجھ کو اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرت عطور پر مجھے نبی کا خطاب دیا حمیا اور میری مداقت میں ایک بدیات قابل غور ہے کہ بلیک جا ہے ستر برس تک ہندوستان میں رہے ولیکن اس كرسول كى تخت كا دين قاديان اس محفوظ عى رب كا اور عا فلوسوچو مجھ كوخدانے رسول اور ني کہا اور آج سے تیرال سوسال قرآن مجید میں میرے بیارے القاب ورج کر دیئے جوتم روز يرُصِّت بوغور كرواور و يَعوك اس يمن أنك لمن المرسلين "أور قل يايها الناس اني رسول الله عليكم جميعاً ''او/'لا تحف انك انت اعلىٰ وما ارسلنك الا رحمة اللعالمين " بي يانبيس اورميري خدمت من خداايك تيزنكوار لئے كفر اسے اور مجھ كوالهام مواہ

كداس قوم كى جرون كوكائ والبايات كالدجوة محد برايمان شالات كى اور جو يمى بس عمل كرول وه

مناہ بیں ہے۔ بلکہ معاف کردیا گیا ہے اور بیں تو آن ہی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔ جوقر آن سے ظاہر ہواا در مکالمہ وفا طبہ اللہہ جو جھے ہے ہوتا ہے اگرایک منٹ کے لئے بھی میں اس میں شک وشبہ کروں تو کافر ہو جاؤں۔ جھے کوا پی دی پر ایسا ہی لیتین ہے۔ جبیبا کلہ شریف پر۔ بلکہ اس سے زیادہ اور جھے کو وہ تمام سعیدروصل مانتی ہیں اور جھے پر ایمان لاتی ہیں۔ گر حرامزادے ہیں جونیس مانتے اور میں تو حسب بشارت آیا ہوں عیسی کو جرات وحوصلہ ہی ہیں کہ وہ میرے منبر پر قدم رکھے۔ میں آ دم ہوں، میں شیٹ ہوں، میں لوح ہوں، میں عیسی کو جرات وحوسلہ ہوں، میں موکی ہوں، میں اور جو بھی انعام واکرام ان کوفر وافر والی لک الملک سے عنایت ہوئے اور میرے جامہ میں جی اور کی گئیں وہ سب علم ایک جام میں جمع کر کے عکم مجھ کو دیئے گئے اور میرے بی لئے ہفت افلاک ہے اور اگر جھے کوم بوث کرنا مقصود نہ ہوتا تو بینظام عالم ہی پیدا نہ کیا جاتا ہے بیا تد وسورج وستارے، بیر رتگ برنگ کے پھول اور پھل اور بینگین عمارتیں وہل، بی جوان میں ہول اور پھل اور بینگین عمارتیں وہل، بی جوان میں اور بینگین عمارتیں وہل، بی خوان اور پھل اور بینگین عمارتیں وہل، بی خوان اور بینگین عمارتیں وہل، بی خوان اور بینگین عمارتیں وہل، بی خوان اور بینگین عمارتیں وہل، بیں جوان میں بیدا نہ کیا اور بینگین عمارتیں وہل، بیں جوان اور بین اور بینگین عمارتیں وہل میں بیدانہ کیا ہواں اور بینگین عمارتیں وہل کی بین ہیں۔

فخصے پائے من بوسید من گفتم کہ شک اسود منم

(ملمة البشري حاص ٢٨)

مرزا قادیانی اس سے بھی آ کے ایک اورزینہ طے کر کے امت مرزائیہ پراحسان فرما کے فرماتے ہیں: مجے فرماتے ہیں:

''رأیتنی فی المنام عین الله ویتقنت اننی هو ….. فخلقت السموت والارض ….. وقلت النام عین الله ویتقنت اننی هو ….. وقلت انازینا السماه الدنیا بمصابیع ''مس نے نیئر میں الله وی الله مول پر میں نے آسان وزمین بنائے اور میں نے کہا کہ مے نے آسان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔

(آ كينه كمالات اسلام ١٥٠٥ منزائن ج مص ايناً)

امیر جماعت احمد بیدلا ہور سے خطاب اور ایک سور و پییانعام کا اعلان دورگی مجبوڑ دے یک رنگ ہو جا سراس موم ہو یا سنگ ہوجا حضرت مولانا محمعلی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیدلا ہور ہمیشداس ہات پر زوردیا کرتے ہیں اور صد ہاٹریکٹوں ہیں اعلان فر ہایا کرتے ہیں کہ ہم نبوت کے قائل نہیں۔

کونکہ مرزا قادیائی نے نبوت کا دعوئی ہی نہیں کیا اور جہال کہیں بھی آپ نے دعوئی کیا ہے وہ صرف قل ہروز کے رنگ ہیں کیا ہے اور آ ٹر نیچہ یہ کہ دیا کرتے ہو کھل اللہ کے کہنے سے خدا کا سایہ مراد ہوتا ہے۔ خدا نہیں ہوتا ایسا ہی ظلی نبی نبی کا سایہ ہے۔ حقیق نبی مراد نہیں ہوتا ہے۔

میں نے حضرت مرزا قادیائی کے چندا یسے دعوے آپ کی خدمت ہیں پیش کے ہیں۔ جن کی مثال تاریخ انبیاء ہیں کر یہ یہ ہیں گئی ہیں۔ جن کی مثال تاریخ انبیاء ہیں کسی ہرگزیدہ نبی ہے بھی نہیں گئی۔ مرزا قادیائی نے جو دعوئی کیا ہے کہ میری فضیات ہیں جونشان خدانے عطاء کے وہ ہزار نبیوں پر بھی تقسیم کئے جاوی تو ان سے ان کی نبوت فابت ہو گئی ہے۔ کیا بہی قل ویروز ہے اوروہ کون سے ہزار نبی ہیں۔ جن سے آپ کی نبوت فابت ہو گئی ہوا ہو جو میابی بشیر الدین محمود خلیفہ دوئم کا مصدقتہ ہو دیویں اور اس کے جواب الجواب ہیں ہمارا اعلان ہے کہ بعد فیصلہ منعف ایک سورہ پیدا نعام کے مستق ہوں گے۔ اس لئے مردمیدان بنیں اور اس کو حاصل کریں۔

ايم\_الس فالدوزيرآ بادى!

اعلان عام مبلغ بجياس روبيدكاانعام

میرای نظاب ہردو جماعت ہے۔ وہ اندلی ہویاد شق اس کا جواب دے کر انعام ماصل کریں۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی کوئی ایک چیش گوئی جوآپ نے بزی تحدی ہے کی ہواور وہ حرف بحرف پوری ہوگئی ہو۔ مرز انیوں جس ہے کہ اسا صاحب اس کو تکلیف کر کے ایک ٹریکٹ کی صورت میں شائع کرے لیکن امیر جماعت کی تعمد بق شدہ ہواس کے جواب الجواب میں ہمارا بیان جوٹریکٹ کی صورت میں ہم شائع کریں مے۔ اس سے مقابلہ کیا جاوے گا اور بعد از فیملہ منعف مبلغ بیاس رو پیرانعام دیا جائے گا۔

الیں۔ایم شفع خالدوزیر آبادی اب ہم مرزا قادیانی کے دودموے پیش کرتے ہیں جن میں آپ نے نبوت کے باب کو ہی مسد دوکر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ہے

ست اوخیر الرسل خیر الانام بر نبوت را بروشد اختیام

(سراج منیرص ۹۳ فیزائن ج۹۵۱۲)

نبوت تمام نبیوں کے سردار فخررسل حضرت محمصطفی احمری کی ایک برختم ہوگی۔آپ کے

بعد کوئی نی ظلی ہویا بروزی نہیں آسکتا۔ پھر فرماتے ہیں چونکہ نبوت کا باب ہی تا قیام قیامت خاتم النمين برختم ہوچكا۔اس لئے ہماراايمان ہے كدوى اللي كاسلسلة وم منى الله سے شروع ہوكر مجر رسول النَّطَائِكِ بِرَثْمَ مِوكِيا اوراب وى اللِّي كا زين بِرآ نا قطعاً بند موكيا۔ اس كى تقيد بق اور جگه يوں فرماتے ہیں کہمرسل ہونے میں نی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں اور جبیبا کہ خدا تعالیٰ نے نبول كانام بهى مرسل ركها بهاوراى اشاره ك غرض سقرآن مجيدين وقفيسا من بعده بالرسل "آیا اورینیس آیاک"من بعد بانبیاه "پسیاس بات کاطرف اشاره ب رسل سے مرادمرسل ہیں۔خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث ہوں۔ چونکہ ہمارے سیدمحمد رسول التعلق خاتم الانبياء بين اور بعد آتخضرت عليه كوكي ني نبيس آسكال اس لئے اس شريعت میں نی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔ محرفر ماتے ہیں کیانہیں جانے ہوتم کہ خدار حیم وکر یم نے مارے نی اللہ کو بغیر کسی استثناء کے خاتم النہین قرار دیا اور مارے نی اللہ نے خاتم النہین کی تغییرلانی بعدی کے ساتھ فرمائی کہ میرے بعد کوئی نبی ندآئے گا اور طالبین حق کے لئے یہ بات واضح ہے اور اگر ہم اینے نی کے بعد کی نی کے آنے کا جواز قبول کریں تو کو یا ہم نے وی نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ حالانکہ وہ بند ہو چکا ہے اور ہمارے نی منافعہ کے بعد کسی طرح کوئی نی نہیں آ سکتا۔جبکہان کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر نبیوں کا خاتمہ کردیااور پھرائیک طریقہ سے یوں ارشاد فر مایا پیمیرے لئے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجا وک اور کا فرول ہے جا ملوں اور اس کے بعد ایک اور مدلل جواب دیا۔ الله تعالی کوید برگزشایال نہیں کہ خاتم النہین کے بعد کوئی نی جیجے اور نہیں شایاں اس کو کہ سلسلہ نبوت کواز سرنوشروع کردے۔ بعداس کے کہاس کوقطع کر چکا۔اس کے بعد مرزا قادیانی اللہ تعالی کی تنم اس بات برا تما کر تقدیق کرتے ہیں کہ بی ایمان لاتا ہوں۔اس بات پر ہارے رسول آ دم کی اولا و کے سروار ہیں اور خدا کی شم اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کردیا۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نی کسی طرح کا دہ ظلی ہو یا بروزی نہیں آ سکتا اور پھر آ پاس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں كدرسول كى حقيقت اور ماهيت ميں سيامر داخل ہے كدد بني علوم كود وبذر بعيہ جرائيل عليه السلام ك حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیام زمانہ مقطع ہو چک ہے اور پیسلسلہ نبوت بی بند ہو چکا ہے اور ہم کواب نبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ کیونکہ ہمارے نجی مالی کے مبعوث ہونے کے بعد کی نی کے آنے کی ضرورت ہی باتی نہیں رہتی۔ کیونکہ آپ کی برکات ہرزمانے پر محیط ہیں اوراس کی پھراورا بیک جگہ نفی فرماتے ہیں ۔ نہ جھے دعویٰ نبوت، نہ فروج ازامت اور نہ ہیں مرزا قادیائی کا آخری پیغام این امت کے نام

اعلان عام ايك صدرو پيدانعام

خلیمۃ اُسے ٹانی میاں بشیرالدین محمود امیر جماعت احمد بیقادیان کے نام شن آپ کو چیلنی دیتا ہوں کہ اگر آپ مرزا قادیانی کو ازروئے قر آن شریف وحدیث واقوال مرزا سے نبی ہونا ثابت کردیویں اور وہ ایکٹریکٹ کی صورت میں شائع شدہ ہواور مولانا محمطی امیر جماعت احمد بیلا ہور کا مصدقہ ہواور اس کے جواب الجواب میں ہمارا بیان جوٹریکٹ کی شکل میں ہوگا۔ بعداز فیصلہ منصف مبلغ ایک سورو پیانعام دیا جاوےگا۔

ايم\_اليس خالدوزيرآ بادي

مرزائید! ہمت کرواورکوشش کرد کہ دوسو پچاس روپید کے انعام ہیں۔ان کو حاصل کرو ورنہ خدا کے لئے سوچو کہ کدھر جارہ ہو۔ بیسڑک تہمیں کہاں لے جارہی ہے۔ صراط متنقم کدھر ہے ایک دن اعکم الحاکمین کے در ہار میں پیش ہونا ہے۔ شفع محشر کوکیا مندد کھا ڈ کے۔خداراانصاف کروا گرنبوت کو تبول کرتے ہیں تو بقول مرزا کا فرہوتے ہیں اورا گرنبیں کرتے تو بقول مرزا کا فر

ہوتے ہیں ۔ کدهر جائیں دونوں ہی طریقے صحیح نہیں۔ اس سیدهی سڑک برآ جاؤ جوسیدهی وصاف باورالله تعالى سالادي بي بوء ما علينا الا البلاغ المبين! ناظرين كرام آب نے مرزا قادياني كالهامات دارشادات ملاحظه فرمالئے -جن كا مطلب سوائے اس کے جو ہماری سمجھ میں آیا اور جونہایت واضح ہے اور چھنہیں جس کامختصر ساخلاصہ یالبلب ناظرین کرام کی یاداشت کے لئے پیش کیاجاتا ہے۔ مورنمنث برطانيكي مدح وستأنش حدية زياده كرنا-شرك في التوحيد!اوراس كعلاوه ما لك الملك كي ذات بابركات پررکیک حلے جوآج تک کسی قوم اور کسی فرد نے نہیں کئے اور اس کے کرنے کی کسی بد بخت کوجراًت بی بیں ہوئی کو یا کہ بیسعادت آب بی کے لیے خفس تھی۔ شرك في النبوت! اوراس كعلاوه حضور فخر دوعالم كي ذات يرركيك حلےاورآپ کے خطابات رحمانیک چوری کر کے اسے اوپر چسیال کرنا۔ تمام انبياء كرام كي توبين كرنا اورخاص كرحفزت عيسى عليه السلام كى اور سم ..... آپ كى والده ما جده مريم عليها السلام كى انتهائى تذليل وتحقير كرنا-هل انبيتكم كمصداق جموفة الهام بنانا اوران كاشائع كرنا ۵..... شعر گوئی کرنا اور پھراس برفخر کرنا اور نبوت کا معیار بنا کر پیش کرنا۔ .....Y علماء كرام كوسوقيانه گاليال دينا بسر داركون ومكال كى امت كوننجريول كى .....**∠** اولا دکینا\_ ا پی کلام کوتر آن شریف کے ہم پلہ اوراپی وی کوتمام انبیاء کی وی کے برابر ....**/** ستجصنااوران دونو ل امور پرایمان رکھنا اوراس پرقتم کھا نا۔ قرآن كريم كي تفيير كوغلط اورايخ مفيد مطلب بيان كرنا اورتمام عجزول .....9 \_ےانکارکرنا\_

بمارا تاول

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

جاراناول اپریل ۱۸۸ء سے شروع ہوتا ہے دہ سڑک جو بٹالہ سے شال مشرق کوگئ ہے اس پرایک نہا ہے مختصر ساتا فلہ جوا کی ادھیڑ عمر آ دمی ۔اس کی بیوی اور تین بچوں پر مشتل ہے جارہا ہے۔ ان کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں اور چونکہ سر پر چاندنی چٹک رہی ہے اور وہ تاروں کی چھاؤں میں آہت آہت منزل مقصود کی طرف بڑھ دہاہے۔ان کے بشرے سے رعب وسادگی پی کے اور ان کا پیٹا پرانا لباس ان کی غربت اور تک حالی کی چفلی کھار ہاہے۔ قافلہ سالا راد حیز عمر کا آدی چلتے جلتے رک گیا اور چند لمح تھم کر بوں گویا ہوا کہ اب قادیان آیا بی چاہتا ہے۔خدانے چاہا تو ہم مج ہونے سے پیشتر بی پیٹے جائیں گے۔ مرد کیموجلدی نہ کرنا حلم وزی کو ہاتھ سے نہ دینا۔خدا چاہتے موالی میں کام بنتے بنتے بگڑ جائے ہیں اور پھر ہمارا تو بہت بی نازک معاملہ ہے۔کوئی دس ہیں کی ہائی میں کام بنتے بنتے بگڑ جائے ہیں اور پھر ہمارا تو بہت بی نازک معاملہ ہے۔کوئی دس ہیں کی ہائی ہیں پانچ چھ ہزار کی زمین ہے۔اگر مل گئ تو اس کی آمدنی خاندان بھر کے لئے کافی ہے۔

بیوی! کیایں بے وقوف ہوں جوخواہ تخواہ بنتی کو بگاڑوں گی۔منت ساجت جس طرح سے بھی ہوگا اپنی نند بھاوج سے کام نکال ہی لوں گی۔میری محمدی اللّدر کھے اب تو جوان ہو پھل ہے۔ مجھے اس کے پروان چڑھانے کا فکر ہلکان کئے رہتا ہے۔کوئی وقت نہیں جوان خیالات سے الک گونہ سیکدوش بیٹے سکول۔

میاں! خیر جواللہ کومنظور ہوگا ہوجائے گا۔ سردست جس کام کوآئے ہواس کوسرانجام دو\_ جھے تو محد بیک کی صحت کا بی اندیشر ہتا ہے۔ آٹھ سالہ بچداور یوں تو انائی۔

غرضیکہ یہ یونمی خاتلی معاملات میں متنزق جارہے تھے کہ ایکا یک مؤذن کی آواز سے چونک پڑے اور اب رہتی کے نہایت ہی قریب تھے۔

علی اصبح بیخفرسا قافلہ قادیان پہنچا۔ شوہرمیاں کی بمشیرہ نے پر تپاک خیر مقدم کیا۔
مرآ کھوں پر جگہ دی۔ عزیز ی مجمدی وقعہ بیگ کی بلائیں لیتے لیتے پھو پھر اماں کا مندخشک ہوا جاتا
تھا۔ گرسیر نہ ہوتی تھی اور محبودتو کو یا تقیقی والدہ کو بعول ہی گیاوہ پھو پھر کی گودیش بیشار ہتا اور مینی میشی باتوں سے دل بھاتا رہتا۔ وہ پچپاری بھی اس شیریں میوے کی مشاس کی جا ہت میں مدتوں میشی باتوں مین تھی اور آخر بردھا ہے نے اس امید کو منظع کر دیا۔ بھائی کی اولا دکوا پنا تھی۔ دیکھ کر باغ باغ ہوتی اور کپولیا تھی۔ دیکھ کر باغ باغ ہوتی اور کپولیا تھی۔ دیکھ کر دیا۔ بھائی کی اولا دکوا پنا تھی۔ دیکھ کر دیا نے ہوتی اور کو کی دریا نے میں کئی ادر کا کا میں اس کی دریا تھی۔ دیکھ کر دیا ہے ہوتی المقدور کوئی دریا نے میں اس کی زندگی کا سہار ااب یہ نندے ہیں تھے اور ان پر دہ ہزار جان قربان تھی۔

ہے ہے جس چیز سے زیادہ محبت ہواس میں زیادہ تکیف اٹھانی پرنی ہے۔ محمود جو خاندان کا سب سے بیارا بچے تھا بارش میں دن مجرکھیلا کودتار ہا۔ رات آ رام سے سویا محرض جواٹھا تو بدن مجھی گرم تھا۔ امال بھو بھدنے بلائیں لیں۔ سرمنہ جو مااور کہنے کی نصیب دشمنال جہیں تو بخار ہے۔ شاید کے بول بچھ ناشتہ کرایا۔ محرکچھ کھایا نہیں۔ پڑکرسور ہاوہ بیچاری بھی کھرے دھندول

میں الی مشنول ہوئی کہ بارہ نج کئے۔

محود کی مال جو کی رشتہ دار کے ہال ملاقات کو گئی تھی آئی تو بچہ کی حالت اور بھی زیادہ گرو چک تھی آئی تو بچہ کی حالت اور بھی زیادہ گرو چک تھی۔ گرا بھی تک ہوش دھواس درست تھے۔ ہمک کر مال کی گود بیس آ گیا مات کی ماری بچہ کو دیکھ کر مہوت ہوگئی اور کہا آ یا محود کے دشمن کب سے ناساز ہو گئے۔ اس کا تو بدن تانبا ہور ہا ہے۔ بھو بھد لیک کر پڑی تو دیکھ ابڑی شدت کا بخار ہے۔

'' بین مجی محمودآگن میں سور ہاہتے آج کھر میں نہمیں ۔ کمر پہاڑ میں پڑیں وہ کا م جن میں میں اس قدر منہمک رہی ۔امال بچو پھر نے کہا۔''

قریب ہی محلّمہ میں وید صاحب رہتے تھے انہیں لایا گیا۔حسب ہدایت دوائی دی جانے کلی مگر بخاری میعادی نکلا۔

آئ محمود کا بخار می بہت ہا تھا اور ہوت بجاتے اور چرہ بھی کچھ کھرا ہوا تھا۔ کوفقا ہت وکمزوری تھی۔ گر بخار کوتو بھی آئ بیس روز ہو چکے تھے۔ وید صاحب کہنے گئے آئ بچہ کی حالت اچھی ہے۔ رات بحران پڑے گا۔ ہوشیار رہنا۔ بچہ کمزورہے دوالمسک چار دفعہ دے دینا امید ہے نرونکاراضی کردے گا۔

بیرات بھی بڑی بے چینی ہے جاگتے ہی گزری گرشکر ہے بھی بخاراتر کیا اور جان میں جان آئی تومنتیں جواللہ کی راہ میں مانی گئی تھیں پوری کیس اور شکرانے کے نوافل ادا کئے۔

ند بھادی میں ایک دن برسیل مذکرہ محدی کی شادی کے متعلق ہوا۔ اس کی ہاں نے اپنی غربت اور اس کے جوان ہونے کی نسبت دل بھرے دل سے پھوا یہے ورداگیز موثر لہجہ میں ہات کرنی شروع کی کہ بھادی کا دل بھر آیا اور اس نے آسی آ میز لہجہ میں کہا بھائی کے سوامیر ااس و نیا میں کون ہے۔ اللہ دکھے وہی ایک مال ہاپ کی نشانی ہاتی ہے۔ تہمارے بہنوئی کو آج پھیس برس ہوئے مفقو دالخیر ہیں اور اب تو امید ہی ہاتی نہیں رہی کہ وہ واپس آئیں۔ فدامعلوم کہ وہ کیا ہوئے۔ انظار کرتے کرتے میں بوڑھی ہوگی اور اب تو قبر کے کنارے کھڑی ہوں۔ یہ کھیت کویں میرے کس کام کے۔ انہیں ساتھ تھوڑ آئی لے جاؤل گی۔ بھائی کی اولا دمیری اولا دہ اور پھرتم کہتی ہوگئی ہوگئی ایسا کہ وجم میک کے نام جھے سے بہدکر الو اس میں ایک میں بیک ہوئی کی دائی میں ایک جھوٹی می دفت تو چیش آئے گی۔ لیکن اللہ مشکل آسان کرے گا۔ یہ زمین میرے مہرکی ذاتی جائیں اور اس میں ایک جائیں اس مدی گئی پڑے گی۔ بھالمائس آدی ہوئی کے ایک دو کے کہنے سے مان جائے گا۔

محمود کے اہا جب گھر تشریف لائے تو ان سے تذکرہ ہوا وہ ہمشیرہ کی اس نیاضی ہمش عش کرا شعے۔ دعا کیں دیں اور شفقت کا ہاتھ سر پر رکھا۔ والدین کی یاد میں آئیسیں ڈیڈ ہا گئیں۔ بہن کو سینے سے لگایا۔ تی کو ذرا چین آیا بعد میں بہت دیر تک ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔ آخران کے حق میں دعائے مغفرت کی کھانا کھایا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میٹی نیندسو مجے۔

محود کے اباشب زندہ دارآ دی تھے۔ان کا قاعدہ تھا کہ وہ نماز تہدگز ارنے کے لئے
رات تین ہے ہی سے اٹھ بیٹے اور پھر نماز اشراق اداکرنے کے بعد پھوناشتہ کیا کرتے تھے۔آ ج
بھی حسب معمول اٹھے ناشتہ کیا تو ہمشیرہ نے مرزا قادیانی کے پاس ان کی رضا مندی لینے کے لئے
جانے کو کہا۔ فرمانے لگے بہن وہ آ دی کی اور ڈھب کا ہے میں اس کی طبیعت کو انہی طرح جانا
ہوں پکھ نہ پکھ دیکھنا ضرورروڑ اا لگائے گا۔ انہمارے کے چلا جاتا ہوں۔ مگرول اجازت نہیں
دیا اور طبیعت نہیں مانتی۔

مرزا قادیانی این آبائی کچ مکان میں بیٹھے کچھ مطالعہ فرمارہے تھے۔ باہرے کی نے درواز و بردستک دی آپ نے خادم کوفر مایا میاں علیم دیکھنا باہر کون آیا ہے۔

عليم اجج رايك لانباسا آدى موت مربهت غريب معلم موت \_

مرزا قادیانی!ارے کم بخت پاجی یہ ہمیں کسنے پوچھا کدوہ فریب ہے یا امیر لمباہے یا چھوٹا۔ نالائل کہیں کا جااس کا نام پوچھکون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔

عليم! بهت احجما في راني لويم كون موت مو بها أني و جلتي بنا وَ اورتمهار \_ محرت

کدحرہوت ۔

احمد بیک! میرانام احمد بیک ہاور گھر کیا تونے مول لینے ہیں۔ جااتنا کہد ہد وہ بجو جاکیں گے۔ (علیم کے چلے جانے کے بعد) یہ عدالت ہے یا مرزا قادیانی کا گھر پندرہ منٹ کھڑے کھڑے ہو گئے ابھی تک باریا بی تنہیں ہوئی۔ دل تو چاہتا ہے بغیر ملا قات کے ہی والیس چلا جاؤں۔ گر بہن کو کیا جواب دوں گا اور پھرغرض اللہ اس سے محفوظ رکھے بڑی بری چیز ہے۔

مرزا قادياني!اچماجاان كواندرليآ ـ

خدا خدا کر کے اندرآنے کی اجازت ہوئی۔علیک سلیک کے بعد ہبہ نامہ کا ماجرا بیان کیا۔ مرزا قادیانی چئے سے سنتے رہے۔ جب احمد بیگ کو خاموش ہوئے۔ پانچ منٹ سے پچھ زیادہ وقفہ گزر گیا اور جواب نہ پایا تو تکررعرض کیا گیا جواب ملا بھائی احمد بیگ میں نے تہاری رام کہانی من لی۔ گراس کا جواب انجی نہیں دے سکتا۔ پھر بھی دوں گا۔ انجی تو بچھے اس کی تحقیق کرتا ہے کہ کہاں تک درست ہے اور ہمارا قاعدہ ہے کہ ہم ہر بات میں استخارہ کیا کرتے ہیں۔سوکیا جائے گا اوراس کے بعد تمہیں صحیح رائے دی جاوے گی۔

احمد بیک کے بطے جانے کے بعد مرزا قادیانی ایک گہری سوچ بیل پڑ گئے اور دل ہی اس کے متعلق اپنے تخیل بیل پرواز کرنے گئے۔ آخر چوسات ہزار کی اراضی ہے گواس کے اپنے ہی مہر کی ہے۔ گریو نمی دے دی جائے آخراس بیل ہمیں بھی تن پہنچتا ہے۔ ہماری مرضی بغیر وہ کمی صورت بھی نہیں لے سکتا اور پھراس کی وفات کے بعد ہم ہی وارث ہیں۔ ہاں ایک خیال ہے جو مدت سے بے چین رکھتا ہے۔ گرکیا کروں جس پرول ہزار جان قربان ہے اور جو آئھوں بیس ہروقت سایار ہتا ہے زبان پراسے لاتے پھوشرم ہی آئی ہے۔ گوئے مشکل وگر نہ گوئی مشکل ۔ ہاں بات بھی پھومیوب ہی ہے میری عمر پچاس برس سے ذائد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے مشکل ۔ ہاں بات بھی پھومیوب ہی ہے میری عمر پچاس برس سے ذائد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ایسا نہ ہونئی اور معتمل اڑا کیں۔ گرو کر اور کیا گئی کرور بوت ہی اس بات بھی پھومیوب ہی ہے میری عمر پچاس برس سے ذائد ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ایسا نہ ہونئی اور معتمل اڑا کیں۔ گرو والے جاتے گر کم بخت پکنے کو نشآ تے اور معالم الگلے روز پر ماتا۔ ملت کی خوات آتے اور معالم الگلے روز پر ماتا۔

مرزا قادیانی سے رخصت ہوکرمیاں احد بیک سید ھے کمریخیج جہاں بڑی شدت سے
آپ کا انتظار ہور ہا تھا اور خاص کر بہن تو ہر وقت چٹم براہ تھی۔ بھائی سے دیر کر کے آنے کا سبب
دریافت کیا۔ چہرا پچھاتر ا ہوا سا تھا اور طول سے تھے کہنے گئے میں نہ کہتا تھا کہ وہ میراد یکھا بھالا
ہے۔کوئی بات ضرور بنائے گا۔ بہن بولی آخرانہوں نے پچھ کہا بھی کیا جواب دیا تو کہنے گئے بس
ہے۔کوئی بات خار در بنائے گا۔ بہن بولی آخرانہوں نے پچھ کہا بھی کیا جواب دیا تھا کہ اسے خطرہ
ہی کہ استخارہ کرنے کے بعد تم کو جواب دیا جائے گا۔ مگر ان کا طرز کلام پچھ ایسا تھا کہ اسے خطرہ
سے خالی نہیں بچھنا جا ہے۔

احمد بیک حسب وعدہ مرزا قادیانی کے دردولت پرحاضر ہوا۔اطلاع کرائی گئی اور تام بھی پہلے ہی بتادیا گیا۔تا کہ کھڑ ارہنے کی زحت سے نجات رہے۔اجازت ہوئی تو خلاف معمول آج خندہ پیٹانی سے خوش آ مدید ہوئی۔دل میں جیران ہوئے کہ بارالہا آج کیا معاملہ ہے جو یوں کرم ہور ہاہے۔

سلسلہ گفتگوشروع ہوا جو پر تپاک تھا۔ بھپن کے زمانہ کی ہاتیں گذشتہ عمر کے واقعات کچھالی وضاحت سے بیان کئے جن سے وہ محظوظ ہونے گئے۔ مگران میں چاپلوی کی چاشی بھی معلوم ہوتی تھی۔ بہر حال احمد بیک ان ہاتوں سے متاثر ہونے سے ندرہ سکا اور اس نے بھی چند ایک واقعات دو ہرائے۔ انہیں خوش کپیوں میں چاہے بھی آگئے۔ چاہے کے دوران میں ملا قات

کی غرض اولا د کا ذکر جولائے تو مرزا قاویانی نے عمدا ٹالنے کی کوشش کی اور نہایت بے نیاز لہجہ ش کہنے لگے کہ فرمت ہی نہیں لمی گھر کی ہات ہے۔ جھے تم سے کوئی گریز تھوڑا ہے رہااستخارہ تو وہ کل اللہ چاہے وقت نکال کرضر ورکر ہی لیا جائے گا۔ اپنے بس کی چیز ہے۔ ہو ہی جائے گی۔

اب چونکہ دفت بہت گزر چکا تھا۔اس لئے اجازت کے کرمرزا قادیانی ہے رخصت ہوکرمکان پر پہنچے تو گھر کے لوگ اور ہمشیرہ و ظیفے میں مشغول تھے۔ گواس دفت رات کے ہارہ نگ چکے تھے۔ گمراہمی تک بیاللہ کی بندیاں ٹیٹمی انتظار کر رہی تھیں۔

میاں احمد بیک اس ہر پھیر ہیں کوئی بیسیوں دفعہ مرزا کے مکان پر گئے مگر وعدہ فردائی
لے کر واپس لوٹے لیکن محبت کی پہینگ ہر موقعہ پر پہلے سے زیادہ ہی بڑھائی جاتی ۔ تواضع واکساری تو پہلے ہی بام رفعت تک گئے چکی تھی۔ آخر مرزا قادیائی نے ایک ون حتی وعدہ کیا کہ می استخارہ ضرور کیا جائے گا اور پہاں تک مہریان ہو گئے کہ کھر تک چھوڑ آنے کو تیار ہو گئے بہت اصرار کیا کہ معفرت ہیں خود چلا جا کان گا۔ آپ تکلیف نفر ماکیں ۔ لیکن وہ پھھا سے معر ہوئے کہ با تیں کرتے کرتے میاں احمد بیگ کے مکان پرجس میں وہ ان دنوں مقیم سے تشریف لے آئے۔ کہ انہوں نے مناسب جانا کہ یہ چند منٹ آ رام کرنے کے بعدوالی جا کیں۔ اس لئے دروازہ پران کو رفصت نہ کیا۔ بلکہ اندر لے آئے۔ چونکہ ان کے سب اپنے بی عزیز وا قارب سے۔ اس لئے دروازہ پران کورفصت نہ کیا۔ بلکہ اندر لے آئے۔ چونکہ ان کے سب اپنے بی عزیز وا قارب سے۔ اس لئے دروازہ پران کی ملا قات کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

مرزا قادیانی نے یہاں سلسلہ کلام محمدی بیٹم کی تعلیم سے شروع کیا اور جب بیمعلوم ہوا کہوہ ہاتر جمہ قرآن مجید ختم کر چکی ہے تو بہت خوش ہوئے اور تھوڑی دیرا یک آ دھ ہات کرنے کے بعدا پے مکان پرواپس آ کربستر پرلیٹ گئے۔

آ دھی رات کا وقت ہے ہر طرف ہو کا عالم چھایا ہوا ہے۔ خاموثی اس کی حمد کا ترانہ گانے میں تو ہے۔گاہ گاہ ہوا کا خفیف ساجھو نگا پتول میں پچھ حزکت پیدا کر دیتا ہے۔جس سے اس براسرارسٹسنی کی فضاذ رامانوس معلوم ہوتی ہے۔

خدا کی مخلوق سوئی پڑی ہے لیکن ہمارے مرزا قادیانی بسترغم پر بڑی بے قراری سے ہار بار کروٹیس بدل رہے ہیں اور نینڈ کے لئے ہزار کوشش کرتے ہیں۔ مگروہی عاشقوں نے جو غالب کی غزل برتضیین باندھی ہے۔

مجورابكل يزب كي كي كالكارب بي کس طرح فریاد کرتے ہیں بتادو قاعدہ

اے اسیران چن میں نوگرفتاروں میں ہوں

اف کس بلاکا جوین تھاکیسی بیاری بیاری با تمیں این بھائی سے کرر بی تھی وہ جوانی کے جوبن سے مست اور سرمین آ محصی اوراس میں جو گنوں والی سرطر ازیاں کہ حوری سمجی دیکو کرلوث بوٹ ہو جائیں۔ آ ہ اس کے زہد شکن عبغی رخسار جو گلاب کے بول کوشر مارہے تھے اور اسکے مُتكروا لے كيسوا وہ كالے تاك جواتى جوكن كے كردجموم رہے تھے۔ بال وہ اس كے متاع حسن کے پاسبان تھے جوفزانے کے اوپر بیٹھے حفاظت کررہے تھے۔ ہائے غضب ہو کیا ہیں تو کہیں کانہ دل نے زخوں کی ترتی سے عجب یائی بہار آ کے تھا مد برگ یہ اب کل ہزارہ ہو کیا

غرضيكه بهت ديراس نتختم هونے والى الجھن بيس كروٹيس بدلتے رہے اور تدبيريسو جا کے آخر بڑی رووقد کے بعداس نتیجہ پر پہنچ کداستخارے کا گراس برختم کرنا جا ہے اور ایک الی بات بنانی چاہے جس میں سانب بھی مرجائے اور لائٹی بھی چی رہے بھرامیدوائق ہے۔ بیمعاملہ بخيروخوبي طع بوجائے گا۔اس اطمينان ده بات سے دل كى دحركن ذراكم بوكى اوراس اميدموبوم

كسارك اب چند كهنول كے لئے اس ربائى كو يرمع برا مع سو كئے \_

اے باد کو زراہ دلداری من آنراکه بنا شد عمی از زاری من تو خفتہ بمبد عیش شبہائے دراز آیا داری خبر زبیداری من

میاں احد بیک نماز اشراق سے فارغ ہوئے تی تھے کہ ہمشیرہ صاحب ناشتہ لے آ کیں اورمرزا قادیانی کاوعده یادولاکرتا کیدکی کهآج ضرورفیملدکرے آٹازندگی کابروسٹیس میں جاہتی مول كداس كام كوجلد سرانجام دول برسول الله بخش نانا اباك خواب ميل ملاقات موكي تقى فرمات تھے۔ بٹی جلدتو ہمارے یاس بھنے جاوے گی۔ بیآ فارکوچ کے بیں اور میراول بھی پرسوں سے ایسا بى ب- كه يارى بول -اس لئة آئ ضرورجس طرح يهى بوسك فيعلدكر كآنا-

میاں احمد بیک قریباً وس بجے دن کے مرزا قادیانی کے پاس ان کے دولت کدہ برحاضر

ہوئے تو آپ کو مراقبہ بیں پایا۔ آپ نصف محند بحر بالکل ساکت وصامت بیٹے انظار کرتے رہے۔ جب مراقبہ نے افرائ تو علیک سلیک کے بعد عرض کیا کہ کیا آپ نے استخارہ کرلیا۔ جس کے متعلق آپ نے کل وعدہ کیا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ ابھی تک تو نہیں کیا گرتم تو کسی کی بات پر اختبار ہی نہیں کرتے ہوا درخواہ تو اہ روز وق کرتے ہو۔ آخر یہ کوئی منہ کا نو الانہیں چھ بزار کی اراضی ہے۔ اس کے جواب میں میاں احمد بیگ نے اس اراضی کی ملکیت کے متعلق اپنی بھشیرہ کا جو نام لیا تو خصہ سے آگ بگولا ہو گئے ادر بالکل انکار کردیا۔ اتنا رعب جھانٹا کہ مرز ااحمد بیگ کانپ اٹھا اور بلکہ روجھی دیا۔ آخر آپ نے منت وساجت اور انتہائی عاجزی سے کام لیا۔ گر مضرت صاحب خصہ بیں اس قدر آئے کہ نہ مانے اور وہ بھیارا آنو یو نچھ کر جال دیا۔

میاں احمد بیک نہایت ہی افسر دہ خاطر گھر پہنچا می دالوں کوتمام ماجر آبیان کیا اور تجب خاہر کیا کہ آج معلوم نہیں کیا بات ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں رشتہ داری کے طلاوہ گہر ادوستانہ اور بچپن کے ساتھ کھیلے بھائی گر الی تر شروئی کی امید نتھی غرض الی ہی با تیں شکو ڈ بہت دریتک بوی سے کہتے رہے ۔ وہ یولی ہی خود جاؤں گی تم کومعلوم نہیں گر میں جانتی ہوں ان کومرات کا جمعی دورہ ہوتا ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ آج مجبور سے در نتم جانتے ہووہ بھی بھی تم سے اس طرح بھی نتی نتا ہوں کیا کہ تا ہوں کہ بھی تم سے اس طرح بیش نتا ہے ۔ تم ہی روز ان کی تحریفیں کیا کرتے ہو۔ یہ مرض ان کا خاندانی ہے۔

چنانچہ دوسرے روز زوجہ میاں احمد بیک مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو
آپ نے بوی خوش خلق ہے کہا آؤ بہن آپ نے نہایت درجہ کی نوازش فر مائی کہ غریب خانہ کو
رونق بخش کہو کیا تھم ہے۔ مجھ کو ہی بلالیا ہوتا۔ آپ کو تکلیف ہوئی محاف رکھنا۔ تو بہن نے بہہ
نامہ کا تذکرہ کیا جس پر مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ایسے ذمہ داری کے کاموں میں ہمیشہ خداست
استخارہ کیا کرتا ہوں۔ سوانشا واللہ استخارہ کرنے کے بعد تمہاری مدوکروں گا۔ مطمئن رہو۔ چنانچہ دو
کھر در منظم نے کے بعد والی جل گئی۔

چندروز کے بعد پر میاں احمد بیگ مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گرآ ن کی طاقات پہلے رنگ میں تقی۔ جب باتوں باتوں میں اصل مطلب پر معاملہ پہنچا تو فر مایا ایک چنز کی جومیرے پاس ہے تم کو ضرورت ہویا تمہارے پاس ہواور جھے کو ضرورت ہوتو الی حالت میں ہم دونوں کومعاملہ واحد ہی خیال کرنا چاہئے۔ احمد بیگ نے اس پر صاد کیا۔ مرزا قادیانی ایک گھنٹہ کامل مراقبہ میں رہے اور اس کے بعد احمد بیگ کویا دکیا وہ دیوان خانہ میں بیٹھے کوئی کتاب دیکھ دہے تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے حسب ذیل استخارہ جو منجانب خدا بیان کیا گیا تھا بیان فرمایا ۔ لیکن اس سے پہلے اپنی نبوت اور وحی اور الہامات کے صدور وغیرہ کے متعلق تمہیدا ایک نہایت ہی مبسوط تقریر فرمائی:

"فاوحى الله الى ان اخطب ابنته الكبيرة لنفسك وقل له ليصاهرت اولا ثم ليقتبس من قبلك وقل انى امرت لاهبك ماطبت من الارض وارضاً آخرى معها واحسن اليك باحسانات اخرى على ان تنكحنى احدى بناتك التى هى كبيرتها وذالك بينى وبينك فان قبلت فستجدنى من المتقبلين وان لم تقبل فاعلم ان الله قد اخبرنى ان انكاحها رجلا اخرلا يبارك لها ولا لك فان لم تزوجوا فيصب عليك مصائب وآخر المصائب موتك فتموت بعد النكاح يموت بعلها الذى يصير زوجها الى حولين وستة اشهر قضاء من الله فاصنع ما انت صانعه وانى لك لمن الناصحين فعبس وتولى وكأن من المعرضين"

دو این اللہ تعالی نے جھ پروی نازل کی کہ اس فض (احمد بیک) کی ہوئ لڑکی کے لکا ح کے لئے دو خواست کر اور اس سے کہد دے کہ پہلے وہ تہمیں دامادی شن قبول کرے اور پھر تہمارے نورے دوشی حاصل کرے اور کہد دے کہ جھے اس زمین کے بہد کرنے کا حکم مل گیا ہے جس کے تم خواہشند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے چاکیں گے۔ بشر طیکہ تم اپن کو گا کی جھ سے نکاح کر دو۔ میرے اور تبہارے درمیان بیر عہد ہے تم مان لو گو جس بھی تسلیم کر لوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبر دار دہو۔ جھے خدانے بیر تلا دیا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لئے لکاح مبارک ہوگا اور نہ تی تہمارے لئے۔ اس صورت میں تم پر مصابب نازل ہوں گے۔ جن کا بتیج تمہاری موت ہوگا۔ پس شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجاؤ گے۔ بلکہ تہماری موت قریب ہے اور ایسانی اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجاؤ گے۔ بداللہ کا حکم ہے۔ پس جو کرنا ہے کر لو۔ ہیں نے تم

(آئیند کالات اسلام ۵۷۳،۵۷۳،۵۷۳ فردائن ج۵۳ ایندا) ناظرین بی گزشته واقعات کی تصدیق بھی گئے ہاتھ کئے جاتا ہوں۔جومرزا قادیانی نے اپنی مایدناز کتاب آئینہ کمالات اسلام کے ۹۲۵ تا ۵۲۳ میان فرمائی ہے۔جس کا ایک نقشہ میں سابقہ واقعات میں ناظرین کرام کی واقنیت کے لئے چیش کیا ہے۔

مياں احد بيك چپ جاپ سيدها كمروالس لونا \_ تمرز بان سے ايك لفظ تك بمي نبيں تكالا - قدم الزكم رائے تے - ركمتا كهيں تما اور يزتے كهيں تھے - تن ميں رعشه، و ماغ محل، بدن پیینه سے شرابور، آنکھول تلے اند حیرا، زبان میں لکنت، ول یہ وحشت، طبیعت میں نفرت اور غصہ ادرآ کھموں میں خون اتر آیا تھا۔ مگر واہ رے شرافت وجمت الہام س کر بی بی کیا اور اف تک نہ ک گھر میں بچہ بیار تھا۔اس کی حالت نہایت نازک ہو چکی تھی۔ کنبہ بھر تیار داری میں مشغول تھا۔ حالات لحد بلح خراب مورب تعرب كمول من علق يريك تعادرزبان كانول كاطرح فتك مورى تى فابت وكمزورى شاب يريني چى تى غريب اس مديكود كيدكرمبوت سابوكيا كويا مربی گیا اور بت کی طرح ساکت وصامت و یکھتے کا دیکھا رہ کیا۔کوئی آ دھ گھٹے بعد پکھے ہوش دحواس تندرے بجاہوئے تو بچہ کی تکلیف کونید م کھی سکا اور سیدھامسجد چلا گیا و ضو کیا اور بجدے میں **گر** میا۔ جناب الٰبی میں بزی التجاءوزاری ہے *گڑ گڑ ا* کردعا ما تکی۔ بارالٰبی میں نا توان و کمزور ہے *ک*س و بے بس تیری اونیٰ مخلوق، گند ہے ماد ہے کا ایک نا پاک قطرہ اور وہ بھی اہتلاء ومصیبت میں مقید طاغوتی طاقتوں کا شکار ہور ہا ہے۔ جمھ کنہگارسیہ کاروبد بخت کوامتحان میں نہ ڈ ال لیکن اگر تیری مثيبت اى كى مقتفى ہے تو صبر واستقلال شجاعت وجمت عطاء كر اور اپنا خاص فضل وكرم ميرے شامل حال کراور رحت کے دروازے مجھ بر کھول دے۔خداوندامسیلہ ثانی مجھے تیری چوکٹ توحیداور تیرے بیارے محبوب کی شریعت سے کنارہ کئی کرانے پر بھند ہور ہاہے اوراس کے عوض زینت المیات و نیاوینا جا ہتا ہے۔ قلب سلیم ونفس مطمئن وے کے تیرے بیارے محبوب کملی ہوش كاغلام پرايك دفعه خيرالقرون كامنظر پش كرے \_ خداوندا! \_

آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے

سنجگار ہول سیرکار ہول اپنی رحمت سے اپنے کرم سے بخش دے۔ معاف کردے۔ خداوندا درولیش غمناک کوجو تیرہ بختی کے جامہ میں ملبوں ہے۔ نجات دے ادراس کے نفے بچہ پر کرم کراحسان کرادراگراس کی زندگی پوری ہو چک ہے ادر تیرا بیری حکم ہوتوا پی امانت واپس لے لے۔ بیس راضی ہول۔ تیری رضا پر ادرشا کر ہول تیرے حکم پر یا اللہ اپنے پیارے دین پر قائم رکھیو ادرای پر مار ہو۔ دعاء سے قارغ ہوئے تو معلوم ہوا بچہ کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ انساللہ و انساللہ و انساللہ د اجعون! کہ کرخاموش ہوگئے۔

مرزا قادیانی نے کمال عرق ریزی ودماغ سوزی سے بی تفضع عبارت بدی

جانفشانی سے بہت سالتیتی وقت ضائع کرنے کے بعد بنائی تھی اور یقین واثق و گمان غالب تھا کہ اتنی سوچ و بچار کے بعد جوالہام بنایا گیا ہے اور جس پر منجانب اللہ ہونے کا رنگ دیا گیا ہے ضرور رنگ لائے گا اور کو ہرمتصود سے دامن مرادیقینا مجرجائے گا۔ کریہ تیوڑی کیوں چڑھائی گئی۔

رف و عاد و روس المسلم المرى الموسلة المراسية ال

میاں احمد بیک جب خداکی امانت کو سرد خاک کر پیکا اور فی خلا ہو چکا تو رفتی حیات فیم میاں احمد بیک جب خداکی امانت کو سرد خاک کر پیکا اور فیم علا ہو تا ہوتا ۔ محمود الله کروٹ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے دخصت ہور ہاتھا۔ سے بتایا جاتا۔ آخر آپ اس قدر پریشان کوں ہو ، میں جانتی ہوں کہ آپ جمھ سے بڑھ کر خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ مرخم وصد مہ پریشان کوں ہو ، میں جانتی ہوں کہ آپ جمھ سے بڑھ کر خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ مرخم وصد مہ پریشی وہ لے کیا۔ ہماری ہوتی تو ہمارے پاس رہتا۔ اس کی چیز تھی وہ لے کیا۔ ہماری ہوتی تو ہمارے پاس رہتا۔ اس کی چیز تھی وہ لے کیا۔ ہماری ہوتی تو ہمارے پاس اور ہمی رہتا ہوں کے ہیں اور بھر بیاں روز آتے ہیں اور ہمی رہتا دان ہوجاتے ہیں ۔

عجب سرائے ہے بیدونیا کہ جس میں شام و تحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے

خوش نعیب دہ والدین جو جزع فزع نہیں کرتے اوراس کی رضا پر شاکر وصا بررہے ہیں۔انہیں کے لئے اس کے خم البدل ہیں اور وہی جنت کے مالک ہوں گے \_

جان دی دی ہوئی ای کی مقی

ح تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا

رسول النُفلَيَّة كا ارشاد ب كه تين دن سے زياده سوگ ميں ندر ما كرو۔ آخر آپ جواب كيون نيس ديتے - كيا كي تصور موادمعاف كرواور بتاؤكرم زا قادياني نے جواستخاره كا دعده

کیا تھا کیا جواب دیا۔میاں کا دل بیوی کی ہاتوں ہے بھرآ یا۔عزیز کی بے وقت مفارقت اوراس پر مرزا قادیانی کے کچو کے جو گئے، زخم تازہ تے کمل کے اور دل پر چوٹ جوگی تو چند ہے بہا موتی جو ایسے وقت میں دامن رخسار پر بھر جایا کرتے ہیں بھر گئے۔ بیوی میاں کی اس حالت کو ندد کھے گئ اوروہ بھی زاروقطاررونے گئی۔ گرکائے جائیں وہ لب جواللہ پر حرف شکایت لائیں۔انساللہ وانیا الیہ راجعون! کھا اوردو چارشنڈی سائسیں لیں اوردونوں خاموش ہو گئے۔

آخرفریب احدیک نے سکوت فاموثی او را اور دیش حیات ہے ہوں گویا ہوا۔ میری امیدوں پر پانی بھر کیا اور وابسة آرزو کی جوستقبل کے لئے سہارا بھی جاتی تھیں ٹوٹ کئیں وہ استخارہ کیا تھا کیا بتا کان غیرت اجازت نہیں دین اور اس کامنوس خیال بدن کے رو کئے کر کے دیتا ہے۔ بیغا کی جسد خدا جانے ابھی کیا کیا داشت کرے گا۔ وہ سیلم ٹانی ''فسسن اظلم معن افتر اہ علیٰ الله کذب "ایباد جل بھیرنا چاہتا ہے خسس الدنیا و الآخرة کے بین معدات ہے۔ لعنت اس دنیا پرجودین کے بد نے خریدی جاوے اور ٹوٹ جاوی وہ ہاتھ جوابیا سودا کریں اور ختم ہوجا کی وہ بے حیائی کے سائس جویہ منظر دیکھیں۔ ایک محمدی کے دشت کے لئے اناوجل ایبا فریب وہ چاہتا ہے کہ ش اس کی خودسا خدہ نبوت پر ایمان لاکا اور ارامنی کے بد لے نارجہنم خریدوں۔

بوی!بدرشته والی بات میری سمجه شرقبیس آئی۔

میاں! خدا کے لئے اس وقت کھے نہ نوچھواس وقت میری حالت انچھی ٹیل۔اس معالمہ کو پھر بھی ساؤں گا۔میری حالت غیر ہورہی ہاور میری ماں جائی بہن کو بھی آ جانے دوالی جلدی کا ہے کہ ہے۔

مرزا قادیانی کواسخارہ بیان کئے آج چمٹاروز ہاور آپکواسخارہ کی وجہ سے کامیالی پر پوراپورا تازاور مجروسہ ہے۔لیکن ابھی تک مبارک بادی کا پیغام ندآنے کی وجہ سے پھی تشویش ک ہے۔ آپ نے انسب خیال کیا کہ اور تا تندی خطروانہ کردینا چاہئے اور اس کے بعد دنیا کوالو بنانا چاہئے۔ چنا نچہ حسب ذیل روانہ کیا۔

كرى مخدوى اخويم مرز ااحمد بيك سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله اہمی اہمی مراقبہ سے فارغ بی ہواتھا تو کچھ غودگی ی ہوئی اور خدا کی طرف سے بینظم ہوا کہ احمد بیک کو مطلع کردے کہ وہ بڑی لڑکی کا رشتہ منظور کرے۔بیاس کے جن میں ہاری جانب سے خیرو برکت ہوگا اور ہارے انعام داکرام ہارش کی طرح اس پرنازل اول کے اور تکی و تحق اس سے دور کردی جائے گی اور اگر انحراف کیا تو مورد عمل بوگا اور ہمار ہے تھی سے نہ فکا سے تا سے نہ فکا سے قادر اس کی جہا ہی جہا ہوں کہ میں مصد پاؤا اور اس کی جہا ہوں کہ میں رحمت اور میں اپنی طرف سے قو صرف ہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا جمیشہ اوب و لیا تا اس کے دینداروا کیان دار ہزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کا جمیشہ اوب و لیا تا میں کو ایک دینداروا کیان دار ہزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کی جب کھو حاضر ہوکر و سخط کر جا کی اور اس ور آپ کے علاوہ میری اطاک خدا کی اور آپ کی ہی ہا اور میں نے عزیز جمد بیک کے لئے پولیس میں ہرتی کرانے کی اور آپ کی ہی ہا اور میں نے عزیز جمد بیک کے اور کی جا و ساور کری ہے۔ تاوہ کام میں لگ جا و ساور میں کا رشتہ میں نے آپ کر یا ہوا ور اور کی جو میر سے تقریباً کر دیا ہا اور سے کا رشتہ میں نے آپ کر دیا ہا اور اللہ کا دائشہ میں نے آپ کر ہیا ہو ۔ اور اللہ کا دائشہ میں نے آپ کر ایا ہو۔ اور اللہ کا دائشہ میں نے آپ کی اللہ کا دو آپ کی جمہ کے مقابل ہو۔ فتلا !

خا کسار! غلام احد عفی عندلد همیاندا قبال سیخ ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء

فكروآ لام كاوه بيكرجو جومغم سے نيم مرده جور ما تعااور جس كوتصوير درد كهنا كي ي بانه موگا۔اس خط کے چینچے سے کیا ہوا۔ کو یا جلتی پہتیل ڈالا کمیا یاروئی کے گالے کوآ ک رکھائی گئی۔ غریب احمد بیک جونہایت آ زردہ خاطر مور ہاتھا آ بے سے باہر ہو کیا اور کواس کے قوی ناقص ومعمل مورب تنے رکمرغیرت کا تقاضاان میں موہزن ہونے سے ندرہ سکا۔ آخر مثنے ادر مٹانے برال كيا-اس كے جذبات ميں ايسا طلاطم آيا جيسے سندر ميں طغياني ، كوده اس ميں مثل حباب بي تھا۔ مر چربھی خودساختہ نبوت کے دمول کے پول بھیرنے اور مدمی نبوت کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے پرایسا آمادہ ہوا کہ آنے والے نتائج سے بے نیاز ہو کیا۔وہ جوں کا توں نا تواں وشکت دل ائی بے کسی اور بے بی برآ تھ آ تھ آنوں روتا ہوا گھر آیا اوراستارہ کا مہیب بم کا واقعہ سے اس کو بری طرح مجروح کیا تھا اور جس سے وہ نہایت غزدہ و پریشان ہور ہا، رفیق زندگی سے بیان كرنے كے لئے يول لب كشاموا خيال تھا كە اكارت زندگى اور منحوس كمزيوں كى خزاں بہار سے بدل جادے کی۔ مرمنع حقیق کوانجی کچھاورامتخان لینا مقعود ہے۔اس لئے آنے والےمعمائب کے لئے ہمتن تیار ہوجا واور کوش ہوش سے وہ پیغام جوخودساختدات قارہ کی شکل میں ہے س لو۔ رفت حیات بدهمیا، پنجانی محریلواستخاره س کرس موعی \_ زمین یا وس تلے سے لکل مخی اور برے غم ویاس کے لہدین ایک سرد آ و محرکر کہنے گل میاں بھائی سے ایک امید تو شقی اور ایک فلطاتو تع تووه كرنے كے مجازى ندمتے۔ آخرائى دائم الريعنى ويدهايا يرى كاه كرتے۔ ميں توبيد ہادری نہ کروں گی۔ میرے خیال میں پیارے شوہر تیرے کا نوں نے دھوکا کھایا وہ تو ہو سے اللہ والے بن رہے ہیں۔ بھلا ایسا کلمہ بڑھا پے میں زبان پر لاکتے ہیں۔ واللہ میں بھی شدہانوں گی۔ اف میں بھی شدہانوں گی کا کیا مطلب جب میں کہ رہا ہوں کہ میں نے خودسا ہے میں جمورے تھوڑا ہی کہتا ہوں اور آج ہی تو ایک اور خط بذریعہ ڈاک اس کی تا سکہ میں ابھی ابھی آیا ہے لو بڑھ لواور پھر بھی کیے جاتا کہ ندہانوں گی میاں نے کہا۔

خطير هن كربعد بولى استغفر الله! \_

بت کریں وہوئی خدائی کا شان تیری کبیریائی کا

نبوت اوردی پھروہ مرزاجیے پر،وہ تو نبیوں کے سردار خاتم انتین پرختم ہو پکی اور جب نبوت کا باب بی بند ہو گیا اور جب نبوت کا باب بی بند ہوگیا تو جریل کا ہے کو تکلیف فرما ہوں گے۔ بینلط ہے جموٹ ہے دجل ہے نبصلا خدا کو کیا السی غرض پڑی ہے جو یوں استخار سے اور دی ایک محمدی کے دشتہ کے لئے بار باد کر رہا ہے اور بفرض محال اگر اس کی مشیت اس پر مقتضی ہوتی تو ہمارے دل بیس مرزا کی محبت جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی آ سید کے دل بیس ڈالی تھی ڈال، نہ دید کہ السی افتر تمریں اور بودے مضمون بنائے جاتے۔

میاں بولے میں چاہتا ہوں کہ اس خط کوا خبار ٹورا نشاں امر تسرے ایڈیٹر کو بھیج دوں۔
کیونکہ دو ان دنوں مرزا کی بزرگی کے آئے دال کا بھاؤ خوب جانتا ہے۔ چنا نچہ ایسانتی کیا گیا جو
اس نے اسپنے اخبار میں چھاپ دیا اور چونکہ ایک دنیا اس استخار سے سے نیاز حاصل کر چکی تھی۔ اس
لئے اس پر طرح طرح کی چہ میگوئیاں ہوئیں جو بڑی دلچسپ تھیں اور جو مناسب موقع پر پیش کی
جائیں گی۔

جب مرزا قادیانی کی بیچشی اخبار نورافشاں میں جیپ چکی جو بقول مرزا خدا کے تھم سے تھی تو آپ بہت سٹ پٹائے اس کے جواب میں آپ نے ایک اشتہار عام شاکع کیا جو بہت ہی دلچیپ ہے۔ چنا نچہ نظرین کی ضیافت طبع کے لئے اس کی تمل پیش کی جاتی ہے۔ اشتہار عام • ارجو لاکی ۱۸۸۸ء

اس خدائے قادر مطلق نے مجھے فرمایا کداس مخص (احمد بیک) کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی شروع کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اس شرط پر کیا جادے گا ادربیہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکوں اور رحمتوں سے حصہ یاؤ کے۔ جواشتہار ۲۰ رفروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کسی دوسر فیض سے بیابی چاوے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اورابیا ہی والداس لڑی کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اوران کے مربر تفرقہ وقتی ومصیبت پڑے کی اور درمیانی نہانہ میں بھی اس لڑکی کے لئے کئی کراہت اورغم كامر پيش آئيں كے۔ پھران دنوں ميں جوزياده تقريح وتفصيل كے لئے بار بار توجه كي كني (بہت زوراگا ہوگا) تو معلوم ہوا کہ خداتعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب اللید کی دختر کلاں کوجس کی نبست درخواست کی منی تھی۔ انجام کار ہرایک روک دور کرنے کے بعداس عاجز کے نکاح میں لائے گا در بے دینوں کومسلمان بنائے گا اور ممراہوں میں ہدایت پھیلائے گا۔ چنانچ عربی الہام ال باره من يرب- "كذبوا بايتنا وكانوا بها يستهزؤن و فسيكفيكهم الله و ويبردها اليك • لا تبديل لكلمات الله • أن ربك فعال لما يريد • أنت معي وأنا معك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا "أنهول في بمارسالهامول وتبمثلا يا اوروه پہلے بی ہنی کررہے تھے۔ سوخدا تعالی ان سب کے متدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں تمبارا مددگار ہوگا اورانجام کاراس لڑکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا کوئی نہیں جوخدا کی ہاتوں کو ٹال سکے۔ تیرارب وہ قادر ہے کہ جو پچھ جا ہے وہ ہوجاتا ہے تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں ( کیا کشتی کرنی تھی) اور عنقریب وہ مقام بھیے ملے گاجس میں تیری تعریف کی جاوے گ<sub>ی</sub>۔ لین مواقل میں احق اور نادان لوگ بدباطنی اور بدظنی کی راہ سے بدکوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں۔لیکن آخر کارخدا تعالی کی مددد کھ کرشرمندہ ہوں کے اور سیائی کھلنے سے جاروں طرف تیری تعریف ہوگی۔

خا کسار!غلام احمد از قادیان شلع گورداسپور (مجوعداشتهارات جامی ۱۵۷،۱۵۸۰ ارجولائی ۱۸۸۸ه)

اس اشتہار کی تشمیر رسائل دجریدوں نے بڑے دلچسپ آ رٹیکل اور عنوانوں کے ساتھ کی۔ چنانچہ چندا یک ہدیہ ناظرین کرام ہیں۔ ملاحظ فریاویں۔

ایک مندواخبارلکھاہے کہ:

'' ناظرین الله میال نے بھی ایک ایجنی کھولی ہے۔جس کے سب ایجنٹ مرزاغلام احمد قادیانی ہیں اوروہ اس میں بڑی خوش اسلوبی سے خدائی کاروبار سرانجام دیں گے اور وہ اس خدائی ایجنٹی کی دلیل بیپیش کرتے ہیں کہ ان کا تکار آ یک الیک لڑی ہے ہوگا جس کے والدین اگر

اپی خوشی سے اس کام کو سرانجام نہ دیں گے تو ان پر بھی ومصیبت کے دروازے کھول دیے جادیں گے اور وہ مرجاویں کے اور سوائے اس خدائی فوجدار کے اگر دوسرے جگہ بیابی کی تو اس کا خاوند آ ڑھائی سال کے اندر مرجائے گا اور لڑکی اس درمیائی زمانہ بیس خوشی کا سائس نہ لے گی اور میڈ آفس خود تمام رکاوٹو ل کو دور کرے گا اور اپنے سب ایجٹ سے بیڈکاح کرے گا اور اس کی ایل ناممکن ہوگی اور کوئی اس کوروک نہ سکے گا۔'

بات تو مزے کی ہے دیکھیں بیضدائی فرجدارک کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچا کی عیسائی اخبار الکھتا ہے کہ ایجنی دالوں کا رویہ بازاری لوگوں کا ہے۔ ہماری زعدگی ہیں یہ پہلام وقد ہے کہ جوتے کے زور شتہ کی تواضع کی گئی ہواور زیر دی سے حش لگایا گیا ہو۔ مان نہ مان ہیں تیرامہمان کا مقولہ سنا تھا گر آج آنکھوں سے دیکھ لیا اور پلک کو خواہ تو اہ کوسا گیا اور تفتید کاحق گالیاں دے کر چینا گیا۔ اگر اس اشتہار کی ہی تو عیت ہی استہزار کی تھی تو کیوں دیا گیا۔ ہمارے خیال میں تو کی ہو ق ف نے اپریل فول بنایا ہے۔ ایک مسلمان اخبار اسپند دلی خیال کو یوں فل ہرفر ماتے ہیں۔ مامر او عاشقوں کے لئے مرش دہ جانفر ا

واہ بھائی داہ! خوب سوجھی۔ اچھی کہی۔ عیاروں کے بھی کان کاٹ لئے ۔ لو بھائی اب لو مشکل ہی آ سان ہوگئ۔ اللہ میاں کا وفتر قادیان شرکل گیا۔ شرفاء کے لئے دنیا نگ ہوگئ۔ ہاں بھائی جس کا دل چاہے عفیقہ ویاک دامنوں سے دل کی کرے اور جوکوئی مزاحم ہو وہ گالیاں کھائے اور وہ بھی کس حزے کی۔ احتی، نا دان، بدیاطن، بدفلن، بولاس کرنے والا، منہ پھٹ، واہ کی واڈ! بیضدائی یا تیس تم کوئی مبارک ہوں اور بیضدا بھی تمہاری دیکھیری کرتا رہے اور وہ سب ناسل جوہم شریفوں کو دیتے ہوتمہارے بی کام آئیں۔ ہمارے خیال بیس تو کسی کے دماغ بی فتو معلوم ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کواس اشتهاری کامیانی پر پوراپورایقین تعاادردواس کی بیئت اورحقیقت کو بخور طاحظہ کرچکے تھے۔ان کی سلف میڈمشیزی نے ان کی کامیانی کاحتی وعدو دیا تعااوران کی ولی نشاادرمن بانی مرادصرف اس کی تشمیر کرانی مطلوب تھی اوراس کے بعدد نیا والوں کو وجل ش پینسانا مقصود تھا۔ ورنہ یہ بھی کوئی کام تھا۔ یہ تو دو ہا کیں ہاتھ کے اشارے سے سرانجام دے سکتے ہے۔ کیونکہ ان کوائی قوت ہازو، رعب وداب، حقمندی وامارت کے بھروسہ پرتن الیقین کیا عین الیقین تھا۔ چنانچہ خودمرزا قادیانی نے اس کے پروپیکٹٹ سے رائیک کانی رقم و محنت شاقد صرف کی اور جب بہتر کی عالم اور پورے کے بورے ' مرزااینڈ کو' نے اس میں مشاورت ومعاونت کی اور جب بہتر کی عالم

شباب پرآئی تو وه سب شاد مال وکامرال ہوئے۔ محرمشیت ایز دی پجھاور بی نقاضا کررہی تھی اور بہا تک وال کدرہی تھی کہ زمانہ کج رفنار جن گانٹوں کوتم اپنے ہاتھوں سے معبوط کررہے ہوتمہارے دانتوں کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی نہ کھلنے دے گار محرافسوس کہ وہ اس کونہ جانتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ہر سالمہ میں مولوی نوردین سے مشورہ لیا کرتے تھے اور پر قدم آگے بوط سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی ہم مولوی نوردین کی بی رجین منت تھی۔اس کی تصدیق مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل محلوط جو اس ناول کے قلمین میں جیس کرتے ہیں۔مرزا قادیانی نے ایک پیشکوئی اپنی ایام میں بور طمطراق سے بیان فرمائی۔ یہ پیشکوئی اپنے لاکے بشیر کے متعلق مور نہ ۱۸۱۸ مرکز اللہ ۱۸۸۲ موشائع فرمائی۔

ا پن فرزندولهد لخت جكر كم معلق فرها يا مخلا كان الله نزل من السعة و العلا كان الله نزل من السعة و العن مرايدامون والابيناكرامى وارجندموكا واو قركامظهر موكا اوروحق اورغلبكا كويا آسان سي خداات آيا-

خدانے فرمایا اے مظفر تھے پرسلام ایک ٹڑکا دینے کا دعدہ کیا جاتا ہے جو تیرامہمان ہوکر آتا ہے۔ اس کا نام عنموائیل اور بشیر ہوگا۔ وجیبہ، پاک، ذک، صاحب نفش، صاحب فنکوہ وصاحب عظمت وفضیلت، روح الحق، کلمتہ اللہ، شافی امراض جہیم، علیم، علوم ظاہری وہا طنی، نورعلیٰ لور۔

## خطفبرسا

مخدوی کری اخویم مولوی عکیم فورالدین صاحب سلماللدتهائی

السلام علیم ورحمت الله و برکات عنایت نامه پنچا۔ جمعے نهایت تبجب ہے کہ دوامعلومہ سے
آ س مخدوم کو چھو فائدہ محسوس نہ ہوا۔ شاید کہ ہے وہی قول درست ہے کہ ادو بہ کوابدان سے مناسبت ہے۔ بعض ادو بہ ابدان کے مناسب حال ہوتی ہیں اور بعض دیگر کے نہیں۔ جمعے بید دوا بہت ہی فائدہ مندمعلوم ہوئی کہ چندا مراض کا فل وستی اور رطوبات معدہ اس سے دور ہوگئے ہیں۔ ایک فائدہ مندمعلوم ہوئی کہ چندا مراض کا فل وستی اور رطوبات معدہ اس سے دور ہوگئے ہیں۔ ایک مرض جمعے نہایت خوفناک تھی کہ محبث جماع کے دفت لیٹنے کی حالت بی نعوذ (خیزش عضو محصومہ) بلکی جاتا رہتا تھا۔ شاید تفلت حرارت غریزی اس کا موجب تھی۔ وہ عارضہ بالکل جاتا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بددا حرارت غریزی کو بھی مغید ہے اور منی کو بھی غلیظ کرتی ہے۔ غرض ہیں نے تو مساتھ کہ وہ تا در نمایاں پائے ہیں۔ واللہ اعلی اواضم، اگر دوا موجود ہواور آ پ دودھ اور بالائی کے بدن ش

ان فوائد (خیزش عضو مخصوصہ) کی بشارت سنوں کہمی ہوا کی چپی تا شیر بھی ہوتی ہے کہ جو ہفتہ عشرہ کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ چو کمد دواختم ہو بھی ہے جس کی دجہ ہیں نے زیادہ کھالی ہے۔ اس لئے ارادہ ہے اگر خدا تعالی جا ہے قد دوبارہ تیار کی جائے گی۔ لیکن چونکہ گھر میں ایام امید ہونے کا پچھ گمان ہے جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ ابھی تک گمان پختہ ہوتا جا تا ہے۔ خدا تعالی اس کوراست کرے۔ اس جہت سے جلد تیار کرنے کی چندال ضرورت میں نہیں دیکھا۔ گر میں شکر کر ابعض خطرناک عوارض سے جھے کو تفصی عطا کی۔ گزار ہوں کہ خدا تعالی نے دوا کا بہانہ کر کے بعض خطرناک عوارض سے جھے کو تفصی عطا کی۔ فالحمد للہ علی احسانہ جھے اس بات کے سننے سے افسوس ہوا کہ رسالہ نہ کورہ نمبر ۱۲ رامر تسر سے والی فالی گاروں سے کوئی معالی جی نے گئی ہیں بڑے دریا لہ نہ کر کے بیش و بینوی متال کے زمانے میں وینوی ماطریق ہیں۔ عمدہ ادر مسید حاطریق ہے کہ واقع ہے۔

خاكسارغلام احداز قاديان ١٨روج الأني ١٣٠ه

( كمتوبات احمد بيجلد بنجم حصر اص ١٥١٣)

معزز ناظرین اپنی ہسٹری علیم نورالدین سے بیان کررہے ہیں کہ جودوائی آپ کودی
علی ہے وہ میری خود آ زمودہ ہے۔ جھے چندامراض تعیں۔ مثلاً کا ہل اور سستی ورطوبات معدہ مگر
ایک نہایت خوفتاک بیاری اور بھی تھی کہ محبت جماع کے وقت لیٹنے کی حالت بیں نعوظ لیعنی خیزش
عضو خصوصہ بالکل ہی جا تار ہتا تھا۔ یعنی پورا پورا نامر دتھا اور اس کی تصدیق آئندہ خطوط بیں بھی وہ
کرتے ہیں اور لطف کی بات تو یہ ہے علیم صاحب کو بھی یہ عارضہ ہے اور اب مرز ا قادیانی، علیم
صاحب کی یہ بشارت سننا چاہتے ہیں اور دوائی سے اس کے عضوتنا سل میں تحق آ جائے اور ان کی
منی بھی گاڑھی ہوجائے نعوذ باللہ ایہ ہیں بنجانی نبی کی نبوت کی دلیاں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا موجودہ حمل سے لڑکا ہوگا۔ گر ہوا کیا۔ لڑکی۔ تو مرز اقادیائی نے کہا ہم نے کب اس حمل سے کہا تھا وہ تو دوسرے حمل سے ہوگا۔ پھر دوسرے حمل میں سے لڑکا ہوا اور افسوں وہ بھی بے نیل دمرام چل بسا اور وہ شیطان کی آنت سے زیادہ لیے وعدے دھرے کے دھرے رہ مسے اور نبوت کی بھٹی اور اس کی ہاس کر اس کا اہال جوں کا توں می دھرارہ گیا۔ چنا نچہ مرز اقادیا نی مندرجہ ذیل خطیص اس کی تصدیق کرتے ہیں:

كان الله نزل من السمآء كيموت.

مخدوی دکمرمی مولوی حکیم نورالدین صاحب سلمه الله تغالی السلام علیم ورحمته الله و برکانه، میرالژ کا بشیر احمه ۲۳ روز بیار ره کر آخ بقضائے رب عزوجل انتقال کر گیا۔ اٹاللہ وا ٹالیہ راجعون! آس واقعہ ہے جس قدر کالفین کی زبانیں دراز ہوں گی اورموافقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گے اس کا اعداز نہیں ہوسکتا۔ والسلام

خا کسارغلام احمداز قادیان ۴ رقمبر ۱۸۸۸ء ( ماخوذ از کمتوبات احمد رجله پنجم حصید دئم ص ۱۲۸،۱۲۷)

مثیل سے ہونے کا دعویٰ کیا جائے پاسیح موعود ہونے کا؟۔

مخدوى كرى اخويم مولوى تحيم نورالدين صاحب سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمته الله و برکاند، جو پکھآ ل مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ آگر دھنتی حدیث کے مصدات کوعلیحدہ چھوڑ کرا لگ مثیل مسلح کا دعویٰ فلا ہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے۔لیکن ہم ابتلا سے کسی طرح بھا گنہیں سکتے۔ والسلام! فاکسارغلام احرعفی عنہ ۲۲ جنوری ۱۸۹ ء

( كموبات احديدة ٥ حديام ٨ كموب نبرا٢)

خطوط میں مرزا قادیانی ادر تکیم نورالدین تبادلہ خیالات کررہے ہیں کہ دشتی حدیث کے مصداق میں موجود آسان سے شہر دشتی کی مسجد کے شرقی منارے پر نازل ہوں گے۔ (مرزا قادیانی نے قباز بھی نہیں دیکھا)اس لئے مثیل میں کا دعویٰ کرنا جا ہے ۔ گویا تکیم نورالدین خدائی کے فرائفن انجام دے رہے اور پنجابی نی کودی آرتی ہے۔ سبحان اللہ! بیں عقل ودائش ہاید کریت

زندہ نہیں تو مربی جائے۔

مخدومی کرمی اخریم مولوی حکیم نورالدین صاحب سلمالله تعالی السلام علیم ورحمت الله و برکانته منابت نامی کافی کرموجب تبلی موا .......اس بات کے اسلام علیم ورحمت الله و برکانته منابت نامی کافی کرموجب تبلی موا درخواه زنده مواورخواه زنده مواورخواه زنده مرجائے ۔والسلام! فاکسار ظلام احمد از لد همیانه محمد المالی مرجائے ۔والسلام! (کنوبات احمدین ۵ حمد اس ۱۰۲۱۰)

ر سوہ سے بیان مصدا سام ۱۹۰۰ کا دیائی کو کسی ہند وڈ اکٹر بھکن ٹاتھ کی درخواست پر بڑی دقعت ہور ہی ہے اور اس کا علاج اپنے الہام کنندہ سے دریافت کررہے ہیں۔ دیکھیں کیاگل کھلتا ہے۔ تاظرین کرام! معاف رکھیں۔ میں اپنے مغمون سے باہر نہیں گیا۔ لیکن میرا مطلب
"مرز ااینڈ کؤ" کے ایک زیردست آلے کی طرف توجہ دلا تامنظور تھا کہ بیٹن انے الہام اتن نرعت
کے ساتھ کدھرے آتے ہیں اور ان کے پورے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ سوہیں نے نموٹ اور ہدیۂ
پیش کر کے چندمنٹ کی غیر حاضری کی معافی چاہتا ہوں اور اب پھر اصل مغمون کی طرف توجہ دلاتا
ہوں کہ ایک جمری کے لئے سارے خاندان کی غلامی کس طرح مول کی جاتی ہے۔ آپ حصول
محری کے لئے عارضی الہا می خدا کو کیا تحریفر ماتے ہیں۔

مخدوي كرى اخويم مواوى مكيم نورالدين صاحب سلمه اللدتعالى

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته بعهرياني نامدآ سكرم كأفي كربموده افاقد ازمرض بهت خوشي ہوئی۔ الحمد مشطی ذالک! خدا تعالی آپ کو پوری صحت بخشے۔ آں تکرم کی ٹوکری ہمارے بی کام آتی ہے۔ ظاہر اس کا دنیا اور باطن سراسروین ہے۔ اگر چہ بظاہر صورت تفرقہ میں ہے۔ محر انشاء اللہ القديراس من جئيت كالواب بي بعض مصالح كى روساس مقام من آب كومتعين فرماياب ....انشاءالله تعالى ..... اكر رضت ل سكوت تعريف لائس محر بيك لا كاج آپ كے یان ہے آ ن کرم کومعلوم ہوگا کہ اس کا والدمرز ااحمد بیک بعجد اٹی بے مجی اور جاب کے اس عاجز ہے بخت عداوت وکیندر کھتا ہے اور ایسائی اس کی والدہ مجی۔ چونکہ خدا تعالی نے بوجہ اسے بعض مصالح كاس الركى بمشيره كى نسبت وه الهام ظاهر فرمايا تفاجوكه بذر بعداشتها رات شائع موچكا ہے۔اس وجہ سے ان لوگوں کے دلول میں حدسے زیادہ جوش مخالفت ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ دہ المنام جس كي نسبت اطلاع دي مي بي كي كراوركس راه بوقوع من آئے كا اور بظا بر بيمعلوم بوتا ب كركونى زى كاركريس موكى ويفعل الله مايشاء كرتا بالله جوم بتاب سيسين تاجم کچے مضا نقہ نیں کہ ان لوگوں کی تن سے حوض میں نری اختیار کر کے اوقع بالتی ہی احس کا ثواب حاصل کیا جائے۔اس اڑ کے محربیک کے کتنے عط اس مضمون کے بینچے کے مولوی صاحب پولیس مے محکدیں جھے کونو کر کراویویں۔ آپ برائے مہر مانی اس کو بلا کرزی سے سجھا کیں کہ تیری نبت انہوں نے بہت کچے سفارش کھی ہے اور تیرے لئے جہاں تک مخبائش اور مناسب وقت کچے فرق نہ ہوگا۔ فرض آ نکدآ ل کرم میری طرف سے اس کے ذہن تھین کراد ہویں کدوہ تیری نبست بہت و تاكيدكرتي بين الرفر بيك آپ كرماته آنا جا بوساته ك آوي-

خاكسارغلام احمدازلدهماند مخلدا قبال منج ۱۲ رماري ۱۹ ۱۸ و ( كتوبات احمد بيرة ۵ كتوب نبر ۲ مي ۱۰۲۱۰) ان خطوط میں مرزا قادیاتی اپ الہام کنندہ عیم نورالدین سے دریافت کررہے ہیں کہ جس موجود بول یامٹیل سے کوئی الی جویز بتا کیں کہ جومردہ زعرہ ہوجائے یا ایسانہیں ہوسکا تو زعرہ ہی موجود بول یامٹیل سے کوئی الی جویز بتا کیں کہ جومردہ زعرہ ہوجائے یا ایسانہیں ہوسکا تو زعرہ ہی مرجائے ۔مثلاً مولوی شاء اللہ ،عبداللہ آسمتم وغیرہ اور جھری بیگم کی پیشکوئی تو آس کل آپ کے باس بخرض علاج ہے۔اس کواچی طرح سمجھا کیں ۔کسے اطیف الفاظ ہیں اور کیا اشارہ ہے۔ (وہ پیشکوئی) اور میری طرف سے جھر بیگ کے ذہن شین کرادیویی کہ پولیس کی توکری دلانے ہیں پیشکوئی) اور میری طرف سے جھر بیگ کے ذہن شین کرادیویی کہ پولیس کی توکری دلانے ہیں پیشکوئی) اور میری طرف سے جھر بیگ ہے تری ہاتھ جوڑکر) کہددیں کہ کسی مناسب وقت یعن جھری بیٹی محمدی ہیں کہ بیٹی میں مناسب وقت یعن جھری کے آپ سے اس حکمت عملی کوئری سے سرانجام دینا چا ہے ۔کوئکہ اس میں تو اب ہے۔ابی عالم کے کرام کی شان میں تو بھی نری نہیں گی۔ بلکہ وہ بنظ سانے کے آپ عادی ہیں۔ بیآ ج زئی کے تو اب کی میل سوجھی ۔ابیا معلوم ہوتا ہے جارہا نہ حکمت عملی کی خدمت کرد ہے ہیں اور اب نری کی طرف تو لیف سانے جارہا نہ حکمت عملی کی خدمت کرد ہے ہیں اور اب نری کی طرف تحریف لانا چا ہے ہیں۔کاش پہلے بی نری دکھائی جاتی۔

مرزا قادياني كااخلاق اورنري كانمونه

آئینہ حق نماص ۱۹ داہ سعدی دیکھ لی گندہ دہانی آپ کی خوب ہوگی مہتروں میں قدردانی آپ کی

بہت سارے آپ کے بیت الخلاسے کم نہیں ہے پند خاکروہاں شعر خوانی آپ کی میری کتابوںسے ہرایک محبت رکھتاہے اور میری تقیدین کرتاہے۔ ہاں حرام زادے

میری تصدیق نہیں کرتے۔ (آئینہ کمالات)

ان العد احسار واخسفازیز الفلا ونساه هم من دونهن الاکلب! ترجمه: میرسخالف چنگلول کے سور بیں اوران کی مورتیں کتوں سے بدتر ہیں۔

( فجم البدئ م ۵۳ فرزائن ج۱۳ م ۵۳) (انجام آمتم م ۲۰ فرزائن ج۱۱ ما۲)

اے بدذات فرقه مولومال۔

' ' جس دن نکاح محمری بیگم موگا اس دن ان احقوں کا جینا محال موگا اور بندروں اور

خزیروں کی طرح ان کے منے کا لے ہوجا کیں سے اور تاک بدی صفائی سے کث جائے گی۔'' (ضير إنجام آتمم م ٥٣٠ فزائن ج اام ٣٣٧) "اوكول نے كما كرآ مقم كى پيشكوكى فلولكى تو جواب ملاكد كينے والے حرام زادے بیں۔"

"اے ظالم مولو یوتم پرافسوں کہتم نے جس بے ایمانی کا بیالہ پیا وہی عوام کا لانعام کو پالد یا۔"

(انجام آتھ م سام بزرائن جااس اس اس میں مارٹ میں کہا اوران کا اوران کا میرائل حدیث میاں محمد ند سے محمد دیا وہ اس میں کہا اوران مفت میں کا بختا ہے۔ ا (الواراسلام من مع فرزائن جهم اسه ے شا کر دابوسعید مولوی محمد سین بنالوی کو کم بخت مفتری کا خطاب دیا۔ (موابب الرحن ص١٢٠، ١٢٤ فيزائن ج١٩ص ٣٣٨، ٢٣٨) مولوي سعدالله لدهيانوي مرحوم كوفاس ،شيطان ، ضبيث ، ننوس ، نطغه سلمها ، رغړ ي كابيثا (تتر حقیقت الوی می ۱۳۰۱ انز ائن ج۲۲ می ۳۳۸ ، ۳۳۵) اورولدالحرام كهاب جالل سجاده نشین اورمفتری اورمولویت کے شرمرخ۔ (ضميرانجام أتحمّم ١٨٤ بزائن ج ١١ص٣٠) (ضميمه انجام آتحم م ۵ بخزائن ج ااص ۱۳۳۳) رئيس الدجالين عبدالحق غزنوي اوراس كاتمام كروه يبهم نعال لعن الثدالف الف مرة -(ممير انجام آئتم م ٣٦ م بنزائن ج اام ٣٣٠) اس جگه فرعون سے مراد فی محمد سین بنالوی اور بامان سے مراد نومسلم سعد الله ہے۔ (ضير انجام آنخم ص ۵ نزائن ١٥ اص ٣٣٠) ندمعلوم بيجابل اوروحثى فرقد اب تك كيول شرم وحياسه كامنهيس ليتا بخالف مولويول (ممير انجام آنخم ص ٥٤ بنزائن ج ااص ٣٣٢) "أورجو بماري فق كا قائل ندموكا توسمجاجات كاكداس كوولد الحرام بنے كاشوق ب (انواراسلام ص ۲۰ فرزائن جه ص ۳۱) اورحلال زاده نيس-" بن کے رہنے والو تم ہر کر نہیں ہو آ دی کوئی ہے روہاہ کوئی خزیر اور کوئی ہے مار

(پراہیں بجم میں ۱۰۸ انز ائن ج۱۲می ۱۳۸)

میں نے ناظرین کرام کی خدمت میں ہے نمونداز خردارے پیش کردیا ہے اور آگر

آپ کے تمام ارشادات و مخلفات بچع کئے جادیں تو امت مرزائی کے لئے ایک متبرک کتاب

بن سکتی ہے اور اس ہے بہت سے فوائد کفل سکتے ہیں کہ جب گائی گلوج کرنا ہوتو سنت مرزا کے
مطابق مل کریں ۔ کیونکہ سلطان انتہ منے یہ پاک گالیاں ای فرض سے دے کرتھلیم فرمائی ہے کہ
ان کو تو اب ہواور خاص کر بچوں کو تو یہ نوک زبان کرائی چاہئے تا کہ وہ اور کوئی بازاری بات نہ
کریں ۔ بلکہ اس سنت پڑس کر کے اپ آپ کو اور والدین کو اور اپنے پیارے آتا مرزا قادیا نی
کواس کا تو اب جنچ رہیں یا اللہ جتنے ذرے رہت کے ہیں اور جتنے ستارے آسان کے ہیں ان
کے برابر ان کا قواب ایک مرتبہ پڑھنے والے کی طرف سے موجد مغلقات مرزا قادیا نی کو

مرزا قادیانی جب علماء وسلی، مشائخ و بجادہ نشین اور مدیران وغیرہ کی تواضع اپنی سنت کے مطابق کر بچکے تو اپنی ذات والاکو کچھ فارغ ساپایا۔ کو مرزااینڈ کو کے انتہائی اعتبار لانے سے اوراپنے خاص الخاص ذرائع سے آپ کچھ مطمئن سے ہوئے۔ محرقابی کیفیت نہایت تشویش ناک سی فرضیکہ سنتہ اس کے متعلق نہایت گہر سے خیالات میں مستفرق ہوگئے اوراپنے قیتی و ماغ کو ہوائی خیالات کی پرواز میں منہ کہ کردیا۔ آپ کی وہ حالت قابل دید ہوگی۔ بھی آپ کا رخ الور جگنو کی طرح چک افستا اور خندہ پیشانی سے لحول تمتماتے رہجے اور بھی دل میں ایک فیس کی پیدا ہوتی اور کھی اور میں ایک فیس کی پیدا ہوتی اور کھی اور میں ایک فیس کی پیدا دوں نازی اور کا خشہ قیامت کا نمونہ پیش کر دہا تھا۔ آپ کی کشتی حیات ان ونوں خیالات کے طلاحم خیز سمندر میں ہو فالف کے تھیٹر وں سے ڈوبق تیرتی چیہ چیہ پرموت کے مذہبی جاتی تھی اور ساحل مراد پر می وسلامت کی تھیٹر وں سے ڈوبق تیرتی چیہ چیہ پرموت کے منہ میں ورق اور خالف کے تھیٹر واسے ڈوبق تیرتی چیہ چیہ پرموت کے منہ میں ورق اتنے اور فراتے اور

چرا کارے کند عاقل کہ باز آید پھیانی

بیمولوی نورالدین صاحب کوکیا ہوا وہ بھی سو مے ۔جواب بی نہیں دیا۔نصیب دشمنال بیار نہ ہوں ورنہ وہ تو ایک منٹ کی بھی دیر کرنا گناہ سجما کرتے ہیں اور وہ ہی تو اس کام کے کرتے دھرتے ہیں۔ یہی باتیں ہورہی تعیں کہ چشی رسال نے آپ کا خط دیا۔ مرزا قادیا نی نے کا پہتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لفا فہ چاک کیا۔ پڑھا تو اب پڑسم اور دخساروں پر ہلکی می مرخی دوڑنے کی ۔ ناظرین ہم نہیں کہ سکتے کہ اس میں کیا تھا۔ آپ نے اس وقت اپنا کا تب طلب فرایا اور بڑی احتیاط سے ایک اشتمار کے اس میں کیا تھا۔ آپ نے اس وقت اپنا کا تب طلب فرایا اور بڑی احتیاط سے ایک اشتمار کا مضمون تیار کیا۔ ذیل میں اسے ملاحظ فرما ہے۔

ایک پیش کوئی پیش از وقوع کا اشتهار

پیش کوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حق کا عجب ایک تماثا ہوگا مجموف اور کی میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی باجائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

اب بدجاننا جا بيخ كرجس محط كوفريق مخالف في اخبارلور افشال ميس جي واياب ووضا محض ربانی اشاره سے لکھا ممیا تھا۔ ایک مت دراز سے بعض سر کرده اور قریبی رشتہ وار مکتوب الیہ کے جن کی حقیقی ہمشیرہ زادی کی نسبت درخواست کی گئی ہے۔ نشان آسانی کے طالب تصاور طریقہ اسلام سے انحراف رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں۔ چنا نچراگست ۱۸۸۵ ویس ان کی طرف سے ایک اشتهار چمیاتها بدورخواست کی اس اشتهاریس مندرج بے ان کونیمض مجعدے بلکداوررسول ہے بھی دھنی ہے اور والداس دختر کا بہا حث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جو کی میں محواور ان کے تعش قدم پرول وجان سے فدا اور اپنے اختیار ات سے قاصر وعا جز بلکدانی کا فرمانبروار مور ما ہے اورا پی کُر کیاں انی کُ لڑکیاں خیال کرتا ہے اور وہ بھی ایسا بی جھتے ہیں اور ہر بات میں اس کے مدار المبام اور بطور نفس ناطقہ کے اس کے لئے مورہے ہیں۔ تب بی تو نقارہ بجوا کراس کی لڑکی کے بارہ بیل آپ بی شمرت دے دی۔ یہاں تک کرعیسائیوں کے اخبار رول کواس قصہ سے مجردیا۔ آ فریں پریس عقل ودالش، مامول ہونے کا خوب بی حق ادا کیا۔ مامول ہول تو ایسے ہوں \_غرض بیلوگ جھے کو میرے دعویٰ الہام میں مکار اور ورونگو خیال کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن برطرح طرح كاعتراضات كرتے تصاور جمعت كوئى نشان آسانى ما تكتے تصافواس وجد ے کی دفعدان کے لئے دعامی کی گئے۔ سودہ دعا وقبول ہو کرخدا تعالی نے بہتر یف کی کدوالداس ۔ دخر کا ایک اپنے ضروری کام کے لئے ہاری طرف پنجی ہوا تفصیل اس کی ہیہ۔

کہ نامبردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چھازاد بھائی غلام حسین کو ہیاتی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ بی سام سے ہیں چلا گیا اور مفقو دالخبر ہے۔ اس کی زمین جس کا حق ہمیں پنچا ہے نامبردہ کی ہمشیرہ کے نام سرکاری کا غذات میں درج کرادی گئی ہی۔ اب حال کے بندو بست میں جو ضلع کورداسپور میں جاری ہے۔ نامبردہ بینی ہمارے خط کے کمتوب الیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے جاہا کہ وہ زمین جو چار یا چھی ہزاررہ پیری قیت کی ہے اپنے جمدیک کے نام بطور بیری قیت کی ہے اپنے جمدیک کے نام بطور بیری کی کھرف سے یہ بہدنامہ کھا تھا چونکہ وہ بہنامہ ہماری رضا بہنا کہ کا مراب سے یہ بہدنامہ کھا تھا چونکہ وہ بہنامہ ہماری رضا

مندی کے بغیر بے کارتھااس کئے مکتوب الیہ نے بہامتر بحز واکسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس بہد پرراضی ہوکراس بہدنامہ پردستخط کردیویں اور قریب تھا کہ دستخط کردیتے ۔لیکن یہ خیال آیا کہ ایک مدت ہے۔ جناب الجی میں استخارہ کرلینا چاہیے موں میں ہماری عادت ہے۔ جناب الجی میں استخارہ کرلینا چاہیے سو کہ میں جواب مکتوب الیہ کو میا گیا تھا۔ کویا گیا ہے کہ مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا تھا۔ کویا آگا نشان کی درخواست کا وقت آئی بنچا تھا جس کو خدا تعالی نے استخارہ کے رنگ میں ظاہر کیا گیا تھا۔'' فاکسار! غلام احمد قادیا نی

ما۔ محمدی بیگم کی والدہ کی وصیت

کار ساز با بقکر کار با فکر بادر کار با آزار با

میں توان کا گفش برادرہوں پھرجلد بتا ؤ کرتمہارااس میں کیاارادہ ہے۔

صنف نازک کی کزوری کا تقاضا یمی تھا کہ مال چند گرم آنسو بہادیتی یا ووجار جلے

بھنے جملے دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے کہددیتی اور کر ہی کیاسکتی تھی کہد کر خاموش ہوگئ ۔ محرا یک نہایت ہی بلندیا پرنصب العین جومشیت ایز دی کے مطابق تھاکہتی گئے۔

كمني كلى محمود جنت كا دولها بنا اور ابعى اس كاكفن بعى ميلانيس موا-اس لئے چندون شادی کا نام ندلو۔اگریزی راج ہے در نہزوت کا بھاؤمعلوم ہوجاتا۔الہاموں کی قدر الی معلوم ہوتی کہ چھٹی کا دودھ یادا جاتا۔ پھر کہنے لگی میری ایک آخری خواہش ہے جس کے کہنے کاحق مجھے قدرت نے دے رکھا ہے۔ اس کوئ اواور معلوم نہیں کہ اس کے بعد قدرت اس کی گویائی کا موقعہ دے یاندے۔بہر مال بیمری آخری ومیت ہے جوثو بر مونے کی حیثیت سے اور بیٹی مونے کی حیثیت سے تم دونوں باپ بٹی پر فرض ہے۔اس پڑ مل کر کے میری روح کوخوش کرنا اورا گراس کے خلاف ہوا تو میدان حشر میں تمہارے دامن شافع امت کے روبر و پکڑ کر داور محشر سے انساف طلب كرول كى \_سنودنياتم پرتك آجادے ـزين رہنے كواور آسان سابيكوند في ـ تن ذبا كلنے ك لئے چيتر بو كيا ورخوں كے سے الكاركرويں كانے كے لئے بحوسداور پينے كو يانى بھى خواه میسر نه ہو۔ پچھ پرواہ نہ کرنا اور تمام مصائب کو ہا لک الملک پر چھوڑ دینا وہ آ سان کر ہے گا۔ مگر محرى بيكم كا تكاح مرزا قاديانى سے برگز برگز ندكرتا اور محدى كے لئے اتنا اوركہتى بول \_نيسن الشييطين اعمالهم كمطابق أكريش كوئى تجي بمي موجائة واس كوامرا نفاقي سجهنا اوراكرتيرا ہونے والانثو ہرم بھی جائے تو مرزا قادیانی کی طرف نگاہ تک بھی نہ کرنا اورا یک فقیر بے نواسے عقد ان كرلينا۔اى يى أواب وبركت باوريكى تيرے فق ميں بہتر موكاب دوسرول کو زور دے زردے عیش دے آرام دے اور ہم کو اس دولت دنیا سے فظ اسلام دے

> مخدومی کمری اخویم مولوی تحکیم نوردین صاحب سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و برکاند!

دس روپ پہنچ گئے ۔۔۔۔۔ودس سے خروری طور پر بی تکلیف دیتا ہوں کہ مرز ااحمد بیک کا اللہ اس کے اللہ کا جومیر ے عزیزوں میں سے ہے جن کی نسبت وہ الہا می پیش گوئی کا قصد آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ سے بمرض بحت العسوت مریض ہے۔ چم ہ پر پچھ الیا مادہ پڑا ہے کہ آ واز پیڑگ گئی ہے میں نے موافق قائدہ علاج کیا تھا۔ اب تک پچھ فائدہ نہیں ہوا اسکی والدہ کو آپ بر بہت اعماد ہے اور آپ کے دست شفاء پر اسے یقین ہے۔ اس نے بعد منت والحاح کہلا بھیجا تھا کہ مولوی صاحب کی طرف تکھووہ کوئی عمدہ دوائی تیار کر کے بھیج دیں۔ بلکہ پہلے والحاح کہلا بھیجا تھا کہ مولوی صاحب کی طرف تکھووہ کوئی عمدہ دوائی تیار کر کے بھیج دیں۔ بلکہ پہلے

یہ چاہا تھا کہ اس لڑکے وجس کا نام محمد بیک ہے آپ کی خدمت میں بھیجے دیں۔ مگر میں نے مناسب سمجھا کہ بالفعل بذر بعد وطآ پ کو تکلیف دی جائے۔ حلق میں سے پانی بہت آتا ہے ہی کے وقت ریزش بہت تکلتی ہے کہ ان بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ د ماغ سے اوال کرتے ہیں۔ آپ ضرور کوئی عمدہ انسان مند ہوتا پڑے گا عمدہ انسان مند ہوتا پڑے گا اور پہلے بھی آپ کے بہت احسان مند ہوتا پڑے گا اور پہلے بھی آپ کے علاج سے اور پھیا ہوجائے گا۔ آپ خاص طور پرمبریانی فرمائیں۔ والسلام!

فا كساد! غلام احرعفی عند، ۲۰ ردمبر • ۱۸۹ **،** 

( كتوبات احديدج ٥٥ م٨ كتوب نبر٢٠)

مرزا قادیانی خط سے فارغ ہوئے تو محمدی بیگم کے خیال میں محومو گئے اورای سوچ میں ایک محفظہ مرزا قادیانی خط سے فارغ ہوئے تو محمدی بیگم کے خیال میں محفظہ موتے تھے۔ آئ رونی کھانے سے بھی آپ نے انکار کردیا اور رنجیدہ خاطر ہونے کی وجہ سے ملاقات کا شرف بھی آئے کی کونیس دیا گیا۔

ایک بوسیدہ چار پائی پر لیٹے لیٹے خیال آیا کہ آگریس نے بن بوں کر ہمت کوتو ڑ دیا تو انجام اچھانہ ہوگا۔ جھے کومر داندواراس کی آفرنیش میں حصہ لینا چاہئے اور پھروہ مالک الملک جواد نی علاق کی بھی سنتا ہے۔ اس سے لیتی ہونا چاہئے اس خیال کولئے ہوئے وہ کرہ خاص میں تشریف لائے ادراس کی جناب میں بوں التجا کری اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیدد عام جمدی کی والدہ کی وصیت مرکم گئی ہیں۔

ا مستح موجود کے بیجے والے آتا! 'ایسلی ایسلی لما سبقتنی ایسلی او س' بجھے کیوں اس حالت میں چھوڑ دیا۔ میری مدد کر۔ اے میرے وا گوردست مری اکال (لیمنی تیری تو حید ش کوئی ساجھی نہیں) اپنے امین الملک ہے شکھ بہا در کو بہت وشجاعت دے تا کہ تیرے اس حکم کو جو حضرت نہی فرشتہ بزی سرعت ہے جھے پر لاتا ہے بجالا دُن۔ اے میرے آسانوں پرجمہی بیگم کا لکاح کرنے والے قاضی بتا بتا اور للہ بتا کہ یہ لکاح کس طرح وطریقہ ہے پورا کروں۔ اے بیگم کا لکاح کرنے والے قاضی بتا بیارا ہے۔ کرش تی رودر گوپال تھے سے تیرے پریم کالمبی ہے۔ پرمیشور میرے برای کا تیرا بیارا ہے۔ کرش کی رودر گوپال تھے سے تیرے پریم کالمبی ہے۔ اس کے وشواش دور کراور اس کی استری جس کا منڈ بل تو نے کو ہا تدھا ہے طاد ہے۔ طاد دے میرے میرے بیارے ایشور، ان دہوت پھٹوں کو گیان دے کہ تیرے برہمن او تا رہے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدد کریں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدد کریں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدد کریں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدد کریں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدد کریں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدرکہ یں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدد کریں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدرکہ یں۔ میرے ایشورا سے مقابلہ نہ کریں اور استری دلانے میں مدرکہ یں۔ میرے ایشور کا کسید

تیرے آریوں کے بادشاہ سے جس پر تیرا خیراتی پیغام لاتا ہے۔ یددشی مسلط (مسلمان) انت بیرر کھتے ہیں۔ ان کومٹادے مٹادے میرے کر پالو میرے ایجھے دیالو۔ اے میری آسانوں پر تعریف کے گن گانے والے خرق کردے ، غرق کردے ۔ اس کو جوز مین پرمیری تعریف نہیں کرتا اور میری مدد کو پہنے اور دلا دے دلادے میری آسانی منکوحہ، تیری باڑ پرزمین تک موری ہے میرے مولارب انی مغلوب رب انی مغلوب ۔

دعا میں اس قدر تحوہوئے کرریش مبارک تر ہوگی اور پانی آتھوں میں ندر ہاتو کہیں شرعلی فرشتہ اس کی درگاہ سے یہ پیغام لا یا اور جوالفاظ کتابوں میں اور اشتہاروں میں تقسیم کئے وہ یہ تھے۔

"فدعوت ربى بالتضرع والابتهال وعددت اليه ايدى السوال فالهمنى ربى وقال ساريهم اية من انفسهم واخبرنى وقال اننى ساجعل بنتا من بناتهم اية لهم فسماها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنة من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما ولا يكون احدهما من العاصمين"
(كرانات المارتين من المرائح ا

میں نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعاء کی تواس نے جھے الہام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان کے) کو گوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایک لڑکی (محمد ی بیگم) کا نام لے کر فرمایا کہ دہ بیوہ کی جادے گی اور اس کا خاونداور باپ بیم نکاح سے تین سال تک فوت ہو جا کیں گے اور پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لاویں گے اور کوئی اس کوروک ندسکے گا۔

ناظرین! ذیل میں مرزا قادیائی نے جوالفاظ دعاء میں استعمال فرمائے ان کا ثبوت درج کیاجا تا ہے۔ملاحظ فرمائیں۔

''ایسلی ایلی لما سبقتنی ایلی اوس ''میرے خدامیرے خدا <u>مجمعہ کیوں چوڑ</u> ویا\_ (البشری جاس ۳۷)

ہے کرشن جی رودرگو بال۔ (البشری جام ۲۵)

برجمن اوتار لعنی مرزا قادیانی سے مقابلہ المچھائیس۔ (البشریٰج عم۱۱۷)

آريون كابادشاه\_ (البشرى جام ٥٦)

المن الملك بي سيخ كوبها ور البشرى م ١٨٥٠)

''يحمدك الله من عرشه يحمدك الله ويمثى اليك رب انى مغلوب'' (انجام آئتم م ۵۵ بزرائنج اام ۵۵) میچی،شیرعلی،خیرایتی بیآپ کے تینوں پیامبر فرشتے ہیں۔( تھر ہیں ہڑے جلد ہاز ) جب دعاء سے فارغ ہوئے کچھ نوش فر مایا اور بستر استر احت پرآ رام پذیر ہوئے تھر کم بخت نیندی نیآئی۔

نیند کو بھی نیند آجاتی ہے اجر یار میں چھوڑ کر بے خواب مجھ کوآپ سوجاتی ہے نیند

لینے لیئے خیال آیا اور ایک الی تجویز سوجمی جویقینا کامیاب معلوم ہوئی۔ آپ نے ای وقت ایک کاغذی کھوڑ ااپیا تیار کیا جو ہوا سے ہاتی کرنے والاتھا اور اس کو اپنے سرھیانے کو فور آروانہ کردیا۔

معفق مرزاعل شير بيك سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله ت سمى طرح مے فرق نەتھااور میں آپ کوالک غریب طبع اور نیک خیال آ دمی اوراسلام پر قائم سجمتا موں کین اب جوآپ کوالک خبر سنا تا ہوں آپ کواس سے بہت رہے گزرے کا محر میں للدان لوگوں سے تعلق چھوڑ نا جا ہتا ہوں جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرز احمد بیک کی لڑک کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت موری ہے۔اب میں نے ساہے کہ عید کی دوسری ما تیسری تاریخ کواس الرکی کا نکاح مونے والا ہاورآ پ کے گھر کے لوگ اس معورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ مجھ سکتے ہیں کداس نکار کے شریک میرے سخت دخمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دخمن ہیں۔عیسائیوں کو ہنسانا حاہجے ہیں اور ہندوؤں کوخوش کرنا جا ہتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دین کی پچھ پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف ہے میری نسبت ان لوگوں نے میہ پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ اس کوخوار کیا جادے، ذلیل کیا جادے، روسیاہ کیا جادے۔ بیا پی طرف سے ایک تکوار چلانے لگے ہیں۔اب مجھے کو بچالیہ اللہ تعالی کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچائے گا اور اگر آپ کے کھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ مجھ سکتا۔ کیا میں چو ہڑا یا چمار تھا جو جھے کولڑ کی دینا عاریا نگ متھی۔ بلکہ وہ تواب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے اورائیے بھائی کے لئے جمعے چھوڑ و مااور اب اس الرك لكات كے لئے سب ايك موسكے - يوں وجھے كى كى الرك سے كيا فرض - كہيں جائے مریدة آزمایا میا که جن کویش خویش مجمتا تعااور جن کی لزگی کے لئے جا بتا تھا کہ اس کی اولا دہو اورمیری دارث مودی میرے خون کے بیاہ وہی میری عزت کے بیاسے ہیں۔ جا ہتے ہیں کہ

خوار ہواوراس کاروسیاہ ہو،خدابے نیاز ہے۔جس کو جاہےروسیاہ کرے۔ محراب تو وہ جھے آگ میں ڈالنا جا ہے میں نے خط کھے کہ پرانارشندمت تو ڑو۔خدا تعالی سے خوف کروکس نے جواب نددیا۔ بلکد میں نے سنا ہے کہ آپ کی بوی نے جوش میں آ کرکہا کہ جارا کیا رشتہ ہے۔مرف عزت بی بی نام کے لئے فعنل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔ ہم نہیں جانے کہ مخص کیا بلا ہے۔ہم این بھائی کے خلاف مرضی نہریں گے۔ مخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجٹری کرا کرآ پ کی بیوی کے نام خط جیجا مگر کوئی جواب ندآ یا ادر بار بار کہا اس سے ہمارا کیارشتہ باقی رہ کیا جو جا ہے سوکرے۔اس کے لئے ہم اینے خویشوں سے اپنے بھائیوں سے جدانہیں ہوسکتے۔مرتا مرتارہ کیا۔کہیں مراہمی ہوتا۔یہ ہا تلی آپ کی بیوی کی ہمیں مینی ہیں۔ بے شک میں ناچیز موں ذلیل مول خوار مول مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔جو چاہتا ہے کرتا ہے۔اب جب میں ایسا ذکیل ہوں تو میرے بیٹے کے تعلق رکھنے کی کیا حاجت بـ لبذاش نے آپ كى خدمت على خط كھوديا ب كداكر آپ اين اراده س بازند آئیں اورائیے بھائی کواس نکاح ہے روک نددیں چرجیہا کہ آپ کی خود منشاہے میرابیا فضل احمد مجى آپ كالزكى اسيخ نكاح ش ركانيس سكار بلك ايك طرف جب جمرى كاكس فخف سے نكاح موكا تو دوسری اس کوعات اور لا دارث کردول گا اور اگر میرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کرو کے اور بید اراده اس کا بند کراد د کے تو میں بدل وجان حاضر ہوں اور تعنل احمد کو جواب میرے بعند میں ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑک کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال موكا \_ البذا آب كوبعى لكمتامول كداس وقت كوسنمال ليس اوراحد بيك ويور ي زور ي خطاكميس كه بإزآ جائے اوراسيے كمر كے لوگول كوتا كيدكرو يويں كروہ بھائى كولڑائى كر كے روك و يو ب ورنہ بجعے خدا تعالیٰ کی حتم کہ آب ہمیشہ کے لئے بیتمام رشتے نا طے تو ڑ دوں گا۔ اگر فعنل احمد میرا دارث اورفرزند بنا چاہتا ہے توای حالت میں آپ کاٹری کو گھر میں رکھے گا۔ جب آپ کی بوی کی خوشی ثابت ہوورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ایسے تل سب رشتے ناسطے ٹوٹ مکئے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجهمعلوم موكى بين نبيل جانا كدكهال تك درست بين والله اعلم!

خاكسار! غلام احمد لدهميان محلّه اقبال علني بهرئ ١٨٩١م

اخويم مرذاغلام احمصا حب ذادعنانة

السلام عليم ورحمة الله! كرامى نامدي فيافي فريب طبع يا نيك جو كي ميم آب تصوركري آب كي مهر بانى بديان مسلمان ضرور مول وكرآب كي خودسا خنة نبوت كا قائل فيس مول اورخدا

ے دعا کرتا ہوں کدوہ مجھے سلف صالحین کے طریقے پر بی رکھے اور ای پرمیرا خاتمہ بالخیر کرے۔ جھے اس خرکا خدا کی تم برگز رنج نہیں۔ کوئکہ اس سے بدرجہ اتم جب آپ خدا جانے کیا کیا بہروپ بھرتے رہے ہو پہنچ چکا ہے ہاتی رہاتعلق چھوڑنے کا مسئلہ تو بہترین تعلق خدا کا ہے وہ نہ چھوٹے اور باتی اس عاجز مخلوق کا ہوا تو کا رکیا نہ ہوا تو پھر کیا ادراحد بیک کے متعلق میں کر ہی کیا سكنا ہوں وہ ايك سيدها ساده مسلمان آ دى ہے جو پچھ ہوا آ پ كى طرف سے ہى ہوا۔ ندآ پ فغول ایمان کو گنواتے اور الہام ہانی کرتے اور مرنے کی دھمکیاں دیتے اور ندوہ کنارہ کش ہوتا اور ہم کوآپ کی ذات ہے کوئی دشنی نہیں۔ اگر ہے تو تمہارے افعال سے کدوہ ہمیں ناپسندیدہ ہیں۔ وہ چھوڑ دونہ کی نے آپ کوخوار روسیاہ ذلیل کیا ہے اور نہ بی کی کے کہنے سے کوئی ہوتا ہے۔وہ بيچارا كياتكوار چلائے گا جو فكروآ لام كى ايك جيتى جاكى تصوير ہے اور تمهيس كيا ڈر ہے جب تم اس خلاق کا نتات کے فریسندہ ہو۔ وہ خوداس کے مقدارک کے لئے کافی وشافی سے اور ہم تو تم کواپنا ہی عزیز خیال کرتے ہیں۔ تم اپنی خوشی سے چوہڑا پھار بنو۔ ہم تو گالی دینا گناہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ خویش ہونے کی حیثیت سے آپ نے رشتہ طلب کیا۔ محرآ پ خیال فرما کی کہ اگر آب كى جُكداحديك بوادراحديك كى جكرآب بول توخدالكى كهنا كرتم كن كن باتول كاخيال كر كرشة دو ك\_اگراحمد بيك سوال كرتا اوروه مجمع المرائض مونے كے علاوه بياس سال سے زياده عمر کا ہوتا اور اس پروہ مسیلمہ کذاب کے کان بھی کتر چکا ہوتا تو آب رشتہ دیے گخر دو عالم کا فرمان ہے کدوہ چیز دوسرے کے لئے پند کرو جوخود بھی جاہے ہو۔نہ ہم لوگ آپ کی بدنا می ش خوش ين نه آپ كوآگ يل الناحائي اوروسياه اور ذيل تو آپ خود ماخ ين كدوه پروردگار عالم ى كرسكا بــ بنده ناچز ب بعلاكياچنا يهار جور دے كا ـ ب شك آب ف ان كوخط كھے اور پیغام اور بیامبررواند کے۔ مگروہ نہ جواب دیے میں حق بجانب ہیں۔ آپ نے جوتی کے زور رشتہ مانکا اور ایک محمدی کے لئے وہ وہ طوفان جوڑے کہ اللمان اور میری بوی اب بھی وہ پیغام دینا عابت ہے جس کا تذکرہ آپ اپنے خط میں کر بچے ہیں۔ آپ کا دل دکھانا میرامقعوز نیس۔ آپ کو خط لکھتے وقت یوں آ ہے ہے باہر نہیں ہونا جائے ۔ لڑکیاں ہمی کے کمروں میں ہیں اور نظام عالم انہیں ہاتوں سے قائم ہے۔ پچھ حرج نہیں اگر آپ طلاق دلوا ئیں گے تو یہ بھی ایک تیفیری کی ڈی سنت دنیا پرقائم کرے بدنا می کاسیاه داغ مول لیس مے۔ باتی روئی تو خدااس کو بھی کہیں ہے دے بی دے گا۔ تر نہ سی خلک مروہ خلک بہتر ہے جو پیدنے کی کمائی سے پیدا کی جاتی ہے اورموت وزیست تو ای کے قبعم قدرت میں ہے۔ بال میں نے سا ہے کہ آپ اس میں می کوشش

فر مارہے ہیں۔ شاید کامیا بی ایھی نہ ہوئی ہو۔ آپ نہ تا چیز ہیں نہ ذلیل ہیں، نہ خوار ہیں نہ روسیاہ
ہیں، نہ کی آگ میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم تو آپ کو اپنا عزیز ہی اب تک تصور کرتے چلے
آئے ہیں اور اب تک کررہے ہیں۔ میں کمہ چکا ہوں کہ چونکہ حالات آپ نے خود ایسے ہی پیدا
کر لئے جواس رشتہ میں نا کامیا بی پرممر ہیں۔ آپ ان کوخود سنوار سکتے ہیں۔ سنوار لیس میں بحالی
موجودگی میں کچونیں کرسک اور میری ہوی کا کیا جن ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لئے بھائی کی لڑی کو ایک
موجودگی میں کچونیں کرسک اور میری ہوی کا کیا جن ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لئے بھائی کی لڑی کو ایک
دائم الریف آدی جومرات میں دیتا تا پند کرتی ہوں تو بھائی کو کن حالات پر مجود کروں۔ ہاں اگر
وہ خود مان لیس تو میں اور میری ہوی حارج نہ ہوں ہو بھائی کو کن حالات پر مجود کروں۔ ہاں اگر
الفاظ آپ کا قلم گرانے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس سے جہاں تک ہو سکے احتراز کریں اور منت
وساجت سے کام لیس۔ والسلام!

مرزا قادیانی کو جواب نہ آنے کی تشویش ہوئی اور مراق کا قاعدہ ہے کہ خیال جس طرف چلا گیا۔فوری جواب نہ آنے کی تشویش ہوئی اور مراق کا مقولہ شاید مراق کے لئے بی بنایا گیا ہے۔آپ نے جلد بازی میں ایک اور خطابی سیرهن کے نام بھی ڈال دیا۔ حالا نکہ ان کو اس کا انتظار کرنا چاہئے تھا کہ جوکار ڈالا کما اور کا اگیا تھا اس کا جواب کم از کم ۹۱ ۸۱ر ۵۷ کو آٹا کے اس کا انتظار کرنا چاہئے دن تھوڑا تی تھا جو کا نوں کا ن سنا جاتا۔ قار کین کرام کی ضیافت طبح کے لئے وہ اصل تحریبہم چیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرما کیں!

والدہ عزت بی بی ومعلوم ہوکہ جھ کو خبر پیٹی ہے کہ چندروز تک جھری (مرزااحمد بیگ کی لئی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدا کی قسم کھاچکا ہوں کہ اس نکاح سے دشتے ناطے لوڑ دوں گا اور کو کی تعلق نہیں رہے گا۔اس لئے ھیجت کی راہ سے لکمتنا ہوں کہ اپنے ہمائی مرزااحمہ بیگ کو سمجھا کر بیارادہ موقوف کرا ڈاور جس طرح بھی تم سمجھا سکتے ہواس کو سمجھا دواوراگر ایسانہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نورد میں صاحب اور فضل احمد کو خطاکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے بازنہ آ کے تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھنے سے گریز کرے یاعذر کرے تو اس کو عاق کیا جاوے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جاوے اور ایک بیسے اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھنا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھنا تہ بیسے باز کو جس کا یہ مضمون ہوگا کہ آگر مرزا احمد بیک جھری کا نکاح کسی غیر کے ساتھ کرنے سے باز

نہ آوے تو پھرای روز سے جومحدی کا کسی اور سے تکاح ہوجائے عزت بی بی کو تمن طلاقیں ہیں۔ سو
اس طرح پر لکھنے سے ایک طرف تو محمدی کا کسی دوسر سے سے تکاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی پر
فضل احمد کی طلاق پڑجاوے گی۔ سویہ شرطی طلاق ہے اور جھے اللہ تعالیٰ کی ہم ہے کہ اب بجر قبول
کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل احمد ۔ نے نہ مانا تو میں ٹی الفور اس کو عاق کر دوں گا اور پھر وہ
میری درا ہت سے ایک دانہیں پاسکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجا لوتو آپ کے لئے
مہر ہوگا۔ جھے افسوس ہے کہ میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لئے ہر طرح سے کوشش کرتا جا ہا تھا
اور میری کوشش سے سب نیک بات ہوجاتی۔ مگر آ دی پر تقذیر عالب ہے یا درہے کہ میں نے کوئی
کوئی ہات نہیں کھی۔ جھے ہے ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسانی کروں گا اور خدا تعالیٰ میر سے ساتھ ہے
کی ہات نہیں کھی۔ جھے ہے مہر ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسانی کروں گا اور خدا تعالیٰ میر سے ساتھ ہے
جس دن ٹکاح ہوگیا اس دن عزت بی بی کا ٹکاح ہاتی نہ دہے گا۔

راقم مرزاغلام احمدقا دیانی از لدهبیاندا قبال همنج ۳ مرکن ۱۹۸۱ ه، کلمه فعنل رصانی ص ۱۲۸،۱۲۷

ا تفاق کی بات ہے کہ دونوں سم حمی مرزاعلی شیر بیک دمرزاغلام احمدا کیک ہی دفت اور ایک ہی تاریخ کودل کے حوصلے نکال رہے تھے۔ کیونکہ دونوں خطوط ۴ مرکی ۹۱ ۱۸ء کے جیں۔

ر ہیں اور بیسلسلہ لا متابی ختم ہونے کو ند آیا۔ نیر کی قد رت طاحظہ ہو کہ بیسوں بڑے بڑے رئیس گر اول کی مائیس سوال نے کر آئیس کو یا پیش کوئی سے مرنے کا ڈربی ندر ہا۔ گر آخر آوات خاب مرز اسلطان محد رئیس ساکن پٹی پر پڑا جوا کی۔ فوتی عہد بدار ہونے کے علاوہ ایک نیک بخت جواں آوی سے اور جن کو مالک الملک نے شیر کا دل ویا تھا۔ جومرز اقادیانی کے بیسیوں الہا موں سے شس تھا ور جن کو مالک الملک نے شیر کا دل ویا تھا۔ جومرز اقادیانی کے بیسیوں الہا موں سے شس سے مس تو کیا، شمہ بحر بھی خالف ند ہوئے۔ بلکہ وقائم دانہ وار شریفانہ مقابلہ کرتے رہے۔ شادی کی تاریخ عید کے دومرے دوزم تھر رکر دی گئی گویا حجت متلفی اور پہنے بیاہ کی تیاریاں شروع ہوگئی اور چونکہ ہیا بات مشہور موالی زبان زوعام تھی اس لئے آٹافا نامشہور ہوگئی۔

مرزا قادیانی مرزاعلی شیر بیک کا خط پڑھ بی بھے سے کداس کی تعمد بی ہوگئی کہ جمدی کی شادی مرزا سلطان محدر کیس ساکن پی سے قرار پائی ہے۔ بی ہے تعصب انسان کو اعما کردیتا ہے اور تابت کی آگر میں مرزا کا تھا اور ری کا سانپ بن چکا تھا۔ وہ جس کوآ سان تر بھتے سے وہ محال ترین مارے محترم مرزا کا تھا اور ری کا سانپ بن چکا تھا۔ وہ جس کوآ سان تر بھتے سے وہ محال ترین ونامکن ہوگیا تھا۔ آپ کوشادی کے بوت کو ونامکن ہوگیا تھا۔ آپ کوشادی کے بوئے اور نہ ہونے کا تو شایدا تنا خیال نہ ہوتا مگر اپنی نبوت کو منوانے کے لئے جو دعوے بر مے مطراق اور ٹن ترانی سے کئے مجھے تھے ان کا رہ رہ کرخیال آتا تو کیا بھر مند کوآ نے لگا اور اوسان خطاء ہو جاتے۔ گوان دنوں طبیعت کچھ زیادہ تاسازتھی اور مرض کیا جہد مذکوآ نے لگا اور اوسان خطاء ہو جاتے۔ گوان دنوں طبیعت کچھ زیادہ تاسازتھی اور مرض دیا بھی دور اب تھا۔ ون میں سوسوم تبد پیشا ب آتا تھا اور قو کی بھی جواب دے بھی تھے۔ مگر دوا دیا بھی اس متابی ہو سے تاکیدی تعموا کرا پی سوھن کوا ہے تھا مردا نہ فرما تھیں۔

## ازطرف عزت بي بي بطرف والده ماجده

سلام مسنون کے بعد اس دفت میری تبائی و بربادی کا خیال کرو۔ مرزاصاحب (قادیانی) کی طرح جمے سے فرق نہیں کرتے۔ اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو سجھا و تو سجھا سکتے ہو۔ اگر نہیں تو پھر طلاق ہوگی اور ہزار طرح کی رسوائی ہوگی۔ اگر منظور نہیں تو خیر مجھے اس جگہ سے لے جاؤ پھرمیر ااس جگھر نامناسب نہیں۔

اس خط پر مرزا قادیانی کی طرف سے بیر بیارک ہے'' جبیبا کہ عزت نی بی نے تاکید سے کہا ہے۔اگر نکاح رکن نبیل سکتا تو پھر بلاتو تف عزت نی بی کے لئے کوئی قادیان میں آ دمی بھیج دوتا کہان کولے جادے۔''

عزت بی بی بهوبذر بعدها کسارغلام احمد رئیس قادیان ۲ مرکی ۹۱ مراه کلمه فعنل رحمانی ص ۱۲۸

غریب دبیکس، ناتواں وکمزور،عزت بی بی جب مرزا قادیانی کے ہاتھوں کٹھ پہلی بن چی اورحسب ارشادطوعاً وکرعاً من مانے الفاظ رقم کرچکی تو مرزا قادیانی کے یا وَل پر کرروئی اور اس شدت سے روئی کہ گھر کی مائیس بلبلااٹھیں می رمرزا قادیانی کی تیوری کابل نداتر ااوراس کے اس قدرا نتبائی عاجزی سے لبریز جذبے کی وقعت کو بول کمد کر مکرادیا میا کہ میں قتم کھا چکا ہوں کہ کوئی رشتہ ناطہ محمدی کے نکاح کے بعد ہاتی نہ چھوڑ وںگا۔ بیسارے فساد کی بانی مبانی صرف وہی ایک ساحرہ ہے۔جس نے تمام کنے کو جھے سے منحرف ومبدل کردیا اور ایسا سحر پھوتکا کہ میرے یاس بعظنے وان کوڈ رمعلوم ہونے لگا۔ نہایت گرے ہوئے الفاظ ان کو حمر کئے۔ جن سے میں بات کرنا مجی ہتک خیال کرتا تھا۔ گریمرف تیری مال مکارہ جو بقیناً ساحرہ ہے تی کرتوت ہیں۔ جو میں یوں ناکام ونامرادر ہاجاتا ہوں اور ایک دنیا مجھ پرتمسٹراڑا رہی ہے اور وہ سب ان کے ممرو معاون مورب ہیں۔اگران کوتیری آبادی کا یاس موتو دہ سب ایک ندموجاتے اور میرے عزت یر یوں ہاتھ مساف نہ کرتے۔ آخریش کوئی چو ہڑا چھاریا ہمکاری تعوثرا بی تھا۔ جو وہ اس رشتے کو باعث نک یاعار بیجیتے ۔ جااب بھی جاابھی وفت ہاتی ہے دامن ہے گرنے کے بعد ابھی کسی کی نظر نہیں بڑی اٹھالیں۔ پھر جھوکوتم ہے کوئی فرق نہیں میں تمہارا بیا حسان عمر بحر ندا تار سکوں گا اور میرے تمام الماک کی تو واحد مالک ہوگی۔ مرخدا کے لئے جس طرح سے بھی ہوائی مال کے قدمول بريمى سرر كاسيخ مامول كوروكر فتيس كرك سمجابل وعده كرتابول كدبستامه كى رضامندى کے علاوہ اور اس سے دو گئی زین مجھ سے محمد بیگ کے نام ببد کرالیویں اور وہ جود اوار کا مقدمہ ہے اس میں بھی جووہ حیاہتے ہیں مان لوں گا اور فضل احمد کوالیہا ٹھیک کروں گا کہ وہ عمر مجر خاندان مجر کا غلام رہے اور اگر میری بات ندمانی می خدا کی تم اینف سے اینف بجادوں گا۔ کیا جھے کولڑ کیوں کا كال براب-اكريس آج ما مول ومراءم بيسكون وساس سعادت كوس تحمول برقول كرف كوتياراوركار واب بجعة بيل مرافسوس چوكله من اين كفيكوا بنا ى تصور تا تعاراس لئ بلاسوے مجھے بات تکال دی۔ جس سے ساری دنیا آگاہ ہوگی ادراس کو ش نے اپنی نبوت کی سیائی کا معیار بنایا اوراب بیکس قدرظلم وجهالت ہے کدو ووسری جگدیاہی جارہی ہے۔ تیرے باب سے ایس خشک او قع نیمتی و ولو میراباز و تعا۔اس کی عزت میری اور میری عزت اس کی تئی ۔ مگر افسوس وہ مجی ای مکارہ عیارہ کابی ہو کیا اور بوی کے لئے مجھے بول نمک حرامی کی اورابیا خشک جواب دیاجومرتے دم تک میرے یادے نہولے **گا**۔ عزت فی بی نے کہا۔ حضور مانا ایسا ہی ہوگا۔ گریس نے کیا تصور کیا جس کے بدلے میں دلیں نکالا دیا جارہا ہے۔ میں نے کبھی عمر مجر آپ کی کوئی بے اوبی کی یا کبھی کسی حکم سے سرموانح اف کیا۔ آپ نے دن کورات فر آیا تو بندی نے آ منا کہا۔ کیا میں نے اس رشتہ میں حتی الاسکان کوشش نہیں کی۔ میں باپ اور مال کو مجبور کرنے میں آپ سے ایک قدم چیجے رہی ہوں اور کیا میں نے ماموں کے پاس بیسیوں وفعہ جا کرمنت وخوشا مذہبیں کی میں تو آپ کی چیری ہوں۔ لوٹڈی خدا کے واسطے نبی ہوکرا پی بہو پر رحم کرو۔ للدر س کھا و میری عزت پر فرف آیا تو آپ کا بی نقصان ہے۔ کیا دنیا رشتہ نہ ملے تو سابقہ رشتے بھی توڑ دیا کرتی ہواں کی اور موں گی جو دو گے اور وہ می بلاتصور جہاں حکم مانوں گی جو دو گے اور مانوں گی جو دو گے اور مانوں گی جو دو گے اور مانوں گی جو ذو گے اور کی جو دو گے اور مانوں گی جو ذو گے اور کی جو دو گے اور مانوں گی جو دو گے اور کی جو دو گے اور مانوں گی جو دو گے اور میں جو کی اور تم کو و حکے دے کر بلاقصور باہر نہیں نکالا جائے گا اور تیری عزت کو بلاقصور بور بیٹریس نکالا جائے گا اور تیری عزت کو بلاقصور بور بیٹریس نکالا جائے گا اور تیری عزت کو بلاقصور بور بیٹریس نکالا جائے گا اور تیری عزت کو بلاقصور بور بیٹریس نگا یا جائے گا اور تیری عزت کو بلاقصور بور بیٹریس نگا یا جائے گا اور تیری خریرے بیارے ایا سسر میں تو دعاء کر تی ہوں کہ میرے میں دیئر تھ ہوں کہ میرے بیارے ایا سسر میں تو دعاء کر تی ہوں کہ میرے مولا جائے گا ور تھیے تی شو ہر دالی راغل کی ہوگئی۔

بہتے در بیسی کی طرف سے مرزا قادیانی کی شہادت

آسانی نکاح کی تائید میں مرزاقادیانی نے ایک اور بیان شائع فرمایا۔ جس کے ضروری اقتباسات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جس پرآ ریدشن کی طرف سے بھی آپ کے دعاوی پر شرطی شہادت درج ہے کہ اگریدنکاح ہوگیا تو مرزا قادیانی صادق ہیں۔ ورندکاذب تصور کئے جادیں گے۔

" عرصة قریباً تین برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جس کا مفصل ذکر اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔ خدا تعالی نے چیش گوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرزا احمد بیک والد مرزا گا مال بیک ہوشیار بوری کی دختر کلال انجام کا رتبہارے نکاح میں آ وے گی اور وہ لوگ بہت عدادت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کا راہیا ہی ہوگا اور فر مایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تبہاری طرف لائے گا۔ ہا کرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر کے اور ہرایک روک کو در میان سے اٹھا دے گا اور اس کا م کو خرور بورا کرے گا کوئی نہیں جو اس کوروک سکے۔ چنا نچہ اس چیش کوئی کا مفصل بیان معداس کی میعاد خاص اور اس کے اوقات مقرر شدہ کے اور معدان کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کردیا ہے۔ اشتہار ارجولائی ۱۸۸۸ء یس مندرج ہاوروہ اشتہار عام طبع ہوکرشائع ہو چکا ہے۔ جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کداگر یہ پیش کوئی ایک خت مخالف قوم کے مقابل پر پوری ہوجاوے تو بلاشیہ یہ خدا اتعالی کا فضل ہے۔ یہ پیش کوئی ایک خت مخالف قوم کے مقابل پر ہے۔ جنبوں نے کویا دشنی اور عزاد کی گوار یں کھیئی ہوئی ہیں اور ہرایک کوجوان کے حال سے خبر ہوگی وہ اس پیش کوئی کواس جگہ مفصل نہیں لکھا۔ تا ہار ہارک متعلق پیش کوئی کواس جگہ مفصل نہیں لکھا۔ تا ہار ہارک متعلق پیش کوئی کی دل تعصب ہوگا۔ اس کواقر ارکرنا پڑے گا کہ مفمون اس پیش کوئی کا انسان کی قدرت سے ہالاتر ہاوراس ہات کا جواب بھی کا مل اور مسکت طور پر اس اشتہار پر سے کا کہ خداوند تعالی نے کیوں یہ پیش کوئی بیان فرمائی اور اس میں کیا مصالح ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے بیانسانی طاقتوں سے بلند تر بیان فرمائی اور اس میں کیا مصالح ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے بیانسانی طاقتوں سے بلند تر بیان فرمائی اور اس میں کیا مصالح ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے بیانسانی طاقتوں سے بلند تر

آ خری سانسول می*ں محد*ی کی یاد

"اب اس جگہ مطلب ہے ہے کہ جب ہے پیٹ گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری ٹیس ہوئی قل حجیدا کہ اب تک بھی جو ۱۱ راپریل ۱۹ ماء ہے پوری ٹیس ہوئی تو اس کے بعد اس عاج کوا یک سخت بیاری آئی۔ بلکہ موت کو سامنے و کی بلکہ موت کوسا منے و کی کہ روصیت بھی کردی گئی۔ اس وقت کویا چیٹ گوئی آئی موں کے سامنے آگئی اور به معلوم ہور ہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نطنے والا ہے۔ تب میں نے اس چیٹ کوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں کے جو میں بجو ٹیس سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں جھے الہام ہوا اس کے اور معنی ہوں کے جو میں بجو ٹیس سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں جھے الہام ہوا اس کے اور معنی ہوں کے جو میں بجو ٹیس سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں محمل الہام ہوا اس کے اور معنی میں من دبل فلا تکونن من المعمقرین "بعنی میہ بات تیرے دب کی طرف سے بھی ہوا کہ کوں فلک کرتا ہے سواس وقت بھی پر یہ بھید کھلا کہ کوں خدا تعالی نے اپنی موگیا کہ جب نہوں پر میں کہا کہ تو شک مت کر سو میں نے بچھلے کے در حقیقت بیآ بت ایسے بی نازک وقت سے خاص ہے۔ جسے یہ وقت تکی اور فرمیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں بھین ہوگیا کہ جب نہوں کہ بھی ایس میں وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا جو خدا تعالی تازہ لیتین دلانے کو کہتا ہے کہ تو کیوں فلک کرتا ہے اور وصیت نے تھے کول فومید کیا تو نامید مت ہو۔"

(ازالداد باس ۱۹۸۰ فرزتن جسس ۲۰۰۹)

اس اشتہار ہے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے ضرور ہوگا اوراس نکاح کی از حد مخالفت ہوگی بینکاح بالعروریا بیت محمیل کو پہنچ

جائے گا۔ تمام مانع امورر و کاوٹیس اللہ تعالی خود دور فر مائیس کے اور بیکسی طرح سے بھی ہر کز ہر کزنہ رک سکے گا اور اس کی رکاوٹ کرنے والے اپنی میعاد مقرر کے اعدر ہلاک کئے جاویں مے اور باتی کوئی نه ہوگا جواس کوروک سکے۔ بہر حال خدااس کومرزا قادیانی کی ضرورمنکوحہ لی لی بنادےگا۔ باكره مونے كى حالت ميں يا بيوه كر كے۔اس پيش كوكى كاتعلق خاص مسلمانوں كى قوم سے بجو بہت بنتی سے اس کونا کامیاب کرنے برتلی ہوئی ہے اور دشنی کی وجہ سے وہ عنا د کی تکواروں سے صف بسة كمرى ب\_ كوياايرى جونى كازور لكارى باورة ريدمنصف بين اوره كبت بين كداكرية بين کوئی پوری ہوگئ تواس کے منجانب اللہ ہونے میں کچھ شک نہیں۔ کیونکہ بیانسانی طاقت سے بہت بالاتر ہے اور اس پیٹ کوئی کے الفاظ ہی ایسے ہیں جو ہر منصف مزاح کواس کی عظمت منوانے اور منجانب الله مونے اور انسانی طاقت سے بالاتر مونے کے لئے مجور کرتے ہیں اور خواہ کیا ہی متعصب آ دی ہووہ بھی یفتین لا سے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کویا دوست اور دشمن اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ریب پیش کوئی تھی ثابت ہو جائے تو مرزا قادیانی اوران کی نبوت کی ہے اور بغرض محال اگر بوری نہ ہوتو بقول خود وہ ہر بدے برتر مخبری مے معاملہ نہاے داضع ہے اور نتیج عیال اور اس کے منجانب خدا ہونے کی ایک زبردست دلیل وہ بددیتے ہیں جوان کی باری کی دجہ - ظاہر ہوئی وہ فرماتے ہیں میں از حدیمار ہو کیا اور وصیت تک کردی گی تو اس وقت پیش کوئی محمدی بیگم کے نکاح کا خیال آیا۔ کو یا مرتے دم تک بیخیال میرے ساتھ میری جان کی طرح وابستہ رہا اور ب خیال اس وقت تک بھی مجھ سے جدا نہ ہوا جب موت کو یقییناً میں اپنی ان آ تکھوں سے دیکھ رہاتھا اور یقین تھا کہ کل جنازہ اٹھنے والا ہے۔ حالت نزع میں میں نے اس کے متعلق توجد کی تو خدا کی طرف سے بیتھم ہوا کہا ہے سرزاتو اس نکاح میں کیوں شک کرتا ہے بیضر ور ہوگا۔ تو اس میں شک نەكرىية تىرى خداكى طرف سے ايك الى حكم ہے اور وه ضرور پورا بوگا اور خدا كے حكم برتو ايمان لا اور فک کرنے والوں سے نہ ہو۔ تب مجھے یقین کا مل ہوا کہ بین کاح ضرور ہوگا اور کس کی جرأت وطاقت بي نبيس جواس كوروك سكر بلكه جمه كواس آيت كي تغيير كالمحيح علم بن اى دن مواكه بيآيت قرآن شریف میں کون آئی اور میں نے خیال کیا کہ محدرسول الله اللہ پرکوئی ایسانی نازک وقت آ يرا اموكا جب بهآيت آئي موكى \_ (نعوذ بالله) چنانچ ميراايمان رب العزت كاس فرمان سے ایک چٹان سے زیادہ مضبوط ہو گیااور مجھے حق الیقین ہوا کہ تکاح آسانی جس کا اللہ میال نے وعدہ کرر کھا ہے ضرور ہوگا اور کوئی نہیں جواس کو کسی حالت بٹس بھی روک سکے۔

## مرزا قادياني كاايك خواب

مرزا قادیانی کوآج خداجانے بہوئے اصرار واقر ار پریادل کے غبار نکالنے کی وجہ سے ظلمت کے سیاہ بادلوں میں بھل کی چک سے کرن امید پیدا ہوئی رات بھی آج ابر آلود تھی نیم سحر کے شندے شندے جمو نئے بیاروں کی تیار داری میں جلد جلد آ رہے تنے اور دل جلوں کی کلفت مٹانے کو پیغام تسلی وصبور بخش رہے تھے۔ پچ ہے انسان جن خیالات میں دن کو ڈوہا ہوا ہو وہی رات کوخواب میں بھی بھی آ جایا کرتے ہیں۔غرضیکہ مرزا قادیانی پر گهری نیند کا غلبہ ایہا ہوا کہ آپ خرائے بھر کراس لطف سے بہرہ اندوز ہوئے۔ کیادیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ آپ کے حلقہ زن ہے اور مولوی نوردین صاحب نے پھولوں کا ایک ہار پیش کرتے ہوئے مبار کباد کا ہدیتر یک پیش کیا۔ ہم نے مولوی صاحب سے استفسار کیا بیمبارک بادی آپ کس بات کی دے رہے ہیں تو عرض كياكيا كمرزاعلى شيريك اوران كى بوى الجي الجي آئے بي اوروه ين و خرى لائے بي كري كا رشته آپ سے ہوگا اور وہ نکاح کا بھی امسرار کرتے ہیں۔ پھراییامعلوم ہوا کہ ہم سب مرز ااحمہ بیگ کے ہاں پہنچ کئے اور نکاح کی رسم اوا ہور ہی ہے۔خدا جانتا ہے کہ میں اپنے کپڑوں میں پھولا ندساتا تھا اور میرے تمام عوارض کا فورتھے۔ گویا جوانی واپس عود کر آئی۔ نہایت لذیذ کھانے ہارے آ کے چنے گئے۔ جوسب نے سیر ہوکرخوثی خوثی کھائے۔اس کے بعد بڑے اہتمام سے والہی ہوئی۔ گرراستہ میں فریق مخالف مرزاسلطان محمراوراس کے آ دمیوں سے ڈبھیڑ ہوگئی اور دھینگامشی تک نوبت پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے عشرہ مبشرہ بدی عالی حوصلگی سے جواب دے رہے ہیں اور وشمن کو یا مغلوب ہوائی جا ہتا ہے۔ مگر افسوس کسی موذی نے ایک بردا پھر اٹھا کر مجھ پروار کرنا جاہا۔ مجھے یاد ہے شاید مولوی نوردین صاحب نے عبداللد سنوری کوآ واز دیا تھا کہ حضرت صاحب کی مدد کرو۔وہ لبیک کہتا ہوا دوڑ ااور قریب تھا کہ وہ پینی جائے گراس طالم نے جو میرے سر پر بلائے نا کہانی کی طرح مسلط تھا پھراد پرسے چھوڑ ہی دیا۔اس کی وحشت سے کویا مرى جان بدن سے نكل كى اور يس پينديس شرابور موكيا اور ايسا كانيا كدائية آپ كوائية آبائى مكان من بسترير بإيا- بهت دير تك معالمه كومن اصل بي خيال كرتار بااورآ ككمين بند كئة خاموش سوچار ہا۔ گرنیند کے کلیہ اچاٹ ہوجانے سے معلوم ہوا

. خواب تما جو کچه که دیکما جو سنا افسانه تما

چندروز کے بعد حضرت صاحب کومعلوم ہوا کہ آپ کی بہو کی کوشش اور سارے مرزا اینڈ کو کی ان تھک دوڑ دھوپ سے معاملہ صاف اور بالکل قریب پہنچ گیا ہے اور اب خدا جا ہے تو ہوا ہی جا ہتا ہے۔ولیکن آپ مہر پانی کر مے صرف ایک خطامت وساجت اور معافی کا نہایت ہی خوش اخلاقی ووضعداری سے مرز الحمد بیک خسر آسانی کی طرف روانہ کر دیویں۔بس اس کے جواب میں خدانے جا ہاتو مشکل آسان ہوجائے گی اور من مانی مراد برآئے گی۔ چنانچہ آپ نے جوخط روانہ کیااس کی قبل ناظرین کرام کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے۔ ماخوذ از کلم فضل رحمانی! مشغق کمری اخویم مرز الحمد بیک صاحب سلم اللہ تعالی!

السلام عليم ورحمة الله وبركانة! قاديان من جب واقعه باللمحمود فرزندآ ل مرم كي خرسى مقی تو بہت درداوررنج وغم ہوا کیکن بعبداس کے کہ بیاعا جزیبار تھااور خط نہیں لکھ سکتا تھا۔اس کئے عزاری سے مجبور رہا۔ صدمہ وفات فرزندال حقیقت میں ایک ایساصدمہ ہے کہ شایداس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔خداوند تعالی آپ کومبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطاء فر ماوے اور عزیزی مرز امحود بیک کوعمر دراز بخفے کہ دہ ہر چیز پر قادر ہے۔جو چا ہتا ہے کرتا ہے۔کوئی بات اس کے آ گے انہونی نہیں۔آپ کے دل میں گواس عاجز کی نسبت مجمع عبار ہو۔ لیکن خداوندعلیم جانتا ہے آپ کے لئے دعائے خمرو بركت جا بها مول\_ ين مين جانها كهي كس طريق اوركن لفظول ميس بيان كرول-تامير دل کی محبت وخلوص اور ہدروی جوآپ کی نسبت جھوکو ہے آپ پر ظاہر ہوجادے۔مسلمانوں کے ہر ا کیے نزاع کا آخری فیعلد تنم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا تعالیٰ کی تنم کھاجاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفوردل صاف کر لیتا ہے۔ سوہمیں خداتعالی قادر مطلق کی تم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ خدا تعالی کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلال کارشتہاں عاجزے ہوگا۔اگر دوسری جکہ ہوگا تو خدا تعالی کی سبیں دارد ہوں کی ادر آخراس جکہ ہوگا۔ کیونکہ آب میرے وید دیارے تھے۔اس لئے میں نے عین خیرخوابی سے آپ کو جنلایا کدوسری جگہ اس رشته كاكرنا بركز مبارك نه بوگا- مين نهايت فالمطبع مونا جوآب بر ظاهر نه كرنا ادر مين اب مجي عاجزى اورادب سے آب كى خدمت ميں متس جول كماس رشتەسے آب انحراف ندفر مائيس كەيد آ ب كى الركى كے لئے نهايت ورجه موجب بركت بوكا اور خداتعالى ان بركتوں كا درواز و كھو لے كا جوآب کے خیال میں نہیں ۔ کوئی غم وظر کی بات نہیں ہوگی ۔ جیسا کہ بیاس کا تھم ہے۔ جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کی نفی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کوشا پدمعلوم ہوگا یانہیں كريد چيش كوكى اس عاجزكى بزار بالوكول من مشهور بوچكى باور مير عضيال مين شايدوس لاكه ے زیادہ آ دمی ہوگا۔ جواس پیش کوئی پراطلاع رکھتا ہادرایک جہال کی نظراس طرف کی ہوئی

ہاور ہزاروں پاوری شرارت سے نہیں بلکہ جماقت سے ختطر ہیں کہ یہ پیش کوئی جموثی نظے تو ہمارا پلہ بھاری ہو لیکن بقیدنا خدا تعالیٰ ان کورسوا کر ہے گا اور اپنے وین کی مدد کرے گا ہیں نے لا ہور ہیں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد ہیں نماز کے بعد اس پیش کوئی کے لئے بھد ق دل میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد ہیں نماز کے بعد اس پیش کوئی کے لئے بھد ق دل دعاء کرتے ہیں۔ سویدان کی ہمدردی اور عجت ایمانی کا تقاضا ہے اور یہ عاجز جسے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ پرایمان لایا ہے۔ ویسے بی خداتھائی کے ان الہامات پر جواتو اتر سے اس عاجز پر ہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے مشتمی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش کوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیس تا کہ خداتھائی کی پر کتیں آپ پر تازل ہوں۔ خداتھائی آپ کو وین وونیا کی پر کتیں اور جوامر آسان پر جھے الہام کیا ہے۔ اور جوامر آسان پر جھے الہام کیا ہے۔ عطاء کرے اور اب آپ کے دل میں وہ ہات ڈالے جس کا اس نے آسان پر جھے الہام کیا ہے۔ کوئی نا ملائم لفظ ہوتو معاف فرما کیں۔ والسلام!

خا كسار!احقر عبادالله غلام احم عفى عنه

عارجولائي ١٨٩٥ء كله فضل رحماني ص١٢٥ تا١٢٥

ظالم طبع ہوتا اگر خدائی عکم کوآ ب تک نہ پہنچا تا اور اس عاجز کے دل میں آپ کی ہڑی قدر ومنزلت ہے جو ظاہری الفاظ میں بیان ہیں ہو کتی اور بقیہ مغمون خط بھی نہایت ہی موزوں ہے۔ گمان عالب ہے کہ وہ پھر دل احمد بیک ضروموم ہوجائے گا اور پرسوں تک انشاء اللہ اس کا شافی جواب قالب ہے کہ وہ پھر دل احمد بیک ضروموم ہوجائے گا اور پرسوں تک انشاء اللہ اس کا شافی جواب آ جا وہ وہ گا۔ یہ با تنمی اپنے دل ہی دل میں کر کے کہ آپ کا چہرہ بشاش ہور ہا تھا اور آپ نبتا آج بہت خوش تھے اور پھر بھی یہ خیال بھی آجا تا کہ میری عمر پچاس برس سے دا کہ ہو اور ایک شعر عربی زبان دس برس سے بھی کم کی چھوکری ہے۔ شاید اس کئے ہی رضا مند آبیں ہوتے اور ایک شعر عربی زبان میں آپ باربار پڑھتے تھے جو یہ ہے۔

هذه المخطوبة جارية حديثة السن عذراء وكنت حينتد جاوزت الخمسين

( آئینهٔ کمالات اسلام ص ۲۸ فرزائن ج۵ص ۵۷ (

لین بدائمی چھوکری ہے اور میری عمراس دفت پچاس سال سے زیادہ ہے۔ آج کل احمد بیک اوراس کے عزیز وا قارب محمدی بیم کی شادی کی سمیل شن معروف ہیں۔ گوکا م کوئی بڑے پیانہ پر نہ ہوگا۔ مگر پھر بھی منہ کا نوالہ نہیں ہے۔ درزی کے کہنے پر ہازارے فارغ ہوکرانجی ابھی پہنچے ہی تھے کہ سنار کے اصرار پر پھر جانا پڑااوراب کے جوآئے تو ایک لفافہ ہاتھ میں اور چپر ہتغیر معلوم ہوتا تھا۔ مجھ سے بول مخاطب ہوئے ابھی کل ہی تو مولوی غلام اللہ جو میری بھائجی کے فریسندہ متھ سفارت کاحق ادا کرنے کے بعد دالیں ہوئے ہیں تم کومعلوم ہے کہ اس نے منتیں کرنے میں کوئی سر باتی چھوڑی تھی اور وہ کون سی باتی ایسی بات رہ گئی تھی جس کا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ پھر بیفنول خط وکتابت سے کیا فائدہ بیخط ہرکارے نے ابھی مجھے دیا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی طرف سے ہے۔آب پڑھتے جاتے تھے اور اس پرتقید كرتے جاتے تھے۔اومحود كى تعزيت آج ياد آئى۔نرى جاپلوى كى باتيں بي اور دجل ديے كے لے قتم بھی کھائی تی ہے۔اب میں یہی دیکھنا جا ہتا ہوں تم کہاں تک سچائی کے پہلے ہو۔ کتنا جموث ہے کہ ہزاروں مسلمان مجدول میں اوروہ بھی تہارے لئے دعائیں کریں۔ آسانی فیصلہ ہے تو تم کیوں گھبراتے ہو۔ بہرحال میں نے جو فیصلہ کرنا تھا کرچکا اور جوسوچنا تھا سوچ چکا۔ میں نے کہا کیا اس کومعلوم نہیں کہ چندروز تک برأت مجمی آنے والی ہے اور مدت ہوئی رشتہ دے یکے ہوئے ہیں پھراب اس خط و کتابت کے کیامعنی۔ کیا عہد کرنے کے بعد مسلمان توڑ دیا کرتے ہیں۔ہم فیصله کریے ہیں کەمث جادیں کے دلیکن بیمراد جیتے تی پوری ندہونے دیں مے۔انشاءاللہ تعالیٰ!

## مرزا قادیانی کی بیاریاں اوران کے ثبوت

كمتوبات احديه جلد پنجم ،حصد دوم خطفمرا

بخدمت اخويم مخدوم وكرم مولوى حكيم نوردين صاحب سلماللدتعالى!

مخدوى كمرى اخويم مولوى نوردين صاحب سلمه الله تعالى!

السلام علیم ورجمة الله و بركانة! عنايت نامه پهنچا الله جل شانه، آپ كودين و ونيا ميس آرام ولى بخش ..... دوا جس ميس مرواريد داخل بين جوكسى قدر آپ لے گئے تھے۔ اس كے استعال سے بغضل تعالى مجھكو بہت فاكدہ بوائے قوت باہ كوايك عجيب فاكدہ بيدوا پہنچاتى ہوارت كو معدہ ہے اور كا بلى وستى كو دور كرتى ہے ..... اور كئى عوارض كو نافع ہے۔ آپ ضروراس كو استعال كر كے محكوا طلاع ديويں محكولة بيربت بى موافق آگئى۔ فالحدد الله على ذالك!

(باخوذاز مكتوبات حريين ١٣٠١٢، خط نمبر ٩، ج٥)

خاكسار!غلام احد ١٨٨٠م ديمبر ١٨٨٧ء

مخدوی مکرمی اخویم مولوی تحکیم نور دین صاحب سلمه الله تعالی! السلام علیم ورحمة الله و بر کانه! ( اخوذ از کمتوبات احمدیدی ۵۳ منانم در ۳۵) مردوعنایت نامے پہنچ گئے ۔خدا قا در ذوالجلال آپ کے ساتھ مواور آپ کو آپ کے ارادات میں خیروبرکت کرے۔اس عاجز نے آپ کے نکاح ٹانی کی تجویز کے لئے گی جگہ خط روانہ کئے۔ایک جگہ سے جواب آیا وہ کسی قدر حسب مراد معلوم ہوتا ہے .....اس خط میں ایک شرط عجیب ہے کہ خلی ہوں غیر مقلد نہ ہوں۔آ گے اس کے اپنے مرید کی ہسٹری بیان کر کے فراتے ہیں تین ہاتوں کا جواب دو۔

ا..... حنى بونے كى تيدكا جواب معتوليت سے ديا جادے۔

۲..... اگرای ربط پررضا مندی فریقین موجادی و گرکی کے فاہری حلیہ سے مجرکہ جائی ہوجادی کے فاہری حلیہ سے مجمد کی کے معامری کی پردہ داری مجمد کی کہا ہے گرکہ جائی ہوجائی جائے گرکہ ہوجائی جائے گرکہ کی کہا ہے گرکہ کی گرکہ کی کہا ہے گرکہ کی گرکہ کی کہا ہے گرکہ کی کہا ہے گرکہ کی گرکہ کی کہا ہے گرکہ کر کہا ہے گرکہ کی کہا ہے گرکہ کی گرکہ کی گرکہ کی کہا ہے گرکہ کر کہا ہے گرکہ کی گرکہ کی کہا ہے گرکہ کر کر کر کر کر کی گرکہ کر کر کر گرکہ کی کہا ہے گرکہ کی گرکہ کر کر گرکہ کر کر گرکہ کر گرکہ کر کر گرکہ کر گرکہ کر کر گرکہ کر گرکہ

سسس ایک میرے دوست سامان علاقہ پٹیالہ جن ہیں۔ جن کا نام مرزامحہ بوسف ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ ایک میجون بنا کر بھی ہے۔ جس میں کچلہ مدیر داخل ہوتا ہے وہ مجون میرے تجربہ جس آیا ہے کہ اعصاب کے لئے نہایت مفید ہے اور امراض رعشہ دفالج اور تقویت دماغ اور قوت ہاہ کے لئے اور نیز تقویت معدہ کے لئے فاکدہ مند ہے۔ مدت ہے میرے استعال میں ہے۔ قرین مصلحت سمجھیں تو میں کسی قدر جومیرے پاس ہے بھی دوں۔ چوسور و پیرے لئے جوآں مخدوم نے لکھا ہے اس کی ضرورت تو بہر حال در پیش ہے۔ ممر بالفعل اپنے ہی پاس بطور امانت رکھیں اور مناسب ہے کہ وہ روپ آپ کے مصارف سے الگ پڑار ہے تاجس وقت جھے مضرورت پڑے بلا تو قف آپ بھیج سکیں۔ کیکھر ام کی کتاب مے مطاق اگر جلد مسودہ تیار ہوجاوے تو مشرورت پڑے بلا تو قف آپ بھیج سکیں۔ کیکھر ام کی کتاب مے مطاق اگر جلد مسودہ تیار ہوجاوے تو بہتر ہوگی بہت منتظر ہیں۔

ان دنول صفرت مرزا قادیانی کی کشتی حیات عجیب کش کمش سے گزررہی تھی۔آپ کو مجموعہ امراض کا گلدستہ کہنا کچھ نازیبا نہ ہوگا۔کوئی دن شاید ہی قدرت ایسا دے دیتی جوآپ اطمینان کے سانسوں سے مستنیض ہوتے ورنہ عام طور پرآپ کو بیسیوں بہاریاں گھیرے رہتیں اور عبیبا کہآپ خود فرماتے ہیں کہآنے والے سے موجود کی نشانی جو صفور رصت عالم نے حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ وہ جب آسان سے نازل ہوں کے تو دوجا دروں میں ملبوس ہول کے سو میر سے او پرک چا در تو دائی سردردومرات ہوار حصد زیریں کی چا در ذیا بیطس سلسل بول ہے۔ جس کے دورے دن میں بھی سوسود فعہ بیشاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی ہرسات منٹ کے بعد پیشاب کی رفع حاجت ہوتی ہوادراس کے علاوہ ضعف جگر بضعف و ماغ بھی ساتھ ہو۔ سردرد ورات بھی تک کرتا ہوتوت باہ بھی از حد کمزور ہواور نامردی کا پورایقین رہ چکا ہواور عشق کے آزار

میں جالا ہوا درجس کا بجروسہ دواؤں سے اٹھ چکا ہوا در دعائیں برعکس پڑتی ہوں وہ ہماری سجھ میں نہیں آتا۔ خدارا کوئی صاحب تکلیف گوارا فرمائیں کہ نبوت کے کاروبار نماز کی اوائیکی اور دسرے ضروری کام کس طرح انجام دے سکتا ہے۔

محرى بيكم كي سانى تكاح كي تفيديق سركارمدينه

مرزا قادیانی این تکاح کی تعدیق فرماتے ہیں:

'' بیدامر کدالهام میں بیمی تھا کداس مورت کا نکاح آسان پرمیرے ساتھ پڑھا گیا ہےورست ہے۔'' (تر حقیقت الوی س۱۳۲ فزائن ج۲۲س ۵۷۰)

اس پیش کوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول الشقافیہ نے بھی پہلے ہے ایک پیش کوئی فرمائی ہے۔ ایک پیش کوئی فرمائی ہے۔ ایک پیش کوئی فرمائی ہے۔ ایک موجود ہوی کرے گا اور نیز وہ صاب اولا دہوگا۔ تزویٰ اور اولا دکا ذکر عام طور پر متصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھڑ فوئی نہیں۔ بلکہ تزوی سے مراد خاص تزوی ہے۔ (محمدی بیگم) جو بطور نشان ہوگا اور اولا دے مراد خاص اولا دہے۔ (جس کی موت پیچے میں بیان کرچکا ہوں) جس کی نسبت اس عاجز کی چیش گوئی موجود ہے۔ کو یا اس میں رسول الشفائی ان سے دل محرول کوان کے شہبات کا جوب دے دہے ہیں اور فرما دے ہیں کہ بیما تیں ضرور پوری ہوں گی۔

خا كسار!غلام|حمةةادياني

(ضير انجام آنخم ص٥٣ ماشيه بزائن ج ١١ص ٣٣٧)

محری بیگم کے نکاح کی تقدیق سرکاری عدالت میں

ضلع گورداسپور کی عدالت میں مرزا قادیانی کا اپنے چھازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے متعلق مقدمہ تھا۔ جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چندسوال کئے۔ جن کے جواب میں مرزا قادیانی نے عدالت میں طفیہ بیان دیا۔

''فرماتے ہیں احمد بیک کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے وہ اشتہار ش درج ہے اور
ایک مشہور امر ہے وہ مرزاامام دین کی ہمشرہ زادی ہے جو خط بنام مرزااحمد بیک کلم فضل رحمانی میں
ہے۔ وہ میرا ہے اور کی ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ میانی نہیں گئی۔ مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ
ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے وہ سلطان جمد سے بیابی گئی۔ جیسا کہ پیش گوئی میں تعا
میں کی کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی
طرف سے ہیں۔ بلمی گئی ہے ایک وقت آیا ہے کہ جیب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سر

محری بیکم کے نکاح کی تقدیق مرزائی گزٹ سے

مرزا قادیانی آسانی نکاح کی تائیدیش (حقیقت الدی ص ۱۹۱، فزائن ج۲۲ ص ۱۹۸) پر فرماتے ہیں کہ:

'' یہ کہنا کہ پیش گوئی کے بعداحمد بیک کالڑی کے نکاح کے لئے کوشش کی گئی۔ طمع دی گئی اور خط لکھے گئے۔ یہ عجیب اعتراض ہے۔ بچ ہے انسان خدمت تعصب کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے کوئی مولوی اس بات سے بے خبر نہ ہوگا کہ اگر دی الٰہی کوئی بات بطور پیش گوئی ظاہر فرما و سے اور ممکن ہوکہ انسان بغیر کی فتندا ورجا مُزطر بِق سے اس کو پورا کر سکے تو اپنے ہاتھ سے پیش گوئی کو پورا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔''

مرزا قادیانی نے جوحدیث یون و بولدلہ اپنے معیار صداقت میں بیان فر مائی ہے وہ تحریف شدہ ہے۔اس کی مثال میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، کو یا تحریف کرنا کوئی آپ سے سیکھے۔اب ناظرین کرام کی خدمت میں اصل عبارت پیش کرتے ہیں۔

 مسیح قادیانی کی چاہتی بھیڑ وخداراانساف کروادرائے کر ببان میں منہ ڈال کرسوچو
کہ مندرجہ بالا حدیث جو معیار صدافت میں پیش کی گئی ہے اور جس میں سے صرف دولفظ اپنی صدافت کے منوانے کے لئے لے کر بقیہ کوردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ کیاار شاوفر ماتی ہے اور سیا کیے صدیث بی جس پر کہ معیمہ نیوت کو بھی ایمان تھا اور اسی لئے تو انہوں نے اس کواپی صفائی میں پیش کیا۔ محراف توں بقیہ مضمون صدیث چونکہ خود ساختہ نبوت کے دھول کے پول بھیر نے کوکانی تھا۔ ہاتھ تک نبیس لگایا۔ کیا تم میں کوئی الل بھیرت نبیس جواسی ایک مضمون پر خود کر سے اور ایمان لائے۔

مرزا قادیانی نهایت مایوی کی حالت میں جیران وسرگردان خیالات میں منہک سی مرکسوچ میں ونیاو مافیما سے بے نیاز گردن جھکائے اپنے آبائی مکان میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کا چیرہ حزن وملال انسر دگی ودر ماندگی کی ایک جیتی جا گئی تصویر ہے اور آپ کے بشرے سے حسرت وحشت من ہے اور آئموں سے بیل افک روال ہیں۔رہ رہ کرایک سرد آ ہ مرتے ہیں اور فرماتے ہیں افسوس تمام تدبیریں ناکام اور منتیں اکارت کئیں اور بنائے کھے ندبن کی۔ آ وفلک نا نجار نے ایک ایسا چرکا دیا جو کمیں کا شرکھا اور قدرت نے ایک شرم نے والا دل اور ند مننے والا داغ حسرت بنادیا۔افسوس کی قسست بی سے بدروز بدد کھنامنظور تھا۔اب معرضین کوایے دعادی کا کیا جواب دیا جائے گا۔ وہ تو کم بخت پنج جما ڈکر چیچے ہولیں گے اور دم نہ لینے دیں گے۔ میان علیم جاؤمولوی نوردین صاحب کوکهوهنوریا دفر ماری بین فوراً تشریف لائیس مولوی صاحب حاضر ہوکر السلام علیم حضور نے یا وفر مایا تعافلام حاضر ہے کیا تھم ہے۔ مرزا قادیانی نے کہامولوی صاحب کیانتاؤں ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے گا براوگ تو بہت شور کریں گے اور میرا ناک میں دم کریں گے۔ بال یاد آیا مارے البام میں بیمی تو لفظ موجود ہیں۔ 'ویسردهسا الیك ''بس بی فیک ہے۔ لین وہ يہلے مارے ياس تمى مارے عزیزوں میں سے تھی۔ پھر چکی تی اوراب پھر دوبارہ واپس لائی جاوے گی۔ پیش کوئی کا ایک حصہ پورا ہوا اور ہمارے الہا موں کی جائی کی دلیل کمل گئے۔

بس حضوراس سے شافی جواب اور کیا ہوسکتا ہے۔ یہی درست ہے۔ اعتراض کرنے والے جائل اور کور باطن ہیں دو تو ہوئی ہودے اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان ہیں معقولیت نام کو مجھی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب نے کہا:

حضرت صاحب! بالمولوى صاحب يادآ يافضل احمد عللاق عزت في لي كوفورا

دلوادینی چاہے کیونکدیہ ہماراحتی دعدہ ہاورایک دنیااس سے آگاہ ہے۔جلدی سیجے اوراس کام کوسرانجام دیجئے۔

منت وخوشامدی موادی صاحب!حضورفضل احمد طلاق دینے پر رضا مندنییں ہوتا میں نے ہر چند سمجمایا منت وخوشامدی مکروہ رام ندہوا۔

حفرت صاحب! کیا کہا وہ نالائق نہیں مانا۔اگر ایسا بی ہے تو اس کوفور آعاق کر دیا جائے اور آج کے بعدممر سے الماک سے ایک پائی یا ایک دانہ تک بھی اس کونہ دیا جائے ار ہرطرح سے اس کوقطعی محروم کر دیا جائے۔

مولوی ماحب! حضورجلدی نه کیجیئے عبداللدسنوری نے وعدہ کیا تھا کہ بیس اس کو سیمحاول گا اور امید ہے وہ وہ اس کو سیمحاول گا اور امید ہے وہ معرور مان لے گا۔ لیجئے وہ دولو ادھر بی آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سنوری صاحب نے اس کو مح کرلیا ہے۔

چنانچہ دونوں نے سلام عرض کیا اور ادب سے دوزانو بیٹھ مکے تو عبداللہ سنوری صاحب بولے۔

حضور میں نے بہت کوشش کی کہ چھوٹے حضور مان جائیں ہمرید بہت صدی واقع ہوئے ہیں۔انکاری کئے جاتے ہیں۔

حضرت صاحب! کیوں بے نالائق میری بات بھی ناہ مانے گا اور باپ کی عزت کو این کا عرف کا اور باپ کی عزت کو این کی عرف کو کئی بید لگائے جائے گا۔

فضل احمد احضور مجور ہوں کچھ ہات ہی الی ہے۔ جو محمیر کے طاف ہے ہی جران ہول کہ بلاقصور اور بلاوج اپنی اس بعدی کو جو شرافت اور عصمت کی ایک کچی تصویر ہے بلاسو پے سمجھے صرف اس لئے طلاق وے دول کہ اس کے ماموں نے محمدی کا رشتہ آپ سے کیوں نہیں کیا۔
معلا آپ خود سوچیں اور انصاف فرما کی کہ حضور اس میں اس خریب کا کیا قصور ہے۔ کویا ہیں نے جب سے شادی ہوئی کوئی خاص سلوک ومروت اس نے نہیں کی۔ بلکہ بچھ کھینچا ہی رہا ہوں۔ محر پھر مجھی وہ غریب جھیر پر پروانہ فاص سلوک ومروت اس نے نہیں کی۔ بلکہ بچھ کھینچا ہی رہا ہوں۔ محر پھر کہ کہ بلاقصور و بلا وجہ اس عفیفہ کو طلاق دے دول۔ جو میری آ مد پر بلا کیں لیتی ہوئی اپنی آ تکھیں فرش را اور کہ اور کیا ایس ایس ایس ایس کے معاف فرمایا جائے۔ میرے اور جب بیٹیں ہوگئی تو مفت میں اپنے اوپر جگ ہنائی وبدنا می کیوں مول کی جائے۔ میرے خیال میں تو اس روسیا بی سے مرجانا بہتر ہے۔ اس لئے معاف فرمایا جائے۔

حفرت صاحب! مولوی صاحب اس نالائق پاتی کومیری آنکموں کے سامنے سے دور کر دواور فوراً عاق کرکے گھرہے لکال دو۔ الی بد بخت ادلا دجواہیے آ رام کو دالد پر قربان نہ کرے اس کا کو مجکہ کی ٹھوکروں سے پائمال ہوجائے۔

مولوي صاحب! بهت احجماحمنور

مولوی صاحب پھراس کو سجھاتے ہیں آخر بصد منت و بنجار دفت وہ فرضی طلاق دینے پر رضا مند ہوجاتا ہے جو دلوادی جاتی ہے اور جب اس کو بیکہا جاتا ہے کہ عزت نی فی کو کھر سے بھی نہ دیا جائے تو وہ بعند ہوتا ہے کہ بیکام ہر کر ہر کر تادم زیست نہ ہوگا اور میں اس کو کھر ہے بھی نہ نکالوں گا۔ چنا نچہ دوبارہ وہی دہم کی دھرائی جاتی ہے۔ گروہ بھی اپنی ہات پر ڈٹار ہتا ہے۔ جس پراس کو مائی وہ تا بہاور ہاں تک سر دھ ہری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور صلد رحی کا نمونداور بنجا بی نبوت کی مثان دکھائی جاتی ہو رہ اس کی بیاری اور تیارواری تو کہا بیار پری بھی نہیں کی جاتی اور جب وہ قریب شان دکھائی جاتی ہوا تا ہے تو مرزا قادیائی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت آپ کا گفت جگر صرف چند کھوں کا مہمان ہے اور عالم جادوائی کی تیاریاں کر دہا ہے۔ آ ہائی کا جواب بید یا جاتا ہے کہ مرتا ہے تو مر نہ دو۔ (صلد رحی ملاحظہ ہو اور آپ کی خاتی ہو اور آپ کے کان پر جول بھی نہیں ریکتی اور آپ کو اس کی اور دو۔ آپ کے جوان مرک فوت ہوا۔ آپ کی شقاوت قبلی ملاحظہ ہو اور آپ کے احساس کی داد دو۔ آپ کے جوان مرک فوت ہوا۔ آپ کی شوت میں بوتا اور خیال تک نہیں آتا کہ آخر ہمارائی بیٹا تھا جو جوان مرک فوت ہوا۔ آپ کی شوت کی پر ٹی ہے اور بر دور جوش مارتا ہوا در قبل ہی جواں دیگر سے نیست کہتا ہے کھوا ہے تی تیوت کی پر ٹی ہے اور بر دور جوش مارتا ہوا در گل ہوا ہوا۔ آپ کی شوت کی پر ٹی ہے اور بر دور جوش مارتا ہوا در گل ہوا ہوا۔ آپ کی شوت کی پر ٹی ہے اور بر دور جوش مارتا ہوا در گل ہی ہواں دیگر سے نہتا ہے کھوا ہے تی تھے۔

محرى بيكم كي شادى خاندا بادى

۱۸۹۲ مراپر میل ۱۸۹۲ وکاروز سعید تاریخی حیثیت سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس بیں وہ فیصلہ کن اور مبارک ساعت جو ایک سے جموٹے بیں ہالا نتیاز فرق کرتی ہے بیوہ مبارک گھڑی تھی جس کی دنیا بیری بے مبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس بیس وہ مبارک تقریب سرانجام پائی جو علی دنیا بیری جنا نچہ تا ہے گئی خاند آبادی کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔ چنا نچہ تا دیان بیس آج خاص چہل پہل ورونق ہے اور ہر مخص وفور محبت سے سرشار نظر آتا ہے۔

مرزااحمد بیک کاخریب خاندائی بساط سے زیادہ سجا مواہے۔ برآ مدہ پرسا کبان اور قن تیں کی ہوئی میں اور جا بجا تیتی پردے آویزال میں۔جوان کی شان کودوبالا کررہے میں۔فرش قالینوں سے مزین ہے۔ وسط میں ایک نہایت قیمتی کا مدار جا در پر گاؤ تیکے کچھا لیے طریقے سے لگائے میے ہیں جو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ گل دانوں شل رنگ برنگ کے پھول پھوا ہے ایک انداز سے چنے میے ہیں جو بہار کا سال پیش کرنے شل بیش ہیں ہیں۔ غرضیکہ مکان کیا ہے ایک دنیادی جنت بنادی گئی ہے۔ خوشگوار میں جبکہ مشاطر قدرت ہر چیز پرسن کی ہارش کررہی تھی اور طیور خوش الحان اس کی حد کے ترانے گاگا کر عافل مخلوق کو بیداری کا پیغام دے رہے تھے۔ ٹھیک آڑھائی ہی جرائت ہوں اہتمام کے ساتھ قادیان میں رونق افروز ہوئی۔ جس کے نوشہ میال مرز اسلطان محرصا حب رکھی ہے۔ پر تپاک خیر مقدم کیا گیا اور ہوئے قرید ہے معزز مہمانوں کی خدمت میں پرتکلف چائے بیش کی گئی اور حتی المقدوران کی خدمت میں پرتکلف چائے بیش کی گئی اور حتی المقدوران کی خدمت میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا گیا۔

سرشام ہی ہے برات کی چڑھائی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ جوخداخدا کر کے کہیں ابجے رات پائیے تکیل کو پینچیں۔ گر پروسیش بھی قابل دیدتھا۔ نوشہ میاں پر پھولوں کی چادرا کی جیب دلفریب ساں چیں کرتی تھی اور سہرارخ انور کی بلائیں لیتا ہوا نہ سیر ہوتا تھا۔ براتی پھولوں کا ہارزیب گلو کیے نوشہ میاں کے کردیوں طقہ زن تھے۔ جیسے چاند پرستارے اور شع پر پروانے کویا رات تھی۔ گلو کیے نوشہ میاں کے ہنڈے ون کا مغالطہ دے رہے تھے۔ غرضیکہ بدکا میاب ومبارک جلوں میزیان کے فریب خانہ برختم ہوااور بری عزت واحترام سے خوش آ مدید کہا گیا۔

ماحفر تناول فرمانے سے پیشتر تکاح کی مبارک سنت کا اہتمام ہوا اور اس مقد ت فرض
کی اوا کیگی کے لئے قاری صاحب کی خدمت ہیں استدعا کی گئے۔ جس کوآپ نے بخوشی تجول فرمایا۔ اللہ اللہ خدا کا بے مثل کلام اوروہ بھی قاری صاحب کے مندسے نور طی نور کا سال پیش کر گیا۔
سامعین اس قد رمحظوظ ہوئے کہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اوروہ چند کھول کے لئے و نیاو مانیہا سے بے نیاز ہو گئے اور یہ کیف ایجاب و قبول کے بعد مبارک بادی کے فلغلوں سے ٹوئی۔ سنت نبوی کے مطابق خرے تقسیم ہوئے۔ مگر اس بے دردی سے لٹائے کے کو کیا نخلستان عرب کی بساط بھی دی کی سائے ہوا اور اس کے بعد کھانا ہوئے تربیخ سے بچھادی گئی۔ ان خوش کی بیت سا وقت ضائع ہوا اور اس کے بعد کھانا ہوئے تربیخ سے چنا کہا۔ جو سب نے سیر ہوکر کھایا۔ بعد از فراخت نماز عشاء یہ معزز خرخ م مہمان وجعل اللیل لباساً کے لئے لئے اس وقد نا دور بید عزر مہمان بھیروعا فیت اپنے دولت کدہ پر والی کامران وشاد مان تشریف فرما ہوئے۔

مرزا قادیانی کی بے بسی

آہ! میری ان آئموں کے سامنے ون دھاڑے میرے کہوارہ محبت کولوٹا کیا۔ محریث

ببس تھا۔ میری رز مگاہ عش بر بادکر دی گئی اور پی پھن کرسکا۔ کونکہ مجود تھا۔ آہ امیر سے جذبہ میت کی قد رکسی نے نہ کی اور نیس کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تاکہ کو کرنے کی کہ خاموش ہوجاتا ہوں۔ کی جھے پر کیا گزرر ہی ہے۔ کیجہ منہ کو آتا ہے اور خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہوجاتا ہوں۔ میر سے زخم دل اور داغ جگر پہلے ہی سے بھر سے ہوئے تھے۔ مگر آہ اس نئی نمک پائی نے ان کواور بھی گھائل کر دیا۔ آہ! ان تاکامیوں اور تامراد ہوں نے میری صحت کا دیوالہ نکال دیا۔ آہ! کیا بناؤں برم محبت اجر گئی۔ صرف ایک شم باتی ہے جو داغ فراق سے جل کر اپنی زندگی کی آخری سائنس لے رہی ہے۔ قبر کھد چکی۔ صرف دفن ہوتا باتی ہے۔ مگر افسوس! اگر پنجا بی نبوت کا بار میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو ہیں اس کے حاصل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اور دسائل اختیار کرتا جو میرے کندھوں پر نہ ہوتا تو ہیں اس کے حاصل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اور دسائل اختیار کرتا جو میری خودساختہ نبوت بائع ہے۔

غرضيكدانيس خيالات بس آپ اس قدر كوبوئ ادراس مخصے بس ايسے الجھے كم خروب آفآب تك آپ كونجات بى نعيب ندمو كى \_

فاورا فک اپنی پوری منزلیس طے کرنے کے بعد مغرب بی پناہ گزین ہور ہاہے۔اس
کی بیاری بیاری بیاری سنہری شعاعوں سے ہر چیز رو پہلی معلوم ہوتی ہے۔ طیور خوش الحان اپنی نو النجی ختم

کرنے کے بعد اپنے اپنے بسیروں کو جارہے ہیں۔ مغرب کس کے ماتم بیں سیاہ لباس میں ملبوس
ہوری ہے۔ کاروان اور تھے ماندے مسافر منزل پر چینچے کی فکر میں کشاں کشاں بری عجلت سے
جارہے ہیں۔ غرضیکہ ہر جاند اردات آرام سے بسر کرنے کے لئے کوشاں ہے۔ شب کی تاریکی لیے
بلحہ بڑھ کر اپنا پورا تسلط جمانے کے لئے اجالے کو مار مار کر بھی کاری ہے۔ خدا کے بندے عشاء کی
نمازسے فارغ ہوہو کر اپنے بستر وں پر راحت پذیر ہیں اور لیے لئے خرانٹوں سے وجعلفا اللیل
لیسا سے اسکا کے لطف سے بہرہ اندوز ہور ہے ہیں۔ زاہد شب زندہ وارو فائف میں مشغول وعبادت
اللی میں کھول اس کی حمد کے ترانے کارٹے میں دنیا و مانیہ اسے بے نیاز ہور ہے ہیں۔

خاموش ہوگیا ہے تار رہاب ہتی ہے میرے آئینہ میں تصویر خواب ہتی دریا کی تہہ میں چٹم گرداب سوگی ہے ساحل سے لگ کے موج بتیاب سوگی ہے عاشق کا دل ہے لیکن ناآشنا سکوں سے آزاد رہ ممیا تو کیونکر میرے فسوں سے

(اتبال)

محر عاشق نامراد کواکب شاری و آه زاری بین اپنی پیارے محبوب کی یاد بین فکوے ورخ کی مجسم تصویر بن کراپی جان کو بلکان کررہے ہیں۔ان کے دل کسی کی زلف کرہ گیر کے اسیر ہیں۔ زم بستر خار مغیلاں سے زیادہ کھنتے ہیں اور گویا وہ نینڈ سے بیزار اور پیازی افکوں سے موتیوں کی مالا اپنے محبوب کے تصور میں پرونے ہیں سعادت قبی تصور کرتے ہیں۔
موتیوں کی مالا اپنے محبوب کے تصور میں پرونے ہیں سعادت قبی تصور کرتے ہیں۔
میمکن ہے دیکا کیک چھوڑ وے گردش زمیں اپنی
میمکن ہے زمیں پرفیک دے سورج جبیں اپنی

یمکن ہے نہ برے ابربارال کوہسارول میں بیمکن ہے نمک بن جانے پانی رود بارول میں

یہ مکن ہے جلانا آب کا دستور ہو جائے بیمکن ہے حرارت آگ سے کافور ہو جائے

مر مکن نہیں اس ول سے الفت دور ہو جائے

ہمارے مرزا قادیانی خشیت الی سے پرنم اور بیقراری سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ بچارے معذور ہیں اس لئے کہ خداکی وتی ہارش کی طرح الہام کر دبی ہے اور آپ کوشل کلمہ شریف کے اپنی وتی پر پورا پورا اعتبار بلکہ ایمان ہے۔ فرماتے ہیں: ''احمد بیک کے داماد (مرزاسلطان محمد) کا یہ ضور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرداہ نہ کی۔ خط پر خط بیسے ان سے چھے نہ ڈرا بیغان مجیج کر سمجمایا گیا کسی نے اس کی طرف ذرہ النقات نہ کی۔''

(اشتهارانعای مار بزارم، مجوعه اشتهارات جهم ۹۵)

است ففرالله ربی اوه نیار بول کا گلدستنی ، جس کی صحت کا پیاند بول ابریز مواور جس کے ساتھ عزیز واقارب عدم تعاون کر بچے ہوں۔ بلکہ متن علی آپ کے الہام کی جوآپ کی سپائی کا معیار ہو۔ ہم تن مخالفت میں خون و پیند ایک کر دیویں اور اپنے نفع ونقصان کو اپنے انہا کی تعصب کی وجہ سے نہ مجمیں (بقول مرزا) اور جو استہزاء واہانت میں بیش بیش سبقت کرتا اپنا عین فرض تصور کریں وہ بیکس و بے بس جس کی وجی بوی عجلت سے او مورے پینام عی کہنچادے اور اس پر طرح بیکرو کس شوخ سیم تن کی زلف کیرہ گیرکا اسر بھی مواور طرف بیکاس کا

لمنامجى محال موتو انعماف فرمايي كدوه خدا كا فرستاده رسول تمرغريب پنجابي كرية كيا كري\_ مارے خیال میں تو آپ کی حالت ہی قابل رحم تمی اور الی حالت میں ان کا مقابلہ عی عبث تھا۔ مرمعلوم نبیں ہوتا کہ ایک زمانہ نے کیول آپ کواس کری ہوئی حالت میں پریشان کیا اور وہ کہاں تک اس کے مجاز تھے۔

ہم مرزا قادیانی کے استقلال کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بیران کا ہی ملکہ کہ باوجوداس قدر تکالیف سے گزرر ہے تھے۔ کو یا قدم قدم پراعتر اضات سے جان پر بن رہی تھی۔ مرنهایت استقلال سے ان کو جواب بھی دیئے جارہے تھے اور جب آپ کی ذات گرا می از حد تك مولى تواكيا ورالهام قرطاس ابيض يرمرصت فرماني كالكيف كواروفرمائي:

" میں بار بار کہتا ہوں کفس پیش کوئی د ماداحمد بیک (سلطان محمر) کی تقدیر مبرم ہے اس كانظار كردادراكرين جموالهول تدييش كوني بورى ندموكي ادرميري موت آجائے كى-" (انجام آئتم مسا٣ حاشيه بنزائن ج اامس ايينا)

مرمعرضین معزات کی تسلی معلوم ہوتا ہے بیالہام بھی نہ کرسکااور ہو بھی کیسے علی تھی۔ كونكداس سے يہلے جناب كے بييوں الهاموں كاحشر الك دنياد كي يكي تمي آزموده را آز مودن جهل است

ومسلسل اعتراضول میں محواور آپ کے آرام میں خلل اعدازیاں کرنے سے بازنہ آئے۔مرزا قادیانی جب ان بن بلائے مہانوں کی تواضع میں جوسیر ہونے کونہ آتے سے تھک سے محات آپ کا خیال اپن مجوبہ منکوحہ آسانی کی طرف مبدل ہوا۔ چنانچہ آپ نے اینے رقیب مرز اسلطان محمر کومتعدد تلخ دعوتیں ویں۔ آپ نے تخویف کا اشتہار دیا۔ یقین تھا کہ وہ اس سے ضرورخا نف موگا اوراس كوامروانعيش خاكف موجانالازى قلا \_ كيونكموت مريرمندلاتى نظراتى تھی۔ (بقول مرزا) اور سوائے اس کے جارہ ہی کیا تھا کہ دہ محمدی سے مرزا قادیانی کے لئے قطع تعلق كركايي دين دونياسنوارليتا\_ (بقول مرزا) محرفوجي وي عموماً غرري موت بير ميدان کا زار میں سینکڑوں دفعہ خون کی ہولی کھیلنے کے بعد موت کو وہ محبت کی نگاہ ہے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بھلاوہ موت سے کیا ڈریں جوموت کو کھیل سے زیادہ اہمیت ہی نہ دیتے ہوں اور پھر یہ پیشہ جوای کی جاہت میں افتیار کیا جاتا ہے وہ لوگ کو یا موت کے عاشق ہوتے ہیں اور پھر مسلمان جن كاايمان قرآن عليم وفرقان حميد پر مواور جس كے مزين الفاظ قلب سليم پر كندال مول- 'اذ جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ''اورجس كَ تغير قرون اولى كي جي ج ے لتی ہوا درجس کی تعلیم اس ہادی برتن نے بذات خود کی ایک غزوات میں تلقین فر مائی ہو۔ جنگ بدر کے واقعہ بی کولے کیجئے۔

رحت عالم مرورکون ومکان آقائے نامدار کا نقیب مدینه طیب کی گلیوں میں منادی کرتا ب كميج جهاد موكاراس لئے اس امن كے شفراد كا تھم ہے كہ تمام مهاجرين وانسار جائزہ كے لے اس فوجی کا مج میں جس کا دواسرانام مجد نبوی ہے میں جمع موجادیں۔ چنانچہ جب وہ رہتی دنیا تك كا قائداعظم وومولاكريم كابياراتملي نوشجس كادب ورعب في قيصروكمرى كالوان متزلزل کردیئے تنے بنف نفیس ایک جانب سے بڑے اخلاق ومحبت سے معائنہ شروع کیا۔ حضور نے دیکھا کہ سرفروشوں میں ایک تمن بچارا یوں کے بل کمڑا ہوا ہے اور اس نے اپنی ایڈیاں صرف اس لئے او چی کی ہوئی ہیں کہ مبادا میرا قد چھوٹا د کھے کرحضور فخر دوعالم بچہ ہونے کی حیثیت ے ازراہ کرم میدان جنگ میں جانے کی اجازت نددیں۔ آہ! جب حضور پرنوراس کواس حالت میں د کھتے ہیں تو وفور محبت میں وی تھم موتا ہے۔جس کا خدشہ تھا کہ بچوں پر جہاد فرض نہیں۔ میرے ماں باپ معنور آقائے نامدار کے اس غلام بچہ پر فعدا موں۔ بڑے بحز سے رو کر درخواست كرتا ہے اور مچل جاتا ہے كه يل تو ضرورى اس ياك جهاد بل شركت كروں گا۔ چنا نچ حضوراس ے عزم کی قدر کرتے ہوئے اجازت دے دیتے ہیں۔ میرا مطلب ای داقعہ کے بیان کرنے ے صرف یہی ہے کہ کمیا مرزاسلطان محمر حضور کا حلقہ غلامی اپنے لئے فخر نہ مجمتنا تھا۔ وہ ضرور مجمتنا تھا اور ماشااللداب تک مجمتا ہے۔اس لئے بدالہام کیاممی وہ آ قائے نامدار کے فرمان کے مطابق تيسوں جموٹے ني بھي آ جاتے اورائي ايزى چوٹى كازورلكائے توغيرمكن تھا كەمولاكرىم كاوەبندە جس كى يشت و يناه "اليس الله بكاف عبده" على متزارل موجاتا-

اس کے بعد مرزا قادیانی نے بیسیوں خط اور زبانی پیغام بڑی حکمت عملیوں سے بیسیج
اور بڑی سے بڑی کوشش جوآپ کے امکان میں ہوئئی ہے کی اور بڑے بڑے ناصح تصحیتی کرتے
کرتے اور منتیں کرتے کرتے تھک کرعا جزآ گئے ۔گرواہ رے میاں سلطان محمد تو تو ویوار چین اور
قلعدانٹورب کو بھی مات بی کر گیااورالی بازی لے گیا جس کا جواب بی نہیں ۔گویالا جواب ہے۔
اس کار از تو آید مردال چنیں کند

مرزا قادیانی کوره ره کریه بات بزی شاق اوراذیت ده معلوم ہوتی تھی کہ جس قدر خطوط جن جن عزیز وں کو بھی جمیعے مسئے متھ مگران کا جواب صدایعسحر ابی ثابت ہوا۔ خدا کی شان الہام ،خطوط ، نامہ بر ، ناصح ،انعام واکرام دھمکتیں ۔سب ہی رائیگال اور محنت عى برباداورقصدى ناكام بواتو سوائ انالله وانا اليه راجعون كادركيا كهاجاوك چنانچ کی فے حسب حال کیا خوب کہاہے۔

> اک حاک ہوتو ی لوں اپنا گریباں یارب ظالم نے بھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے

ناظرین کرام! مؤمن کے اوصاف میں ایک وصف میجی ہے کہ وہ غیراللہ سے قطعاً نہیں ڈراکرتے اور جب ڈرتے ہیں توای سے اور جب تھکتے ہیں توای مالک الملک سے، مقام حمرت ہے کہوہ ڈرتا ہے بھی تو کیا ڈرتا۔ اپنی منکوحہ ہوی چھوڑ دیتا، وہ کیول صرف اس لئے کہ مرزا قادیانی الہام کر سے سے دو چونکہ مؤمن تھا اوراس کا ایمان تھا کہ نبوت اس نبیول کے سردار، عا قب، حاشر، خاتم النبيين برختم مو چكى اور جب باب نبوت بى بند مو چكا تو حضرت جرائيل اين كيسے تشريف فر ماموں - پھريدالهام كيسااور نبوت چەمعنى دارد ـ بال بيوى تو كياجان بھى ماكلى جاتى تومسلمان دینے کوفخر سجھتے تھے۔ پھر ایک دفعہ خمر القرون کی یاد ناظرین کرام کو دینے کی تکلیف دية موئ ايك ايسابى واقعد حسب حال پيش كرتا مول ـ

خیرالقرون قرنی کا مبارک زمانہ ہے۔حضور فخر دو عالم جبل احد کے دامن میں ایے جان شارول کو لئے جہادیاک میں مشغول ہیں۔

بنا کر دند خوش رسے بخاک وخون غلطیدن خدا رحمت کنداین عاشقان یاک طینت را

رب قدوس کی عنایت سے کفار مکہ پر فتح یا میکے تو زخیوں کی مرجم کی و تمار داری پر اتیجہ دلانے سے پیشتر شہیدوں کے وفن کا انظام فرمانے میں مشغول ہوئے۔ایک ایک لاش کا معالد سرورعالم خود فرماتے جاتے اور دعائیں پڑھتے جاتے تھے۔ آخرایک لاش پررک مجے اور رخ انور کا پہلوبدل لیا۔ مرشرم وہلکا ساتبسم چرہ مبارک سے ہویدا تھا کہ معالیک عورت دوڑتی ہوئی حاضر مولى \_روكى اورعرض كيامير \_و ين وايمان كاما لك ميرابيا را شو برسناجنت كوسد هارا، يارسول الله میرے ال باب آپ پرفدا ہوں۔ میں صرف اس لئے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کومطلع کروں کہ مير بي مو جرحالت جب من تعدان كوسل كي ضرورت ب مارا نكاح كذشته من مواقعا محرعلی اصح آپ کے نتیب نے منادی کی کہ حضور کا ارشاد ہے جہاد پر فوراً پہنچوتو یہ سنتے ہی اس حالت بين حاضر بو محت تق كه يجار ب واصل الاالحق بوئ - أنها لله وانسا اليه واجعون! رحمت عالم نے فر مایا اس کوشسل کی ضرورت نہیں میر ارخ انور کا بدلنا شرم کے باعث ہوا۔ارشاد فر ما یا میں نے دیکھا جنت کی حوریں اس کوشسل دے رہی تھیں۔ سبحان اللہ میرا مطلب اس واقعہ کے یا ددلانے سے صرف بیہ ہے کہ طلاق دیٹاتو کیا، جان دیٹاعین سعادت بیجےتے۔

محربقول علامها قبال

تم میں حوروں کا کرئی چاہنے والا بی نہیں جلوة طور تو موجود ہے مویٰ بی نہیں

ہلےکوئی موی بھی ہے اور پھر دیکھے کہ طوراب بھی ماتا ہے کہ نیس ہمرافسوس آئ کل کے کیسودراز زاہدتو تیسر سے روز بی آسان کی طرف بڑی بے چینی ادر بے مبری سے جریل ایشن کے منتظر ہوجاتے ہیں جودوایک با تیس حوادث زمانہ سے ٹھیک بھی لکل آ کیں تو زمین آسان کے کلا بے ملانے میں محوموصے کے مرکمایا نجول الکلیاں تھی میں اور مرکڑ ابی میں۔

بھلا وہ قوی دل مرزاسلطان محرجس سے صرف اس قدر تصور مرزد ہوا تھا کہ وہ عین شریعت محدید کے مطابق النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی کے مطابق تھیل ارشاد کرچا تھا۔ مورد عماب ہوا۔ اس کے بدلے بین آ ہ اس کے لئے موت کا اس تم جس کی میعاد مرف آ ڑھائی سال تھی۔ لیعن ۲ راگست ۱۹۸ء کے بعد اس کو دنیا بیس رہنے کاحق نہ تھا اور جو کہا جا تا ہے کہ بینا طق فیعلہ رب کعبہ کے دربار سے لیاجا چکا تھا۔ مگر افسوس! اس کی وقعت کو ذشتر سے زیادہ نہ ہوئی۔ کیونکہ زمانہ مجرکی دعا کیس مرز اسلطان محمد کے شامل حال تھیں۔ وہ فرانس کی جا نگداز جنگ بیس مجی ایک کافی عرصہ شریک رہے۔ جہاں ان کے سر بیس کوئی کی مگر ما لک الملک نے چونکہ ایک عالم کی رشدہ ہدایت کا سوال ان کی زندگی پر مخصر رکھا تھا۔ اس لئے ایسے جا نگاہ واقعہ میں بھی ان کی اور ان کوئی شفادی اور ان کوائل بھیرت کے لئے اپنی بچائی کی ایک بینسن دلیل بنایا اور جواس کے فضل دکرم سے اب تک ۱۹۳۳ء تک شاداں وفر حال ہیں۔

م موض کرآئے ہیں کہ معرضین نے مرزا قادیانی کا قافیہ تقریباً تقریباً تک کررکھا تھا۔اس لئے آپ ان دنوں ہوی تکلیف دہ گھڑیوں سے گزرر ہے تھے۔ چنانچہ آپ کا ایک شعر ہے جوشایدا یسے ہی دفت پر کہا گیا ہے۔

> کربلائیست سیر ببر آنم مد حسین است در گریبانم

(در شین ص ایدا)

ببرحال آپ کاعزم بدستورش سابق قائم تعاادرانجی امیدمنقطع نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ

مرز ااحمد بیک کی اتفاقیہ موت جومرف چند ایک ماہ کے بعد واقع ہوگئ تھی ہے آپ مطمئن تھے کہ امجی دوسال باتی ہیں کہ امجی دوسال باتی ہیں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ کوئم بخت فوجی آ دمی ہے۔ مرکمی طریق ہے سے میں اس پیش کوئی بیٹی کوئی میں اس پیش کوئی میں اس پیش کوئی میں کی ہے تاہد کا میں ہیں ہیں کوئی کرتے ہوئے آ پ فرماتے ہیں:

''اس پیش کوئی کے دو جزو ہیں۔ایک مرزااحمد بیک والدمنکوحہ کی موت۔ دوسرا سلطان محمد کی موت ''اس دوسر ہے جزو کی ہابت بڑی تحدی سے فرماتے ہیں:

"یادر کھوکہ اس پیش کوئی کی دوسری ہز و پوری نہ ہوئی تو بس ہرایک بدسے بدتر تظہروں گا۔اے احتوبیانسان کا افتر اونہیں نہ یہ کی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقنینا سمجمو کہ بیضا اکاسیا وعدہ ہے۔ وہی خداجس کی ہا تیل نہیں طلقیں۔" (ضیرانجام آئتم ص۵۳ ہزائن ج ااس ۳۳۸) کھردوسری جگرایک عربی عبارت بھی آپ نے کہی ہے۔

"شاتان تذبحان وكل من دليها فان ولا تهنو ولا تحرنو الم تعلم وان الله على كل شدى قديد" (ميرانجام تعمم ٥١٥ بزرائن ١٥٥ س٣٠)
د ش بار بار كمتا بول كرنس بيش كوئى داماد احد بيك كى تقدير مرم (قطعى) اس كى انظار كرو ـ اگريس جمونا بول توبيش كوئى پورى شهوگى اور ميرى موت آجائے گى ـ اگريس چا بوا تو خدا تعالى اس كوشرور پوراكر \_ گائي برى شهوگى اور ميرى موت آجائے گى ـ اگريس چا بوا تو خدا تعالى اس كوشرور پوراكر \_ گائي تراس اس الله ما تعمم من احماد تا بين تا بول \_ كوئك مين احماد كوئك اين امول \_ كوئك مين احماد كوئك من احماد كائي اول \_ كوئك كوئك كائي اول \_ كوئك

آپ نے اپن سچائی کامعیاری بھی تفہرایا ہے۔

بس اک نگاہ پہ تغمرا ہے فیصلہ ول کا

منا قب سيدالشهيداامام حسين

فاظمة الزبرا، سيدة النساء، بنت رسول الله كا كوشه جكر، ونور العين ومظهر العجائب ولفرائب امير المؤمنين على اسد الله الغالب كا لخت جكر۔ سردار دو جهاں آقائے نامدار رسول الله الله الغالب كا لخت جكر۔ سردار دو جهاں آقائے نامدار رسول الله الله التعلق في نواسه، المؤمنين المام القائمين حسن كا جهونا بھائى، حسين جن كا نام، بوى جس كى شان ايام طفلكى هيں مجد نبوى هي آخريف لائے حضور فخر رسل منبر پردونق افروز تنے اور خطاب فرار ہے۔ آر كرشانوں مبارك پرافعاليا اور فرمايا خداوندگواه ربيو حسين كا دوست ميرا دوست اور دشمن ميرادوست اور دشمن ميرادوست عالم بارگاه رب العزت اور دشمن ميراد ميں۔ دل هي كيا آئى۔ سيدالولد والافركي پينے مبارك پرسوار ہوگئے۔ بہت دير تك سرور هيں۔ دل هي كيا آئى۔ سيدالولد والافركي پينے مبارك پرسوار ہوگئے۔ بہت دير تك سرور

عالم سر بحود ہی رہے اور ناز برداری یوں ہوتی رہی۔ ایک اسحاقی بولے کیا اچھا محور اے تو حضوط اللہ نے جواب میں ارشاد فر مایا سوار بھی کھی کمٹیس۔

جب بيرناز ونعم كا پرورده شنمراده من بلوغ كو پنجا تو إس ونت سلطنت ايران زيرنگين اسلام ہو چکی تھی اور جہال آم لیو تی جاتی تھی اور آئش کدے بھی سروبی نہ ہوتے تھے۔وہاں خدائے واحد کی عظمت اور رسول کا ڈ تکدنے رہا تھا اور اسلام کا طوطی بول رہا تھا۔ مال غنیمت میں نوشیرواں عادل کی پوتی ہر دگردشاہ ایران کی بھانچی جس کی پوشاک جواہرات سے لیی ہو کی تھی اور جس كاحسن جاند كربعى شرما تا تعاله خليفهُ ثانى حضرت عمر كے سامنے پیش كى گئي تو آپ نے فرمایا كر اس کا احر ام بیہ ہے کہ میں اس کورین کی شخرادی بنادوں اور فتح ایران کا بینایاب مو ہرمسلمان کی طرف ے اسلام کے شخراوے امام حسین کی خدمت میں پیش کروں ۔ جانے ہواس کا کیا نام نامی تفاريمي ووامام بهام كامبارك حرم تعارجس سے على اكبر جيسے لئل پيدا ہوئے جورسول ياك علقطة ك مشاب تع اور كل اسلام كواسي مقدس ومبارك خون سي سيني موسى يين آ فاز جوانى يس میدان کر بلایش شهید کئے محتے اور عابد بهارزین العابدین جیسے کو ہرجن سے سل سادات قائم رہی اورجو باری کی وجہ سے اور خداکی مشیت سے اس کرب و بلا میں محفوظ رہے اور علی اصغر جیسے موتی جو ونیاہے معصومی کی حالت میں شیطانی ذریت کے ہاتھوں پیاسے جنت کوسندھارے اور حوض کوثر پر سیراب ہوئے آپ کا نام نامی بی بی شہر ہانو تھا۔ دنیا نا پائیدار نے کیا کیا جگر خراش نمونے الل بعیرت کے لئے وا کئے فرودی چے دعرت ابراہیم علیالسلام کے لئے گلزار تی رمعرت اساعیل علیه السلام کا امتحان چیمری سے لیا حمیا۔ سردار دو جہاں اللہ کو ایسی الی اذبیتی دیں گئیں جن سے بدن کے رو تکتے کمڑے ہوتے ہیں اور وہ وہ سم ؛ حاے مے۔ جن کے تصور سے روح كانب جاتى ہے۔اب امتحان كى بارى امام سين كى آئى جوتاري ميں خون سے كسى ہے۔ آب اس میدان قیامت میں جس کانام کرب وبلا ہے۔ خیمہ زن ہیں ۔ گرمی کاموسم شباب پر ہے اوروہ بھی عرب کا ریت بالو کی طرح گرم گویا ایک آگ کا دریا ہے جوابریں مار رہا ہے اور اس پرتمازت آ فاب کویا آسان سے آگ برساری تھی۔سامنے نم فرات موجیس مارکر بدری ہے۔جس سے محوڑے اور کتے سیراب ہورہے ہیں ۔ مگرآہ ول کٹا ہے اور قلم رکتا ہے کہ آل محمر و چنستان زہرا کی سرسبز وشاداب پھول اورکونیلیں ہیاس سے مرجمائی جار بی بیں اورشیر خوار بچوں کے لئے دودھ كيوض يانى كااكيكمون بمي ميسرنبين موتا-اس لئے كديزيدى افواج كا بانى پر تبضه ب-كوده اس کے نانا یاک کی امت کہلاتی ہے اور غلامی کا دم بھی مجرتی ہے۔ مرحسین کی آل پر پانی بند

کردیا گیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نانا ساقی کوڑ ہے اور ایک بیاس ونیا کو جب کہ وہ العتش العتش يكارر به بول مح \_ سيراب كر ح كا اوريه كن تصور كے بد لے بائيس ہزار بد بخت جوان اس معموم امام کے خون کے پیاسے مورہے۔ صرف اس کئے کدوہ کیوں ، ایک ناالل ، شق القلب، فاسق وفاجر کی بیعت خلافت نہیں کرتا اور جان ہے زیادہ عزیز رفت ایمان کی بیش بہا قبا جوسر مدی وازلی ہے نبیس پھونکتا۔ آ ہ وہ حریت کا شنمرادہ تین دن سے بھوکا و پیاسا سرور کا نئات کا نواسة ورحفزت على وسيدة النساه كالخت جكروه جهنستان زبرا كامالي جب لخت جكرشيرخوارعلي اصغرّ جس کی شدت بیاس سے زبان سو کھ کر کا ثنا ہو چکی تھی اور دبن مبارک سے باہر لنگ آئی تھی اور جس کود کھ کرکنہ مجرے کلیج کٹنے تھے۔ یانی کے چند قطرے صرف ایک محونث کے لئے اسے نانا کی امت سے جواس کا کلمہ ردمتی تمی متنی موتا ہے تو آ و تیر سے اس کی بیاس بجمائی جاتی ہے اور تیر معموم كحال بين امام كى كودين لكاب اورمعموم وم آو رويتاب اوركرون الزهك جاتى باور جس کے سامنے اس کے بیٹے علی اکبڑی لاش اور محمد وعونؓ بھانجوں کے سراور قاسمٌ بن حسین کا دھڑ جدا کیا جاتا ہےاوروہ صبر کے دامن کوئبیں چھوڑتا اوراس کے عزیز وا قارب چن چن کراور دکھلا دکھلا کرایک ایک کرے اس کے سامنے شہید کئے جاتے ہیں۔ مگر وہ مبر دخمل کا کوہ پیکر وہ بحراتو حید کا شناوراف نہیں کرتا اور رامنی بررضا اور شاکر برحم مولا رہتا ہے اور خداہے دعاء کرتا ہے کہ میرے يج ، بهن كے يج ، بعائى كے يج اور عزيز وا قارب بعوك اور بياسے اس ريتلے اور كرم ميدان میں تیجر اسلام کواپنے مبارک خون سے بیٹنج کر جنت کوسد ھارے اور میں بھی صرف چند کمحوں کا مہمان ہوں۔مولا مینا چیز قربانی قبول کراوراستقامت دے کہ بیوی اور بہن و بچی کی محبت میرے ارادوں برغالب نیآ وے۔احکم الحاکمین بیکس حسین کے پاس سوائے اپنی جان کےاور پھے نہیں جو تیری راه میں پیش کی جائے۔اے میرے مولاول میں قوت ،عزم میں برکت ارادول میں وسعت دے کدوشن کے سامنے بنس بنس کر جاؤں اور تیری راہ میں تیری خوشنودی کے لئے تیرے پیارے دین کے لئے اپنی ناچیز جان کو جو تیری عطاء کردہ ہے۔ پیش کروں اور تیرے بیارے رسول كاعظمت برمث جاؤل محرزبان سے حرف شكايت ند ككے۔

وہ معموم امام جس کی مبارک زندگی کا باب اسلام کے لئے کھلا اور اس کے لئے بند ہوا امت جمدیہ کے لئے ایک اسی بیش قبت مثال چیوڑ کیا جس کی نذیر ابدالا بادتک ناممکن ہے اور جو مبر واستقامت شجاعت وہمت کی ایک جیتی جاگی تصویر ہے اور غیر اللہ سے ندڈرنے کا ایک سبق عبرت ہے اور ایمان کے محکم ہونے کی ایک بدین دلیل ہے اور اللہ کے حکم پر چاہے جان جائے عمل کرنے کا ایک درس مجرت ہے۔ آ ہ اوہ حسین جس کے سامنے اس کے خیے لوٹے گئے اور آگ لگادی گئی۔ زبان پر حرف شکایت بی ندلایا اور دند تا آل اور مجلق ہوئی جوان بچوں کی لاشیں میدان میں دیکھیں اور کندھوں پراٹھا کر خیمہ میں لایا۔ کس عزم کا کائل انسان اور کس حصلے کا مالک تھا۔ وہ مظلومیت کی بچی تصویر اور و فاوصد تی کا مجمہ جانتا تھی کہ میرے بعدائل بیت پر کیا کیا مصیبت کے پہاڑٹو ٹیس کے آ ہ ان کو پار بخیر کیا جادے گا اور بے خدائی خوار د نیاوی کتے ان سے کیا کیا سلوک کریں گے۔ گرقوت ایمانی ملاحظہ ہو خیر الا نام کی عزت پرسب بچی قربان کر دیا اور دامن رسالت پر آئی نے ند ہو کی وہ قصر اسلام کی تھین بنیا ویں ایکی الوالعزی سے استوار کر گیا جوتا روز قیامت مخرلزل بی ند ہو کیس گی اور تاریخ جس کے معاملہ میں نظیر چیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ آپ حرار لیا کا نششہ تکھوں کے سامنے پھر ایک دفعہ چیش کرتا ہے اور بردی جراحت سے اس معصوم امام جو کر بلاکا نششہ تکھوں کے سامنے پھر ایک دفعہ چیش کرتا ہے اور بردی جراحت سے اس معصوم امام حرم قالم بیں کہتا ہے۔

"انی قتیل الحب ولکن حسینکم" (اعجازاحدی ۱۹، برزائن ۱۹۳ م۱۹۳)
"مجھ بی اور تہارے حین میں بہت فرق ہے۔ کوئکہ مجھے تو ایک وقت خداک تائید
اور مدول رہی ہے۔ مرحسین پس تم وشت کر بلاکویا دکرلواب تک روتے ہو۔ پس موچ لو۔"

یہ اشعار بڑی وضاحت ہے اپنا مطلب بیان کررہے ہیں کہ بین امام حسین سے
افغنل ہوں۔ جھے(مرزا) ہیں اورا مام ہیں بہت فرق ہاور وہ یہ ہے کہ جھے تو ہرا یک وقت خدا
کی تا ئیداور مدول رہی ہے۔ گرا مام حسین کو خدا کی تا ئیداور مدونہ تی تھی۔ اس لئے (انا خیرمنہ)
ہیں ان ہے بہتر ہوں اور کہتا ہے کہ آم کر بلا کے میدان کو یا دکر لو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ
جناب امام کو خدا کی مدواور تا ئیڈ نیس آئی تھی اور اس لئے وہ بھوکے بیاسے شہید کر دیے گئے
جناب امام کو خدا کی مدواور تا ئیڈ نیس آئی تھی اور اس لئے وہ بھوکے بیاسے شہید کر دیے گئے
ملی تو وہ شہید نہ کئے جاتے اور یہ کہ وہ اللہ والے نہ تھے یا اس کے محبوب نہ تھے اس لئے مدونہ کی اور اس کے مونہ کی خدا کا خاص فضل
ور مرم ہروت میر سے شال حال ہے۔

بحرور مثين فارسي ص الحارب فرماتے ہيں۔

کربلائیست سیربر آنم صد حسین است ددگریبانم اس کا مطلب بھی نہایت واضح ہے کہ میں ہمدونت کر بلا میں ہوں اور وہی نقشہ ہر وقت پیش رہتا ہے اور ایسے ایسے توسیکووں حسین میری آسٹین میں چھپے بیٹے ہیں۔

ناظر بن کرام فورفر ما ئیں اور آپ کی وہ سوگنا زیادہ مصیبت کی بھی کر بلا ملاحظ فرما کیں اور سوسین کے مبر واستقلال کی الوالعزمی کو بھی ملاحظہ کریں۔

امیر حبیب اللہ والئے افغانسان کومرزا قادیانی اپنی پیغیبری کی دعوت دیتے ہیں کہ بیل مسیح موعود ہوں۔ جھے پر ایمان لائے۔ اس کے جواب بیل امیر صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ (اینجابیا) یہاں تشریف لاویں۔ گراس ڈرسے کہ مباداوہ تین لفظ نہ کمہ دے۔ (بزن) لیعنی اس کو قتل کردو تبلیغ ہی بند کردیتے ہیں اوراد حرمنہ میں کرتے۔

ج کے لئے آپ مرف اس لئے ارادہ ترک فرماتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی بادشاہی ہے۔ مباوا کوئی صاحب امیر جاز کومیری نبوت کے متعلق کچھ کھو نہ دے اور میں مارا جاک ۔ ماانکہ آپ کا الہام ہے کہ ہم مکہ میں مریں سے یا مین میں ۔ مُرآپ کو جان بہت عزیز مقی اس لئے الہام چاہا کے نبیں ہیں جموٹے ہوجا کیں۔ مُرآ نجتاب کی جان عزیز پرکوئی گزندنہ آگے۔ ایک اسلامی فرض کونظرانداز کردیتے ہیں۔

اکور ۱۹۰۱ء کو وہلی جس میاں تذریحسین صاحب دہلوی کے شاگر دمولوی جمہ بیر صاحب بحو پالی کے ساتھ مباحثہ قرار پایا۔ مرزا قادیانی نے دہلی جس جاکر دواشتہار دیے۔ پہلا ۱۷ کو پراور دوسرا، ۲ راکو پرا، ۱۹۰۱ء کوجن پر مناظرہ کی شرا لظ طیع ہوئیں اور دور دراز سے بہت سے احب تھر بف لائے۔ جامع مسجد جس انسانوں کا ایک سمندر لہریں مار رہا تھا۔ گر افسوس مرزا قادیانی نواب لوہاروکی کوشی سے باہر تشریف فرماصرف اس لئے نہیں ہوئے کہ جان کا خطرہ ہوئیں جان عزیز تلف ند ہوجائے۔ اس لئے شرا لظانو ڑ دی گئیں۔ ایفائے عہد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تقریری مناظرہ کو تحریری مناظرہ جس مبدل کردیا گیا اور الی پودی شرطیں پیش کیں جو ہوئے تو تو کی اور ایک پودی شرطیں پیش کیں جو شوت فریق تھیں۔ گر پروگ تو تو کی اور جو گئا تا بل تھی کہ تو تو کی اور کو تو کی اور کو کو تو ہوں اور کو کو کہ جو اور کو کو کہ ہوان کا خوف مسجد جس جانے سے روک تھی اس عا جزے مکان پر ہو۔ سوئم جلسمام نہ ہو ( کیونکہ جان کا خوف مسجد جس جانے سے روک تھی مرف دس آ دی ہوں ( تا کہ نبوت صرف چارد ہواری تی مولوی محمد سین بٹالوی اور سے کا دوف مسجد جس جانے سے روک تھی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہواور لطف یہ کہ پہلا پر چہ مولوی عبد الجد ساتھ دیوں۔ چہارم پر چوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہواور لطف یہ کہ پہلا پر چہ مولوی عبد الجد ساتھ دیا تو ای نے خیش فرما کیں۔

مولوی صاحب فرماتے ہیں گوم رے ساتھ والے ان شرا کط پر رضامند نہ ہے۔ گریش نے مرزا قادیانی کو گھر بھی حلیہ بنانے نہ دیا اور مناظرہ ہے گریز کرنے پہلی جانے نہ دیا اور بھی مندرجہ بالاشرا کط منظور کرلیں۔ ۱۹ اردی الاقل بروز جعہ مناظرہ شروع ہوا۔ ہیں نے حیات سے پانچ قوی ولاکل لکھ کر حاضرین کوسنائے اور دینخط کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے حوالے کر دیئے۔ مرزا قادیانی نے مجلس بحث میں جواب لکھنے سے عذر کیا ہر چند حاتی تھے احمد صاحب ودیگرا صحاب نے مرزا قادیانی نے نہ ما نا اور بھی کہا کہ ہیں نے مرزا قادیانی نے نہ ما نا اور بھی کہا کہ ہیں جواب لکھ رکھوں گاکل دیں بچے آکر لے جانا۔ بہت خوب! یہ ہیں حضور کے مناظرے اور یہ ہیں آپ کے صبر واستقامت کے جینے جاکے فوٹو۔ آپ کی پنجائی کر بلائی نمونے اور یہ ہیں آپ کے صبر واستقامت کے جینے جاکے فوٹو۔

اخبار نور افشال متبر ۱۸۹۳ ما ور قطراز ہے کہ جب مرزا قادیانی کو پنڈت کیکھرام کے مرنے پر شمل کے خطوط پنچ تو ایسانظام کیا گیا کہ کیا مجال کوئی اجنبی آدمی کی بیک حضور ش کیا گئے۔ سیر کو جاتے وقت جماعت کثیر ساتھ نہ ہوسیر مشکل ہے۔ بلکہ گور نمنٹ کے حضور ش ایک درخواست بھی دے دی گئی کہ قادیان میں چند سپاہی میری حفاظت کے لئے مقرر کئے جاویں۔ کیونکہ میری جان خطرے میں ہے۔

اس میں بھی آ ب کی اولوالحزی طاہر ہورہی ہے کہ خطوط پر ہی جان عزیز کو فکر لائق ہورہی ہےاور حفاظت کے لئے پولیس طلب فرمائی جارہی ہے

۱۲ رنومبر ۱۸۹۸ مومرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی بیان فرمائی۔جس پر مولوی ایوسعید محد حسین بٹالوی نے ایک درخواست دی۔جس میں کہ مرزا قادیانی نے میرے متعلق پیش گوئی کی ہے جھے اپنی حفاظت کے لئے ہتھیارر کھنے کے متعلق اجازت دی جاوے۔ مباوالیکھر ام کی طرح میں بھی بھی نہ مارا جا وی۔جس پر عدالت نے مرزا قادیانی کے نام من جاری کئے اور لکھا کہ وجہ بیان کریں کہ کوں نہ آپ سے حفظ امن کی خانت کی جائے۔ چنا نچے مقدمہ بڑے زورسے چلے لگا اور کریں کہ کوں نہ آپ سے حفظ امن کی خانت کی جائے۔ چنا نچے مقدمہ بڑے زورسے چلے لگا اور کے خانچے میں عدالت نے مندرجہ ذیل امور پر فیصلہ کیا۔

ا ..... میں مرزاالی پیش کوئی شائع کرنے سے پر بیز کروں گا جس کے بیمتی ہوں یا ایست کے بیمتی ہوں ہے ایست کے بیمتی ہوں ایست کے بیمتی کا ایست میں ہوگا۔

۲..... میں خدا کے پاس ایس ایک کرنے سے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کمی فض کو ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان فلاہر کرنے سے کہ وہ مورد عمّاب البی ہے بید فلاہر کرے کہ فہ ہی مباحثہ میں کون بچا اور کون جموثا ہے۔ سسس میں کسی چیز کوالہام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔جس کا بید منشاہ ہوکہ فلال فخص موروعتا ب البی ہوگا۔

۳ بیست میں اس امر ہے بھی ہاز رہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی یا ان کے کسی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز نقرہ یا دل آزار لفظ استعال کروں یا الی کوئی تحریر یا تصویر شائع کروں جس سے ان کو درد پنچے۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ ان کی ذات کی نسبت کچھ شائع نہیں کروں گا۔ جس سے ان کو تکلیف بینچے کا عقلاً احتمال ہو۔

هیں اس بات ہے بھی پر ہیز کروں گامولوی ابوسعید محمد حسین صاحب یاان کے کسی دوست یا ہیروکواس امر کے مقابلہ کے لئے بلاؤں کدوہ خدا کے پاس مبابلہ کی درخواست کریں تاکہ وہ خاہر کرے کہ فلاں مباحثہ بیس کون سچا اور کون جموٹا ہے نہ بیس ان کو یا ان کے کسی دوست یا ہیروکوک محفض کی نسبت چیش کوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

۲ ..... جهال تک میر ا محلهٔ قدرت میں بیتمام افتاص کوجن پرمیرا کی میمی اثریا فتار به ایکار بند مونے اثریا فتیار بند مونے اثریا فتیار بند مونے کا شریح اسلامی کا میں افراد کیا ہے۔ کا میں نے دفعہ اتا ۲ میں اقراد کیا ہے۔

صاحب ڈپٹی کمشنر گورداسپور کی ڈانٹ پرآپ نبوت کے کاردہار ہی چھوڈ بیٹے الہام مبللہ اور اپنی خاص سنت، چیش کوئی اور خدا ہے ایل کرنا اس بی آپ کی بہت ہی صدے زیادہ بہاوری اور خدائی مدد کا آنا ہرونت کپ رہا ہے۔اس برتے پہ یون ٹرانا ، لوجی مینڈ کوں کو بھی زکام ہونے لگا اور کیے دل آزار لفظ کے سیدالھہد ام حضرت امام حسین جیسے پینکڑوں میری آسٹین بیں جھے بیٹے جیں۔ تو بہ نعوذ باللہ!

چہ نبت خاک راہا عالم پاک اس فیملہ کے بعد جود حاوجی آپ کرتے اس کی نوعیت آپ کا ایک اشتہار بتارہاہے اس طرح کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو مدد ہرونت تو کجا ایک ونت بھی اللہ میاں سے نہ آتی۔ ملاحظہ ہوں وود عامیہ کلے جن سے آپ کی فضیلت کچک رہی ہے۔ فرماتے ہیں:

" بجھے بار ہا خداتعالی مخاطب کر کے فرماچکا ہے کہ جب تو دعاء کرے تو یس تری سنوں گا۔ سویس تو دعاء کرے تو یس تری سنوں گا۔ سویس توح ہیں تری سنوں گا۔ سویس توح ہیں تری انسی مغلوب دب انسی مغلوب و بیا ہوں ، مغلوب موج کے انسی مغلوب ہوگیا ہوں۔ محریبیس فرمات سنے منافقہ میں منافعہ میں منافعہ کی دوسری کو سندھ انتھاں نہیں کا دوسری کو دسری کو

مقابله کیلیے نہیں بلاتا اور نہ کی مخص کے ظلم اور جور کا جناب البی میں ایل کرتا ہوں (مبادا دفعات کی زومیں نہ آجاؤں) (علام احمة ادیانی اشتہار ۵ رنوم را ۱۸۹۹م م

سیمی وہ اهرت جوآپ کو ہروقت آری تھی اور یہ اس کر بلا سے سوگنا زیادہ کرب وبلا ہے۔ جس میں آپ ہروقت رہتے ہیں میں کہاں تک آپ کے واقعات قلمبند کروں۔ آپ کی ساری تاریخ میں کوئی ایک ایما موقعہ جھے نظر نہیں آتا۔ جس میں مدد کیا خدائی اشارہ تک ہی ہو کہ مدد ہوئی۔ افسوس آپ کی لن ترانیاں ہی لن ترانیاں ملیں گی۔ ورند مدد تو کسی جانور کا نام ہے میں صرف ایک اور واقعہ بیان کر کے اس مضمون کو بند کرتا ہوں۔ جو ضمنا آس کیا ہے اور دعوی سے ہی بات بیا تک دمل کہتا ہوں کہ مرز اقادیانی کی ایک بھی چیش کوئی تجی ٹا سب ہوئی اور شراعلان کرتا ہوں کہ کوئی مرز ان جا ہے ایما کی وارش اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مرز ان جا ہے ایما کی ہو گا ہت کرتا ہوں کہ بوتا ہے ہیں کوئی جوآپ دیا ہی انسان میں اور ہی ہوتا ہے۔ انسان میں اور ہوتا ہوں کو بیا تعالی وری ہوگئی ہو گا ہت کرے تو اس کو میل بچاس رو پیر انعام وں گا اور اس کی میعاد جو ماہ تک ہے کی کو حصلہ ہے تو میدان میں آ وے۔

مرزا قادیاتی (رساله ای زاحری ساا، ۲۳ ، فزائن ج۱۹ ص ۱۳۲۱) تحریفر ماتے ہیں اور مولا نا ابوالوفا شاہ اللہ اللہ است الرس کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر سی ہے قو قادیان ش آکر میری کی ایک پیش کوئی کو جموٹا ٹا بت کردے۔ رسالہ نزول آسے بیس میری ڈیڑ موسوٹیش کوئیاں کسی ہیں۔ آپ کو ہرا یک پیش کوئی جموثی کرنے کے عوض ایک سورد پیدا نعام دیا جائے گا۔ مولا نارمغان المبارک کی وجہ سے چندون مجبوراً رک کئے اور تشریف نہ لے جاسکے قوایک پیش کوئی اور شائع کردی اور اس پر کیا زور لگ تھا۔ کھرکی چیز تھی جب رنگ چڑھتا دیکھا حجب حرکت کی اور شائع کردی۔

(اعازاحدی ساز ۱۳۰۱، نزائن ج۱۹ می ۱۳۲،۱۱ پرتحریفر ماتے بیل کہ: ''اگر بیمولوی شاواللہ ہے ہیں تو قاویان بیل آکرکی چیش کوئی جموثی تو ثابت کریں (بیسلطان القلم کی اردو عبارت ہے) اور ہراکی چیش کوئی کے لئے ایک ایک سورو پیدانعام دیا جاوے گا (اوروہ بھی محریث بیل کی میبوں پر ڈاکہ ڈال کر) اور آ مدورفت کا کرا بیطیحدہ ۔ مولوی شاء اللہ نے کہا تھا کہ سب چیش کوئیاں جموثی تکلیں اس لئے ہم ان کو مدعوکرتے ہیں۔ خدا کی تم دیے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لئے قاویان بھی آئیں رسالہ نزول اسے بیل ڈیڑھ سوچیش کوئیاں میں نے کہی جی بیل دول آسے بیل ڈیڑھ سوچیش کوئیاں میں نے کہی جوٹ بی تعداداب تک نہیں ہوئی کی اگر میں ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے ( یہ بھی جموٹ بی تعداداب تک نہیں ہوئی ) کہیں اگر میں

مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک روپہیمی اپنے مریدوں سے لول کا تب بھی ایک لاکھ رپیہوجائے گاوہ سب اس کی نذر ہوگا۔ فاکسار! غلام احمد قادیانی

مجر جب رمضان شریف کی وجہ سے مولانا ثناء اللہ صاحب نے جو پھے تو تف ساکیا تو حجث ایک اور الہائ تحریر شائع تھی۔

(اعجاز احری مس ۳۷ مزائن ج۱۹ م ۱۴۸) فرماتے ہیں: ''واضح رہے مولوی ثناہ اللہ کے ذریعے سے عقریب تین نشان میرے لما ہر ہوں گے۔

ا ۔۔۔۔۔۔ وہ قادیان میں تمام پیش کوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگزنہ آئیس کے اور کچی پیش کوئیوں کی اپنے قلم سے تعمدیق کرنا ان کے لئے موت ہوگی۔ (اخلاق ملاحظہ ہوسنت مرزا)

۲..... اگراس چیننج پرمستعد ہوئے کہ کا ذب معادت سے پہلے مرجائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے۔ (خدائی فوجدارتب ہی آج تک بغضل ایز دزندہ ہیں )

سا اورسب سے پہلے اس اردومضمون اور عربی تھیدے کے مقابلہ سے عاجز اور کرجلدتر ان کی روسیائی ثابت ہوگی۔ (جس کواللہ روسیاہ کرے گاوئی ہوگا) غلام احمد قادیا نی اور کے لوئی ہوگا) غلام احمد قادیا نی اور تنظیم کے اور پہنی تحریم کی وجہ سے مرزا قادیا نی کو اپنی تام اللہ صاحب کے رمضان کی وجہ سے تو تف سے یہ خیال پیدا ہوگیا تھا کہ وہ قادیا ن بین تجریب آئی کے اور پہنی تحریم کی تخریم کی اور پہنی تحریم کی تخریم کی اور اپنے آئے کی اولا عن اور اپنے آئے اور اپنے آئے کی اولا عربی کے حمید وعدہ وہ ایک لاکھ پندران ہزار کی رقم جو باوجود یہ کہ تحضرت بین آگیا ہوں تا کہ آپ کے حمید وعدہ وہ ایک لاکھ پندران ہزار کی رقم جو باوجود یہ کہ تجاری کے گئی کر سرد میدان بنیں اور دیکوک رفع جو باوجود یہ کو جو اب جودیا گیا وہ کیا بیان کروں۔ شرم آئی ہے کہ ایک نی جو تم سے دھوت دیتا ہے اور خرج کرایہ اور ایک لاکھ پندران ہزار روپیہ انعام پیش کرتا ہے۔ گر جب وہ فریق تخالف اور خرج کرایہ اور ایک لاکھ پندران ہزار روپیہ انعام پیش کرتا ہے۔ گر جب وہ فریق تخالف اور خرج کرایہ اور ایک ایک جو اب الحواب گالیاں دیتا ہے اور ایسے بود سے شرا لکھ پیشران کرتا ہے جو نا قابل تحول ہوں۔ چنا نچ مرزا قادیا نی کا جواب ہم ان کے ایت الفاظ بیش کریم کرتا ہے جو نا قابل تحول ہوں۔ چنا نچ مرزا قادیا نی کا جواب ہم ان کے ایت الفاظ بیش کریم کرتے ہیں۔

جناب مولوی ثناء الله صاحب آپ کا رقعہ پنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق ول ہے یہ نیت ہو کہ اپنے مشکوک وشہات پیش گوئیوں کی نبیت رفع کروا کیں تو یہ آپ لوگوں کی خوش تسمی

ہوگ\_اگر چہ بیں کئی سال ہو گئے کہا ٹی کتاب انجام آتھم بیں شائع کرچکا ہوں کہ بیں ا*س گر*وہ عالف ہے مرکزمبا شات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کا تیجہ بجز گندی گالیوں اوراو باشانہ کلمات سنے ك اور يحم ظا برنبيں موا مريس بميشر جن كے طالب ك شبهات دوركرنے كے لئے تيار مول-اگرچة بناس رقعه عن دعوى كرديا بكه عن طالب تن مول مر جها الله بكاس دعوى ل برقائم نەرەتكىيں <u>گے۔</u> كىونكە آپلوگوں كى عادت ہے كە ہرائيك بات كوكشال كشال بىپودە اورلغو مباحثات کی طرف لے جاتے ہیں۔آپ مشروط بات اس طریقہ پر کاربندرہے سے کر سکتے ہیں۔آپ مجلس میں زبانی ہو لئے کے ہرگز مجاز نہ ہوں گے۔صرف ایک سطر یا دوسطر لکھ کر پیش کریں کہ میرااس پیش کوئی پریدشک ہے۔ پھراس کا جواب عیں مجلس میں مفصل سنایا جاہے گا۔ اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سطر کافی ہے۔ تیسری میشرط ہوگی کدایک دن میں ایک اعتراض آپ کریں مے۔ کو تک آپ اطلاع دے کرنیس آئے۔ چورول کی طرح آئے (مراق کی وجہ سے دعوت یا د بی نہیں رہی) یا در ہے رہے ہر گزنہیں ہوگا کہ عوام کالا انعام کے روبرو آپ وعظ کی طرح کبی گفتگوشروع کریں۔ بلکہ آپ نے بالکل مند بندر کمنا ہوگا۔ جیسے مم بم ( ذرا قادرالکامی طاحظہ وید کدمیری تقریر کوبہرہ ہونے کی دجدے نئم سنوادر کونگا ہونے کی حیثیت ے نہ جواب دو۔ ہمارے بوں بارال اور تہمارے تین کانے ) بیاس لئے تا مختکومباحث کے رنگ مس نہ ہوجائے۔ (بھلے مانس سے کوئی ہو چھے کہ بلایا کس لئے ہے ) اقل صرف ایک پیٹ کوئی ک نسبت سوال کریں تین محنشہ تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ (واہ صاحب واہ اکیا کہنے ہیں آپ کے)اورایک ایک محنف کے بعد آپ کومتنب کیا جاوے گا۔ (محرفر وار جوز بانی اف بھی ک) اورا کراہمی تسلی نبیں ہوئی تو ایک اورسطر لکھے کر پیش کرو۔ محراس ایک سطر کو بھی آ پ کا کام نہیں ہوگا كدنيانى بردكرسناوير بم خود برد ليس محداس بس آب كا محدر تنبس كونك آب ا شبهات دور کرنے آئے ہیں (اوراس سے زیادہ در کرنے کا طریقہ بی نہیں ہوسکتا بہت مہرانی ہور ہی ہے) بیطرین شبہات دور کرنے کے بہت عمدہ ہے۔ میں بآ واز بلندلوگوں کو سنادوں گا کہ اس کی پیش کوئی کی نبعت مولوی ثناءاللہ کو بیدوسر موااوراس کا بیجواب ہے ( جا ہے کتنا عی بودا مو خردارآب ند بولیں)اس طرح وساوس دور کردے جائیں کے اور اگر بیا جا ہو کہ بحث کے رمگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جاوے تو یہ ہر گزنہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو بایک ایساطری ہے کہاس سے آپ کوفائدہ ہوگا۔ ورند امارا اور آپ لوگوں کا آسان برمقدمہ ب\_خود خدا تعالى فيملكر \_ كاسوى كرد كي لوكه يبتر موكاكمة بدرية تحرير جودوسطر

زیادہ نہ ہو۔ایک ایک محند بعد اپنا شہر پیش کرتے جا کیں اور بیں وہ وسوسد دور کرتا جاؤں گا۔ایک ہملا مانس اور شریف آ دی اس کو ضرور پہند کرے گا۔ بلا خراس غرض کے لئے کہ اب آ پ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ قادیان سے بغیر تصفیہ خالی نہ جادیں اور بیس شم کھا تا ہوں کہ زبانی آ پ کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور آ پ کی بجائی تیس ہوگی کہ ایک کلم بھی زبانی بول سکیں اور آ پ کو خداتھا کی کہم دیا ہوں اس کے پایٹر ہوجاؤ۔ اور میری نبوت کو چارچا عمد کلہ جانے دو۔ ناحق فتنہ فداتھا کی کہم دیا ہوں اس کے پایٹر ہوجاؤ۔ اور میری نبوت کو چارچا عمد کہ جانے دو۔ ناحق فتنہ فیاد ہی عمر اس کے باد کی ایک اعتراض میں اور کی میں دیکھ کے اور کی میں ایک اعتراض دوسلم کا اور آ پ کو بلایا جادے گا دوسلم کا اور آ پ کو بلایا جادے گا عام جمع میں آ پ کے شیطانی وساوس دور کرد ہو جا کیں گے۔

مرزاغلام احربتكم نؤد

اس كاجواب مولوى صاحب فيديا:

جناب مرزاغلام احمرقادياني آب كاطولاني رقعه مجيعي بنجاجو كجعتمام مك كوكمان تعاوي ظاہر ہوا۔ جناب والا جب كه يس آپ كى حسب دفوت مند بجدا عجاز احمدى حاضر ہوا اور صاف لفتوں میں رفعہ اولاً میں انہیں مفول کا حوالہ دے چکا ہوں تو پھر اتن طول کلای بجز العادة طبعة الانى كاوركيامعى ركمتى ب-جناب من كس قدرافسوس كى بات بكرآب اعجاز احدى ك صفحات ندكور پرتواس نیاز مند کو حقیق کے لئے بلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ کی چیش كو تول كوجمونا ا بت كردول تونى پيش كوئى ايك سوروپيدانعام لواوراى رقعه بش آپ جھەكوايك دوسطري لكھنے ك يابندكرت بين اوراي لئ تن محن تجويز كرت بين ( بحالى ني جوموك) "تسلك اذا قسسمة ضييزى "بعلايكياتحيّل كالمريقة بكرين وايك دوسطري للمول اورآب تين كفيّ فراتے جائیں۔اس سے صاف مجھ میں آتا ہے کہ آپ مجھے دعوت دے کر چھتارہے ہیں اور ا پی دعوت سے الکاری ہیں اور محقیق ہے احر از کرتے ہیں۔جس کی بابت آپ نے در دولت پر جمعے حاضر ہونے کی دعوت دی تھی۔جس سے عمدہ میں امرتسر بی بیٹھا ہوا کرسکتا تھا اور کرچکا ہوں۔ مر چونکہ میں ایے سفری صعوبت کو یادکر کے بلائیل ومرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں سجمتا۔اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو تین سطر بی کھوں گا اور آپ بلا خنک نین محفظ تقریر کریں۔ مگراتنی اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو تین سطریں مجمع میں کھڑے ہوکر سناؤل گااور ہرایک محفے بعد پانچ من تک آپ کے جواب کی نسبت دائے فاہر کروں گا۔ آپ

میرا بلااطلاع آنا چروں کی طرح فریاتے ہیں کیامہمانوں کی خاطرای کو کہتے ہیں۔اطلاع دیتا آپ نے شرطنیں کیا تھا۔علاوہ اس کے آپ کو آسانی اطلاع ہوگی ہوگی۔کاروائی آئ ہی شروع ہوجاوے۔آپ کے جواب آنے پریش اپنا مخترسا سوال بھیج دوں گا۔ باتی لعنتوں کی بابت وہی عرض ہے جوحدیث میں ہے کہلعت کا مخاطب اگر لعنت کا حقد ارٹیس تو کرنے والے پر پڑتی ہے۔ عرض ہے جوحدیث میں ہے کہلعت کا مخاطب اگر لعنت کا حقد ارٹیس تو کرنے والے پر پڑتی ہے۔ مرسلہ ابوالوفا ثنا واللہ امرتسری

اارجنوري ۱۹۰۳م

اس کا جواب آپ نے خودنییں دیا ہے مسلابق گالیاں جی کھول کرمولوی صاحب کو دی گئیں اور جواب مرزا اینڈ کو نے حضرت مرزا قادیانی کی طرف سے بیردیا کہ آپ کی شرا نظمنظور نہیں۔وہی شرا نظامنظور ہوں جوامام الزمان نے لکھی ہیں تو شخصی تی ہو سکتی ہے۔والسلام!

تا تا رہی اور ان کرام! بیس نے مغمون کی طوالت کے ڈرسے مرزا قادیائی کے چندایک کر بلائی نمو نے جن بیس آپ کمال ثابت قدم رہے پیش کئے ہیں۔ اب ذراانعماف فرما کمیں کہ سیدنا امام حسین کے مقابلہ بیس کون سے آپ کے لخت جگر وعزیز دا قارب یا بنفس نیس بھوکے و بیاسے گرم رہتلے میدان بیس شہید کئے گئے اور کس نے ان کی تکابوٹی کر کے چیل وکووک کودی۔ مرزا قادیائی کی مثال تو الی تھی کہ لیلا اپنے بیار ہم بھوں کے لئے روز ایک چوری کا بیالہ ناشتہ کے لئے روانہ کیا کر قامی کہ اس کی مخول کے لئے روز ایک چوری کا بیالہ ناشتہ دن خالی گورور وانہ کر کے کہلا بھیجا کہ اس بیس خون مجول کے نام پر روز کھا جاتا ۔ لیکی نے احتیا تا ایک ورزم و چوری بڑپ کر جاتا تھا۔ گیا تو وہ کانپ کر کہنے لگا کہ خون ویے والا مجنوں بیل بھی ہوں روز مرہ چوری بڑپ کر جاتا تھا۔ گیا تو وہ کانپ کر کہنے لگا کہ خون ویے والا مجنوں بیل بھی ہوں تو بیتوں اور بیس ہوں۔ وہ کوئی اور مجنوں ہوگا ہاں وہ اندر ہے۔ ای طرح مرزا قادیائی بھی تو سرف نام کے حسین ہیں اور سرکٹانے والا وہ سیدنا نام الہمام ہی ہیں۔ آپ کا تو پنگوری پنگو ہے اور الہام ہی الہام ہے۔

سمن قدردیده دلیری ہے اور سلمطراق سے دعدے اور دعوے کئے جاتے ۔ تمرا بغاہ کا نام بھی نہیں جانے اور ہر دفت مدد کی بھی خوب کی معکوحہ آسانی کے لئے گر گر اکر دعا تیں کیں۔
عبداللہ آتھم کے لئے کیا کیا لکلفیس کیں۔ ابوسعید محمد حسین کی چیش کوئی کے کیا کیا چیئتر سے بداللہ آتھم کے لئے کیا کیا تھی ہوئے۔ مولوی شاہ اللہ کے لئے مرنے کی دعاء کی۔ مولوی معداللہ سے دو دو ہاتھ ہوئیں۔ مرکیا حشر ہوا سواللہ کا می اور بدنا می کے کوئی نتیجہ نہ لکلا۔

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نه ہوا نامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا پھرمرزا قادیانی ایک اورمقام پرسیدنا امام حسین پراپی نعنیات ایک عربی شعر میں یوں فرماتے ہیں۔

> انى قتيل الحب ولكن حسينكم قتيل العدي فالفرق اجلح واظهر

(اعازاحدي ١٩٠٠/١)

میں بحبت کا کشتہ ہوں۔ گرتہارا حسین دھنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق ہین و ظاہر ہے۔

تام غلام احرکہلوا نا اور دوئی غلامی کا کرنا بھلی و پروزی نی بنیا اور اس کومنوا تا ۔ یعن یہ کہ

میں نبوت کا سابیہوں اور محررسول الفظائے کا پروز ہوں۔ (بطور تائے ) اور پھر بیکہنا کہتمہارا حسین
میں نبوت کا سابیہوں اور محررسول الفظائے کا پروز ہوں۔ (بطور تائے ) اور پھر بیکہنا کہتمہارا حسین
دھنوں کا گئا تھا۔ گریس محبت کا کشتہ ہوں۔ اس لئے میں افضل ہوں۔ افسوس کوئی محبوب کو عاشق
کی نگاہ سے و کھنا اور ایل بیت کی محبت ہادی برخی کے فریان سے جانچا اور قرآن سے اس کی
عظمت کوٹول اور ایمان سے اس کی تغییر مجمتات تو تو حدید کی کان کے اس موتی کو یا چہنستان زہرا کے
اس ممتاز پھول کو یوں تو ڑنے کی کوشش نہ کرتا اور اہل بیت سے یوں محبت کا اظہار نہ کرتا اور اہل
اسلام کو یوں خطاب نہ کرتا کہ تمہارا حسین گویا اس کو اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہم نے کب
انکار کیا۔ ہاں صاحب ہمارا مظلوم امام اہمارا آتا ومولا سے جو ہمارے لئے با عث فخر ہے۔ میر ک
عقل جیران ہوتی جب میں واقعہ کر بلا کا بغور مطالع کرتا کہ بیہ جانکاہ و چگر سوز واقعہ س طرح ہوا۔
حسب کہ مقابلہ میں اس کے تانا کے گلہ گوسلمان شے اور سرور عالم کا کفن مبارک بھی میلا نہ ہوا تھا۔
حسب کہ مقابلہ میں اس کے تانا کے گلہ گوسلمان شے اور سرور عالم کا کفن مبارک بھی میلا نہ ہوا تھا۔
حسب کہ مقابلہ میں اس کے تانا کے گلہ گوسلمان شے اور سرور عالم کا کفن مبارک بھی میلا نہ ہوا تھا۔
حسب کہ مقابلہ میں بھی دور ہوگئی کہ قادیان میں ایک بیز ید ٹائی بھی پیدا ہوا۔

چنانچيمرزا قادياني كاالهام بكد واديان من يزيدى لوك پيدامو كاين

(ILYON)

مندرجہ بالاالہام کے متعلق فر ماتے ہیں معلوم نہیں کس کے حق میں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دوآپ ہی ہیں۔

مرزا قادیانی کے الہاموں سے تعلی تو کیا خاک ہونی تھی۔ ببرحال کچے عرصہ کے لئے مجوراً خاموثی ہی اختیار کرنی پڑی۔ چنا نچہ اہل قلم کچے دنوں کے لئے چپ ہو گئے اور گاہے ماہے کوئی ایک آ دھ من چلا جلد باز مرزا قادیانی کی ضیافت طبع کے لئے بطور یاداشت آ دھا اپونا ہدیہ تیر پیکری دیتا اوراس کا مطلب سوائے اس کے اور پھی ندہوتا کہ مرزا قادیانی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم ان کے لئے ان کے آخری فیصلہ تک اورانظار کئے لیتے ہیں اور محالمہ رب العزت کے سپر دکرتے ہیں۔ آخر خدا فعدا کر کے بیکا غذی جنگ عارضی سلح سے بند ہوئی اور پھی عرصہ کے لئے فریقین دم لینے کے لئے رک گئے۔ مقام شکر ہے ور نہ ہزار بابندگان فعدا کا کاغذی نقصان ہوتا اور مرزا قادیانی کا وہ جنگی جہاز جو بغیر یا دہان کے نظلی پر بڑی سرعت سے چلنا ہے اور جس کوشتی نوح کے نام سے یا دکیا جا تا ہے وہ ظلم تو ڑتا کہ الا مان ، والحفظ کی صدا آتی۔ اس بھی جس کوشتی نوح کے نام سے یا دکیا جا تا ہے وہ ظلم تو ڑتا کہ الا مان ، والحفظ کی صدا آتی۔ اس بھی افسوس سے کہنا پر تا ہے کہ بیعارضی مجبی بہت دیر تک ساقط وصا مت نہیں رہی۔ بلکہ اس میں بھی جر پھی بھی فریقین میں چر وہ دستیان وشب وخون مارے بی جاتے تھے۔ چنا نچ شال مغر نی سرحد پر جو پھی پھر شورش ہی ہوئی۔ جو اس سے مرزا قادیا نی کا پارہ بھی بغیر صدت کے ندرہ سکا تو آپ نے اس کے جواب میں ایک ختم ہی کر دینے والا ایسا حرب استعال فر بایا جس کے ذر لید سے دوست دشن و دونوں ایک محدود عرصہ کے لئے چارد نا چارد ضامند ہونے کو تیار ہوگئے۔ کیونکہ اس میں نہا ہت فیصلہ کن اموردری تھے۔

(ضیرانجام آئم م ۲۵) پرفر ماتے ہیں کہ '' چاہے تما کہ ہمارے نادان مخالف اس پیش کوئی کے انجام کے منظرر ہے اور پہلے ہی اس اپنی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلاجس وقت یہ سب ہا تیں پوری ہوجا کیں گی تو کیا اس دن بیاحتی خالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیرتمام الزنے والے چائی کی آلوارے فکڑ رکھڑ کے کار نہیں ہوجا کیں گے۔ ان بیوتو فول کوکوئی ہما کئے کی جگہ نہیں رہے گی اور فہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور فالت کے سیاہ داغ ان کے منحول چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔'' (ضیرانجام آئم م ۲۵ ہزائن جا اس کے منحول اب بخراس کے کہ وہ قلیل برت جو کہ اب صرف چند ماہ باتی رہ گئی اور انظار کے لئے چوڑ دی گئی اور فریقین ایک دوسرے کی فل و ترکت کی دکھ بھال میں مصرف ہوگئے۔ اس لئے ہم ناظرین کرام کی اور منظار کے اس لئے ہم

کی میاں تصور ضلع لا ہور میں موضع پٹی ایک چھوٹا ساگر پارونن تصبہ ہے۔ کو وہال کوئی ایرینی مقام قابل ذکر نہیں۔ کمر فاتح مرز اسلطان محمد کی شہرت کی وجہ سے کافی سے زیادہ تحصیل خراج حاصل کرچکا ہے۔ آبادی کو تلوط قوموں کی ہے۔ گر اکثریت میں مغل قوم زیادہ ہے۔ ہمارے ناول کے ہیرومرز اسلطان محمد بزے اطمینان سے دیوان خانہ میں رونق افروز ہیں۔ رعب واستقلال ان کے چہرہ سے ٹیکتا ہے۔ بری متانت سے کی معالمہ پرخورفر مارہ ہیں۔ تھوڑی دیر

سوی و بچارکرنے کے بعد بڑی شجیدگی سے پست آ واز سے احباب سے جو حاضرین مجلس سے
استفسارکیا کہ بیس جران ہوں اور نیس مجھسکا کہ بیم زاغلام احمد س قماش کا آ دی ہے اور جھے بار
بارکوں خطاکھتا ہے اور وہ بھی ایسے دل آ زار لہد بیل بعیداز اخلاق بیس خیال کرتا ہوں کہ این کا
جواب پھر سے دوں۔ پھر خیال آ تا ہے بڑی عمر کے ہیں اور بیار ہیں اور میر سے خیال بیس تو وہ صحح
الد ماغ بھی نہیں۔ اس لئے خصہ تھوک کر نس و بتا ہوں اور تعب خیز امر تو ہہ ہے کہ جب بیس نے
بیدوں قاصداور خطوط کا جواب و بیا تو کیا ذرہ التفات کرنا بھی عبث اور لغو بجھتا ہوں اور ہر خوا ہش
بیمی ایسے دھی دو جابل مطلق ہیں کہ تین تین و فعہ د محکورے کرنگالے گئے اور الی گوشالی گئی کہ
کونہا ہے تھی دو جابل مطلق ہیں کہ تین تین و فعہ د محکورے کرنگالے گئے اور الی گوشالی گئی کہ
تو بر کر کے گئے ۔ حکم بخت تیسرے کے بخار ہیں جو پھر آ جاتے ہیں اور دہ گویا بم باری کا کا رخانہ
ہی الیہ م بھی جا تا ہے۔ میں جمران ہوں کہ جب اس کا ایک تیم بحل کا مان سے سیدھا
نو بر کر کے گئے۔ گر کر اب ہے کیا بیل طفل کتب ہوں
ہوں ہے کہ الہام پر الہام پھیتھے جا تا ہے۔ میں جمران ہوں کہ جب اس کا ایک تیم بھی کان سے سیدھا
اور بھی کولیاں کھیلا ہوں۔ بحب ٹم العجب مفتوح فائ کو بودی دھمکیاں دے یہ معہ میری بچھ میں
اور بھی کولیاں کھیلا ہوں۔ بحب ٹم العجب مفتوح فائ کو بودی دھمکیاں دے یہ معہ میری بچھ میں
آ تی تک نہیں آ یا۔ اصوال تو ان کومیر سے خاطب و مقابل ہونے کی جرات ہی نہیں کرنی چا ہے اور

پتر بھی جمعی سنتے ہیں فریاد کسی کی

ناحق میراقیتی وقت ضائع کیاجاتا ہے۔ آخر کب تک بیسلسلہ چاتا رہےگا۔ ایک دن ان کا تلخ تجربہ الیہ دن ان کا تلخ تجربہ الیہ اور کا جوچھٹی کا دودھ یاد کراد ہوے۔ معاملہ میری ذات تک محدود رہتا تو میں ان کی ضنول باتوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب خیال نہیں کرتا تھا۔ مگرافسوں تو بہت ادھرالہام لکلا ادھر دنیا بھر کے اخباروں میں لے دے شروع ہوئی آپ تو تکونام تھے ہی مجھ کو بھی ساتھ لے دوسرد نیا بھر کے اخباروں میں اوردھڑا دھڑالہام بافی کی مشین چل رہی ہے۔ ذراد یکھوتو کیسا بودا مضمون ہے۔

"شاتان تذبیحان و کل من علیها فان" (خیرانجام آئم م ۵۱، نزائن ۱۴ مرسم ۱۳۰۰) لینی دو بکریال ذرج کی جائیں گی۔ان میں سے ایک تومیر بے ضر،اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ چل ہے اور دوسرامیرانام ہے کہ میں جلد سفر کروں گا۔ سجان اللہ! کیا کہنے ہیں۔ میں آوان الہاموں کو ایک بجذوب کی ہؤسے بھی کم در ہے کا تصور کتا ہوں۔ لوغور سے سنو:
'' خدا تعالیٰ نے پیش کوئی کے طور پراس عاجز پر طاہر فر مایا کہ مرز ااحمد بیک ولد مرز المحاس بیک ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے لکان میں آ دے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئر کی رابیا ہی ہوگا

عداوت کریں کے اور بہت مانع آئی سے اور لوس کریطے کہ ایسا نہ ہو۔ یہ نا کر کا راہیا ہی ہوگا اور فرمایا خدا تعالی ہر طرح سے اس کوتہاری طرف لائے گا۔ ہا کرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھاویے گا اور اس کا م کو ضرور پورا کرے گا۔کوئی نہیں جواس کو

روك سكين (ازالداد بام م ١٩٩٦ بززائن جهم ٥٠٠٥)

جب ہم جلیس یر بی عبارت من مچک تو یو لے آپ نے واقعی بڑی دانائی کی اور بڑی فراخ حوصلگی سے کام لیا۔ جو کسی زبانی وتحریری پیغام کا جواب نددیا ور ندید جواب بھی جو آپ تحریر کرتے و نیا کے لئے ایک معتکہ خز کھلونے بن جاتے اور اس سے زیادہ بدنا می کاموجب ہوتے۔ ہم تو اب بھی جناب کو بہی عرض کریں مے کہ آپ مثل سابق خاموش ہیں ویر دنیا کو اور زیادہ بنسی کاموقعہ نددیں۔

گرہم کوفریق خالف کے وطیرے کا بھی از حدافسوں ہے کہ انہوں نے اس کواس قدر حدے زیادہ کیوں طول دیا اور بیمی کوئی طول دینے والی بات ہے۔ لڑکیاں ہر گھر میں جوان ہوتی ہیں اوران کے حاصل کرنے کے لئے سوال بھی بھی کرتے ہیں۔ گر جب دشتہ ایک ہے ہو چکا باتی سب چکچے ہو گئے۔ گر یہاں تو معاملہ بی نرالانظر آتا ہے۔ شادی ہوئے تقریباً دوسال ہو گئے اور بیمرنے کی دھم کی کیا متی چائد سا بچ بھی اللہ نے وے دیا۔ گر ابھی تک خام خیالی بی نہیں گئی اور بیمرنے کی دھم کی کیا متی رکھتی ہے۔ 'کل نفس ذائقة الموت ''برایک بی مرے گا۔ اس میں کی کا کیا اجارہ ہے۔ خاکم بدین اگر مرز اسلطان مجر انتقال بھی کرجا کیں تو کیا غلام احد زندہ بی رہے گا۔ ''افساامت فہم خالدون ''وہ بھی تو ایک دن ضرور بی مرے گا۔

اے دوست برجنازہ دیمن جوبگذری شادی کمن کہ برتو ہمیں ماجرا رود

پھراس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا لگاح ٹانی ہوگا اور دہ ضرور مرز اغلام احمد بی ہے ہوگا۔ بید خیال ہی موہوم ومعنی خیز ہے اور ہماری بھے میں ان الہاموں کی حقیقت ہی نہیں بچی کہ بیدالہام کیا ہیں کہاں سے اور کس کی طرف سے اور کیوں آتے ہیں اور ان کی سچائی کی کی دلیل ہے۔ مبر حال آگر ہیں الک الملک کی طرف سے ہوتے تو نعوذ باللہ وہ کونٹی طاقت تھی جواس کوروتی اور س کی مجال تھی جواس میں شع مجر بھی تل ہوتا۔ بہر حال آپ کومبر تا ہے کام لینا چاہئے۔ ہمارے نزدیک تو بیمرگ کی پیش کو کیاں صرف مکر وفریب ہی فلاہر کرتی ہیں۔ کیونکہ پیش کوئی کے وقت پہلے سوچ لیا جاتا ہے کہ مرنا تو ضرور ہے۔ جب مرے گا تب ہی تاویلات سے اپنی سچائی ثابت کردیں گے اور لطف یہ ہے کہ کیا آسان پر مرزا قادیانی نے احمد بیک کا جناز و دیکھا تھایا محمدی بیکم سے نکاح ہوا تھا۔

## کیا مرگ کیا تکاح کہاں ڈولی کہاں جنازہ

ان احباب بیس سے ایک معمر آ دی جوخاموش بیٹھاس رہا تھا ہندا اور بولا کہ جھے ایک واقعہ بیا ان احباب بیس سے ایک معمر آ دی جوخاموش بیٹھاس رہا تھا ہندا کو بند کر و کیسا لغوخیال ہے جو تاویل کے رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ منکو حدو آ آ سانی ہوا ور نیچ دوسری جگہ جنے اور اگر ہا کرہ نیس تو بیوہ ہی طے ۔ کیا کوئی بعلا مالس نا کے بید کر رہا ہے کہ اس کی منکو حدو در کی جگہ آ باد ہوا ور وہ حرص لگائے ہی رہے ۔ اگر بیٹ نوٹر نا کے بیات کا بیانی ہوکر رہے گا۔ ایک گذشتہ کمر دی بیٹ اللہ ہے تو اس کے انجام کو دیکھو دو دو ہا دو حوادر پانی کا پانی ہوکر رہے گا۔ ایک گذشتہ کمر دلی بیٹ واقعہ ہے سالو۔

اکبر بادشاہ کے دربار کے نورتن تھے۔ابوالفضل بیضی بیربل، مان سکھ بائو ڈرل بال دو بیازہ اور بیربل برے بی ظرافت ایک بونے ان بیس ملال دو بیازہ اور بیربل برے بی ظرافت ایک بونے کی وجہ سے ان بیل برئی بخت رقابت تھی۔ بیربل بمیشہ ملال دو بیازہ کو نیچا دکھانا چاہتا تھا اور ملال بیربل کو۔اتفاق کی بات ہے کہ ملال دو بیازہ نے بیربل کو بجڑ واکہا۔ چونکہ بیدات بھکم شاہی تھا اور گستا نی معاف تھی اور لفظ فی البدیہہ کیے جاتے تھے۔اس لئے بیربل نے باتھ جوڑ کر عرض کیا حضور سو بیڑ وے کا ایک نروا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو نروے کے دیکھنے کا بیربل نے ہاتھ جوڑ کر کر شمل ہونے وا گئی گر نروا دستیاب بیربل نے ہاتھ جوڑ کر کر شمل ہونے وا گئی گر نروا دستیاب معذرت کی کہ آئی ورن سامنے سے گذرا۔ بیربل نہ ہوا۔ بیربل بیچارہ وہ بیٹا تھا۔راہ کیرہ میان ورن سامنے سے گذرا۔ بیربل نہ جو کہ شکت دل تھا اور ظرافت کا بیا تھا۔داہ کیرسے ازراہ شخر ہو جھا بڑے میال نوری صاحب کہ ال الیا اور مفید مطلب پایا۔ بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔ بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پایا۔بڑی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پارٹی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پارٹی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پارٹی شفقت سے اپ پاس بلالیا اور مفید مطلب پارٹی شفقت سے اپ پال جارہ کی ہوئے کہاں جارہ کو میان کو در بار کا میں کو در کا در کی کو در کا میں کو در کا میں کو در کا میں کو در کا میں کو در کا کی کو در کا میں کو در کا میں کو در کا میں کو در کی کو در کی کو در کا میں کو در کا میں کو در کا میں کو در کی کو در کی کو در کا میں کو در کا کو در کی کو در کا کو در کا کو در کی کو در کا کو در

بولا مدت ہوئی میری گھروالی اتنا کہااور رودیا۔ جھے سے قطع تعنق کر کے دوسرے گاؤں میں شادی کر چکی ہے۔ چونکداس محبت کا میں گرویدہ ہوں اور بیار کی نگاہ ہے دیکھتا ہوں سناتھا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اسی خوشی میں یہ چند کپڑے اور مٹھائی دیتے جارہا ہوں۔ بیرنل نے اس کا ہاز ویزی مضبوطی ہے پڑلیا اور شہنشاہ اکبر کے دربار میں چیش کیا۔

چونکہ ہاتوں ہاتوں میں وقت کانی سے زیادہ گزر چکا تھا اس لئے صاحب خانہ سے اجازت طلب کی گئے۔ میز ہان نے اپنے مہمانوں کا شکر بیااور بڑے میاں کو خاص طور پرتا کید فرمانی کہ غریب خاند کی رونق بو حانے کے لئے جمعی مجمی قدم رنج فرمایا کریں۔

دنیانا پائیدارا پی بے ثباتی کے مظاہرے اکثر الل البعیرت کو دکھاتی ہی رہتی ہے۔ بیج ہے کہ وعدہ چاہے کتنا ہی کمیااور بے معنی ہوتا ہی جاتا ہے۔ مرز اسلطان محمد کی عمر کی آخری رات ۱۲راگست ۸۹۸ متحی۔ جس کی مرز اقادیانی مجمی تعمدیتی رسالہ (شہادت القرآن م ۲۰۰۸) نظر ماتے ہیں: م ۲۷۵) نیفر ماتے ہیں:

'' مرز ااحمد بیک کے داماد کی موت کی نسبت جوآج کی تاریخ سے جو ۲۱ رخمبر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریبا کیارہ میننے ہاتی رہ ممنے ہیں۔''

آئی گئی جس کے لئے ایک دنیا ہدی ہے مبری سے ایک دن گن کر گزار رہی تھی اور جس کے لئے بیک دن گن کر گزار رہی تھی اور جس کے لئے بدی طبع سازیوں سے جیمیوں اٹس الہام اور موت کو تقدیم برم قرار دیا تھا اور جن کو مرز ا تادیا نی نے بزے وقت ت بورے دقوق سے بعد مرز اسلطان جمد کو دنیا ہیں رہنے کا حق قطعاً نہ پہنچا تھا اور جوالل و وق کے لئے بزے انتظار کا موجب بنی اور جس کے لئے اہل اللہ نے معجدوں ہیں شب بحر سلطان جمد کی درازی عمر کی دعا کیں رب العزت کی درگاہ ہیں بڑے اکسارہ عاجزی سے مانکیں آئی گئی۔

شب کی تاریکی لحد بہلحہ کم ہوتی گئی اور خدائے واحد کی وہ اونی تلوق جوکلب کے نام
سے یاد کی جاتی ہے اور جو رات بحرائے پرائے کی پاسبانی کرتی رہتی ہے تھک کر او تھے گئی۔ بزم
جہاں کا وہ سکوت جو ہو کا عالم تھا ٹو ٹا اور سپیدہ ہے شمودار ہوا تو مؤذن نے بالک الملک کے جروت
ومعظم پیغام سے گہری نیند ش غافل سونے والوں کو بیداری کا تھم دے کر خالق حقیق کی عظمت کا
پید دیا کیسا و مندر کھنٹوں اور ناقوس کی آوازوں سے کونے اٹھے آتھکدوں ش آگ بڑی تیزی
سے سلکھائے جانے گئی۔ طیور خوش الحان اپنی تو انجی ش محوموراس کی بھا گھت کا ترانہ گانے میں
مشنول ہوئے۔ غنچے چنک چنک کراس کی حدش پھول سے منفی تھی کھیوں نے شہنم سے وضو کیا

اور مباکوباد بہاری کا نفرسنایا۔ سرونے جمک جمک کر مجرا کیااور زخمس بیارنے آ کھاس کی قدرت کا تماری کا قدرت کا تماری کے درموکر منزلوں پردم لینے کے لئے رکے

مسلم خوابیده اٹھ ہنگامہ آرا تو نجمی ہو وہ چیک اٹھا افق گرم نقاضا تو نجمی ہو

مبحدیں بندگان خدا سے بھر پور ہو کی اور قاریان خوش الحان اپنے لحن داؤدی سے معض یزداں کے بے مثل کلام سے بندگان خدا کو محفوظ کرنے گے۔ خورشید اپنے سنہری ازیانوں سے شب کی تاریخی کو درس عبرت دینے لگا اور بندگان خدا اپنے اپنے مشاغل میں ویبتغوا من فضل الله کی الاش مشغول ہوئے اور الل علم وصاحب و دت پیش کوئی کی تقدیق میں معروف ہوئے۔

وی مرزا قادیانی میں اورونی ان کے دیر یندگرم فر مادوست اورونی الہامول کے قطیعے
اور جھڑے۔۔ جہان دیکھو بھی لے دے شروع ہوری ہے کہ فلال البام غلا ثابت ہوا۔ یہ پیش
کوئی جوٹی فلی وہ بات جبوٹی ثابت ہوئی غرضیہ کوئی بہتی شایدی الی خوش قسست ہوجس میں یہ
متعدی پیاری نہ پیٹی ہواور جہاں جو تیوں میں وال نہ بٹ رہی ہواور نبوت کے آئے وال کا بھا کنہ
معلوم کیا جاتا ہو جریدہ والوں کو تو شاید خط ہوگیا ہے جو دنیا مجر کی فہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان
معلوم کیا جاتا ہو جریدہ والوں کو تو شاید خط ہوگیا ہے جو دنیا مجر کی فہروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان
سے بے نیاز ہوکرای شغل میں ایسے منہمک ہورہ ہیں کہ سوائے مرزا قادیانی کے الہاموں کی قلعی
کھولنے کے اوران کو ایک دنیا پر بے نقاب کرنے کے اور پھڑیں بھاتا۔ چنانچہ ہر چہار طرف سے
احتر اضات کی بے بناہ ہارش الی تیزی و خیزی سے شروع ہوئی کہ مرزا قادیانی کو خواب غفلت
احتر اضات کی بے بناہ ہارش الی تیزی و خیزی سے شروع ہوئی کہ مرزا قادیانی کو خواب غفلت
دیا اور اس کے بعد کویا آپ سبکدوش شے اور الہام فرما کر معرض صاحبان کی گردن پر باعظیم ڈال
دیا اور اس کے بعد کویا آپ سبکدوش شے اور الہام فرما کر معرض صاحبان کی گردن پر باعظیم ڈال
معداق اسے مہمانوں کی آمدیرا کی خاصی تو اضع کے لئے کائی وشائی تصور کیا گیا تھا۔

آور آپ کی بیاندازی پیش کوئی جو بردی تحدی سے اپنے صدق و کذب کے معیار پڑک گئ تھی۔ بالکل رائیگاں جاتی معلوم ہوئی تواس کی زوسے مغائی سے بیچنے کے لئے ایک الیک الی حزین تاویل بنائی جوناظرین کرام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ (ترهیقت الوی ۱۳۳،۱۳۳، فزائن ۱۳۳، مود اقایانی کیتے بیں کہ 'یامر کہ الہام ش یہ بھی تھا کہ اس المام ش یہ بھی تھا کہ اس مورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا۔ گرجیسا کہ ہم بیان کر پھی کہ اس نکاح کا ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو ایس دفت شائع کی گئی اوروہ سے 'ایہا العر آخ تسویسی خسوبی فان البلاء علی عقبك '' اس وقت شائع کی گئی اوروہ سے 'ایہا العر آخ تسویسی خان البلاء علی عقبك '' اس مورت تو بر کرتو بر کر بلاتیرے بیجے ہے۔ پس جب ان اوگون نے اس شرط کو پورا کردیا تا نکاح فی ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔''

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک نظرہ خون لکلا

بہت خوب، خدا کی تئم خوب سوجمی، انچمی کی۔ جان بچی لاکھوں پائے، ہو پچی نماز مصلّے اٹھائیئے۔چلوا چھا ہوا جوروز کی تو ل تول میں میں ہی ٹئم کردی۔

جارے شہر میں ایک دلی ولی اللدر بچے تھے دہ اپنی ولایت کا شہوت ایسانی لا جواب دیا کرتے تھے۔ جب بھی بادل کو گہرا ہوئے و کیکھتے فر ماتے کہ ضرور برسے گا اوران کی والدہ فر ماتی خہیں برسے گا۔ بھی دہ دیکھتے فر ماتے کہ ضرور برسے گا اوران کی والدہ فر ماتی نہیں برسے گا۔ بھی دہ ہوتا جو دلی ولی اللہ کہتے اور بھی وہ ہوتا جو ان کی والدہ کہتی ولایت گھر کی گھر رہتی اور واہ واہ مفت کی ہوتی ہوتے۔

کیا ابلہ فریمی ہے۔ کس قدر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بناوٹ بنائی جاتی ہے۔ کیا چھی ملمع سازی کے کرشے دکھائے جاتے ہیں۔ گدھے پرشیر کا قالین ڈالا جاتا ہے اور لطف یہ کہ پھر ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ ناظرین اس منمی کی الہا می عبارت کو بغور طاحظ فرما کیں اور پھر اس چیش کنی کے مطلب کو جس کی تدیش ایک وجل عظیم ہے دیکھئے تو آپ کو اس کی حیثیت اور بناوٹ بناوٹ بناوٹ کی کہ یہ ذومین کی بوٹ یہ دیکھئے ہوئی جہنم کی چنگاری ایک دنیا کے رخت ایمان کو کس طرح خس وخاش کی طرح خس وخاش کی طرح جلا کر داکھ کا ڈھیر کرگئی۔ اب ہم آپ کے لئے اس کو بے نقاب کرتے ہیں۔

''ایتھا المر آہ توبی توبی فان البلاء علی عقبك ''لین اے ورت توبر کو توبر کر التہ المر آہ توبی فی ان البلاء علی عقبك ''لین اے ورت توبر کر کو ہر کہ التہ ہے۔ (تر هیت الوی س کرام آپ کو یا دہوگا کہ مرزا قادیانی کوگالیاں کس ورت نے دی تھیں۔جس کا اقرار آپ خود کرتے ہیں اورجس کا ذکر آپ نے اس خطابی کیا ہے اور گالیاں بھی دہرائی ہیں جو

| فا_آباس كوايك دفعه مجرطاحظ فرمائي تومعلوم بوكاكمآب الي سمصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رزاعلى شير بيك كولكعاة                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ہے اورای کوتو بہ کرتو بہ کراے حورت بلاتیرے پیچیے ہے کہا ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی بدزیانی سے ناراض                         |
| لع ومقطع عبارت جهال جا بولگالواور جهال ضرورت پر محسب واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أوريكريه                                    |
| اورسينكر ول عبارتيل بن جومرزا قاديانى في بيان فرمانى بي اورجن كوشايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ش کرلو۔ آپ کی البی                          |
| مدچیاں کرلیا میا ہے اور لطف بیکدایک بی عبارت کودس دس واقعات کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| ہے۔ فمورة چندایک الهام پیش كرتا موں جوحسب ضرورت وموقعہ كى ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ائد میں پیش ممامما.                         |
| ، بار ہونے پر اور ایسے بی کی ایک امور پر جمٹ چیان کرویے جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رنے پر زائز لہ آنے ہ                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر — ملاحظه فرمائيں۔<br>پن _ ملاحظه فرمائیں۔ |
| " كمترين كابيز اغرق موكيا _معلوم نين كس كتي ميں ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           |
| (الشريل جريس ١٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| "سوتے سوتے جہم میں پڑھیا۔ ابھی پیٹیس کس کے متعلق ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>r</b>                                    |
| (البشري ١٥٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                           |
| "الك داندكس كس في كهانا معنى معلوم نبيس بوئ ،كياا شاره ب-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b></b>                                     |
| (۵۹۵/۵۲۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| "دولل أوث مح يتالي كما مطلب ب-" ( تذكره م ١٩٩٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>س</b> ا                                  |
| ورنی بہت لذیذ ہے۔ معلوم بین کیا مطلب ہے؟ ۔'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>a</b>                                    |
| ''ایکی ایلی لماستگلنی ایل دس۔اس کے پچھٹی تبیس کھلے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y                                           |
| (rtんということ 2010 で 1010 | ,                                           |
| هو شعنا، نعسا-يددنول فقرع شايد جراني مول مح-ان كمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∠                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>ابھی تک عاجز پرنہیں ک                   |
| ے۔<br>پریش جر پراطوس بہاعث سرعت آلهام دریا فت نہیں ہوا۔ پراطوس ہے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ، ن محال در پرس                             |
| پوس مربه وی و کار که ایالی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بالطو <i>س-</i><br>ملاطوس-                  |
| ر د مد دهرا دان کروقت کالهام سمحلومتین رابشر تاریج م ۱۹۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | چانو <i>ن۔</i><br>ه                         |
| پیٹ میٹ گیا۔ون کےوقت کا الہام ہے معلوم نیں۔(البشریٰج ہم،۱۱۱)<br>خدااس کو پانچ بار ہلاکت سے بچائے گا۔ند معلوم کس کے قت میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                          |
| عدان وي في او دو تا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| ر ۲۳ رخبر ۲۰۱۹ و پروز پیرموت تیرال ماه حال کقطعی طور پرمعلوم نبیس کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                          |
| الرجر الماري وقد يران على المارين والمارين والمارين المارين والمارين والمارين والمارين والمارين والمارين والمارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                          |

| (البشري ٢٠٠١)                                                                                                                        | مے متعلق ہے۔       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (البشري ٢٥ م ١٩٥١)<br>بہتر ہوگا كەشادى كرليس معلوم نبيس كم تتعلق الهام ہے۔                                                           | !٢                 |
| UF3' F F (-) (-) (-)                                                                                                                 |                    |
| اا۔انشاءاللدااس کا تعنیم نیس موئی اس سے کیامراد ہے۔ کمیارہ دن یا ہفتے                                                                |                    |
| (البشري جم ١٥)                                                                                                                       | يامينے۔            |
| عقهم عقم عقم تين مرتبه معلوم بين مواكيا اشاره بـ (البشري جهن ٥٠)                                                                     | ٠ال٢               |
| (البشر یٰ ج م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                      | 1۵                 |
| (البشري ج م ١١٧)                                                                                                                     | -4                 |
| (البشر ی ۴ م) ۱۱۱ ما الفظ یا ذہیں رہے۔مطلب بیہ ہے مکذبون کا نشان دکھایا (البیام تعالفظ یا ذہیں رہے۔مطلب بیہ ہے مکذبون کا نشان دکھایا | Y                  |
| (10100)                                                                                                                              | -62-1-             |
| لا مورش ایک بے شرم ہے۔ پیٹیس کون ہے۔ (البشریٰ جسم ۱۲۱)                                                                               | <u>∠</u>           |
| آ سان ایک شخی بحرره گیا۔ (البشریٰ ج میں ۱۳۹)                                                                                         | IA                 |
| ت زشن ایک افتی ره جانی چاہئے تھی اور ماشاء الله آپ اس وقت کہاں تھے۔                                                                  | پار و صر           |
| ر بناعاج- ہماررب عالمی ہے۔ عالمی کے معنی معلوم نہیں۔                                                                                 | 14                 |
| (البشرى جاس ٢٠٠٠)                                                                                                                    |                    |
| دیتے ہیں ہاتمی دانت یا گویر۔<br>زار بھی ہوگا تو ہوگا گھڑی بدھال زار۔ (ہم بھی کہدیکتے ہیں کدایک دن                                    | بميتائة            |
| زار بحی ہوگا تو ہوگا گھڑی بدهال زار۔ (ہم بھی کمد سکتے ہیں کدایک دن                                                                   | ٢٠                 |
| (AN. 46. 36. (**)                                                                                                                    | \$ 65 ans          |
| و مد حروق عوم ١٠١٥) دو چي كے تين كه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                             | <b>r</b> i         |
|                                                                                                                                      | کے سکن میسلر؟۔     |
| לוב זיי לוג Then you will go to Amritsar                                                                                             | YY                 |
| جمد شنیس جانیا۔ (تذکرہ م ۵۴)                                                                                                         | انفریزی زبان ہے۔تر |
| قادیان میں یزیدی لوگ پید ہو گئے۔معلوم نہیں ہوا کون ہیں۔                                                                              | ٢٣                 |
| (البشرى ج ٢ص١٩)                                                                                                                      |                    |
| ایک مفتر تک ایک بھی یاتی نیس رے گا۔ (تذکر ہی سوم ۲۹۲)                                                                                | YI'                |
| کچیس دن یا محیس دن تک <u> </u>                                                                                                       | ra                 |
|                                                                                                                                      |                    |

(البشري جهس۵۲)

٣ ..... بيلغشى فربيوشى فرموت \_

۱۷ ..... امبرسط خ لک یام ذارمبر کریم تیری خبر لیتے بیں اے مرذا۔

(البشري جيم ٧٨)

ناظرین کرام کیابتاؤں بیالہام اس قدرآپ کے کتب خانہ میں بھرے پڑے ہیں کہ ساری عمر لکھتارہوں اور لکھتا چلا جاؤں تیا ہیں ہوتے۔ پھرا پیدالہام کوئی دفعہ متعدداشخاص پر نگایا جاتا ہے بناوٹ ملاحظہ ہوفلاں مرکیا فلاں کا پہیٹ بھٹ گیا۔ بل ٹوٹ گیا۔ معلوم نہیں کیا کیا معنی بچھ کر ذوعتی مقطع عبارتیں گھڑئی کئیں۔ گریہ مرزا قادیانی کا احسان ہے کہ وہ ہم کو ہمیشہ تکلیف دینے سے معاف ہی رکھتے ہیں اور اپنے کئے کی سزا خود ہی تجویز فرمالیا کرتے ہیں۔ سوان الہاموں کی سزا جو آپ نے اپنے لئے تجویز فرمائی وہ بھی من لیس۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرمائی وہ بھی من لیس۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرمائے ہیں کہ رہائی دو بھی من لیس۔ چشمہ معرفت میں یوں تحریر فرمائی دو بھی کی کیں۔

"سیالکل فیرمعقول اور بیبوده امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس
کواور زبان بین ہوں۔ جس کو وہ بجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس بین تکلیف مالا بطاق ہے اور ایسے
الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسان کی بجھ سے بالا ترہے۔ " (چشم سرخت میں ۲۰۹ بزائن جسم ۱۳۸۸)
پھر ایک اور طریقہ سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ جب عزت بی فی کو طلاق
مرز اقادیانی نے زبردی فعنل احمہ سے دلوائی ہوگی تو سرحین نے خاطر داری کی ہوگی اور آپ
نے فرمایا ہوگا کہ اے عورت تو بہ کرتو بہ کر، بلا تیرے پیچے ہے۔ گرمعا ملہ ہماری بچھ میں نہیں
آتا کہ سوال تو یہ ہے کہ بیسارا قصدایک نکاح کا تھا۔ جو نقد برمبرم تھی اور جو آسان پر اللہ میاں
نے خود رہ حاتی اور وعدہ کیا تھا کہ ضرور ہوگا۔ لاتبدیل الکلمات اللہ خدا کی ہا تیں ائل ہیں اور
اسکی رجشری سرکار مدید سے کی تھی اور بیہ سے موجود کی شناخت بتلائی تھی اور بیم زا قادیا نی نے
اسکی رجشری سرکار مدید سے کی تھی اور بیہ سے موجود کی شناخت بتلائی تھی اور بیم زا قادیا نی نے

اوراب ہم کوعورت کی تو بہ بتا کر خاکم بد ہن نقل کفر کفر نباشد خدا کا فرمان باطل، رسول پاک کا فرمان باطل مسیح موعود کا معیار باطل ، فرمایا جا تا ہے۔

اور پھریہ بھی معلوم نہیں کہ اُسے مورت تو بہ کرتو بہ کرس کو کہا گیا۔اس کی کؤان مخاطب بھی اور وہ کس مراتب کی مورت بھی جونعوذ ہاللہ خدااوراس کے پیارے رسول کے فرمان کو ہاطل کرنے برحادی تھی اور پھراس نے تو بہ کی تو کن لفظوں میں کی اور کیام نماہ مقا۔

اورتوب كمعنى يهان توصرف يى موسكة تع كدوه أي كح ير يجيتاتى اورتكاح س

ا پے بھائی کوردک دیتی۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کی خواہش تھی جومتعدد خطوط میں کی گئی اور اب وہ تربیکرنے کی مجازمجی نبھی۔ کیونکہ نکاح ہوچکا تھا۔

اور اب تو توبر مرزاسلطان محرکو کرنی جائے تھی جو آسانی نکار کے ناکج تھے اور مرزا قادیانی کے بیسیوں نامی منامہ بروں اور الہاموں کو بیزی حقارت سے مکر ایکے تھے اور تنوی کے ایش کے ایش کے ایک شخار کے تھے۔ تو بیٹ کے اشتہار سے قطعاً خاکف نب وئے تھے۔

ادر پھرایک اور طرح سے توب کے مغیوم کی تذلیل ہوتی ہے کہ توب تو سرف لکاح کرنے کے جرم میں تھی اور طلاق اس کی سوائے متکوحہ کو طلاق دینے کے نہ ہو کتی تھی۔ پھر بیاتو بہیسی جب متکوحہ کو بی جیس چھوڑا گیا۔

اور پھریدایک طرح سے بھی لغومعلوم ہوتی ہے قب کے معنی ترک معاصی اور آئندہ کے نہ کرنے کا عہداورد کھنا ہے ہے کہ یہاں کیا موقعہ ہے۔ یہی کہ خدا کا کیا تھم ہے کہ بھری کا نگاح مرزا قادیانی سے کردیا جاوے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان سے تو بہ کرے وراانعما ف فرما کیں کہ وہ تا نب کیا ہوئی ۔ بغیوں کا کہنا سرماتھ پراور پر تالہ وہی رہا اور پھر مرزا قادیانی نے تو بہ کرنے کے لئے کب کھااور اس کی تو بہ سے سارے خاندان کی مصیبت یہاں تک کہ اس کے دامادسلطان جمد کی تقدیم برم ٹی گئی۔

ان الفاظ کی اشکال کو مجی ملاحظ فر ما کیں کہ تکار سی جو گیایا تا فیریس پڑ گیا۔اس میں بھی وجل ہے اور بین فریب ہے۔ یعنی اگر مرزا قادیانی کی زندگی نے وفا کی اور سلطان محد فوت ہو گیا اور حالات موافق بنالنے کئے اور زماند نے اپنی عادت کے مطابق مدد کی اور تکارج ہو گیا تو کہد دیا جاوے گا چیش کوئی پوری ہوگئی۔ کیونکہ اس میں صاف کھما تھا کہ تکار تا فیریس پڑ گیا اور اگر مرزا قادیانی فوت ہو گئے تو بھی چیش کوئی پوری ہوگئی۔ کہد دیا جاوے گا تھے ہو گیا۔ ذرا الفاظ کی بندش ملاحظ فرما کی کہ دیا تا فیریس پڑ گیا۔ بحان اللہ کیا کہنے ہیں۔ انہمی کی گویا تعظم دنا فیریس ہا ہم محاورہ ہے۔

ہم ناظرین کی خدمت میں مرزا قادیائی کا ایک اور مرلل جواب جواس تکار کے تعمدیق میں آپ نے خودارشاد فرمایا ہواہے پیش کرتے ہیں۔

(آئیند کمالات اسلام س۳۲۵) پر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میری اس پیش گوئی ( لکاح محمدی) میں شایک بلکہ چیدو عوے ہیں۔

اقل .... نکاح محری بیکم کے وقت تک میر از عده ربال

دوئم ..... ثکاح کے وقت تک اس اڑک کے باپ کا یقیناز ندور بنا۔ سؤم ..... پھرتکا ح کے بعداس اڑک کے باپ کا جلدی سے مرتا جو تین برس تک چارم ..... اس كفاوندكاا وهائى برس كرم صع تك مرجانا عضم ..... كرآ خريكه يوه مونى كاتمام رسمول كولو وكرباد جود مخت خالفت اسك اقارب كيمرك تكاح من آجانا-اب آپ ایمانا کہیں کہ یہ یا تیں انسان کے اختیار میں میں اور ذرہ اینے ول کوتھام كرسوچ ليل كدا كى پيش كوئى تجى موجانے كى حالت بيل انسان كافتل موسكتى ہے۔ (آئين كمالات اسلام ص٣٢٥ فزائن ج٥ص ٣٢٥) بیالہام بھی نہایت واسح ہے۔اس میں جوشرا نکا بیان کرنے کے بعد فر مایا ہے کہ اليي بنِّن وظاہر پيش گوئي تجي ہونے کي حالت ميں انساني فعل نہيں ہوسکتی۔ بلکہ يقييناً منجانب الله به بم بعی اس برصاد کرتے ہیں ۔ گرد کھنا یہ ہے کداس ش کوئی ایک بات بھی اپنے وقت ير يوري موتي\_ ا من چین کوئی کی خ بنیادتکاح آسانی تفار بقید موارض تنے۔ مرزااحدیک کاتین سال کی مدت پس انتقال کرنا۔ مرز اسلطان محمرنا کے منکوحہ آ سانی کا اڑ جاتی سال کے اندر مرنا۔ ۳.... محمری بیگم کا بیوه مونااور نکاح کی رسوم کو (عدت کو ) تو ژ کرمرزا قادیاتی کی ائتما کی دشتی کے ہوتے ہوئے اور عزیز وا قارب کوچھوڑتے ہوئے لکا ح ش آجانا۔ محمري بيكم كازندور مناتا تكاح ثاني\_ .....۵ مرزا قادیانی کازندور بطااور محمدی بیلم سے خاندا بادی گرنا بیش کوئی للعی دو سے نمبر نین کوئمبر دوم کی موجودگی ش انتقال کرنا جاسیے تھا۔ کیونکہ نمبر ا کی مدت عمر چوماہ کے اندر بیٹو رٹائم ہی چل بسا۔اس کے دوسال بعد نمبر ا کی باری تقی گروہ اب تک زندہ ہے۔ تمبر ۹۳۳ ماک س کے بعد نمبر ۴ کو باوجود۔ از حد نخالفت کے مرزا قادیائی کے نکاح یس آنا میاہے تھا۔ مردہ نہیں آئی۔اس کے بعد نمبرہ کو تکاح ٹانی مرزا قادیانی کے لئے زعدہ رہنا

تھا۔ جواب زندہ ہے۔ متبر ۱۹۳۴ء تک۔اس کے بعد نمبر ۲ کوتا نکاح محمدی بیکم زندہ رہنا تھا۔ جو

۱۹۰۸ و کونی چل بسار تیجاس کا کیا مواایک شک بھی پوری شامو کی۔

مرزا قادیانی کواس چیش گوئی پر بوا نازاوریقین تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تصدیق اپنی متبرک کتاب شہادت القرآن میں فرماتے ہیں۔

وہ پیش کوئی جومسلمان قوم ہے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الثان ہے۔ کیونکہ اس

کے اجزاویہ ہیں۔

این سه مرز ااحمد بیک بوشیار پوری تین سال کی میعادیش فوت ہو۔ دوم ..... اور پھر داما داس کا جواس کی دختر کلاں کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اعمد فید میسد

سوم ...... اور پھریہ کہ مرزااحمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت ندہو۔ چہارم ..... اور پھریہ کہ وہ دختر بھی تا لکا آ اور تالیام بیوہ ہونے اور لکا آ ٹانی کے فوت ندمہ

پنجم ..... اور پھر بیکہ بیعا جزیمی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

ششم ..... اور پھر یہ کہ اس عاجز سے لکاح ہوجاوے اور طاہریہ ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ (شہادت القرآن ج۰۸ نزائن ج۲م ۳۷۲)

ملاحظہ فرمائیں کس واوق سے اور کس قدر واضح الفاظ میں پیش کوئی کا اظہار فرمائیں اور یہ بیش کوئی کا اظہار فرمارے ہیں اور یہ بی تاکید فرمارے ہیں کہ بیان اللہ میری صدافت کی ایک بین دلیل ہی یہی ہے کہ بیم خواج خداہے۔ چراس نکاح کی تعمد بین ایک اور مقام پر بردے زور سے فرماتے ہیں:

دولفس بیش کوئی اس ورت (محدی بیلم) کا اس عاجز (مرزا قادیانی) کے نکاح بیل آ ناتقریر مرم ہے۔ جو کسی طرح ٹل نہیں گئی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الی بیل بین بینقرہ موجود ہے۔" لا تبدیل لکلمات الله "لینی میری (اللہ کی) یہ بات نہیں سلے گی۔ اس اگرش جاوے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔"

(مجموعہ اشتہارات جس ۲۳)

کیرمرزا قادیانی اس کی تائید ش الله اور رسول کو درمیان ش لا کرتصدیق فرماتے ہیں۔ مرزائیو! خدارا سوچ اور سمجھو اور اس مالک الملک سے ڈرو۔ جس کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ جہاں کوئی چیز کفایت نہ کرے گی نہ مال کام آئیں گے نہ اولا د۔ وہاں قلب سلیم بی کام آوے گا۔اس سے ڈرد جو جہارہے، قہارہے۔اتھم الحاکمین ہے۔ مالک نیم الدین ہے۔ اس کے نام پر بیجا تاویلیں چھوڑ دو۔ عبث رسد کسی چھوڑ دداور جو یائے حق موکر تعصب کی عینک اتار کردل کے شیشہ کوصاف کر کے دیکھوا در ٹولو۔ تاصراط متنقیم عاصل ہوا درعا قبت بخیر ہو۔لوایک اور حوالہ پیش کرتے ہیں جو (ضمر انجام آئم ص ۲۲۳ بڑائن جاام ۲۲۳۳) پرفر ماتے ہیں۔ ترجہ عربی عبارت ہے:

''بیتم سے نبیل کہتا کہ بیکام نکاح کا ختم ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی ہاتی ہے اس کوکوئی بھی کی حیلہ سے رونہیں کرسکا اور بید نقذ برمبرم (لیتنی اور قطعی ) ہے۔ اس کا وقت آئے گا ۔ ختم خدا کی جس نے حضرت محمد رسول اللہ تا ہے کہ بیجا بیہ ہالکل سی ہے۔ تم ویکی لوگے اور ش اس خبر کواپنے سی یا جموث کا معیار بنا تا ہوں اور ش نے جو کہا ہے بیرخداسے خبر یا کر کہا ہے۔''

فرماتے ہیں گولکاح مرزاسلطان تھ ہے تھے کا ہوگیا اوروہ اس کو بیاہ کرموضع پی میں الے کیا ہے۔ گراس سے بین خیال نہ کرنا چاہے کہ بیناک کا کام ختم ہوگیا۔ مرزا قادیائی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ابھی ہاتی ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوا اور اس لگاح کائی کوئی بھی ہواور چاہے کہ کی حیلہ سے روک سکے یارد کر سکے نہیں کرسکتا۔ اس کے ٹل جانے کا کوئی طریقہ بی نہیں۔ کیونکہ قطعی اور تینی ہوا ور میں خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں اور تھر رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بیناک مضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ بالکل تی ہے ہے تم دکھ لوگے۔ یہ بالکل تی ہے اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ اگر بیناک نہ ہواتو میں جمود ہوں اور یہ کہا کہ بینا ہی کہتا ہوں اور پین بیناک کے بہا ہوں کہا گہتا ہوں اور پینا کہا گہتا ہوں اور پینا کہا گہتا ہوں اور پینا کہا گہتا ہوں کہا ہے کہا ہو گہتا ہوں کہا گہتا ہوں کہا ہے کہا ہوگا کہا ہو گہتا ہوں۔ کہا ہو گہتا ہوں کہا ہے کہا ہوگا ہے کہا ہوگا کہا گہتا ہوں۔ کہا ہو گہتا ہوں کہا ہو گہتا ہوں کہا ہے کہ شری آپ کواس کا یقین دلا دیں۔

م اور پھر مرزا قادیانی ایک دوسرے مقام پراس کی اور بھی زیادہ وضاحت فریاتے ہیں۔ اشتہارانعامی میار ہزاررد پییہ

"فین بالآخر دعاء کرتا ہول کہ اے خدائے قادر علیم اگر آئم کم کا عذاب مہلک بیں گرفتار ہوتا اور احمد بیگ کی میں تو گرفتار ہوتا اور احمد بیگ کی دختر کلال کا اس عاجز کے لکاح میں آئا۔۔۔۔۔تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔" (مجوعد اشتہارات جس ۱۱۹۸۱۱)

کیے بیارے اور صاف صاف الفاظ بیں اور کیا بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ مرز اقادیانی دعا مفر مارہ میں کداے میرے مولا اگر عبداللہ اتھم کاعذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور محری بیگم کا میرے نگاح میں آنا۔ تیری طرف سے الہام نیس بیں تو جھے نامر ادی اور ذلت سے ہلاک کر۔ وہ کہاں ہیں مرزائی پٹوجواں پیش کوئی بیں شرطیں عائد کیا کرتے ہیں کہ یہ پیش کوئی مشروط تھی ۔ ''ایں خیال است ومحال است وجنون''اس لئے فعج ہوگئیا تاویل میں پڑگئی۔

بیمی فلا ہے کہ مرز اسلطان محر صاحب زاد عمر و ڈرگئے۔ ان کی تحریر فاتح قادیان مولانا ابوالوفا شاء الله امرتسری کے ہال موجود ہے۔ جس میں دوتحریفر ماتے ہیں کیے

"جناب مرزافلام احدقادیانی نے جویری موت کی پیش کوئی فرمائی تھی بیس نے اس میں ان کی قصد این نیس کی نداس پیش کوئی ہے بھی ڈرا۔ میں ہیشہ اوراب بھی اپنے بزرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔'

سطان محربيك ماكن في ارمار ج ١٩٢٣ء

اور پھراس کی تائیدیں سرزا قادیاتی کہتے ہیں۔انجام آتھم ص ۲۱۱ فاری عبارت کا ترجمہ:

"فدانے فرمایا کہ بیلوگ میری نشاندں کو جشلاتے ہیں اوران سے فسطھا کرتے ہیں۔
پس میں ان کوایک نشان دون گا اور تیرے لئے ان سب کو کافی دوں گا اوراس عورت کوا حمد بیگ کی بیٹی ہے پھر تیری طرف دالی لا کوں گا۔ یعنی چونکہ دو ایک اجنبی کے ساتھو تکاح ہوجانے کے سبب سے قبیلہ سے باہر لکل محق ہے پھر تیرے لگارے کے ذریعہ سے قبیلہ میں داخل کی جاوے گی۔خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکا اور تیرا خدا جو پھر چو بیا ہے وہ کام ہر حالت میں ہوجاتا ہے۔ مکن نہیں کہ معرض التو امیں رہے۔ پس اللہ تعالی نے لفظ کی بیکم اللہ کے ساتھواس بوجاتا ہے۔ مکن نہیں کہ معرض التو امیں رہے۔ پس اللہ تعالی نے لفظ کی تیکم اللہ کے ساتھواس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دو احمد بیک کار کی کورد کے دالوں کی جان سے مارڈ النے کے بعد میری طرف والی لائے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ النا تھا اور تو جانتا ہے کہ ہلاک اس امر کا جان سے مارڈ النا جا اور اس امر کا حان

پھر مرزا قادیانی اخبار الحکم ۳۰ رجون ۱۹۰۵ء میں فرماتے ہیں:''اور دعدہ یہ ہے کہ پھر وہ لکاح کے تعلق سے واپس آئے گی۔ سوالیا ہی ہوگا۔'' کہاں تک اس کی تائید میں حوالے لکھوں ایک اور بھی حوالہ چونکہ دلچسپ ہے پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:

" برابین احمد بیش بی اس وقت سے سر و برس پہلے اس پیش کوئی کی طرف اشاره فرمایا کیا ہے جو اس قت میرے پر کھولا کیا ہے اور وہ بدالہام ہے جو برابین کے س ۲۹۲ پر آدکور ہے۔ " بیا ادم اسکن انت و زوجك الجنة يا مريم اسکن انت و زوجك الجنة ، يا احمد اسکن انت و زوجك الجنة ، اس جگر شن جگر (سلطان اللّٰمی طاحظہو) زوج كالفظ الحمد اسكن انت و زوجك الجنة "اس جگر شن جگر (سلطان اللّٰمی طاحظہو) زوج كالفظ

آیا اور تین نام اس عاجز کرد کھے گئے۔ پہلا نام آدم بدوہ ابتدائی نام ہے۔ جب کہ خداتھ الی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کورو حانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مربی نام رکھا۔ کیونکہ اس وقت مبارک اولا و دی گئی (جو عاق کردی گئی) ابتلاء پیش آبیا اور قت میں مربی کو معزت عیں ما ابتلاء پیش آبیا اور تھیں کا ابتلاء پیش آبیا اور تھیں کا ابتلاء پیش آبیا اور بیلفتا اس تھیں کا انتظار ہے۔ (ایعن محمدی بیکم) اس کے ساتھ احمد کا لفظ میں ہوئی پیش کوئی ہے۔ جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت محمد اتحریف ہوگی۔ یہ اس کا سراس وقت خدا تعالی نے مجھ پر کھول دیا نوش میں مرتبہ زوج کا لفظ تین محتلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے وہ اس پیش کوئی کی طرف اشارہ ہے۔ "

(خمیرانجام آمخم م ۵۰ پنزائن ج ۱۱ س ۳۳۸)

مرزا قادیانی کی بایوی کی انتها جب بام نامرادی سے اوپر بائی گی اور بنائے پکھ نہ پی آئی کی بائیوی نے آئی گھر اور تک آگے اور مرزا سلطان محرصا حب کی عمر جوشم ہونے کونیا تی تھی آپ کی پیشکوئی پر حرف فلط کی طرح خط شنخ مجھر گئی تو دو با تیں جو دو مرد وں پر چپال کرنے کے لئے چاہ کندہ داچاہ در چیش ہو تیں تو بہت کھرائے۔ مگر بجر سنت قدیمہ کے سوائے بودی تاویلوں کے اور کری کیا سکتے تھے۔ سواس آخری حربے کو بدی دا تائی وصفائی سے بول تعیر کیا۔ مگر بعنول دروغ کورا حافظ جاشد۔ اس میں بھی ایک ایساستم روگیا جس کی تاویلیں آج تک امت مرزائے کرتے ہیں:
کورا حافظ جاشد۔ اس میں بھی ایک ایساستم روگیا جس کی تاویلیں آج تک امت مرزائے ہیں:
کرتے تک آگئی۔ مگر چونکہ بنیا دی فلط تی ۔ اس لئے تھیر بھی پائی نچ بنا قابت ہوئی ۔ فریا تے ہیں:
مزائے تھے۔ موالم کا موجب ہوا۔ چنا نچ ان لوگوں کی طرف سے تو بداور رجوع کے خط اور پینا میں آئے سے کہ اور ہوع کے خط اور پینا میں آئے ہیں اس دوسر سے جے بینی اس دوسر سے جے بینی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے ہارے میں سنت اللہ مفصل ذکر کردیا۔ پس اس دوسر سے جے بینی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے ہارے میں سنت اللہ مفصل ذکر کردیا۔ پس اس دوسر سے جے بینی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے ہارے میں سنت اللہ مفصل ذکر کردیا۔ پس اس دوسر سے جے بینی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے ہارے میں سنت اللہ کے موافق تا خیر ڈال دی گئی۔

رامت بار نواز ان دی گئی۔ (اشتہار انعا می چار میں جو موراشتہارات جو ماشیم میں ہو موراشتہارات جو میں اختیار اندی ہو موراشتہارات جو میں بھرانجام آگھم میں 14 ماشیر ترزار دو پیریہ جموراشتہارات جو میں جو میں بھرانجام آگھم میں 18 ماشیر ترزائن جو اس 19 میں میں دو اس میں بھرانجام آگھم میں 18 ماشیر ترزائن جو اس 19 میں بھرانے ہیں:

''رہادا اداس کا (احمدیک) سودہ اپنے رفیق کی موت کے حادثہ سے اس قدرخوف سے بحر کیا۔ کو یا قبل ازموت مرکیا۔'' (حضرت مرنے دالاتو فقط بات پر مرجا تا ہے)

ہم ان دونوں عبارتوں کا مال جواب ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میہ بردوعبارتیں سرزا قادیانی کی اپنی قلم سے ہیں اور ان میں سوائے دوبا توں کے اور پھوٹیس اول بدكه سلطان محداز صدؤركيا كوياخوف سيمركيا ودم نكاح تاخيريس يزكيا

الف ..... اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی عبارتیں الہامی تھیں ۔ یعنی یہ کہا کیا تھا کہ منجانب اللہ جیں اور خدا کی تھا کہ منجانب اللہ جیں اور خدا کی تھا کہ افزان کی داور سول کا واسطہ و بے کر اور نہ ہونے کی صورت جی انتہائی ذلیل الفاظ کی ذمہ داری لے کر کہا گیا تھا کہ ضرور پوری ہوں گی۔ انسانی کلام سے مولا کا کلام بدرجہ اتم و بہت زیادہ بلند تر اور قابل اعتبار ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کی کلام خدا کی کلام سے برتر نہیں ہو کئی۔

ب ..... ید کرسلطان محمد برگزنهی دُرا۔ چنا نچی سابقداورات ش خود مرزا قادیانی اس کی تعمد این کر پچکے بیں کرتخویف کا اشتہار دیا۔خیال تعاکہ دُرجائے گا۔خط پرخط رواند کئے۔ پچھے بھی اثر نہ ہوا۔قاصد اور ناصح بیمجے۔اس نے ذرہ التفات ندکی اور بیتو اس کا قصور بتایا گیا تھا جس سے تقدیم مرم اس غریب پرلازم آئی تھی۔

ج ..... بعلادہ اس کے اور اس کے عزیز دا قارب کے عاجزی کے خطوط کہاں اور کس کس کی طرف سے بیں اور ان بی کیا لکھا ہے اور پھر آپ نے آج تک شائع کیوں نہیں گئے: کچھاتو جس کی بردہ داری ہے۔

ایک چوٹی نے چوٹی بات جس کی تہذیب اجازت نددیتی ہو جیسے کہ آپ کی سمر حسن کے دو الفاظ کہ چوٹی کے آپ کی سمر حسن کے دو الفاظ کہ چوٹی کیا بلا ہے کہیں مرتا بھی تہیں وغیرہ وغیرہ ایوی بے ہاکی اور مزے لے کہیان کرنے جی ادھار ندر کھیں اور یہ کام کی ہا تیں اور عزت و بے عزتی کا سوال اور موت وزیست کی ہازی کے معنی خیز خطوط صرف بھی فر ماکر ٹال دیا جاتا ہے کہ آئے تھے تو کیا ہوئے۔ کیاز جن کھا گئی ہان اٹھا کر لے گیا۔ آخر کہاں گئے اور کیوں نہ شاکع کئے گئے۔

د ..... نکاح تاخیری پڑگیا۔اب تاخیرالتوا چاہتی ہے۔ یعنی کوئی تاخیرتک التوا ہوا۔ آخر کب ہوگا۔ یا روز قیامت تک ہی تاخیریں پڑا رہےگا۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو انتظار کرتے کرتے ہی چل بسے اور بیرسرت اپنے ساتھ قبریس لے گئے اوران قبرے بیصدا آربی ہے: رہاگی!

> در آرزو ہیں وکنارت مردم درحسرت لعل آبدارت مردم قصہ چہ کنم دراز کوتاہ کنم بازآباز آ کہ انتظارت مردم

www.besturdubooks.wordpress.com

من حاصل عمر خودندارم برخم دیگر درعثق تو یار خود ندارم برخم کیک ہمدم وہمراز ندارم نفسے کیک مولس وشخوار ندارم برخم

مرزا قادیانی کو ۱۸۸۸ء سے محری بیگم کی چاہت پیدا ہوئی اور آپ نے اس قدر تکلیف ومحنت، رنج وغم اور صدے افغاتے جن کا سلسلہ انیس برس کا ال چارا ہا۔ ان تھک کوششیں اور لا تعداد الہامات، پیشکو ئیاں، اشتہارات، خطوط، قاصد، ناصح، دحمکیاں، عنایات، نوازشات، روانہ کرنے بیل ایک پیم لگا تارسی فر مائی اور چونکد دل بیل آسی فی اور اوائل بیل ہے وہ الی بیمی روانہ کمی نہ گزراتھا کہ یوں ناکا می ہوگی۔ اس لئے آپ قوت مردی کے لئے بیش قیمت مرکبات بھی نوش فر ماتے رہے جن کے نتیجہ بیل آپ کی طاقت پورے پیاس مردوں سے بھی بڑھ تی گر افوق فرم ماتے رہے جن کے نتیجہ بیل آپ کی طاقت پورے پیاس مردوں سے بھی بڑھ تی گر افوق جس کی چاہت بیل مرے تنے وہ محبوب ہاتھ شآیا اور قسمت بیل ہات تک کرنی بھی نصیب نہوئی۔ دل کی امنگ کہ طالم موت نے آ دیوچا اور آ تکھیں دیدار کوڑتی ہوئی کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آپ بیات کی طاف تاریخ کی اور آپ کی میں دیدار کوڑتی ہوئی کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آپ بیات کی طالب کا میں دیدار کوڑتی ہوئی کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آپ بیات کی ملی عدم ہوں ہے:

آ تکمیں کملی ہوئی ہیں پین مرک اس لئے جانے کوئی کہ طالب دیدار مرکبا

مرزا قادیانی ایک ارشاد میں یوں بھی تحریر فرماتے ہیں جو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے اور جو بطور سند ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''بعض خواب اور الہام، بدکاروں، حرام کاروں بلکہ فاحثہ عورتوں کے بھی ہے ہوجاتے ہیں۔' بلکہ فاحثہ عورتوں کے بھی سچے ہوجاتے ہیں۔' مولا نامجہ علی ایم اے امیر جماعت احمد بیدلا ہورکی رائے

'' یہ بچ ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا اور یہ بھی بچ ہے کہ نیں ہوا لیکن میں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ ایک بی بات کو لے کرسب ہا توں کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں کسی امر کا فیصلہ مجموعی طور

رکرنا چاہے۔ جب تک سب کوندلیا جائے ہم نتجہ پڑیں گئی سکتے صرف ایک پیشکوئی لے کربیٹھ جانا اور باتی پیشکوئی کے کربیٹھ جانا اور باتی پیشکوئیوں کو چھوڑ دینا جن کی صدافت پر ہزاروں کو اہیاں موجود ہیں۔ بیطریق انساف اور راہ صواب ہیں۔ بیچ نتیجہ پر کینچ کے لئے یہ دیکنا چاہئے کہ تمام پیشکوئیاں پوری ہوئیں یانیس ۔'' (اخبار پینام کا امور ۱۹۲۱ دی ۱۹۲۱ وس کا الم

ہو میں یائیں۔'' قادیانی مشن کے ایک سر گرم رکن نورالدین کی رائے

چندآیات جن میں اللہ تعالی نے زمانہ رسالت کے موجودہ بنی اسرائیل کو خاطب کرے فرمایا ہے۔ پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: ''اب تمام اہل اسلام کو جوقر آن کریم پر ایمان لائے۔ ان آیات کایا دولا نا مفیہ بچھ کر لکھتا ہوں کہ جب خاطب میں خاطب کی اولا دخاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہوسکتے ہیں تو احمد بیک کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو کئی ادر کیا آپ کے علم فرائف میں بنات البنات کو تھم بنات نہیں ل سکتا اور کیا مرز اقادیانی کی اولا دسرز اقادیانی کی عصب نہیں ہو جائے اور بیائر کی تکار میں مقیدت میں بزلز ل نہیں آسکتا ۔ پھر بیوجہ بیان کی ۔ والحمد للدرب العالمین' نہ و سے تو میری عقیدت میں بزلز ل نہیں آسکتا ۔ پھر بیوجہ بیان کی ۔ والحمد للدرب العالمین'

(ريويوج عص ٢٤٩)

تھیم صاحب کا مدعا قائل قدرہے۔ہم تو آپ کے خیال بنانے کی اور تاویل کوسونے کا جمول جڑھانے کی داددیتے ہیں:

جو بات کی خدا کی شم لاجواب کی

ابی حفرت قربان جاؤں آپ کے طم پر کیا فرمارہ ہو۔ یہ کا کرمرزا قادیانی سے
اکا حنیں ہواتو مرزا قادیانی کی اولا درید سے تاقیامت کی کا لکا حجمہ ی بیٹم کی لڑک درلاک سے
ہوجائے تو پیشکوئی پوری ہوگئ گرموال توبہ کہ بین لکا حرزا قادیانی کی بچائی کا معیار تھا۔ لہذا
اس لکا حکے نہ ہونے سے مرزا قادیانی کا سے موجود ہونا جابت نہ ہوا۔ اور وہ حدیث جو آپ نے
اپی صدافت میں چیش کی تھی چہاں نہ ہوئی۔ تو آپ سے موجود ہی نہ ہوئے اور معیارے گرنے کی
وجہ سے جھوٹے جابت ہوئے۔ اور منکوحہ آسانی تو امہات الرزائیہ سے جولاکیاں پیدا ہوں گی وہ
مرزا قادیانی کی اولا درید کی ہمشیرگان ہوں گی۔ اور پھریہ لکا حکم مرز مراز کی اور ایر بھری پیشکوئی جھوٹی
ہوئی اور آپ کی عقیدت تو اس وقت بھی قائم رہی جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ مثیل سے
جہروئی اور آپ کی عقیدت تو اس وقت بھی قائم رہی جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ مثیل سے
ہوں یا موجود ہونے کا دعویٰ کروں اور خواہش خاہر کی جاتی تھی کہ خارتی عادت کوئی قول ایسا

ہوجائے تو مردہ زندہ ہوجائے یا زندہ بی حسب خواہش مرجائے اور بیعقیدت مندی کا بی تو ملد ہے کہ تخت خلافت پرآپ متمکن ہیں۔ورنہ:

' میں کہ بھیا کون ہو قادیانی مشن کے ایک سر کرم رکن قاضی اکمل کی رائے

۔ یہ سے سر مراس من من من من فلطی فرماتے ہیں کہ: "معفرت مرزا صاحب نے (نکاح آسانی) کے بیجھنے میں غلطی کھائی۔"
کھائی۔"

ہم نے اس مضمون میں اپنے شہر کے ایک دلی ولی اللہ کی جومثال دی تھی دراصل وہی پوری ہوئی \_اصل میں واقعہ یوں ہے فور سے سنو۔ تا کہ پیمشکل بھی حل ہوجائے۔

مرزا قادیانی کے حرم محتر م نانی نفرت جہاں بیگم صاحبہ ولد میر ناصر نواب صاحب نقشہ نولیں جن کے حق میں مورجہ ۲۵ مرزا قادیانی نے اپنی کل اراضی رئین رکھ دی تھی جس کی نقل ہم ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کی وعا کا نتیجہ تھا جو پیشکوئی پوری نہ ہوئی ۔ سوکن کا جلد پا ایک مشہور امر ہا اور ضرب الشل ہے۔ آپ دعا فرمایا کرتی تھیں کہ یا اللہ میرے پرسوکن نہ پڑے۔ اس کی دعامتجاب ہوئی اور آسانی نکاح رک کیا۔ ولایت کھر کی گھر بی رہی ۔ میاں کی نہ تھی بوی کی تی گئی :

نگاہ نگلی نہ دل کی چور، زلف عنریں نگل ادھر لا ہاتھ مٹمی کھول سے چوری سبیں نگل

انقال جائديادمرزاغلام احمدقادياني

منکه مرز اغلام احمد قادیانی حلف مرز اغلام مرتفی مرحوم غل ساکن درئیس قادیان تحصیل بناله کا بول موازی ۱۲ رکنال ۱۲ مرله اراضی نمبر خسره ۲۲۲۲۷ ۱۰ ۲۱ دان ندکور موجود ب ۲۲۰ رکنال معامله ۱۲۰ معامله ۱۲۰ و اقعه تصبه قادیان ندکور موجود ب ۲۲۰ رکنال معامله ۱۳۰ می از موازی ۱۳ رکنال ۱۳ مرله اراضی نمبری خسره نمبری ۲۲۲۷ ۱۰ ما ندکور میل باغ لگا بوا ب اور ورختان آ دم و که منحه وشهوت وغیره اس پی سک بوئ بین اور موازی ۲۱ رکنال ۱۳ مرله اراضی منظوره چانی اور بلاشراکته الخیر ما لک وقابض بول سواب مظهر ندیر مناور خود بدری بوش و و اس خسه این کل ۱۲ رکنال ۱۳ مرله اراضی فروره کومه درختان شمره و غیره موجوده از دون باغ وضف می مرخوان و دون باغ وضف میکنوان و دوگرد و دون باغ وضف بین دوس کرد و دون باغ و

کے ۲۵۰۰ رویے ہوتے ہیں بدست مساۃ تعرت جہاں بیکم زوجہ خود رائن وگروی کردی ہے اور رویدین بر تفصیل ذیل زبورات ونوث کرنی نقذ مرجمه سے لے لیا ہے۔ کڑے کلال طلاقیتی ۵۰ مرویے کڑیے خور وطلاقیتی مرم ۲۵ رویے ڈیٹریال ۱۳ اعدو بالیان دوعدو بنی ۱ عدو دریل طلاکی دوعدد بالی منتکرووالی طلائی دوعدد کل قیمتی ۲۰۰ روپے سنتی طلائی قیمتی ۲۲۰روپے بند طلائی تیتی،۲۰۰رویے کھور طلائی فیمتی،۲۱۵رویے جبیاں جوڑ طلائی، پونچیاں طلائی بوی حیار عدد فيتى ١٥روي جوجس اور موسك على عدده ١٥روي نقد طلاكي فيتى ١٨٠روي چتال طلاكي کلاں تین فیتی ۲۲۰روپے جا ند طلائی فیتی ۵۰ روپ بالیاں جراؤلدسات عدد قیمتی ۴۸ روپے شیب چراؤ طلائی قیمتی، سے اروپے کرنی نوٹ نمبری ۹۰۰۰ ۵/ی ۲۹ لا مور د کلکته قیمتی ایک بزاراقر اربیا کہ عرصة تمیں سال تک فک اگر بن مرہونہ نہیں کراؤں گا۔ بعد عرصہ مذکور کے ایک سال میں جب ع موں زرر بن دوں ۔ فک الربن كرالوں كا ورند بعد انتضائے ميعاد بالا يعن اكتيس سال ك تتجيبوي سال ش مر ہونہ بالدان ہی رہوں میں تنتے بالوقا ہو جائے گا، اور جھے دعویٰ مکیت تبیں رہےگا۔ قبضہ اس کا آج سے کر دیا ہے۔ داخل خارج کرادوں گا اور منافع مرہونہ ہالا کی قائمی رہن تک مرتبه ستی ہے اور معاملہ تصل خریف سر ۱۹۵۵ سے مرتب رو یکی اور پیداوار لیو یکی جوثمر واس وقت باغ میں ہاس کی بھی مر عبر مستحق ہاور بصورت ظبور تنازعد کے میں ذمدوار ہوں اور سطرتین میں نسف مبلخ ورقم ہزار ہزار کے آ کے رقم ۲۰۰ رویے کا قلمز ن کرکے یا پچے سولکھا ہے جو سیح ہے اور جو درختن خشک ہوں وہ بھی مرجمہ کاحق ہوگا اور درختان غیر نمبر وخشک شدہ کو واسطے ہر ضرورت وآلات کشاورزی کے استعال کرستی ہے۔ بنا برال رہن نامدلکھ دیا ہے کہ سندر ہے۔ المرتوم ٢٥ رجون ١٨٩٨ وبقكم قاضي فغنل احمد ٩٣٩

العبد مرزاغلام احربقلم خود، گواه شدمتنان ولد محيم كرم دين بقلم خود، گواه شدني بخش نمبر داربقلم خود بثاله حال گورداسپور، كله فنسل رحماني ص ۱۳۳،۱۳۳\_

مرزا قادیانی کوید تی بالوفا کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آواس کا جواب سوائے تاکائی آسانی نکاح کے اور کیا دیا جائے گا۔ مرزا قادیانی کے علم سے فعل احمد جوآپ کا حقیقی بیٹا تھا ہوں کو طلاق دے چکا۔ مرکم کھرسے نہ تکالا۔ مرزا قادیانی معربوئے مرتمیل علم سے قاصر ہی رہا۔ اس پر عاق کردیا گیا۔ اور چونکہ فرما میکے تھے کہ اگر مرزا احمد بیک اس رشتہ محمدی بیٹم کے دوسری جگہ کرنے سے بازنہ آیا تو فعنل احمد سے زیردی طلاق اس کی بھائی کو دلوادوں گا اور اگر اس نے طلاق نددی تو عاق کردوں گا۔ چونکہ بیطلاق کی فرضی کارروائی مرزا قادیانی کو معلوم ہوئی۔ اس لئے اپنے تو عاق کردوں گا۔ چونکہ بیطلاق کی فرضی کارروائی مرزا قادیانی کو معلوم ہوئی۔ اس لئے اپنے

لفظوں پر یوں پھول چڑ حائے کہ مری جائیداد سے فضل احمد ایک مبدیا ایک دانہ تک بھی نہ لے سكے كا\_ بيعمدايدا يوراكيا كدخود بادوات بحى كى چزك مالك ندرب- كوية رضى كاروائى معلوم موتی ہے۔ کوئکداس کے قرائن ہی بتارہے ہیں۔ یہ مانا گوز بور مرزا قادیانی کی ملیت ہی تھا اور يوى ك تصرف ين تعا مروه الخواره سوروبيدكهال سي آيايهم مكن كرآب كى زوج محترمد ف اييے والد ميرنواب سے ليا ہو۔ كيونكه ان كى تخواہ پندرہ رو پيتمى۔جس ميں بمشكل بسراوقات ہى موتی موگ اس لئے یقینا بروپیمرزا قادیانی کا ابنای تفاداللدا بدنی کے کارنامے ہیں۔ ایک جائز دارث بیٹا اور حقیقی بیٹا اور فرمانبر دار بیوکو صرف اس جرم میں عاق کیا جار ہاہے کہ اس کے عزيز وا قارب في محدى بيكم كارشته ووسرى جكد كيول كرويا اور ذراز يوركى است ملاحظه موجس يل ايك بعى نقترى نيس كلهم طلاكي بي ادراس آپ كا دعوى بعى ملاحظه بو فرمات بي كدونياوى محبت کا چولہ ہم نے نذر آتش کردیا اور ای برتے برمحمصلی الله علیه دسلم کے بروز اور ظل کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ناظرین انساف فرمائیں کہ کیا امہات الموشین کے پاس ایسے بی زیور ہوا کرتے تھے اور بزاروں رویے کے کرنی نوٹ کی وہ ما لکہ ہوا کرتی تھیں۔ کلام مجید میں سورہ احزاب میں مولا کریم نے اینے پیارے محبوب رحمته اللعالمین کے حرموں کا زیور اور دنیاوی جاہت کا ایک برا ولچسپ واتعد بیان فرمایا ہے جو ناظرین کرام کی خدمت میں چیش کیا جاتا ہے۔اس کےمطالعدے مرزا قادياني كانبوت كايهة چل جاوے كا۔

جنگ احديث حضور فخررس والله كوبنفس نفيس متعدد ضربات وجود اطهريرة كيس-بدبخت ازلى عنبدك بقرس آنخفرت فلله كادانت مبارك شهيد موااور نامرادسرمدى إبن عميه کے پھر سے جا ندکوشر مانے والی پیشانی جوامت کی بخشش کے لئے مکمنٹوں سر بھجو و ہوتی زخمی ہو کی اور کم بخت ابن شہاب کے پھر سے آ قائے ناما اللہ کا باز وجورا عدول اور بیواؤل کے سودے سلف المفايا كرتا تعارضي موار مرحضوها في كاحلم واستقلال طاحظه مور فرمات بي كه من لعنت كرنے ويس آيا ـ ولكن بعثت داعياً ورحمة ٠ اللهم اهدى قومى فانهم لايعلمون! بلكه ين وصرف اس لئة آيامون تاكد رحت كى طرف ان كول عبادس يا الله ميرى قوم كوبدايت دے۔ تاکہوہ جھے مانوس موں اور جھکو پیجان جائیں۔

"يايها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحاً جميلا • وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فأن الله أعدالمحسنات منكن أجراً عظيما(احزاب:٢٩٠٢٨)'' ترجمہ: اے نی اپنی بی بیوں سے کہدو کداگرتم ونیادی زندگی اوراس کی زینت چاہتی ہوتو آؤشن تہمیں کچھو بیدوں اور اچھی طرح سے رخصت کردوں اور اگرتم الله اوراس کے رسول کو اور دار آخرت کوچاہتی ہوتو سمجھلو کہ بے شک اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لئے بردا اچھا بدلہ تیار کیا ہے۔

مالانکدرسول پاکستان کی دنی زندگی ایک شبنشاه کی تھی۔ آپ کے جانثار سوسواونٹ معد فلہ کے آپ کے جانثار سوسواونٹ معد فلہ کے آپ کے اشارے پر راہ مولا بیس لٹادیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے کئی دفعہ درہم ودینار کی وجر لگ گئے۔ لونڈیاں اور فلام پینکڑوں در بار نبوی بیس چیں ہوئیں۔ گرحضور جب تک ان کوراہ مولا بیس تقیم نہ کر لیتے آ رام فرما نہ ہوتے اور بید عافر ماتے کہ الی ایک دن بحوکا رہوں اور ایک دن کھانے کو بچوک بیس تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، تھے سے ماگوں اور کھا کر تیری حمدوثنا کر دل سے دہ ہمارا آتا جو شہنشائی بیس فقیری کر کے خوش ہوا اور دعافر ماتے یا اللہ غریبوں بیس کھیوا درا نبی بیس مار ایوا ورغریبوں کے ساتھ ہی حشر کیجئے۔

ہدردی کی آگیس خون کے آنسوردتی ہیں اور مجت سے لبریز ول ترجا ہے جب آقائے نامداری مبارک سیرت کے باغ وصدت کے پھولوں اور نمی نمی کلیوں پرنظر پر تی ہے ہے اور شاخ شاخ سے درس وصدت ملتا ہے۔ آقائے جہاں رحمت پروردگار سرکار مدینہ کی ضدمت ہیں آپ کی لخت جگرامت کی شنرادی حضرت فاطمت الزاہر اعاضر ہوکر دل ہلا دینے والی دکھی نزندگی محرنہایت مبروعزم وحوصلہ سے بیان فرماتی ہیں کہ میر سے ہاتھوں کو چکی ہیں ہیں کر چھالے پڑھے اور مشکیز واٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں۔ بیار سالیا آج اس قدرلونڈیاں در ہاررسالت میں آئی ہیں ایک لونڈی عنایت فرما کیں ۔حضور سرورعا لم اللے نے شفقت سے سر پر برکت کا ہاتھ میں آئی ہیں ایک لونڈی عنایت فرمایا کہ بیٹی تم سے پہلے بدر کے بیٹیم درخواست کر چکے ہیں۔ میں رکھا اور بیٹیا فی مبارک کو چوم کرفر مایا کہ بیٹی تم سے پہلے بدر کے بیٹیم درخواست کر چکے ہیں۔ میں اسے مولاکی شان کیا بناؤں کیا تھی

قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پھر بندھا ہوا ہیں دوسروں کے واسطے سیم وزردگوہر اپنا سیہ حال ہے کہ چوانہا بجما ہوا کسریٰ کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا مجود کا گھر میں بچما ہوا اور بوریا مجود کا گھر میں بچما ہوا

سرورکون و مکال گویدت ہوئی و صال فرہا بچے۔ مسلمانوں کی وہ پاک ماں عائشہ مدیقہ ایک دوت میں شریک ہوئیں اور کھانا تناول فرہاری تعیں اور آ کھے۔ زار و تطار آ نسوجار کی تھے۔ میز بان نے ہاتھ جو ڈکررونے کی وجہ دریافت کی تو فرہا یا کہ خدا کا برگزیدہ رسول اور میرے ایمان کا ماک میرا بیارا شو ہرجس پر نبوت ختم ہوئی دنیا سے رخصت ہوا گر آ ہافسوں کہ چھنے ہوئے آئے کی روثی جو اس وقت میرے حلق میں چپ رہی ہوائی وقت بھی ان کومیسر نہ ہوئی۔ وہ دنیا کا مالک اور دین کا آ تا ہے آ وہ دب اس جہان سے عالم جاودانی کو جانے کی تیاریاں کر رہا تھارونا آ تا ہے اور دل میں ایک ہوک ہی ایک ہوئے تھے اور شی میں سوراخ پڑے ہوئے تھے اور شی میں ہوئی تھی اور جس کی دیوار جس میں سوراخ پڑے ہوئے تھے اور شی کی بنی ہوئی تھی اور جس کی جورے بھی ایک میں موجود نہ تھا جو جلا یا جا تا اور کی بنی ہوئی تھی اور جس کی حود نہ تھا جو جلا یا جا تا اور است کے سرتان کی کو دیات طیب۔

میں نے جوآیت شریف چیش کی ہے اس سے مرزا قادیانی کے حرم کا مقابلہ کریں۔ کیونکہ ہم کو ہار ہارکہا جا تا ہے کہ مرزا قادیانی رسول پاکستان کے طل و بروز ہیں۔ ہم نے آپ کی تعلیم کا متعدد دفعہ مطالعہ کیا گرہم کوسوائے بھول بھلیاں کے کوئی ہات نظر ندآئی۔

امت مرزائیا کیا در سوال اس کے آخریں جب تک جایا کرتی تو کردیا کرتی کہ محدی بیم کا آسانی نکاح نہیں ہوا تو محدیا گئے کہ محدی بیم کا آسانی نکاح نہیں ہوا تو محدیا گئے نے بھی تو کہا تھا کہ مرا نکاح مریم اور آسیداور کلاؤم سے ہوگیا۔ سواگر بیر بیٹکوئی جموثی ہوئی ہے تو وہ بھی تو تی نہیں نکلی:

دل پاک چوٹ کی آکھوں میں آ نو بر آئے بیٹے بیٹے مجھے کیا جائے کیا یاد آیا

کاش کہ اسلام کی ہادشاہی ہوتی اور پھر تمہارے جیسی امت ایسا بودا سوال کرتی۔ افسوس تمہاری آ تکھیں پھوٹ کئیں اور عش گھاس چےنے چلی گی اور قہم وفراست پر پھر پڑ گئے۔ یہ نہ جانا کہ ہاپ پر کیا بہتان لگارہے ہیں اور وہ بھی سسر کی حمایت کے مصدات۔ اس عقل دوائش پر جس کا دیوالیہ یوں لکل چکا ہے۔ ہاتم کرواوراس کا نفتہ جواب ہم سے لو۔

(تغیرابن کیرج ۸ س ۱۸۸ زیآ ہے عسیٰ دب ان طلقکن ان ببدل ازوجا ) این عبال عبال سے روایت ہے کہ نی اللہ عفرت خدیجة الکبری کے بال تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت کدو مرض الموت میں تھیں۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ جب ملے تو سوکوں اپنج ل سے تو میری طرف سے سلام کہنا۔ میں نے کہا کیا حضور نے پہلے بھی کوئی عورت کی۔ فرمایا نہیں ولیکن اللہ تعالی

نے نکاح کردیا جھےکومریم کی بیٹی عمران سے اور آسیفر عون کی بیوی سے اور کلافوم موک کی بہن سے۔ میر حدیث ضعیف ہے۔ دوسری حدیث:

ابوعامہ سے روایت ہے کے فرمایار سول التعلقہ نے جان لیا ہے میں نے بیکہ حقیق اللہ تعلق نے ناح کردیا جنت میں مریم بیٹی عران سے آسی فرعون کی بیون سے نکاح کردیا جنت میں مریم بیٹی عران سے آسی فرعون کی بیون سے نکاح کردیا جنت میں مریم بیٹی عران سے آسی فرعون کی بیون کہا میں نے خوشکواری ہوا۔ رسول اللہ کے۔ بیعدیث ضعیف ہے۔

(تغیرابن کثیرج ۸س ۱۸۸ زیرآیت ایناً)

فکوہ بے جا مجی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

اول توبدونوں صدیثیں ہی ابن کیر نے تقل کرنے کے بعد ضعیف کھی ہیں۔ دوم ہیر عین عور تیں فخر دوعا کم کی پیدائش سے سینکڑوں برس پیشتر جنت کوسد هار چکی ہیں۔ سوم رسول پاکستان فی اور تیں ہی جن جو جنت کو تشریف لے جاری میں سیستان فی اور تیں ہی ہیں ہو جنت کو تشریف لے جاری میں۔ چہارم رسول پاکستان فی نیون نے اس لکان کا ہونا جنت میں بیان فر مایا ہے نہ کہ دنیا میں۔ کو بیا صدیثیں معتر نہیں ولیکن بیتم بارا الزامی جواب پھر بھی قبول کرتے ہوئے ڈیکے کی چوٹ کہتے ہیں کہا ہے بہتان لگانے والوارسول پاکستان کی کی شان اطبر میں اپنی بدگو ہری کا جوت دینے والویاد رکھو جب لگان کی جو بہت کا میں ہوگی ہوئے ہی جو بال جہاں بھی تم ہوگے ہی جا بالے گا۔ کو تک میں میں میں ہوگے ہی جا دیا جا ہے گا۔ کو تشریب اس مبارک خطر سے بہت کو جہاں جہاں بھی تم اس مبارک خطر سے بہت دور ہوگے داری جا کی بی جا کیں گا

فيصلهآ سانى برمنارة قادياني

ابہم مرزا قادیانی کے وہ وقوے پیش کرتے ہیں جوآپ نے خودآ سانی نکاح نہ ہونے کی صورت میں بننس ننیس بیان فر مائے تھے اور اپنی طرف سے یہ کہتے تھے۔اگر گوئم زبان سوز د

> پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حق کا عجیب ایک تماشا ہوگا مجمود اور کی میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا کوئی یا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا

میں کچ کہتا ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان ہاتوں پرجومیری طرف سے ٹیس خداکی طرف سے میں ہنمی کی گئی ہے۔ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اور سب کے سرندامت سے نیچ ہوں گے۔میرے نکاح میں وہ مورت ضرورآئے گی۔امید کیسی یقین کامل ہے۔خداکی باتسنيس للى بير ـ بورى موكرر بيل كى ـ تير عنائدان كولوكول كى ايك الى خدا تعالى في ا کیے اڑی محمدی بیٹم کا نام لے کر فر مایا کہ وہ بوہ کی جائے گی غرض بدلوگ جھے کومیرے دعویٰ الہامی میں مکاراور دروغ موخیال کرتے ہیں۔عنقریب عجمے وہ مقام ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی کواول میں احتی اور نا دان لوگ بدباطنی اور بدظنی کی راہ سے بد کوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں مند پرلاتے ہیں۔آخرخداتعالی کی مددکود کھرکرشرمندہ ہوں مے اورسچائی کے کھلنے سے تیری تعریف موگ ۔ وہ بے دینول کومسلمان بنائے گا اور گمراموں میں ہدایت کھیلائے گا۔ میں بار بار کہنا ہوں کہ نس پیشکوئی سلطان محمد کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انظار کرو۔ اگر میں جمونا مول توبي پيشكوكي يورى شموكي اور ميرى موت آجائے كى اور اكر ش سي مول تو خدا تعالى اس کو ضرور پوراکر سے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جا ہے تھا کہ جارے نا دان مخالف اس پیشکوئی کے انجام کے معظرر بے اور پہلے بی سے اپنی بد کو ہری طاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب باتیں بوری موجًا كين كي كياس دن نيامق خالف جيت عى رميس مح \_كياس دن يرتمام الزن واليسيالي كى تلوار سے کلڑے کلڑے نہیں ہوجائیں مے ان پیوتو فول کو کوئی بھا کنے کی جگے نہیں رہے گی اور نہایت مفاتی سے تاک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کو بندروں اور سورول کی طرح کردیں مے۔ چرایک اور ارشاد فرماتے ہیں خدا تعالی نے پیشکوئی کے طور براس عاجز بر ظاہر فرمایا کہ محمدی بیکم تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں کے اور سب مانع آئیں مے اور کوشش کریں مے کہ ایسانہ ہو لیکن آخر کا رابیانی ہوگا اور فرمایا خدا تعالی نے نے ہرطرح اس کوتمباری طرف لائے گا۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر کے ہرایک روک کودرمیان سے اٹھاوے گا اوراس کا م کوخرور بورا کرےگا۔ کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ پھر فرماتے ہیں میری اس پیشکوئی میں چودوے ہیں۔احمد بیک ادرسلطان محمد کی موت اور محمدی کا نکاح میرے ساتھ موتا اور تا شادی محمدی بیکم میرا زندہ رہنا۔ اب آپ ایما تا کہیں کہ یہ باتیں انسان کے افتیار میں ہیں اور ذرا اینے دل کو تمام کرسوچ لیس کدالی پیشکوئی کی ہوجائے کی حالت میں انسان کانعل ہو سکتی ہے۔ مجرفر مایاننس پیشکوئی محمدی بیکم کا میرے تکاح میں آ نا تقدیر

مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی اورا گریٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ مرزا قادياني كاآخرى فيصله

میں تم سے بیٹیس کہتا کہ بیکام نکاح کاختم ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی باتی ہے۔اس کوکوئی بھی کسی حیلے سے رہبیں کرسکتا۔ بی تقدیم برم تطعی دیقین ہے۔اس کا وقوع ظہور میں آئے گا۔خدا کی فتم جس نے حضرت محصلات کو بھیجا یہ بالکل سی ہے ہے۔ تم تو دیکھلو کے اور میں اس خبر کو اپنے سی اور جھوٹ کامعیار بنا تا ہوں اور میں نے جو کہا ہے بیخداسے خبریا کر کہا ہے۔

مرزا قادیانی کی آخری دعا

'' میں بلاآ خردعا کرتا ہوں کہاہے خدائے قادرعلیم کہا گراحمہ بیک کی دختر کلاں کا اس عاجز کے نکاح ش آتا تیری طرف سے نہیں تو جھے نامرادی اور ذکت کے ساتھ ہلاک کر۔'' (غلام احدقاد ياني اشتهار انعامي جار بزار ، مجوعه اشتهارات ج ٢ص١١)

متجاب الدعوات نے من لی مرزا قادیانی کی وہ دعا جونتیجہ خیز تھی مقبولیت کی وہ گھڑی جس میں بیمبارک دعا ہوئی۔لب سے نکل ہی تھی کہ مونین قائمین کی جگر خراش آ ہوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کا استقبال کیا۔ ہاب رحمت کی توجہ سے ہوانے اس کودیس لے کریرواز کیا۔ آ ہ کی گرمی سے بادل نے آنسوگرائے اور راستہ دے دیا۔ تمنا کے جذبے سے فرشتے متاثر ہوئے اور کشال کشال رب العزت کے دربار میں پیش کیا۔ باب الدعوات کے قلزم نے جوش مارا اور انقام کی بے پناہ موج بلند ہوئی اور عزرائیل کومرزا قادیانی کی ہتی کا چراغ گل کرنے کا حکم ملا۔ اچھے بھلے تندرست وتوانا، نهسرورد، نه بخار، کوئی خاص عارضه، نه حیله، بغرض تفریح قادیان سے لاہور تشریف فر ما ہوئے۔شاداں وفرحاں ملاقاتیں اور پرتکلف دعوتیں ہور بی تھیں کہ متاح حیات برآ نا فانا ایک بھل می گری جورخت حیات کوفتا کرگئی۔ بیاری الی بیاری اللدوشمن کو بھی محفوظ رکھے۔اس کے بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔

بهنتي مقبره كي حقيقت

مندوستان میں ایک ممتازقوم آباد ہے جب ان کا کوئی فردمر جاتا ہے تو ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک ملاں صاحب سفارٹی رقعہ میت کے لئے ندویدیں مردہ جنتی نہیں ہوسکتا۔ جب بھی اییا واقعہ ہوجاتا ہےتو ملاں صاحب اکڑ جاتے ہیں اور جب تک ایک کافی رقم بٹوٹڑمیں لیتے کیا یس فلال ابن فلال آقوم فلال سکنه فلال کاریخه والا بول میں بقائی بوش حواس خسه
ومیت بحق صدر المجمن احمدیہ قادیان کرتا بول کہ میری آیدنی کا ۱/۱ حصہ جواس قدر ہے تا دم
زیست ادکرتا بول گا اور میری اس قدر منقولہ وغیر منقولہ جائیداد واقعہ فلال فلال جگہ ہے جس کی
قیمت میلئے .....سے میرے مرنے کے بعداس کے ۱/۱ کی مالک صدر المجمن قادیان ہوگ۔
گواہ شد۔ العبد فلال این فلال۔

ان شرائط کا پابند جب مرجاتا ہے واس کی لاش دورددر سے اس بہتی مقبرے ہیں وہن کرنے کے لئے لائی جاتی ہے اور سیجولیا جاتا ہے کہ بیخاص بہتی ہے۔ چاہاس کے مل کیے ہی ہوں اور چاہ جہنم کا بی وہ مستی ہو۔ گراس خطہ میں وُن ہوکر جمال ہم شین درمن اثر کرد کا مصداق بن جاتا ہے اور بہتی سجولیا جاتا ہے۔ یہ تقیدہ الیا دائے امت مرزائیہ میں ہو چکا ہے کہ ہزاروں موسی اس میں داخل ہوکر تو اب لے چکے جیں اور مرزا قادیانی کا بیکر شہر مرنے کے بعد بھی گرادوں موسی اس میں داخل ہوکر تو اب لے چکے جیں اور مرزا قادیانی کا بیکر شہر مرنے کے بعد بھی گرادوں موسی اس میں داخل ہوکر تو بت مرزا "جو ہمارا دو مراایڈیشن ہے میں ناظرین کرام کی تھا۔ انشاء اللہ! اس کا کمل حال ہم" تو بت مرزا" جو ہمارا دو مراایڈیشن ہے میں ناظرین کرام کی خدمت میں چی کریں کے صرف اس قدریتائے دیتے جی کہ یہ خطر زمین ایک بخراور شورز مین خورد و پودے اور چند بول کے درخت سے جونا قابل زراعت سجی خوش عقیدت لوگوں ہے خراج شمین لے رہی ہے۔ سے خراج شمین لے رہی ہے۔

کاش! الل بعیرت ای ایک نظه پرخورفره کی اور ایک رائخ اعتقادی سے باز آکیں۔ورش:''وسیعلم الذین کفروا ای منقلب پنقلبون (شعرا:۲۲۷)''

عاشق کاجنازہ ہے ذراجموم کے لکے

آ و! نبی کا ساید مث چکا۔افسوس بے سکھ بہادر چل بسا۔ آ و! کیا بتاؤں۔ ضمیمہ نبوت جدا ہوا۔ وائے ناکا می آ رہوں کا بادشاہ ندرہا۔ ہزار افسوس رودر کو پال روٹھ کیا۔ صدافسوس کرشن قادیانی مجل کیا۔ وائے سم بنجائی نبی امت کورا نڈکر کیا۔افسوس الہامی کلام کا بنجائی سلسلہ منقطع ہو چکا۔ آ ہ! منار قانسی بنیادوں سے ندائھا تھا کہ اس پرمبعوث ہونے والا بنجائی عیسی چل بسا۔ قادیان کی بنجرز مین کو جار جا ندلگانے والا چند کوڑیوں کی اراضی کو لا کھوں کے عض بیجنے والا۔ آ ہ! مثل سے طلابنانے والا بیاراائین الملک ہے سکھ بہادرسرگ ہاش ہوا۔

چونکہ بیٹل اور بروز کا ڈھکوسلا خلاف آئیں نبوت لا ہور میں فوت ہوا تھااس لئے اس جد خاک کوایک عالیہ ان تابوت میں رکھ کر برف اور مجولوں سے ڈھانپ دیا گیا اور خرد جال کے طویلے میں لاکر بھر مشکل و بہنرار دفت ایک مال گاڑی میں سوار کردیا گیا۔ جوخدا خدا کر کے بٹالہ کپنی ۔ جہاں کہرام کیا ہوا تھا اور میں قادیائی کی جاہتی بھیڑی افکوں سے ساون کا سال پیش کرری تھیں اور آپ کے اصحاب دفور غم سے دیوانے ہور ہے تھے۔ آ وامرز اقادیائی کی مفارقت قیامت کا سال پیش کرری تھی اور تریب امت سے بنائے بچھ نہ نہ تھا۔ مرز ائیت کا جائے گہا چکا تھا اور اس کی جائے گئی مارہ جائے گئی ہوائی سے میں کہ اور کی ہوار جو جو خد کھول کے بعد بھیشہ ہیں ہے لئے چھوٹے دائی تھی دیور کے بعد بھیشہ ہیں ہے لئے چھوٹے دائی تھی دیور کھور کھی کھی جو کھی کے اور کی دیار تھول کے بعد بھیشہ ہیں ہے گئے جھوٹے دائی تھی دیکھول کے بعد بھیشہ ہیں ہے گئے تھوٹے دائی تھی دیکھول کے بعد بھیشہ ہیں ہوگے گئی کے دیار کھوٹے دائی تھی دیکھول کے بعد بھیشہ ہیں ہے گئے۔

آ ہ! گرمی کا موسم اور کر لیے نے دن ہجوم کا جملعطا اور لاش کا سیاہ پن جب یارلو کول نے مطالعہ کیا تو اس کو جلد ٹھکانے لگانے کی سوجھی۔ چنانچہ بڑی حکمت عملیوں سے جناز ہ اٹھایا گیا اور دوش ہدوش قادیان میں کینچے۔

قادیان کیا تھا گویا ماتم واندوہ کی ایک جیتی جاگی تصویر تھی جس میں انسانوں کا ایک سندرلہریں رہا تھا اور ماتم کے سائے میں کان پڑی آ واز سنائی نددیتی تھی۔ چنانچہ سے جم غفیر بھی ساتھ ہولیا اور لاش کو بہشتی مقبرہ میں بوے تزک واحتشام کے ساتھ سپر د خاک کردیا عمیا اور اس طرح سے مرز ائیت کا بولنا ہوا طوطی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہوا۔

محرافسوس آسانی منکوحہ کی حسرت دل کی دل میں بی رہی جس کے لئے بیچاری امت اب تک ناکام تادیلوں سے شرمندہ ہور تی ہے۔

تــمـــت بـــالــخيـــرا

## 

## صدائے بخاری ّ

'' آج آپ لوگ جناب فخر رسل رسول عربی ﷺ کی عزت دنا موں کو برقر ارر کھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج اس طیل القدرہ سی کا وجود معرض خطر میں ہے جس کی دی ہوئی عزت رہتام موجودات کو ناز ہے۔ میں گیارہ سال سے آپ لوگوں میں تقریریں کر رہا ہوں۔ آج مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولا نااجم سعید صاحب یہ دونوں حضرات شخیر موجود ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے بیڈ نقرہ ادا کیا کہ در داز بے پر ام الموشین حضرت عاکشہ صدیقہ اورام الموشین حضرت خدیجہ " آئیں اور فرمائیں کہ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے تمیں گالیاں دی ہیں؟''

ارے دیکھو! کہیں ام المونین عائش دروازے پرتونہیں کھڑی ہیں؟

(بین کرجمع پلنا کھا گیا۔لوگویس کہرام کچ گیااور مسلمان دھاڑیں مار مارکر دونے گئے)تمہاری مجت کا توبی عالم بے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہولیکن کیا تنہیں معلوم نہیں کہ آئ سزگنبدیش رسول اللہ عظیفی تزپ رہے ہیں۔آئ خدیجٹا درعاکشٹر پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات الموشین کی کیاوقت ہے؟

آج ام المونین عائش تم سے اپنوش کا مطالبہ کر دہی ہے۔ وہی عائش جنہیں رسول اللہ عظی میرا کہہ کر پکارتے تھے۔ جنہوں نے سیدعالم عظی کی رحلت کے وقت مواک چبا کر دی تھی۔ اگرتم خدیج اور عائش کے ناموس کی خاطر جانیں دے دوتو کچھیم فخرکی بات نہیں ہے۔ یا در کھو! جس روز بیموت آئے گی، بیام حیات لے کرآئے گی۔